

# @جملة حقوق تجق ناشر محفوظ بين سلسلة مطبوعات دارالعلم نمبر 201

صحیح بر (اردو)

نام كتاب

: الجنين لم بن جاج قشرى نيثا پُوري سط

٠, ٧

: پر فیرمخرب ندی کسلطان ممود جلالپوری

كر وحميه

أول

جلد

: دارالعلم، مبتی

ناشر

محدا كرم مختار

طابع

: ایک ہزار

تعدا داشاعت

er+10

تاریخاشاعت

: بھاوے پرائیویٹ کمیٹرمبنی

مطبع



## العالين DARUL ILM

PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax : (+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in



المقدّمة--كتاب المساجد و مواضع الصلاة المحاديث: 1 -- 1569 - (684)

تاليف: الجُنين لم بن جاح فشرى نيثا لوري

ترجه ومنته فائد، پر فیلیمرستندی سنطان محمود جلالپوری

### الله الله الله

قارئ طارق جاذید عارفی مولانا محد آصف سید مولانا عنارفاروق سغیدی حافظ رضوان عبدالله مولانا خذید نصیر گوندل



كاللعلاق



الله كے نام سے شروع كرتا موں جونہايت مهربان، بہت رحم كرنے والا ہے

## ارشاد بارى تعالى



''جورسول الله مَنْ اللَّيْمَ كَى اطاعت كرے توبلا شبه اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت كی اطاعت كی اورجس نے منه موڑ اتو ہم نے آپ كوان پر گہان بنا كرنہيں بھيجا۔'' (النساء 80:4)

#### فرمان رسول مكرم علاتيم



''جس نے میری اطاعت کی توبلا شبه اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی توبلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی۔'' (صحیح مسلم، حدیث: 4749(1835)

# فهرست مضامین (جلداول)

| ى ناشر                                                                 |                                                                                                               | 30  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ······                                                                 |                                                                                                               | 33  |
| مقدمة الكتاب حددثيد رحياسه                                             | مقدمه لعجيمسلم                                                                                                | 45  |
| بَابُ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثَّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ،    | ۔<br>ثقہ رادیوں سے حدیث بیان کرنا، گذابوں کوٹرک کرنا اور                                                      |     |
| وَالنَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                  | رسول الله مُنْالِيَّا برجھوٹ باندھنے سے احتر از کرنا واجب                                                     |     |
|                                                                        | 4                                                                                                             | 53  |
| بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                        | رسول الله مَا اللهُ | 55  |
| بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ                     | ہر تی سنائی بات بیان کرنے کی ممانعت                                                                           | 56  |
| بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضَّعَفَاءِ وَالإحْتِيَاطِ فِي | ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی                                                                   |     |
| تَحَمَّلِهَا                                                           | ( ھاظت اور بیان کی ) ذمہ داری اٹھاتے ہوئے احتیاط                                                              | 58  |
| بَابُ. بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرُّوَايَةَ  | اسناد دین میں سے ہے، (حدیث کی) روایت صرف ثقد                                                                  |     |
| لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ النُّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّواةِ           | راویوں سے ہوسکتی ہے، راویوں میں پائی جانے والی بعض                                                            |     |
| بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَّأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ       | کمزوریوں،کوتاہیوں کی دجہ ہے ان پر جرح جائز ہی نہیں                                                            |     |
| الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ        | بلکہ واجب ہے، بیفیبت میں شامل نہیں جو حرام ہے بلکہ بیہ                                                        |     |
|                                                                        | تو شریعت مکرمه کا دفاع ہے                                                                                     | 62  |
| بَابُ صِحَّةِ الإخْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ إِذَا            | لفظ عن کے ذریعے سے روایت کردہ حدیث ججت ہے                                                                     |     |
| نَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ          | بشرطیکہ راویوں کی ملاقات ممکن ہو اور ان میں سے کوئی                                                           |     |
|                                                                        | راوي مدلس نه ہو                                                                                               | 89  |
| ١ كتاب الإيمان                                                         | إيمان كے احكام ومسائل                                                                                         | 103 |
| بالايمان كاتعارف                                                       |                                                                                                               | 103 |
| بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ                | باب: ایمان،اسلام،احسان کی وضاحت، نقدر اللی کے                                                                 | -   |

|     | اثبات پرائمان واجب ہے، تقدیر پرائمان نہ لانے          |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | والے ہے براءت کی دلیل اوراس کے بارے میں               |
| 117 | سخت موقف                                              |
| 120 | باب: ایمان کیاہے؟ اوراس کی خصلتوں کا بیان             |
| 122 | باب: اسلام کی حقیقت اوراس کی خصلتیں                   |
|     | باب: نمازول کا بیان، بداسلام کے ارکان میں سے ایک      |
| 124 | ç                                                     |
| 125 | باب: ارکانِ اسلام کے بارے ہیں سوال                    |
|     | باب: ایمان جس کے ذریعے سے آدمی جنت میں وافل           |
|     | ہوتا ہے اور جس نے (نبی ٹاٹٹا کی طرف سے)               |
|     | دیے گئے حکم کومضوطی سے تھام لیا، وہ جنت میں           |
| 127 | واخل بهوكا                                            |
|     | باب: اسلام کے (بنیادی) ارکان اوراس کے عظیم ستونوں     |
| 129 | کا بیان                                               |
|     | باب: الله تعالى اور اس كے رسول ناتی مج را بمان، وين   |
|     | احکام پڑمل،اس کی طرف دعوت،اس کے بارے                  |
|     | میں سوال کرنے ، دین کے تحفظ اور جن لوگوں تک           |
| 131 | دین نہ پہنچا ہوان تک پہنچانے کا حکم                   |
|     | باب: توحید و رسالت کی شہادت اور اسلام کے شرق          |
| 136 | ا حکام کی دعوت دینا                                   |
|     | باب: لوگوں ہے اس وقت تک لڑائی کا حکم حتی کہ وہ لا الہ |
|     | الا الله محمد سول الله كه قائل صوبها كل ناز كي        |

یابندی کریں، زکاۃ ادا کریں اور نبی اکرم ٹاٹیٹل کی

لائی ہوئی تمام باتوں برایمان لے آئیں اور جوکوئی

اس برعمل بيرا موكا، أكر حقِ اسلام كى بنا برمطلوب

نہیں تو وہ اپن جان و مال کو بچالے گا جبکہ اس کے

وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِنْبَاتِ قَدَرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّبَرِّي مِمَّنْ لَّايُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، وَ إِغْلَاظِ الْقَوْلِ فِي حَقَّهِ - ٱلْإِيمَانُ مَا هُوَ؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ - ٱلْإِسْلَامُ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ ٢- بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإشلام ٣- بَابُ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَام ٤- بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسُّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ٥- بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَاثِمِهِ الْعِظَامِ ٦- بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عِيْنَ وَشَرَاثِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيعِهِ مَن لَّمْ يَبْلُغُهُ. ٧- بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ٨- بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ يَتَلِيُّهُ،

وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا ا

بِحَقِّهَا، وَوُكَّلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَقِتَالِ

مَنْ مَّنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَام،

138

142

154

158

#### وَالْهَيْمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَاثِرِ الْإِسْلَامِ

| 20 20 20 Not 25 2 12 1156 25                                     | ٥   |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامٍ مَنْ حَضَرَهُ           | -4  |
| الْمَوْتُ، مَا لَـمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ - وَهُـوَ            |     |
| الْغَرْغَرَةُ - وَنَسْخِ جَوَازِ الإسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، |     |
| وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشُّرْكِ فَهُوَ مِنْ |     |
| أَصْحَـابِ الْجَحِيمِ، وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ      |     |
| مِّنَ الْوَسَائِلِ                                               |     |
| - نَاتُ الدُّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْجِيدِ    | ٠,٠ |

دَخَلَ الْجَنَّةَ فَطْعًا

١١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبًّا إباب: اس بات كى دليل كه وحض الله تعالى كرب، اسلام وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ ﷺ رَّسُوْلًا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَإِن ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ

١٢- بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا إِب: ايمان كى شاخول كابيان، اعلى كون ي جاوراونى وَأَذْنَاهَا، وَفَضلَة الْحَيَاءِ، وَكَوْنِهِ مِنَ الْإِيمَانِ ١٣- بَابُ جَامِع أَوْصَافِ الْإِسْلَام

١٤- بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَام، وَأَي أُمُودِهِ إباب: اسلام من افضليت كمدارج كي وضاحت اور أفضل

١٥- بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ إباب: وه عادتين جن ع متصف موية والا ايمان كي حَلَاوَةَ الْإيمَانِ

> الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَ إِطْلَاقِ عَدَم الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَّمْ يُحِبَّهُ لَهٰذِهِ

باطن کا معاملہ اللہ کے سیر د ہوگا، زکاۃ اور دوسرے اسلامی حقوق ادا نه کرنے والے کے خلاف جنگ اورامام ( حکمران اعلیٰ ) کی طرف ہے اسلامی شعائر کی یابندی کااہتمام

باب: ایں بات کی دلیل کے موت کے وقت ایں وقت تک اسلام لا ناصح ہے جب تک حالت بزع (جان کی) طاری نہیں ہوئی اور مشرکوں کے لیے بخشش کی وعا کی اجازت منسوخ ہے اور اس بات کی دلیل کہ شرك برمرنے والاجہنمی ہے اور جہنم سے اسے كوئى '' وسله'' بھی نحات نہیں دلوا سکے گا

باب: اس بات کی دلیل که جو مخص تو حید بر فوت موا، وه

لاز مأجنت مين داخل موگا 144

کے دین اور محمد مکافیا کے رسول ہونے پر راضی ہوا

وہ مومن ہے، جائے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو 153

کون ی؟ حیا کی فضیلت اوروہ ایمان کا حصہ ہے

باب: اسلام کے جامع اوصاف 156

اسلام کاسب ہے افضل کام کون ساہے؟ 157

مضال بالبتائ ١٦- بَابُ وُجُوبٍ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللهِ عِللهُ أَخْتَرَ مِنَ إباب: الل فانه اولاد، والدين بكه تمام انسانول سے برھ کررسول الله منافیخ ہے محبت ضروری ہے اور جس کا

دل ایسی محیت ہے خالی ہے، وہ مومن نہیں 159

بھلائی اینے لیے پند کرے وہی اینے مسلمان بھائی کے لیے پیندکرے 160 باب: یروی کوتکلیف پہنچانے کی حرمت 160 اب : مسائے اورمہمان کی تکریم اور خیر کی بات کہنے با خاموش رہنے کی ترغیب، بیسب امورا یمان کا حصہ بي 161 اباب: برائی سے روکنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان مختا برهتا ہے، نیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے 162 اہل یمن کی ترجیح 165 ے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور سلام کو عام کرنا اں محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے 168 باب: دین خیرخوای (اورخلوص) کا نام ہے 169 ٢٤- بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ إبد: كنابول كارتكاب كى وجد ايان يمل كى كا بیان اور مید که گناہوں میں ملوث ہونے والے ہے ایمان کی نفی کامطلب، کمال ایمان کی نفی ہے 170 باب: منافق کی تصلتیں 173 کو''اےکافر!'' کہہ کریکارے 175 ايمان کي حالت 176 فتق ادراس ہے جنگ کرنا کفریے'' 177

١٧ - بَابُ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ إباب: ايمان كى ايك التيازى مغت يه به كمملان جو يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

١٨- بَابُ بَيَانِ تَحْرِيم إِيذَاءِ الْجَارِ

١٩- بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ ، وَكَوْنِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإيمَانِ

٢٠- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ ٢١- بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ إباب: ايمان من المرايمان كاكم يازياده مونا اوراس من أَهْل الْيَمَن فِيهِ

٢٢- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، إباب: جنت مِن مومول كرواكوني واظل نه بوكا مومول وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَام سَبَبٌ لُّحُصُولِهَا

٢٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

عَنِ الْمُتَلِّسِ بِالْمَعْصِيةِ، عَلَى إِرَادَةِ نَفْي كَمَالِهِ

٢٥- بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِق

٢٦- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ إباب: الشخص كايمان كي مالت جوابي مملان بمائي الْمُسْلِم: يَا كَافِرُ!

٢٧- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ إِباب: النَّ باب سے دائمة نبت توڑنے والے کے

٧٨- بَابُ بَيَانِ فَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: اسِبَابُ الْمُسْلِم إلى: ني اكرم تلك كافران ع: "ملان كوكال دينا فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُهُ

٢٩- بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْد: ﴿ لَا تَرْجِعُوا إِباب: فِي اكرم تَكَيُّمُ كَفْرِمان: "مير بعد دوباره كافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو'' کا 178 ٣٠- بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي إِبِ: كَمَى كَسْبِ بِطَعْنَ كُرْفِ اورنوح مرف بركفركا 179 اطلاق اب : بهگوڑے غلام کو کا فرکہنا 180 ایاب: اس مخص کا کفر جو یہ کیے کہ ہمیں ستاروں کے طلوع ہونے ہے بارش ملی 181 ٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٍّ إب: اللهات كي دليل كدانصار اور حضرت على تَفَاقَتُهُ ع محت ایمان اوراس کی علامات میں سے ہے اوران یے بغض ونفرت نفاق کی علامات میں سے ہے 182 باب: الله كي اطاعت ميس كي كي وجه ايمان ميس كي مو حاتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ صریح کفر کے علاوہ دوسرے امور، مثلاً: اس کی نعتوں اور حقوق کے کفران ( ناشکری ) کوبھی کفرت تعبیر کیا گیاہے 184 ٣٥- بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ إب: نمازچيورُن والے پرلفظ كفركا اطلاق كرتا 186 187 ٣٧- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الشَّرْكِ أَقْبَعَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ البِهِ شَرَك تمام مُنابول سے برتر م، اس كے بعد برے برے گناہ کون سے ہیں؟ 190 باب: کبیره گناہوں اور ان میں سے بھی سب سے بڑے 191 محنا ہوں کا بیان باب: تکبری حرمت کابیان 193

کسی چز کوشر یک نہیں تھہرایا، وہ جنت میں داخل ہو

بَعْدِى كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض

النَّسَب وَالنِّيَاحَةِ

٣١- بَابُ تَسْمِيةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ كَافِرًا

٣٢- بَابُ بَيَانِ كُفْر مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِّنَ الْإيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ، وَبُغْضُهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ النَّفَاق

٣٤- بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإيمَانِ بنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللهِ، كَكُفْرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ

الصَّلَاةَ

٣٦- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ إباب: الله تعالى يايمان لاناسب الفلاعل ب الأغمال

أغظمها بغدة

٣٨- بَابُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

٣٩- بَابُ نَحْرِيم الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

٤٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا إلى: جَوْض اس مالت مِن مراكماس نے الله كماته دَخَلَ ا**لْ**جَنَّةَ، وَإِنَّ مَنْ مَّاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ |

|     | گا اور اگر شرک کی حالت میں مر کیا تو آگ میں<br>داخل ہوگا                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 194 | •                                                                                  |
|     | باب: كافرك لا إله إلا الله كهدي كي بعدات قل                                        |
| 197 | کرنا حرام ہے                                                                       |
|     | باب: نی مَالَیْمُ کا فرمان: ''جس نے مارے خلاف اسلحہ                                |
| 201 | اٹھایاوہ ہم میں ہے نہیں''                                                          |
|     | اٹھایاوہ ہم میں ہے ہیں''<br>باب: نبی ٹائیڈ کا فرمان:'' جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم |
| 202 | میں ہے نہیں''                                                                      |
|     | باب: رخمار بیٹنے، گریبان چاک کرنے اور جاہلیت کا بلاوا                              |
| 203 | دینے کی حرمت                                                                       |
| 205 | باب:    چغل خوری کی شدید حرمت                                                      |
|     | باب: تہند فخوں سے نیچ لٹکانے، احسان جلانے اور                                      |
|     | حجعوثی قتم کھا کرسودا بیچنے کی شدیدحرمت اوران تین                                  |
|     | ( گروہوں ) کا بیان جن سے اللہ تعالی قیامت کے                                       |
|     | دن بات کرے گا ندان کی طرف دیکھے گا ندانھیں                                         |
|     | ( گناہوں سے ) پاک کرے گا اور ان کے لیے درو                                         |
| 206 | ناک عذاب ہوگا                                                                      |
|     | باب: خود کشی کی شدید حرمت،خود کشی کرنے والا جس چیز                                 |
|     | ے اپنے آپ کوتل کرے گا جہنم میں ای کے                                               |
|     | ذریعے سے اس کوعذاب دیا جائے گا اور جنت میں                                         |
|     | (عطا کیے گئے جسم سمیت) صرف مسلمان روح ہی                                           |
| 209 | داخل ہوگی                                                                          |
|     | اب: مال غنیمت میں خیانت کی شدید حرمت اور بیا کہ                                    |
| 214 | جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے                                                        |

باب: اس امرى دليل كه (بر) خودكشى كرنے والا كافرنيس

٤١- بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ
 ١١١٠ الله النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»
 ٤٢- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا»
 ٤٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

٤٤- بَابُ تَخْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ
 وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

٤٥- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

21- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنَّ لِبِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السُّلْعَةِ بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السُّلْعَةِ بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ الشُّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ اللهَ لَقَيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

﴿ بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمٍ قَثْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا نَفْسٌ مُسْلِمَةً
 لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً

٤٨- بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
 إلَّا الْمُؤْمِنُونَ
 ٤٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلْى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ

216 بن جاتا روح قبض کر لے گی جس کے دل میں کچھ نہ کچھ ايمان ہوگا 217 ایاب: فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرنے کی ترغیب 218 اباب: مومن كاس بات سے درنا كداس كمل ضائع نه ہوجائیں 218 باب: کیا جاہلیت کے اعمال برموّاخذہ ہوگا؟ 220 اباب: اسلام اليا ہے كه يہلے كنا ہوں كومٹا ديتا ہے، اس طرح ہجرت اور حج مجھی (سابقہ گنا ہوں کومٹا دیتے س) 220 ل\_آئے 223 باب: سجاایمان اوراخلاص 224 اباب: الله تعالى نے دل كى باتوں اور دل ميں آنے والے خالات ہے اگر وہ دل میں منتقل طور پر جاگزیں نہ ہوجا کیں تو ان ہے درگز رفر مایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی براہے دی گئی طاقت سے بردھ کر ذمہ داری نہیں ڈالی، نیزنیکی اور برائی کے ارادے کا تھم 💎 225 الله تعالى في ان باتوں سے جودل ہى دل ميں خود ہے کی جاتی ہیں اور دل میں آنے والے خیالات ے اگر وہ دل میں جاگزیں نہ ہو جائیں تو درگزر 228 ٥٩- بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةِ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ إِبِ: بنده جب يَكَى كا تصد كرتا بي ووه كله لي جاتى به اور جب برائی کا قصد کرتا ہے تو دہ نہیں لکھی جاتی 229

٥٠- بَاتْ: فِي الرِّيح الَّتِي تَكُونُ فِي قُرْبِ الْقِيَامَةِ إلى: وه بواجو قيامت ك قريب يط يَّى، براس مخفى كي تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْإيمَانِ

> ٥١- بَابُ الْحَثِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُر الْفِتَن

> > ٥٢- بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ

٥٣- بَابٌ: هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ ٥٤- بَابُ كُونِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةُ وَالْحَجُّ

٥٥- بَابُ بَيَانِ حُكْم عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ إِب: كَافْر كَ اعْمَال كَاحْم جب وه ان ك بعد اسلام

٥٦- بَابُ صِدْق الْإيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

٥٧- بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْس وَالْخَوَاطِر بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وَبَيَّانِ أَنَّهُ مُبْبَحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفُ إِلَّا مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكُم الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَبِالسَّيِّئَةِ

٥٨- بَابُ تَجَاوُز اللهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْس وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ

بسَيْئَةِ لَّمْ تُكْتَبُ

- ٦٠ بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ اباب: ايمان مِن وسو كابيان اور جوال محسوس كرب وہ کیا کیے 232 کے لیے آگ کی وعید 236 چھینتا جا ہے تو اس کےخون کا قصاص نہ ہوگا اوراگر (ایماکرتے ہوئے) وہ مارا گیا توجہنم میں جائے گا اور جواینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیاده شهید ہے 240 اباب: این رعایا سے دحوکا کرنے والاحکران آگ کامستحق 241 ٦٤- بَابُ رَفْع الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ إباب: بعض دلول سے امانت اور ایمان کا اتھا لیا جاتا اور فتنول كادلول يرذ الاجانا 243 ٦٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَّسَيَعُودُ إباب: اسلام كي ابتدااس مالت مِن بوكي كروه اجنبي تما اورعنقریب پھرایے ابتدائی دور کے ماننداجنبی ہو جائے گا اور دومسجدوں کے درمیان سٹ آئے گا 246 اباب: آخری زمانے میں ایمان کارخصت ہوجانا 247 اباب: خوف زدہ انسان کے لیے ایمان کا جمیانادرست 248 بارے میں اس کی کمزوری کی وجہ سے خوف ہواور قطعی دلیل کے بغیر کسی کے ایمان کے بارے میں حتى مات كينے كى ممانعت 248 باب: ولأكل كا سامنة آنا اطمينان قلب ميس (جوايمان كا بلندرین مرتبہ ہے )اضافے کاباعث ہے 250

وُجَدَهَا ٦١- بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمِ بِيَعِينِ فَأَجِرَةً إلى: جس فَجَمِوثُ فَتَم كَمَا كركي مسلمان كاحق مارااس ٦٢ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ إِبِ: ال بات كى دليل كركون فخص دوسر الله الت بِغَيْرِ حَتِّى، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّم فِي حَقَّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

٦٣- بَابُ اشْنِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

غَرِيبًا، وَإِنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

٦٦- بَابُ ذَهَابِ الْإِيمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ ٦٧- بَابُ جَوَازِ الإسْتِسْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْخَائِفِ

7٨- بَابُ تَأْلُفِ قَلْب مَنْ يَّخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ إبد الصِحْص كَى تالِيفِ قلب كرنا جس كايمان ك لِضُعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ مِنْ غَيْرٍ دَلِيل قَاطِع

٦٩- بَابُ زِيَادَةِ طَمَأْنِيَنةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ

٧٠- بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِينًا مُحَمَّدِ ﷺ إباب: الله بات ير ايمان واجب بي كم مارے في

|     | محمر ٹائٹی تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بیسجے        | الِمَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَشْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ                   |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | گئے ہیں اور آپ کی شریعت کے ذریعے سے باتی                |                                                                          |
| 252 | سب شریعتیں منسوخ کردی تنیں                              |                                                                          |
|     |                                                         | ٧١- بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ ۗ           |
|     | ک شریعت کے مطابق حاکم (فیصلے کرنے والے)                 | نَبِيْنَا مُحَمَّدِ ﷺ                                                    |
| 253 | بن كر تازل مونا                                         |                                                                          |
| 256 | باب: وه دورجس میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا           | ٧٢- بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَايُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ        |
| 260 | باب: رسول الله عُلَاثِيمًا كى طرف وحى كى ابتدا          |                                                                          |
|     | باب: رسول الله مُلَاثِيمُ كورات كے وقت آسانوں پر لے     | ٧٤- بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ             |
| 265 | جانااورنمازوں کی فرضیت                                  | وَفَرْضِ الصَّلُوَاتِ                                                    |
|     | باب: من مريم عليه اورسيح وجال (جهوثے منع) كا            | ٧٥- بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَالِ       |
| 278 | تذكره                                                   |                                                                          |
| 282 | باب: سدرة النتهي كاذكر                                  | ٧٦- بَابٌ: فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَلِي                              |
|     | بب: فرمانِ اللي: ﴿ وَ لَقَدُ رَاهُ نَوْلَةً أُخُرَى ﴾ ك | ٧٧- بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَدَاهُ نَزْلَةٌ |
|     | معنی اور کیا اسراء کی رات رسول الله تاکی نے رب          | أُخْرَىٰ﴾ وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبُّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ        |
| 282 | تعالی کودیکھا؟                                          | , ,,                                                                     |
|     | اب: آپ نالل کا قول ہے: "وہ نور ہے، میں اے               | ٧٨- بَابٌ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ،       |
|     | کہاں ہے دیکھوں!" ایک اور قول ہے: "میں نے                | وَفِي قَوْلِهِ: ﴿رَأَيْتُ نُوْرًا﴾                                       |
| 287 | نورد یکھا''                                             | ·                                                                        |
|     | اب: آپ تَلَيْمًا كافرمان:"الله نبين سوتا اوريه كهاس كا  | ٧٩- بَابُ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وإِنَّ اللهَ لَا            |
|     | جاب نور ہے، اگر وہ اس (جاب) کو ہٹا دے تو                | يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ               |
| _   | اس کے رخ انور کی تجلیات اس کے منتہائے نظر               | لَأَخْرَقَ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ        |
| 287 | تک ساری مخلوقات کورا که کردین'                          | خَلْقِهِ)                                                                |
|     | باب: آخرت میں مومن اپنے رب سجانہ و تعالیٰ کا دیدار      | ٨٠- بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبُّهُمْ     |
| 289 | کیں کے                                                  | سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى                                                   |
| 290 | باب: رؤیت الی س س طریقے ہے ہوگی؟                        | ٨١- بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ                                 |

| <br>مسلم | مبحبح |
|----------|-------|
|          |       |

| 16 = | X                                                                            | =   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 300  | اب: شفاعت كااثبات اورا اللي توحيد كا آگ سے نكالا جانا                        | ļ.  |
| 302  | ب: سب سے آخر میں دوز خ سے نکلنے والا                                         | - ! |
|      | اب: الملِ جنت میں سے جو مخص سب سے نچلے در ہے پر                              | إإ  |
| 306  | byr                                                                          | 1   |
|      | ب: ني اكرم مَا لَيْنَا كافر مان بي: "مين لوگون مين سب                        | إ   |
|      | سے پہلا ہوں جو جنت کے بارے میں سفارش                                         |     |
|      | کرےگا، اورسب انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ                                    |     |
| 325  | ہوں گے''                                                                     |     |
|      | ب: اپنی امت کی سفارش کے لیے نبی مُنظِیم کا پی دعا                            | į   |
| 327  | كومحفوظ ركهنا                                                                | !   |
|      | ب: نبی ناشیم کی ابنی امت کے لیے دعا اور ان پر                                | ابا |
| 330  | شفقت کرتے ہوئے آپ کاروتا                                                     |     |
|      | ب کفر پرمرنے والاجہمی ہے،اسے شفاعت نصیب                                      | ابا |
|      | نہیں ہوگی اورنہ اُسے مقرب لوگوں کی رشتہ داری                                 |     |
| 330  | فائده دے کی                                                                  |     |
|      | ب: الله تعالى كا فرمان: "اوراپ قريبي رشته داروں كو                           | إبا |
| 331  | ڈرایے"                                                                       |     |
|      | ب: نی اکرم نُاتیکم کی ابوطالب کے لیے سفارش اور                               | Ļ   |
| 334  | آپ کی وجہ سے ان کے لیے (عذاب میں) تخفیف                                      |     |
| 336  | ب: الل جہنم میں سب سے کم عذاب والاہخض                                        | Ļ   |
|      | ب ال بات كى دليل كه كفر برمرنے والے فخص كواس                                 | ایا |
| 337  | کے مل فائدہ نہ پہنچائیں گے                                                   |     |
|      | ب: مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آ ہنگی) اور                               | Ļ   |
| 337  | غیرمسلموں سے قطع تعلق اورا ظہارِ براءت                                       | 1   |
|      | کے مل فائدہ نہ پہنچائیں گے<br>ب: مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آ ہنگی) اور |     |

٨٢ بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَخِّدِينَ مِنَ
 النَّادِ

٨٣- بَابُ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا ٨٤- بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

٨٠- بَابٌ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: •أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ
 يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا»

٨٦- بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

٨٧- بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ وَبُكَاثِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

٨٨- بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي
 النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَّلاَ تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ

٨٩- بَابٌ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾

٩٠- بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِي ﷺ لِأبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ
 عَنْهُ سَسَبَهِ

٩١- بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

٩٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ · لَا يَنْفَعُهُ عَمَلُ

9٣- بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

٩٤ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَانِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِب: اس بات كى دليل كمسلمانون مين يعض مرده حاب اورعذاب كے بغير جنت ميں داخل موجاكيں مے 338 90- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ لَمْذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِب: اللهِ جنت يس عاد عاس امت عبول ع ے فرمائے گادوزخ میں سمجنے کے لیے ہر ہزار (1000) میں نے نوسونانوے (999) الگ کردو

الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ ٩٦ - بَابُ قَوْلِهِ ا بَقُولُ اللهُ لِآدَمَ ! أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ البي: رسول الله تَاثِيمُ كا تول كه الله تعالى حضرت آوم مليها مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَمِائَةِ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِينَ ا

| 347 | طہارت کے ادکام ومسائل                             |  |
|-----|---------------------------------------------------|--|
| 348 | باب: وضوكي فضيلت                                  |  |
| 348 | اب: نماز کے لیے پاکیزگی واجب ہے                   |  |
| 349 | باب: وضوكا طريقه اوراس كي تحيل                    |  |
| 350 | باب: وضواوراس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت          |  |
|     | باب: انسان جب تک کبیره گناموں نے اجتناب کرتا      |  |
|     | رے تو پانچوں نمازیں، ہر جعہ دوسرے جمع تک          |  |
|     | اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے           |  |
| 355 | گناہوں کا کفارہ (مٹانے والے) ہیں                  |  |
| 356 | باب: وضوکے بعد کامتحب ذکر                         |  |
| 357 | باب: نبي كريم مَنْ يَقِيلُمُ كاوضو                |  |
|     | باب: طاق عدد میں ناک جھاڑنا اور طاق عدد میں مفوس  |  |
| 359 | چزے استنجا کرنا                                   |  |
| 360 | باب: (وضومیں) دونوں پاؤل ممل طور پردهونا واجب ہے  |  |
|     | باب: اعضائے طہارت کے تمام حصوں تک پانی پہنجانا    |  |
| 363 | ضروری ہے                                          |  |
|     | باب: وضو کے پانی کے ساتھ (اعضائے وضو سے)          |  |
| 364 | گناموں کا خارج ہوجانا                             |  |
|     | اباب: وضومیں چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشی اور سفیدی |  |
|     |                                                   |  |

|   | ٢ كتاب الطَهارة                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Ļ | ١- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ                                                 |
| Ļ | ٢- بَابُ وُجُوبِ الطُّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ                                  |
|   | ٣- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ                                     |
|   | ٤- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ                           |
|   | ٥- بَابٌ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ،        |
|   | وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ، مَا          |
|   | اجْتُنِيَتِ الْكَبَائِرَ                                                   |
|   |                                                                            |
|   | ٦- بَابُ الذُّكْرِ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوءِ                        |
|   | ٧- بَابٌ: فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ                                         |
|   | ٨- بَابُ الْإِيتَارِ فِي الْإَسْتِنْثَارِ وَالْإِسْتِجْمَارِ               |
|   |                                                                            |
| 1 | ٩- بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا                       |
|   | ١٠- بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعَ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ       |
|   | ,                                                                          |
|   | ١١- بَابُ خُوُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ                        |
|   | •                                                                          |
|   | ١٢ - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ |

| 364 | کو ہر هانامتحب (پیندیدہ)ہے                          |                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 368 | باب: زيورو ہال تک پنچ گا جہال تک وضو کا پانی پنچ گا | ١٣- بَابُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ              |
| 369 | باب: ناگواریوں کے باوجود پوراوضوکرنے کی فضیلت       | ١٤- بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ               |
| 369 | باب: مسواک کرنا                                     | ·                                                                      |
| 371 | باب: فطری مسلتیں                                    | ١٦ – بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ                                         |
| 374 | باب: استنجاكرنا                                     | ١٧- بَابُ الْإِسْتِطَابَةِ                                             |
| 376 | باب: وائیں ہاتھ سے استفاکرنے کی ممانعت              | ١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإَسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ                 |
|     | باب: طبارت و پاکیزگی اور (اس سے متعلق) و مگرامور کا | ١٩- بَابُ النَّيَمُّٰنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ                      |
| 377 | دائمي طرف سے آغاز كرنا                              |                                                                        |
|     | باب: راستول اور ساميه دار جكهول مين قضائے حاجت      | ٢٠- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظُّلَالِ        |
| 377 | ے ممانعت                                            | ,                                                                      |
| 378 | باب: تفنائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا         | ٢١- بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ النَّبُرُزِ                  |
| 379 | باب: موزوں رمسے کرنا                                |                                                                        |
| 383 | باب: پیشانی اور پگڑی رہسے کرنا                      | ٢٣- بَابُ الْمَسْعِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ                  |
| 385 | باب: موزول رمس کے لیے مت کی تحدید                   | ٢٤- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                |
| 386 | باب: ایک وضوے تمام نمازیں اداکرنے کا جواز           | ٢٥- بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ             |
|     | باب: وضوكرنے والے ياكى بھى انسان كے ليے كروہ        | ٢٦- بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضَّىءِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ           |
|     | ہے کہ جس ہاتھ کے پلید ہونے کا شبہ ہواہے تین         | الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا |
| 386 | دفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے                       |                                                                        |
| 388 | باب: جس برتن کو کتا جمونا کردے،اس کا عکم            | ٧٧- بَابُ حُكْمٍ وُلُوغِ الْكَلْبِ                                     |
| 390 | اب: مفہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت        | ٢٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ             |
| 391 | اب: ممرے ہوئے پانی میں نہانے کی ممانعت              | ٢٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ          |
|     | اب: جب پیشاب یا کوئی اور نجاست مجدیس لگ گئی ہوتو    | ٣٠- بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا |
|     | اے دمونا ضروری ہے اور زین پانی سے پاک ہو            | حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ يَطْهُرُ بِالْمَاءِمِنْ    |
| 391 | جاتی ہے اس کے کھودنے کی ضرورت نہیں                  | غَيْر حَاجَةِ إِلَى حَفْرِهَا                                          |

393 باب: مَنى كاحكم 394 ا باب: خون کی نحاست اوراس کے دھونے کا طریقہ 397 ٣٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الإسْتِنْرَاءِ إلى بيتاب كَنِس مون كى وليل اوراس سے بچنا 397

٣١- بَابُ حُكْم بَوْلِ الطَّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ أَبابٍ: شيرخوار بِح ك بيثاب كاحكم، اس كوكي وهويا

٣٢- بَابُ حُكْم الْمَنِيِّ

٣٣- بَابُ نَجَاسَةِ الدَّم وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

#### حيض كاركام ومسائل 300 كتات الحنض

١- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ

٢- بَابُ الإضطِجَاع مَعَ الْحَايْضِ فِي لِحَافٍ وَّاحِدِ الرَّحِ الرَّحِ كَ ايك كَثر على حائضه يوى ك

وَطَهَارَةِ شُؤْرِهَا، وَالِاتُّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْ آنِ فِيدِ

٤- بَابُ الْمَذْي

٥- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ إِلى: نيند بيدار بوكر باته مندوهونا

وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ۖ وَ

يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ

٧- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَزْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَيِيُّ

 ٨- بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِى الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ إِلى: مرداورعورت كم ماده منويكى كيفيت اوراس بات مَخْلُوقٌ مِّنْ مَّاتَيْهِمَا ٩- بَابُ صِفَةِ غُسُلِ الْجَنَابَةِ

یاب: حیض کے دوران میں کیڑوں میں ملبوس بیوی کے 401 ساتھ ایک بستر میں لیٹنا 402 ٣- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ إباب: خصوص ايام بين عورت كے ليے جائز ہے كه وه ایے خاوند کا سر دھوئے اور اسے تنگھی کرے،اس کا جموٹا یاک ہے، اس کی گود میں سرر کھنا اور اس طرح قرآن يرهنانجي جائز ہے 402 باب: ندى كالحكم 406 407 ٦- بَابُ جَوَاذِ نَوْم الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ إب: حالت جنابت مِن مونے كا جواز اور (أكر انسان) كا) كچه كھانے يينے ،سونے يا مجامعت كا ارادہ ہوتو اعضائے مخصوصہ دھونا اور وضوکر نامنتی ہے 407 باب: عورت كي منى فك (احتلام مو) تواس يرنهانا لازم 410 کی وضاحت کہ بچہ دونوں کے پانی سے بیدا ہوتا ہے 413

415

ماب: عنسل جنابت كاطريقه

|     | ا فن برا ذیمه                                   |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | باب: عمل جنابت کے لیے پانی کی مستحب مقدار، مردو |
|     | عورت کا ایک برتن سے ایک (عی) حالت میں           |
|     | عشل کرنا اور دونوں میں ہے ایک کا دوسرے کے       |
| 418 | بج ہوئے پانی سے نہانا                           |
| 422 | باب: سراور باتی جم پرتین دفعه پانی بهانامستب ب  |
| 423 | باب: عشل كرنے والى عورت كى چوٹيوں كا تھم        |
|     | باب: حیض سے مسل کرنے والی عورت کے لیے مستحب     |
|     |                                                 |
|     | ہے کہ وہ خون کی جگہ پر کستوری لگا رونی کا کلوا  |
| 425 | استعال کرے                                      |
|     | باب: متحاضه (جس عورت كواشحاضه موجائے،) اس كا    |
| 427 | غسل اوراس کی نماز                               |
|     | باب: حائضه کے لیے روزے کی قضا واجب ہے، نماز کی  |
| 430 | نہیں                                            |
|     | باب: عشل كرنے والے كا كيڑے وغيرہ كے ذريع        |
| 431 | ہے پردہ کرنا                                    |
| 432 | باب: سترکود کیمنا حرام ہے                       |
| 433 | باب: تنهائی میں بےلباس موکرنهانا جائز ہے        |
| 434 | باب: ستر کی حفاظت پر توجه دینا                  |
|     | باب: قفائے عاجت کرتے وقت کس چیز سے خود کو       |
| 435 | چھپایا جائے                                     |
|     | اباب: پانی (ے عسل) صرف منی کے پانی (کی وجه)     |
| 436 | 4-                                              |
|     | باب: "بانی، مرف بانی ہے ہے" منسوخ ہے اور ختنے   |
| 439 | کے مقامات کے ملنے ہے شل ضروری ہے                |
|     | باب: الى چيز (كھانے) سے وضو (كالازم ہونا) جے    |

١٠ بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ،
 وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالةٍ
 وَاحِدَةٍ، وَّغُسْل أَحَدِهِمَا بِفَضْل الْآخَرِ

١١- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ
 ثَلَاثًا

١٢ - بَابُ حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ
 ١٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ
 فِرْصَةً مِّنْ مُسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

١٤- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا

١٥- بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَايْضِ دُونَ
 الصَّلَاة

١٦- بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَّنَحْوِهِ

١٧- بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ
 ١٨- بَابُ جَوَازِ الإغْتِبَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ
 ١٩- بَابُ الإغْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ
 ٢٠- بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٢١- بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

٢٢- بَابُ نَشْخِ: ﴿الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ›. وَوُجُوبِ الْغُشْلِ
 بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
 ٣٢- بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

| 440 | آگ نے چھوا ہو                                        |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | باب: الى چزے وضو (كاحكم) منسوخ مونا جے آگ            |
| 441 | نے چھوا ہو                                           |
| 444 | باب: اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا                        |
|     | باب: ال امر کی دلیل کہ جے پہلے طہارت کا یقین ہو، پھر |
|     | اسے بے وضو ہونے کا شک گزرے تو اس کے لیے              |
| 445 | ای طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے                  |
| 446 | اب: مرے ہوئے جانور کا چمڑہ رنگنے سے پاک ہوجاتا ہے    |
| 449 | باب: متیم ( کابیان )                                 |
| 453 | باب: اس بات کی دلیل که مسلمان نجس نہیں ہوتا          |
| 454 | باب: جنابت وغيره كي صورت مين الله كا ذكر كرنا        |
|     | اب ب وضوفض کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں کوئی         |
| 454 | کراہت نہیں اور وضوفوری طور پر کرنا ضروری نہیں        |
|     | باب: جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو     |
| 456 | کیا کی                                               |
|     | اباب: اس بات کی دلیل که بیشے ہوئے انسان کے سو        |
| 456 | جانے سے وضونبیں ٹو ٹنا                               |
|     |                                                      |

٢٤- بَابُ نَشْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٢٥ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
 ٢٦ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ إِللَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

٢٧- بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
 ٢٨- بَابُ التَّيَمُم

٢٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
 ٣٠- بَابُ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا
 ٣١- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا
 كَرَاهَةَ فِي ذٰلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْدِ
 ٣٢- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ

٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

٤ كتاب الصلاة

| 459 | نمازے احکام ومسائل                                        |         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|
| 463 | باب: اذان کی ابتدا                                        |         |
| 463 | باب: اذان دُهري ادر تكبيراكهري كينج كاحكم                 |         |
| 465 | باب: اذان كالحريقه                                        |         |
| 465 | باب: ایک مجد کے لیے دومؤون رکھنامتحب ہے                   | زاجد    |
| 466 | باب: نابینا کے ساتھ بیناموجود ہوتواس کا اذان دینا جائز ہے | سير     |
|     | باب: دارالكفريس جب كى توم كى آبادى سے اذان سنائى          | ، دَارِ |
| 466 | وے توان پرحملہ کرنے سے دک جاتا                            |         |
|     | ·                                                         |         |

# ١- بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ ٢- بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ ٣- بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ ٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَا ٥- بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمٰى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِر ٢- بَابُ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلٰى قَوْمٍ فِي الْكُفْرِ إِذَا سُمِمَ فِيهِمُ الْأَذَانُ

سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي عَلِي أَمَّ يَسْأَلُ اللهَ ﴿ كَلَّمَاتَ كَهَا مُتَّحِب بِمُ وه رسول الله تَلْيُمَّا ير درود برھے، پھراللہ ہے آپ کے لیے وسیلہ ما تکے 469 اٹھتے دنت کندموں کے برابر ہاتھ اٹھانامستحب ہے اوربیکہ جب (نمازی) سجدے سے سر اٹھائے تو رفع بدین نہ کریے 471 إباب: نماز میں ہر بار جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت ہے، سوائے رکوع ہے سراٹھانے کے، وہاں صرف سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهَا مَا عَكُمُ 473 ا باب: ہر رکعت میں سور ہُ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت اور اگر ( کوئی) فاتحه احجمی طرح نه پژه سکتا موادر نه اس کے لیے اس کا سکھنا ہی ممکن ہوتو فاتحہ کے سوا جو یڑھنا آسان ہو، پڑھ لے 476 كاممانعت 481 إب: ان لوكول كى دليل جو كيت بين: بهم الله بلندآ واز ہے نہیں بڑھی جائے گ 482 اباب: ان لوگوں کی دلیل جن کے نزدیک بھم الله سورة براءت کے سواہر سورت کی ابتدا میں ایک آیت ہے 483 اباب: تحبیرتح بمد کے بعد سنے سے بنچے اور ناف سے اوپر داماں ہاتھ بائیں بررکھنا اور سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر کندھوں کے برابر رکھنا 485

٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ أَال : (اذان) سِنْ والے كے ليے مؤزن كے ماند لَهُ الْوَسِلَةَ

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِيَيْنِ مَعَ إب: تَكْبِيرِ تُحِيداورركوع كَ تَكبير كماتهاورركوع ي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوع، وَأَنَّهُ لَايَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ

> ١٠- بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْع فِي الصَّلَاةِ، إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمدَهُ

> ١١- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَّ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأً مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

١٢- بَابُ نَهْي الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إباب: مقترى كوامام كے پیچے بلندآ واز عقراءت كرنے إمّامِهِ

١٣- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

١٤- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: ٱلْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِّنْ أَوَّلِ كُلِّ شُورَةِ، سِوٰى بَرَاءَةِ

١٥- بَابُ وَضْع يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِخْرَامِ تَخْتَ صَدْرهِ فَوْقَ شُرَّتِهِ، وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضَ حَذْوَ منكته

الاب: نماز من تشهد 485 ال : تشہد ( کے الفاظ کہنے ) کے بعد نبی مُالیّنم پر درود 490 يزحنا باب: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور 492 آ مین کہنا باب: مقتری کی طرف سے امام کی اقتدا 494 اباب: تحكير وغيره مين امام سے سبقت لے جانے كى 498 اباب: جب امام کومرض، سغریا کسی اور دجہ سے عذر پیش آ جائے تو لوگوں میں ہے کسی کونماز پڑھانے کے لیے اینا جانشیں (خلیفہ) مقرر کرنااور جس نے ایسامام کے پیھے نماز بڑھی جوکی عذر کی بنابر کھڑا ہونے سے قاصر ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوسکتا ہے تو کھڑا ہو (کرنماز پڑھے)، بیٹے ہوئے (امام) کے پیچے جو (مقتری) کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے بیٹھ كرنمازير هنامنوخ ب 499 اب: جبامام کی آمین تاخیر موجائے اور کی دوسرے کوآ مے کرنے میں فتنہ وفساد کا خوف نہ ہوتو کسی کو جماعت کے لیے آ گے کردینا (جائز ہے) 508 اباب: نماز میں اگر کوئی مات پیش آ حائے تو مرد تیج کے اور عورت ماتھ (کی پشت) پر ہاتھ مارے 511 اب: نماز کواچیی طرح ، کمل طور پر اور خشوع (عاجزی) ے پڑھنے کا تھم 512 كاحرمت 514

١٦ - بَابُ التَّشَهُدِ فِي الصَّلَاةِ
 ١٧ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُدِ

١٨- بَابُ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ

١٩- بَابُ التِّيمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ
 ٢٠- بَابُ النَّهٰي عَنْ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالنَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ

٢١- بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ - إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مَّنْ مَّرَضٍ وَسَفَرٍ وَعَيْرِهِمَا - مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلِّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَـدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسْخِ الْقُمُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى الْقَيَامِ عَلَى الْقَاعِدِ فِي حَقَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى الْقَيَامِ عَلَى الْقَيَامِ عَلَى الْقَيَامِ عَلَى الْقَيَامِ عَلَى الْقِيَامِ

٢٢- بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ
 الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ

٢٣- بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا
 شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

٢٤- بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا
 وَالْخُشُوعِ فِيهَا

٢٥- بَابُ تَخْرِيمِ سَبَقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعِ أَوْسُجُودِ إب: ركوع اور تجدے وغيره ين الم سسبقت كرنے وَنَحْوهِمَا كَامُونِهِ اللَّهُ اللّ

| 515 | باب: نماز میں آسان کی طرف نظرا تھانے کی ممانعت          | ٢٦- بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَّفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي        |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         | الصَّلَاةِ                                                             |
|     | اب: نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے    | ٢٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ       |
|     | ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی              | الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ،وَ إِتْمَامِ     |
|     | ممانعت ، نیز بہلی صفوں کو کمل کرنے اور ان میں           | الصُّفُوفِ الْأُوَّلِ وَالتَّرَاصُّ فِيهَا وَالْأَمْرِ                 |
| 516 | بُونے اور ال كر كھڑے ہونے كا تھم                        | بِالْا جُتِمَاعِ                                                       |
|     | باب: مفول کو برابراورسیدها کرنا اوراولیت کے حماب        | ٢٨- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَ إِفَامَتِهَا وَفَضْلِ الْأَوَّالِ   |
|     | سے صفول کی فضیلت، پہلی صف میں شرکت کے                   | فَالْأَوَّالِ مِنْهَا، وَالِازْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّالِ      |
|     | لیے از دحام اور مسابقت، جن لوگوں کو ( دوسروں            | وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَضْلِ               |
|     | پر ) نضیلت حاصل ہےان کو آئے کرنا اور امام کے            | وَتَقْرِيبِهِمْ مِّنَ الْإِمَامِ                                       |
| 518 | قریب جگددینا                                            |                                                                        |
|     | باب: مردول کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو حکم ( دیا | ٢٩- بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّبَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ    |
|     | گیا) کہ وہ اس وقت تک تجدے سے اپنا سر نہ                 | لَّا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ، مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ          |
| 522 | اشائيں جب تک مردسر نها تھالیں                           | الرَّجَالُ                                                             |
|     | باب: اگر فقنے کا اندیشہ نہ ہوتو خواتین مساجد میں جاسکتی | ٣٠- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ |
| 523 | میں <sup>لیک</sup> ن وہ خوشبولگا کر نہ لکلیں            | عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، وَّأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً                |
|     | باب: جہری نمازوں میں جب بلند قراءت کی وجہ ہے کی         | ٣١- بَابُ التَّوَشُطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاقِالْجَهْرِيَّةِ    |
|     | خرابی کا اندیشہ ہوتو جہراور آ ہتد کے مابین درمیانی      | بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِشْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ             |
| 526 | آ واز می <i>ں قراءت کر</i> نا                           | مَفْسَدَةً                                                             |
| 527 | باب: قراءت كوتوجه سے سننا                               | ٣٢- بَابُ الإشْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ                                   |
|     | باب: صبح کی نماز میں بلند آواز ہے قراءت کرنا اور جنوں   | ٣٣- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى  |
| 529 | كوقر آن سانا                                            | الْجِنّ                                                                |
| 533 | باب: ظهرادرعفر میں قراءت                                | ٣٤- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ                       |
| 536 | باب: صبح کی نماز میں قراءت                              | ٣٥- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ                                   |
| 541 | باب: عشاء کی نماز میں قراءت                             | ٣٦- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ                                  |
|     | باب: اماموں کو ہلکی (لیکن) مکمل صورت میں نماز           | ٣٧- بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَام        |

فهرست مضامین -----

| 543 | پڑھانے کا حکم                                          |                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     | باب: نماز کے ارکان میں اعتدال اور نماز کی محمیل کے     | ٣٨- بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي    |
| 547 | ساتھاس میں خفیف ہونی چاہیے                             | تَمَامِ                                                         |
| 549 | باب: امام کی پیروی اور ہر کام امام کے بعد کرنا         | ٣٩- بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ           |
| 551 | باب: رکوع ہے سراٹھا کر (نمازی) کیا کہم؟                | ٤٠- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ     |
| 553 | باب: رکوع اور سجدول میں قرآن پڑھناممنوع ہے             | j                                                               |
|     |                                                        | وَالسُّجُودِ                                                    |
| 557 | باب: رکوع اور مجدے میں کیا کہا جائے؟                   | ٤٢- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟              |
| 560 | باب: تنجدے کی فضیلت اوراس کی ترغیب                     | ٤٣- بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ                 |
|     | باب: اعضائے مجدہ کا بیان، نیز نماز میں کیڑوں اور بالوں | ٤٤- بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ |
| 561 | کے اکٹھا کرنے اور سر پر جُوڑا باندھنے کی ممانعت        | وَالثَّوْبِ وَعَفْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ                   |
|     | باب: تحدے میں اعتدال اور دونوں ہشیلیوں کو زمین پر      | ٤٥- بَابُ الِاغْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ   |
|     | رکھنا، دونوں کہنوں کو دونوں پہلوؤں سے اٹھا کر          | عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ،   |
| 564 | اور پییٹ کورانوں ہےاونچا کر کے رکھنا                   | وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ            |
|     | باب: نماز اورجن (اعمال) سے نماز کا افتتاح اور اختتام   | ٤٦- بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ  |
|     | ہوتا ہے، ان کا جامع بیان، رکوع اور اس میں              | وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالإغْتِدَالِ مِنْهُ،     |
|     | اعتدال، مجده اوراس میں اعتدال، چار رکعت والی           | وَالشُّجُودِ وَالإغْتِدَالِ مِنْهُ، وَالنَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ |
|     | نماز میں ہر دور کعت کے بعد تشہد اور دو تجدول کے        | رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ   |
| 566 | درمیان بیٹھنےاور پہلےتشہد میں بیٹھنے کا طریقہ          | السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي النَّشَهَّدِ الْأَوَّالِ                 |
| 567 | باب: نمازی کاستره                                      | ٤٧- بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي                                  |
| 573 | باب: نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کورو کنا               | ٤٨- بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي            |
| 575 | اب: نمازی کاسترے کے قریب کھڑا ہونا                     | ٤٩- بَابُ دُنُوٌ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتُرَةِ                   |
| 576 | باب: نمازی کےسترے کی مقدار                             | ٥٠- بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي                       |
| 577 | باب: نمازی کے سامنے لیٹنا                              | ٥١- بَابُ الإعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي                |
| 580 | باب: ایک کپڑے میں نماز پڑھنااوراس کے پہننے کا طریقہ    | ٥٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي نَوْبٍ وَّاحِدٍ، وَّصِفَةِ لُبْسِهِ    |

26 \_\_\_\_\_\_ مسلم \_\_\_\_\_ عسلم \_\_\_\_\_

| 586 | متجدول اورنماز کی جگہوں کے احکام                       | ٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 586 | مجدیں اور نماز کی جگہیں                                | <ul> <li>بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ</li> </ul>                      |
| 590 | باب: متجدنبوی کی تعمیر                                 | ١- بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ بَيْلِيْنَ                                 |
| 591 | باب بيت المقدى سے خاند كعبه كى طرف قبلے كى تبديلى      | ٢- بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ                    |
|     | باب: قبردل پرمنجد بنانے، اس میں تصویریں رکھنے اور      | ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ،                      |
| 593 | قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت                          | وَاتُّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ اتُّخَاذِ الْقُبُورِ                 |
|     |                                                        | مَسَاجِدَ                                                                          |
| 596 | باب: مساجد کی تعمیر کی نصیلت اوراس کی تلقین            | ٤- بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثُ عَلَيْهَا                           |
|     | باب: رکوع میں گھنٹوں پر ہاتھ رکھنا افضل ہے، تطبیق      | ٥- بَابُ النُّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي                     |
|     | (ہتھیلیوں کو جوڑ کر، انگلیوں کو پیوستہ کر کے، انھیں    | الرُّكُوعِ، وَنَسْخِ التَّطْبِيْقِ                                                 |
| 597 | گھٹنوں کے درمیان رکھنا)منسوخ ہے                        |                                                                                    |
| 600 | باب: اقعاء كے طريقے سے اير يوں پر بیٹھنے كا جواز       | ٦- بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ                                  |
|     | باب: نماز کے دوران میں بات چیت کی حرمت اور پہلے        | ٧- بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَشْخِ مَا كَانَ                    |
| 601 | جواز کامنسوخ ہوتا                                      | مِنْ إِبَاحَتِهِ                                                                   |
|     | باب: نماز کے دوران میں شیطان پر لعنت ہیمینے ،اس سے     | <ul> <li>٨- بَابُ جَوَازِ لَغْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ،</li> </ul> |
| 605 | پناہ ما تکنے اور تھوڑے ہے عمل کا جواز                  | وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ               |
| 607 | باب: نمازیں بچوں کواٹھانے کا جواز                      | ٩- بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصُّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ                                |
| 608 | باب: نماز میں ایک دوقدم چلنے کا جواز                   | ١٠-بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ                      |
| 610 | باب: نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے              | ١١- بَابُ كَرَاهَةِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ                                    |
|     | باب: نمازیس (ایک سے زیادہ بار) کنگریاں صاف کرنا        | ١٢- بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَطْى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي                    |
| 610 | اورمٹی کو برابر کرنا مکروہ ہے                          | الصَّلَاةِ                                                                         |
|     | باب: دورانِ نمازیا نماز کے علاوہ مبجد میں تھوک (یا گلے | ١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَشْجِدِ، فِي                           |
| 611 | کی الاکش) کھینکناممنوع ہے                              |                                                                                    |
| 615 | باب: جوتے پین کرنماز پڑھنے کا جواز                     |                                                                                    |
| 616 | باب: نقش ونگار والے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے       | ١٥- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي نُوبٍ لَّهُ أَعْلَامُ                           |

|     | باب: انسان جو کھانا فورا تناول کرنا حاہمتا ہے اس کی   | ١٦- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي         |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | موجودگی میں اور فطری ضرورت روکتے ہوئے نماز            | يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ           |
| 617 | پڑھنا مکروہ ہے                                        | مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ                                     |
|     | باب: جش مخص نے لہن، بیاز، گندنایان جیسی کوئی نا گوار  | ١٧- بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّانًا أَوْ |
|     | بو والی چیز کھائی ہوتو اس کے لیے بوختم ہونے تک        | نَحْوِهَا مِمَّا لَهُ رَاثِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْحُضُورِ                |
| 619 | مجدين جانے كى ممانعت اورا سے مجدسے نكالنا             | الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ ذٰلِكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ       |
|     |                                                       | الْمَسْجِدِ                                                          |
|     | باب: مجد میں گم شدہ جانور کا اعلان کرنے کی ممانعت،    | ١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَّشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ،        |
| 624 | ايبااعلان سننے والا كيا كمے؟                          | وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ                               |
| 626 | باب: نماز میں بھول جانے اور تجدؤ سہو کا بیان          | ١٩- بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ                 |
| 636 | باب: تحبدهٔ تلاوت کا بیان                             | ٢٠- بَابُ شُجُودِ الثَّلَاوَةِ                                       |
|     | باب: نماز میں بیٹھنے کا طریقہ اور دونوں ہاتھ رانوں پر | ٢١- بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ            |
| 639 | ر کھنے کی کیفیت                                       | وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَينِ                                |
|     | باب: نمازخم کرنے کے لیے اس سے فارغ ہوتے وقت           | ٢٢- بَابُ السَّلَامِ لِلتَّخلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ             |
| 642 | سلام چھیرنااوراس کی کیفیت                             | فَرَاغِهَا، وَكَانِفِيَّتِهِ                                         |
| 643 | باب: نماز کے بعد ذکر کرنا                             | ٢٣- بَابُ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                |
|     | باب: تشهد اور سلام کے درمیان عذاب قبرے الله کی پناہ   | ٢٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ           |
| 644 | مانگنامستحب ہے                                        |                                                                      |
| 645 | باب: نماز میں کن چیزوں سے پناہ ما نگی جاتی ہے؟        | ٢٥- بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ                      |
| 649 | باب: نماز کے بعد ذکر کرنامستحب ہے اور اس کا طریقہ     | ٢٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَبَيَانِ        |
|     | •                                                     | صِفَتِه                                                              |
| 657 | باب: تحبيرتح يمهاور قراءت كے درميان كيا كہاجائے؟      | ٢٧- بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ |
|     | ابب: نماز کے لیے وقار اور سکون کے ساتھ آ نامتحب       | ٢٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ،  |
| 659 | ہاوردوڑ کرآناممنوع ہے                                 | وَّالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا                               |
| 661 | باب: لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟                     | ٢٩– بَابُ مَتْى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟                        |
| 663 | اب: جےنماز کی ایک رکعت مل گئی، اے وہ نماز مل گئ       | ٣٠- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ    |

| 666        | باب: پانچ نمازوں کے اوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | باب: سخت گری میں باجماعت نماز کے لیے جاتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | رائے میں شدید گری لگے تو ظہر کو شندا کر کے                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 673        | رد هنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | باب: تُحرى مين شدت نه بوتو ظهر كواول وقت مين جلدي                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 676        | پڑھنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 678        | باب: نماز عصر جلدی پڑھنامتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 681        | باب: نمازعمر چھوڑنے کے بارے میں بخت وعید                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 001        | باب: ان كى دليل جو كيتم بين الصلاة الوطى (درميان كي                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>602</b> | ہب من کا دیاں جو ہے ہیں اسل 19 و کا در میان کا<br>نماز)عمر کی نماز ہے                                                                                                                                                                                                                                       |
| 682        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 686        | باب: صبح اور عمر کی نماز کی فضیلت اور ان کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | باب: اس بات كابيان كه مغرب كا اول وقت سورج كے                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 689        | باب: اس بات کا بیان که مغرب کا اول وقت سورج کے<br>غروب ہونے پر ہے                                                                                                                                                                                                                                           |
| 689<br>689 | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | غروب ہونے پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | غروب ہونے پر ہے<br>باب: عشاء کی نماز کا وقت اور اس میں تاخیر                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | غروب ہونے پر ہے<br>اباب: عشاء کی نماز کا وقت اور اس میں تاخیر<br>باب: صبح کی نماز جلدی، اس کے اول وقت میں، جورات                                                                                                                                                                                            |
| 689        | غروب ہونے پر ہے<br>اباب: عشاء کی نماز کا وقت اور اس میں تاخیر<br>باب: صبح کی نماز جلدی، اس کے اول وقت میں، جورات<br>کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنا مستحب ہے،                                                                                                                                               |
| 689        | غروب ہونے پر ہے اباب: عشاء کی نماز کا وقت اور اس میں تاخیر باب: صبح کی نماز جلدی، اس کے اول وقت میں، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنا مستحب ہے، نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان باب: نماز کو اس کے سب سے بہتر وقت سے مؤخر کرنا                                                                       |
| 689        | غروب ہونے پر ہے<br>اباب: عشاء کی نماز کا وقت اور اس میں تاخیر<br>باب: صبح کی نماز جلدی، اس کے اول وقت میں، جورات<br>کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنا مستحب ہے،<br>نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان                                                                                                          |
| 689<br>696 | غروب ہونے پر ہے اب: عشاء کی نماز کا وقت اور اس میں تاخیر اب: صبح کی نماز جلدی، اس کے اول وقت میں، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنامتحب ہے، نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان باب: نماز کو اس کے سب سے بہتر وقت سے مؤخر کرنا مکروہ ہے اور اگر امام نماز میں تاخیر کر دے تو                              |
| 689<br>696 | غروب ہونے پر ہے اباب: عشاء کی نماز کا وقت اور اس میں تاخیر اباب: صبح کی نماز جلدی، اس کے اول وقت میں، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنا مستحب ہے، نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان باب: نماز کو اس کے سب سے بہتر وقت سے مؤخر کرنا مروہ ہے اور اگر امام نماز میں تاخیر کر دے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے |

تِلْكَ الصَّلَاةَ

٣١- بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

٣٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِيَهِ لِلْمَانُ يُمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ وَّيْنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ

٣٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظَّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ

٣٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ

٣٥- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٣٦- بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْر

٣٧- بَابُ فَضْلِ صَلَاتَيِ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

٣٨- بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَفْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْس

٣٩- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

٤٠ بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّبْحِ فِي أُوَّلِ
 وَفْتِهَا، وَهُوَ التَّغْلِيش، وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

٤١- بَابُ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمِثَاءُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمِثَاءُ الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَرَهَا الْإِمَامُ

٤٢- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا، وَأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ

٤٣- بَابٌ يَّجِبُ إِنْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ

|     | باب: نماز کی باجماعت ادائیگی ہدایت کی پختد راہوں میں                                                          | ٤٤- بَابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَٰى               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 707 | ے (ایک راہ) ہے                                                                                                |                                                                    |
|     | باب: جب مؤذن اذان كهدد عقواس كے بعد مجد سے                                                                    | ٥٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ |
| 708 | لکاناممنوع ہے                                                                                                 | الْمُوَذِّنُ                                                       |
| 709 | باب: عشاءاور صبح کی نماز باجهاعت ادا کرنے کی فضیلت                                                            | ٤٦- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةِ      |
|     | باب: عذر کی صورت میں نماز سے پیچھے رہ جانے (اکیلے                                                             | ٤٧- بَابُ الرُّجْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرِ  |
| 710 | پڑھ لینے) کی اجازت                                                                                            |                                                                    |
|     | باب: نفل نماز کی جماعت اور پاک چٹائی، جائے نماز اور                                                           | ٤٨- بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَالصَّلَاةِ      |
| 713 | کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائز ہے                                                                               | عَلَى حَصِيرٍ وَّخُمْرَةٍ وَّثَوْبٍ وَّغَيْرِهَا مِنَ              |
|     |                                                                                                               | الطَّاهِرَاتِ                                                      |
|     | باب: فرض نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار                                                             | ٤٩- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ           |
| 716 | کرنے کی نضیلت                                                                                                 | وَّانْتِظَارِ الصَّلَاةِ                                           |
| 718 | باب: متجدول کی طرف زیادہ قدم چلنے کی فضیلت                                                                    | ٥٠- بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْبِخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ            |
|     | باب: مجدمین نماز کے لیے چل کرآنے سے گناہ مٹائے                                                                | ٥١- بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْخَى بِهِ الْخَطَايَا      |
| 721 | جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند کیے جاتے ہیں                                                                    | وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ                                       |
|     | باب: صبح (کی نماز) کے بعد اپنی نماز کی جگد بیٹے رہے                                                           | ٥٢- بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ،       |
| 722 | اورمساجد کی فضیلت                                                                                             | وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ                                              |
| 724 | باب: امامت پرزیاده حق کس کا ہے؟                                                                               | ٥٣- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟                             |
|     | باب: جب ملمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتو تمام                                                                  | ٥٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ،        |
| 727 | نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنامستحب ہے                                                                           | إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ                          |
|     | باب: فوت شده نماز کی قضااوراس میں جلدی کرنامتحب                                                               | ٥٥- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ |
| 733 | 4                                                                                                             | قَضَائِهَا                                                         |
|     | i de la companya de |                                                                    |

اللہ کے لیے بے مدحموث اور لا تعداد شکر ہے کہ اس نے اپنے بے پایاں فضل وکرم سے إوارہ کو مختلف زبانوں میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول مختلف زبانوں میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول مختلف و نیا کے کونے میں پھیلانے کی سعادت عطافر مائی۔ آج ہمارے لیے پھر اللہ کے حضور اظہارِ شکر کا خصوصی موقع ہے کہ ہم کتاب اللہ کے بعد دو صحح ترین کتابوں میں سے ایک، صحح مسلم، اردو ترجے اور مختصر شرح کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ اس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ترجے اور مختصر شرح کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ اس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی نے حتی اور ابدی فلاح کے لیے اس کا کتاب کی سب سے اہم اور بنیادی سچائیاں اپنی مقدس کتاب کے ذریعے سے بی نوع انسان کوعطا کیں۔ پھر کامل ترین دانائی سے ان سچائیوں کے مطابق زندگی گزار نے کے طریقے اپنے مقدس رسول کے ذریعے سے سکھائے۔ انسان نے جب بھی ان دونوں کو کمل طور پر اپنا لیا اسے کوئی چیز عروج کے اعلیٰ ترین مدارج پر چہنچنے سے نہ روک سی۔

محدثین کرام نے رسول اللہ تاہیم کے فرمودات اور طریقے (احادیث اور سنن) جمع کرنے اور انھیں بہترین ترتیب کے ساتھ متلاشیانِ حق کے استفادے کے لیے پیش کرنے کے فن کو اوج کمال تک پنچا دیا۔ ان میں سے دو بہت بڑے نام امام بخاری اور امام مسلم بیٹ کے ہیں۔ مختلف محدثین کرام کی طرف سے آلمُصَنَّف اور آلمُسنَد کے نام سے احادیث کے بڑے بڑے مجموعوں کی تالیف کے بعد امت کے لیے ایک جامع کتابوں کی ضرورت شدت سے محسوں کی جاری تھی جو صرف اور صرف صحح احادیث پرمشمل ہوں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہل امام بخاری رافظ نے کی۔ ان کی صحح جیسی اہم ترین جامع کتاب کے سامنے آجانے کے بعد بھی صحح احادیث پرمشمل ایک اور مجموعہ حدیث کی سخبائش موجود جیسی اہم ترین جامع کتاب کے سامنے آجانے کے بعد بھی صحح احادیث پرمشمل ایک اور مجموعہ حدیث کی سخبائش موجود سے کہ جب صحح مسلم میں ایک اور سے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور علماء اور طالبانِ علم حدیث نے ان دونوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنالیا۔ دونوں کے معیارا سخاب اور اسلوب میں جو فرق ہا اس کی بنا پر اہل علم کے نزد یک یہ دونوں کتابیں ناگز برقر ار پائیس ۔ تدریس حدیث کے لیے ان پر انحصار کیا جانے لگا، اور حدیث کے باقی مجموعوں سے کہیں زیادہ، ہر پہلو سے، ان

ن تعابون فالمطالعة ثيا ثيا-

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ابتدائی صدیوں میں مغرب، لینی شالی افریقہ کے مسلمان ممالک میں اہل علم کی زیادہ توجیح مسلم اور اس کی تعلیم و ترویج کی طرف مبذول رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مسلم بڑالتے نے احادیث کی ترتیب آسان رکھی۔ انھوں نے متعلقہ موضوعات کے تحت پوری احادیث نقل کیں۔ مختلف سندول کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ تفصیلات ایک جگہ جمع کر دیں۔ طالب علم کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان تھا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ان ممالک میں شرحیں بھی زیادہ ترجیح مسلم ہی کی کھی گئیں۔ اس کے بالمقابل مصراور اس سے مشرق میں واقع اسلامی ممالک کے علاء ہمیشہ سے صبحے بخاری کو صبحے مسلم پر ترجیح دیتے رہے۔ اس کے بڑے اسباب میں انتخاب حدیث میں امام بخاری بڑائے کا اعلیٰ تر معیار فن حدیث میں ان کا بلند مقام اور ان کاعظیم تفقہ ہے۔

کھ عرصہ یہی کیفیت رہی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علائے امت اس بات پر متفق ہوتے گئے کہ چنابا هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ ..... ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ الْكِتَابَيْنِ صَحِيحًا وَّأَكْثُرُهُمَا فَوَائِدَ. ''الله تعالیٰ کی کتاب عزیز کے بعد ان دونوں (امام بخاری اور امام سلم) کی کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں ..... پھر ان دونوں میں امام بخاری کی کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں ..... پھر ان دونوں میں امام بخاری کی کتابیں الصلاح ، ص: 14)

صحت کے حوالے سے کمل تحقیق کے بعد یہاں تک کہا گیا کہان دونوں کتابوں کی تمام احادیث کی صحت کی قشم کھائی جاسکتی ہے۔ (التقیید والإیضاح، ص: 39)

یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رہنی چاہیے کہ بقول محمہ فو ادعبدالباق ، دونوں کتابوں میں متفقہ طور پر روایت کی جانے والی اصادیث کی تعداد 1906 ہے۔ ای طرح یہ بھی شار کیا گیا ہے کہ سجح بخاری میں 500 سجح روایات الی ہیں جو امام مسلم بڑھئے نے بیان نہیں کیں۔ اس طرح امام مسلم بڑھئے نے اپنی کتاب میں 1500 ایک سجح روایات بیان کی ہیں جو سجح بخاری میں شامل نہیں۔ اس طرح امام مسلم بڑھئے نے اپنی کتاب میں 1500 ایک سجح روایات کی تعداد دگئی ہے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ شامل نہیں۔ اس کا مطلب میہ کہ دونوں کتابوں کو یکجا کیا جائے تو سجح روایات کی تعداد دگئی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان میں بڑا حصہ امام مسلم بڑھئے کی منتخب کر دہ احادیث کا ہے۔

امام سلم برنظ نے صحیح مسلم کی تالیف کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اس وقت طالبانِ حدیث کو ایک ایس کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اس وقت طالبانِ حدیث کو ایک ایس کتاب کی تلاش تھی جو دین کے طور طریقوں، اس کے احکام، جزا اور سزا کے نظام اور جن امور سے بچنا اور جن کو اپنا تا ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ ناتی کا کے فرامین اور آپ کی سنن کی متند روایات پر مشتل ہو۔ ان روایات کی سندوں کو اہل علم نے قبول کیا ہواور بیروایات حسن ترتیب سے ایک الی تالیف میں جمع کر دی جا کیں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو۔ یہ ایک تالیف ہو جس پر دین کے فہم، تدتر اور استنباط کے حوالے سے کمل انحصار کیا جا سکے۔ (مقدمة صحیح مسلم، ص: 49)

صحیح مسلم کو، متنداردوتر جے اور اس کے بعد اعلی تحقیق معیار کی شرح، پیش کرتے ہوئے ہمارے سامنے بھی بعینہ یہی مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اردودان قارئین کے لیے یہ کتاب دین کے نہم، تدیر اور استنباط کا ایک اہم ذریعہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دوہ اس کتاب کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسے امت کی اصلاح، ہدایت اور عروج کا ذریعہ بنائے اور ہمیں کتاب وسنت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

ناشر

# تقذيم

ٱلْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَمْنِي وَعَلَى آلِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ:

الله تعالی کی تمام مخلوقات میں سے انسان افضل ترین مخلوق ہے۔اللہ نے اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ثایان شان انتظام فرمایا۔اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ ونیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ ہرکسی کی محبت،عقیدت اوراحر ام کا مرکز ومحور ہو۔ اگر وہ یہ بچھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں سب کچھادھورا رہ جاتا ہے۔ سزااور جزابھی ادھوری، انصاف اورحق ری بھی ادھوری اورسب سے بڑھ کریہ کہ آرز وئیں اورتمنا ئیں بھی تشندرہ جاتی ہیں۔وہ جیسی زندگی گز ارنا جا ہتا ہے،صحت، جوانی بغیتیں اور ان سے لذت باب ہونے کی مہلت سب کچھ ادھورا ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوئی کہ اسے نعتوں سے مستفید ہونے کی پھرسے مہلت ملے، بلکہ دائی زندگی ملے اور اس میں وہ احترام، اکرام اور انعام کے بلندترین مقام پر فائز ہوجائے۔اللہ نے انسان کی اس ضرورت کو بھی انتہائی شایانِ شان طریقے سے پورا کرنے کا انظام فرمایا ہے۔اللہ نے دنیا میں الیی عظیم ستیاں پیدا کیں جو لا تعداد انسانوں کی بے پناہ محبت،عقیدت اور احترام کا محور بنیں۔ انھوں نے اپنی اپنی قوم کو تفاخر بخشا۔ اپنے دور کے انسانوں کے لیےاس رائے کی نشاند ہی کی جس پرچل کر وہ بھی عظمتوں کی ان منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں جن کی آرزوان میں ہے ہر تھخص کے دل میں مچل رہی ہے۔انھوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیوی کا میابیوں کی ان منزلوں تک پہنینے کے بعد لامتنا ہی نعمتوں کی منزل بھی ان کی دسترس میں ہے۔ انھیں اللہ نے انسانوں کو عظمتوں کی راہ پر جلانے کے لیے پیدا کیا۔ انھیں اپی مخلوقات کی کامیابی اور ان کی ابدی مسرتوں کے لیےان کے نام با قاعدہ پیغام دے کرمبعوث کیا۔اللہ نے کسی بستی اور کسی زمانے کے انسانوں کو دنیوی اور ابدی مسرتوں کی خوش خبری دینے والے انتہائی خیرخواہ محسنوں سے محروم نہ رکھا۔ پھر جب انسانوں کو ابھی معلوم نہ تھا کہ دنیا میں انسانی زندگی کے اس مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے جب فاصلے آہتہ آہتہ سن جائیں گے۔ دور دراز کے انسان ایک دوسرے کے قریب آ جا کیں گے۔ عام لوگوں میں علم کی دولت بنے لگے گی،اور ہوتے ہوتے پوری دنیاایک بستی میں تبدیل ہوجائے گی تواللہ نے رنگ نسل اور زبان کی تمیز کے بغیر ساری انسانی مخلوقات کے لیے ایک ایسے ہادی اعظم بھیج دیے جنھیں ہرانسان کے ساتھ اتن محبت تھی کہ کوئی انسان خود اپنے آپ ہے بھی اتنی محبت نہیں کرسکتا۔ وہ ہر انسان کے خود اس کی اپنی نسبت بھی زیادہ خیرخواہ تھے۔ انعیں اللہ نے ایسی جامع ، روشن اور کمل ہدایت دے کر بھیجا جس سے صرف دو دہائیوں میں ساری دنیا کی قسمت بدل میں۔ پوری دنیا کے سامنے ثابت ہوگیا کہ بنی آ دم آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنالیس تو پوری انسانیت کے عروج پرستارے رشک کریں گے۔

آدم الینا کے بیٹوں کے لیے اس سے زیادہ مؤٹر، اس سے بڑھ کارگر اور کا میابی کا ضامن دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس عظیم ہادی، اور انسانیت کے سب سے بڑے محن کا اسم گرا می محمد رسول اللہ عظیم ہیں جنھوں نے آپ عظیم اسم گرا می محمد رسول اللہ علیم ہیں جنھوں نے آپ علیم اسم گرا می محمد رسول کیا، آپ سے سیکھا، آپ ہی کے نمونے کے مطابق اس پڑمل کیا، آپ کی ہرادا کا مطالعہ کیا، آپ کی زندگی کے ہر پہلوکا مشاہدہ کیا، آپ کا ہرفر مان حرز جان بنایا، اسے دل، عمل، حافظ، کتابت، ساتھیوں کی تھد بق اور بار بار کے بیان، غرض ہر ذریعے سے محفوظ کیا۔ بھر انھیں ایسے شاگردوں تک پہنچایا جنھوں نے اسے حفظ واعادہ، تحقیق وروایت اور تدوین و کتابت ہرذریعے سے محفوظ کرنے اور آگے پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں۔ انھیں دنیا محد ثین کے کام سے پہیانتی ہے۔

حفظ و کتابت کا پیسلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید متحکم ہوتا گیا۔ تابعین نے صحابہ سے سنا، کھا اور حفظ کیا، پھراس کے بعد کھلے عام ان طالبان حدیث کے گروہوں کے سامنے پیش کیا جو ہر ہر مرکز علم ہیں جا کرصحابہ کرام، اور تابعین اور ان کے مختلف شاگر دوں سے اللہ کے رسول ناٹیٹا کے فرامین سنتے تھے۔ وہ ہر جگہ مختلف بیان کرنے والے اسا تذہ کے الفاظ کا دوسرے اسا تذہ کے الفاظ سے موازنہ کر کے ان کی توثیق کرتے۔ اس ساری تگ و دو کے دوران ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح ہوجاتی کہ کون سے متون ہیں جن پرصحابہ اور تابعین سے سننے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد شق ہے، کون سے راوی، اپنی کس روایت میں متفرد ہیں۔ اگر ان کی روایت باقی بیان کرنے والوں سے مختلف ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ مثلاً کیا آخری عمر میں استاد کے حافظ میں کی آگئ می سے کی شاگر د کا؟ اس طرح مختلف علمی مراکز میں ، بار بار حاضری کے دوران میں طالبانِ علم حدیث کو یہ بھی پتہ چلتا گیا کہ صدیث بیان کرنے والاکون سارادی عدالت، نقابت، علی مراکز میں سے کی شاگر د کا؟ اس طرح مختلف علمی مراکز منظ، انتان ما بانے اور کردار کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ کون معقول حد تک تملی بخش مرتبہ رکھتا ہے اور کون ہے جو نہ کورہ بالا صفات یان میں سے کی ایک میں یا چندا کیا ہیں می کر وربے؟

اگرکوئی حدیث انتہائی او نیچ درجے کے راویوں کے ہاں موجود نہیں لیکن اس سے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سے زیادہ راوی سیجے واسطوں سے اس کو بیان کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ مقبول لوگوں کی تائید سے بیان کردہ بیصدیث قابل قبول بن جائے گ۔

تابعین ہی کے دور سے طالبان حدیث نے متون کے ساتھ ساتھ بیان کرنے والے راویوں کے تمام ضروری احوال ، ان کے بارے میں مختلف ائمہ اور حفاظ حدیث کی آراء اور شہادتوں کو بھی لکھنا ضروری سمجھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قابل ذکر محدث نے نہ صرف اسانید اور متون کو جمع کیا بلکہ ہرایک نے ، جمع متون سے پہلے راویوں کے احوال اور ان کی عادات واوصاف کے بارے میں حامع کتا ہیں مرتب کیں۔

اس سلسلے تعلیم وتعلم میں اہم بات ہے ہے کہ بید چندلوگوں کے لیے مخصوص نہ تھا۔ یہ ہمہ گیرتھا۔ اس پرکسی کی اجارہ داری نہ تھی۔ اللہ کے پیغام اور رسول اللہ علی اجتمالی ہرانسان کے لیے تھی۔ جمال رسالت کے ساتھ شیفتگی اور نور نبوت سے مستنیر ہونے اور اسے دوسروں تک لے جانے پر آ دم مالیٹا کے ہر بیٹے کاحق تھا، ہرایک کے لیے صدائے عام تھی اور اس کے ہر طلبگار کے لیے عزیت ، عظمت اور فضلت کے دروازے کھلے تھے۔

اس میدان میں سبقت رنگ کی بنیاد پر ممکن تھی نہ نسل اور وطن کی بنیاد پر ۔ حکمرانی کے میدان میں قریش میں سے ہونا یا رسول الله طاقیق سے قرابت واری رکھنا، استحقاقِ امارت کی بنیاد بانا جاتا تھا، لیکن عرب وعجم نے حدیث کی قلم و کا امیر المونین امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، عبدالله بن مبارک، محمد بن اساعیل بخاری اور سلم بن حجاج نیٹا پور سے تعلق رکھنے والے عجمی تھے۔ آپ یہ اس ترکی انسل تھے۔ آپ اور سلم بن حجاج نیٹا پور سے تعلق رکھنے والے عجمی تھے۔ آپ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ علم حدیث ایک کھلا میدان تھا، اس میں مسابقت کاحق ہر انسان کو حاصل تھا اور مہارت و کمال کے بارے میں فیصلہ اس میدان کے جمہور شرکاء کے ہاتھ میں تھا۔

امام سلم برائے عظیم محدثین کے اس سلسلة الذهب کی ایک اہم کڑی ہیں۔ وفات تک ان کی پوری زندگی حدیث کی خدمت کے لیے وقف رہی۔ ان کا مقصود صرف احادیث کا حصول اور ان کی اشاعت نہ تھا بلکہ محدثین کے اعلیٰ ترین معیارِ نقد کے مطابق تمام مرویات کو کھنگالنا، شیح ترین احادیث کو الگ کرنا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کے لیے ان کو مرتب اور مدون کر کے امت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ انھوں نے جس جبح ، محنت ، عرق ریزی ، وقیقہ شناسی اور اخلاص ولگن کے ساتھ کام کیا ، اس کی اللہ کے نزد یک قبولیت کی دلیل ہے ہے کہ ان کی 'المجامع الصحیح المسند' ، امت مسلمہ کے نزد یک علم حدیث کی دوجیح ترین اور مقبول ترین کتابوں میں سے ایک قرار پائی۔ ہر دور میں حصولِ علم حدیث کے لیے یہ ایک اساسی کتاب رہی ۔ علم حدیث کا کوئی طالب علم نہیں جس نے اس سے بے پناہ استفادہ نہ کیا ہو۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک ہور میں کروڑوں انسانوں نے رہنمائی حاصل کی۔

ہم آبندہ سطور میں اختصار سے جائزہ لیں گے کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے والے اس عظیم محدث کی ذاتی زندگی کے ضدوخال کیا تھے؟ علم حدیث کی خدمت کے لیے انھوں نے کیا کیا علمی کارنا ہے سرانجام دیا اوران کے ممتاز ترین علمی کارنا ہے، سیح مسلم کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ بھی کہ انھوں نے کامیابی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے کیاراستہ اختیار کیا، کیسی زبروست جدوجہد کی، کیا منزلیس طے کیس اور کن اصولوں کوا پنا کرامیر المومنین فی الحدیث کا مقام حاصل کیا؟

امام مسلم الراشة كے حالات زندگی

الإمام، الحافظ، الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري، النيسابوري 202 يا204 يا206 هي نيثا پوريس پيدا ہوئے اور و بي علم كى كئ منزليس طے كيس ان كوالدين صاحب حيثيت تھے۔اس ليے امام سلم كوزندگى ميں رزق كے ليے زيادہ تگ ودونيس كرنى پڑى، انھوں نے اپنى زندگى علم حديث كى خدمت كے ليے وقف كردى۔ حصول علم اور اساتذہ

اٹھارہ برس کی عمر میں سب سے پہلے حدیث کا ساع (ساع اور کتابت لازم وملزوم تھے) کی بن بیجیٰ تنہی سے کیا۔220 ھ میں جج کیا اور مکہ میں امام مالک کے اجل ترین شاگر دعبداللہ بن مسلمة قعنبی سے احادیث سنیں اور لکھیں۔ <sup>6</sup> کوفہ میں انھوں نے

آتذكرة الحفاظ، مقدمة، ص: 4. 2 سيرأعلام النبلاء:379/8. 3 سيرأعلام النبلاء:391/12 مرأعلام النبلاء: 558/2. و سرأعلام النبلاء: 558/2. وسيرأعلام النبلاء: 558/12، وتذكرة الحفاظ: 281/11.

تقريم — × — × — × — 36

احمد بن بونس کے علاوہ علاء کی ایک جماعت ہے، پھر حربین، عراق اور مصر کے تقریباً دوسو پیس اساتذہ سے احادیث حاصل کیں۔ اس حصول حدیث کا طریقہ یہی تھا کہ احادیث ماسادی اور ساتھ کھی جاتی تھی۔ ان کے اہم اساتذہ بیس امام احمد بن ضبل، احمد بن منذر قزاز، اسحاق بن راہویہ، ابراہیم بن سعید جوہری، ابراہیم بن مویٰ، ابواسحاق رازی، احمد بن ابراہیم، اسحاق بن مویٰ انصاری (ابومویٰ)، اساعیل بن ابی اولیس، حرملہ بن کی (ابوحفص تحییی)، حسن بن رہیج بورانی، ابو بکر بن ابی شیب، یعقوب بن ابراہیم دور قی، ابوزر عدرازی اور کی بن معین جیسے حفاظ حدیث شامل ہیں۔ 2

#### روزگار

ا مام مسلم دلطنه کا کچمه کاروبارایک قدیم قصبے''خان محمش'' میں تھا،کیکن ان کی معاش کا زیادہ تر انحصار ان کی جا کیر پر تھا جو نیٹا پور ہی کےمضافات میں واقع تھی۔

#### حليه،اولا د

ا مام حاکم کے والد (عبداللہ بن حمدویہ) کوان کے والد (امام حاکم کے دادا) نے بتایا کہ انھوں نے امام مسلم کی زیارت'' خان محمش'' میں کی تھی۔ ان کی قامت پوری، رنگ گورا اور داڑھی سفیدتھی۔ انھوں نے اپنے عمامے کا ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پرلٹکایا ہوا تھا۔ امام حاکم کے والد نے امام مسلم کے گھر میں ان کی بیٹیوں کی اولا دبھی دیکھی۔ ق

ان کی وفات کا واقعہ جس طرح تاریخ بغداد اورسیراعلام النبلاء میں بیان کیا گیا ہے، انتہائی عجیب ہے۔اس سے پیۃ چلتا ہے کہ فن حدیث میں ان کی جبتو کا کیا عالم تھا اور اس حدیث میں ان کا انہاک کس درجے پر پہنچا ہوا تھا۔احمہ بن سلمہ کہتے ہیں:

امام سلم برالت سے استفادے کے لیے ایک مجلس ندا کر ہ منعقد کی گئی، اس میں ان کے سامنے ایک ایک روایت کا ذکر آیا جوان کو معلوم نہتی گئی دائیں۔ گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کوئی نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کھجور کا ایک ٹوکرا مہدیہ جیجا گیا ہے۔ فرمایا: لے آؤ۔ وہ حدیث کی تلاش میں منہمک ہو گئے۔ ٹوکرا ساتھ رکھا تھا، بے خیالی کے عالم میں ٹوکرے سے مجود کا ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے، ای عالم میں ضبح ہوگئی۔ انھیں حدیث کی تفصیلات کی گئیں ادھر ٹوکرا خالی ہوگیا۔ کہا جاتا ہے: ای وجہ سے ان کی طبیعت بھڑگئی اور علم وعرفان کا بیسورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا۔

ا مام مسلم النف كي وفات 24 رجب 261 هے اتوار كي شام كو ہوئي ، الكے روز نيشا پور ميں تدفين ہوئي۔ ﴿

#### تقنيفات

الممسلم والله كى المم ترين تصنيفات جنسين المام حاكم اور دوسر محدثين في ذكركيا بي سيرين

#### رجال

الأسامي والكنى ② كتاب الطبقات ③ كتاب الوحدان ④ كتاب الأفراد ⑤ كتاب الأقران
 كتاب أولاد الصحابة ⑦ كتاب أفراد الشاميين ⑥ كتاب مشايخ مالك ⑥ كتاب مشايخ الثوري

① سيرأعلام النبلاء: 558/12-561. ② سيرأعلام النبلاء: 558/12-561. ③ سيرأعلام النبلاء:570/1. ﴾ الحطة في ذكر الصحاح الستة ص: 286.

 ضعبة شعبة ( كتاب من ليس له إلا راو واحد ( كتاب المخضرمبن ( كتاب طبقات التابعين.

#### متون حديث

#### نقذالحديث

کتاب التمييز (۱۰ کتاب العلل (۱۰ کتاب سؤالات أحمد بن حنبل (۱۰ کتاب أوهام المحدثين.
 فقالديث

@ كتاب الانتفاع بأهب السباع.

بدامام سلم کی اہم ترین کتابوں کے نام ہیں،ان کی ساری تصنیفات کی فہرست نہیں ہے۔

## صحيح مسلم اوراس كاامتياز

حافظ ابن عسا کراورا مام حاکم کتے ہیں کہ امام سلم اپنی کتاب صحیم سلم کو دواقسام میں کمل کرنا جاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قتم اول میں طبقہ اولی سے اور تھے احادیث اور میں طبقہ اولی پر مشتل حصہ ممل کریائے تھے کہ ان کا انقال ہوگیا۔ گویا صحیح مسلم ان کی زندگی کے آخری مرحلے کی تصنیف ہے۔

صیح مسلم ان کے فن کا اوج کمال ہے اور اس سے پہلے کا سارا کام اپنی جگہ متقل ہونے کے ساتھ ساتھ سیح مسلم کی تیاری یا بنیا و سازی کا کام بھی کہا جا سکتا ہے۔ رجال، متون اور علل پر کمل عبور اور تیاری کے بعد ہی الی کتاب کھی جاستی ہے جیسی صیح مسلم ہے۔ اس وقت طالبان حدیث کو ایک الیک کتاب کی تاش تھی جو دین کے طور طریقوں، احکام، جز اوسز ااور جن چیزوں سے پچنا اور جن کو اپناتا ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ تاریخ کے فرامین اور سنن کی متندروایات پر شتمل ہو، ان روایات کی سندول کو اہل علم نے قبول کیا ہواور بیروایات حسن ترتیب سے ایک الیف میں جمع کر دی گئی ہوں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو، اور جو دین کے قبول کیا ہواور سے دیگر کتابوں سے مستغنی کردے۔ اس

الم مسلم نے امت کی اس ضرورت کومسوس کیا، ایک ایک کتاب کی اہمیت اور اس کے فوائد پرغور کیا تو بہت بڑے ذخیرہ طدیث میں سے میچ ترین احادیث کے نبتا مختر مجموعے کی ترتیب و تالیف کا بیڑا اٹھایا۔ امام مسلم نے احادیث کے انتخاب کے حوالے سے اپنی کتاب کے لیے بنیادی شرط بیر کھی کہ حدیث' سندا متصل ہو، اول سے لے کرآ خرتک ثقد نے ثقد سے روایت کی ہواور شذوذ اور علل سے پاک ہو۔''

صحيح بخارى اورضحيحمسلم كاموازنه

الم بخارى اور امامسلم بم عصري \_ دونول في تتب براحاديث كے صحيح مجموع كى ضرورت كوايك بى دوريس محسول

أ) مقدمة صحيح مسلم، ص: 4.

# تائيدوتوثيق كاحيرت انكيزسلسله

سیام مسلم کا بہت بڑا کا رنامہ ہے کہ وہ ایک بی حدیث کو اپنے ایک استاد کے علاوہ دوسرے اساتذہ کی سندوں سے بھی بیان کرتے ہیں، پھران کے اوپر کی سند میں ایک بی استاد یا متعدد اساتذہ سے بیان کرنے والے ایک سے زیادہ راو یوں کی سندیں بیان کرتے ہیں اور بالکل اوپر ایک بی حدیث کو اگر ایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے تو مختلف سندوں سے ان روایات کو بھی بیان کرتے ہیں اور بالکل اوپر ایک بی حدیث کو اگر ایک ہی حدیث کے لیے امام مسلم کی ذکر کردہ تمام سندوں کو سامنے رکھے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث کو اپنے ایک استاد اور اوپر تک اس کے ایک استاد سے روایت کرنے پر اکتفائیمیں کیا، بلکہ وہ جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث کو اپنے ایک استاد وروایت کرنے پر اکتفائیمیں کیا، بلکہ وہ ایک بیان استاد سے روایت کرنے والے اس کے خلف اوقات میں محتلف بیان کر نے والوں کی روایات کے ذریعے سے تو ثیق کی جتی کہ اکثر اوقات اپنے اساتذہ سے اوپر کی اساد کی بھی ای طرح مختلف بیان کرنے والوں کی روایات کے ذریعے سے تو ثیق کی جتی کہ اکثر اوقات رسول اللہ نگاڑ ہے بیان کرنے والے کناف صحابہ کی روایات ان کے اپنے شیار گردوں سے اکھمی کر کے ان کو بطور شواہہ پیش رسول اللہ تگاؤ ہے بیان کرنے والے کناف صحابہ کی روایات ان کے اپنے شیار گردوں سے اکھمی کر کے ان کو بطور شواہہ پیش

<sup>1</sup> شرح صحيح مسلم للنووي:33/1. 2 شرح صحيح مسلم للنووي:34/1.

کیا۔ان میں سے ہرایک کے لیے متابعات پیش کیں،ان کی ایک دوسرے سے توثیق کی اور جواحادیث ہرائتبار سے ضبط وا تقان میں کمل تھیں، انھی کا انتخاب کیا۔ یہ اہتمام بوے سے بوے معاملے میں دی گئی شہادتوں کے لیے کسی بوئی سے بوئی عدالت یا تو شیقی ادارے کے بس میں نہیں۔

اگر صدیث کے الفاظ یا سند میں کوئی انتہائی معمولی فرق بھی ہے، جیسے حَدَّ نَنَااور أَخْبَرَ نَا کا فرق، تو اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ متن میں انتہائی معمولی کمی بیشی کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح صحیح مسلم احادیث رسول تَاثِیْمُ کا ایک ایسا مجموعہ بن گیا ہے جو اسناد و متون کے باہمی مواز نے اور توثیق کا بے مثال عملی نمونہ ہے۔

صحيحمسلم ميں روايات كى تعداد

اس احتیاط واہتمام کے ساتھ امام سلم نے جوضیح مرتب کی ، تکرار کے بغیراس کی احادیث کی تعداد تمین ہزار تینئیں ہے اور مکرر
احادیث کوشار کیا جائے تو کل احادیث سات ہزار پانچ سوتر یہ ہیں۔ امام سلم نے بیا نتخاب تمین لا کھا حادیث میں سے کیا ہے۔

یہ بات یا در کھنی چا ہے کہ تمین لا کھا حادیث سے مراد تمین لا کھ متن یا مرویات نہیں۔ احادیث کی عدد شاری کا اصول اس مثال
سے واضح ہوتا ہے: اگر ایک صحابی سے ایک تابعی نے حدیث بیان کی تو ایک حدیث ہے، اگر دو نے کی تو دو حدیثیں ہیں، اس طرح
تابعی سے جتنے شاگر دوں نے س کر حدیث بیان کی اس حساب سے نمبر بڑھتا گیا ہے۔ تمین لا کھا حادیث سے مراد تمین لا کھا لگ
الگ سندوں سے بیان کردہ روایات ہیں۔ بعض لوگ اس اصول کوئیں جھتے اس لیے بہت می غلط نہیوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔
شفافیت اور شقید کا خیر مقدم

محدثین کا تمام کام انتہائی شفاف تھا۔ ان کے ایک افظ کا گہری نظر سے جائزہ لیا جاتا تھا اور اب تک لیا جارہا ہے۔ امام مسلم رفض نے اپنی سیح کی قتم اول جو سیح مسلم کے نام سے امت کے سامنے ہے، کمل کرنے کے بعد اس وقت کے عظیم ماہرین حدیث اور طالبان علم حدیث کے سامنے چیش کردی۔ ان کی زندگی ہی میں اس کے نسخے ہر طرف پھیل گئے اور انتہائی کڑے معیار پر اس کا تنقیدی جائزہ لینے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ تنقیدی جائزہ لینے والوں میں اس زمانے کے متاز ترین محدثین بلکہ خود امام سلم کے اسا تذہ بھی شامل تھے۔

سعید برذی کہتے ہیں: ایک شخص صحیح مسلم کا ایک ننخه امام ابوزرعہ کے پاس لے آیا۔ انھوں نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا،
اسباط بن نفر کی مروی حدیث دیکھ کرانھوں نے کہا: میصحت سے کس قدر دور ہے! قطن بن نسیر کی روایت و کھ کر فرمایا: میا اون چا
سیلاب ہے (جس میں ہر طرح کا کاٹھ کباڑ بہتا جلا آتا ہے۔) احمد بن عیلی کی روایت دیکھی تو اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا جیسے میہ
کہنا چاہتے ہوں کہ وہ جھوٹی حدیث بھی بیان کر دیتا ہے، پھر یہ فرمایا کہ وہ (امام مسلم) ان جیسوں سے روایت کرتے ہیں اور ابن
محبلان اور ان کی طرح کے (عالی مرتبت) راویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح وہ اہل بدعت (منکرین اور معترضین حدیث) کو
ہمارے خلاف موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ کہہ کیں: ان لوگوں (محدثین) کی حدیث صحیح نہیں۔ ا

ابوزرعه، الامام، حافظ العصر، عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيدالرازى اس وقت كعظيم محدث تص-حفظ حديث، ذبانت، دين دارى ب

اخلاص اورعمل میں ان کا شاراپنے زمانے کے قلیل النظیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان سے ان کے اپنے اسا تذہ نے بھی احادیث من کر بیان کی تھیں۔ بڑے بڑے محد ثین، مثلاً: امام مسلم، ان کے خالہ زاد حافظ ابوحاتم، امام ترفدی، ابن ماجہ، زمائی، ابوداود، ابوعوانہ، سعید بن عمر و برذگی، ابن افی حاتم ، محمد بن حسن قطان بہتے ان کے شاگر دہتے۔ امام بخاری بڑھ فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے سنا کہ ابوزرعہ ہمارے ہاں مہمان ہوئے تو میرے والد (امام احمد بڑھیہ) نے فرمایا: بیٹا میرے نوافل کاعوض شمصیں اس شیخ کے ساتھ مملی فراکرے کی صورت میں ملا ہے۔ صنعانی کہتے ہیں: ابوزرعہ ہمارے (محدثین کے) نزدیک احمد بن ضبل سے مشابہ ہیں۔ ا

اپن استادگرای کی اس تقید کے دوالے سے امام مسلم نے اپھے طریقے سے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ برذی کہتے ہیں کہ میں نیشا پورگیا تو ابوزرعہ کی تقید سے امام مسلم کوآگاہ کیا، انھوں نے فر مایا: میں نے اسباط، قطن اور احمد بن عیسیٰ جیسے راو یوں سے وہی اصادیث کی ہیں جو تقدر او یوں کے حوالے سے بھی موجود تھیں۔ میرے پاس ان ثقات کی سندوں میں چونکہ واسطے نبیتا زیادہ تھی اس لیے میں نے کم واسطوں والی اسباط وغیرہ جیسے لوگوں کی اسناد سے انھی روایات کو بیان کر دیا ہے، احادیث اپنی جگہ معروف ہیں اور ثقات سے مردی ہیں۔ بعداز ال امام مسلم مشہور محدث ابن وارہ 2 سے ملے انھوں نے بھی وہی با تیں کہیں جو ابوزرعہ نے کہیں اور ثقات سے مردی ہیں۔ بعداز ال امام مسلم مشہور محدث ابن وارہ 2 سے ملے انھوں نے بھی وہی با تیں کہیں جو ابوزرعہ نے کہیں۔ امام مسلم نے ابن وارہ کے سامنے بھی اپنے موقف تھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماہرین فن نے ایک ہی طرح وضاحت کی اور اپنی وضاحت میں ہی تھی فرمایا: میں نے یہ کہا کہ بیا حادیث تھی ہوگی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی کتاب میں نہیں لیس (ابن عجلان وغیرہ کی روایات) وہ ضعیف ہیں۔ ابن وارہ کی تشفی ہوگی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی کتاب میں نہیں لیس (ابن عجلان وغیرہ کی روایات) وہ ضعیف ہیں۔ ابن وارہ کی تشفی ہوگی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی کتاب میں نہیں لیس فرما میں۔ 3

امام سلم کے پاس چونکہ عالی اور نازل ہرطرح کی سندوں سے روایات محفوظ تھیں، اس لیے انھوں نے اپنے استاداوراس دور کے محدث اعظم امام ابوزر عہ کی تنقید کو مرحبا کہا اور خود جاکرا پنی پوری کتاب ان کے سام سلم ان کی بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے ) بارے میں کہا کہ اس میں علت یا کوئی اعتراض کا سبب موجود ہے۔ (چاہ امام سلم ان کی بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے ) انھوں نے الی ہرروایت کو کتاب سے نکال دیا اور متبادل روایات شامل کر دیں جو اعتراضات سے کمل طور پر پاک تھیں۔ اور جن روایات سے بال ہیں ،انھی کی تخریج کی (انھیں سندوں روایات سے بال میں امام ابوزر عہ نے کہا کہ وہ تھے اور ہرطرح کی خامیوں اور علل سے پاک ہیں ،انھی کی تخریج کی (انھیں سندوں کے ذریعے سے بیان کر دہ متون کو درج کیا۔ ) اس قدر حزم واحتیاط کے بعد ان کو یقین ہوگیا کہ ماہرین فن صدیث اگر دوسوسال بھی کے ذریعے سے بیان کر دہ متون کو درج کیا۔ ) اس قدر حزم واحتیاط کے بعد ان کا دارو مدار انھی احادیث پر ہوگا جو انھوں نے اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریعے سے احادیث کے انتخاب کی کوشش کریں تو بھی ان کا دارو مدار انھی احادیث پر ہوگا جو انھوں نے اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریع ہیں۔ 4

امام بخاری اور امام مسلم کے کام کومحض ان کی مہارت فن اورعظمت شان کے پیش نظر قبول نہیں کر لیا گیا، بلکہ انھوں نے اپنی

ا تذكرة الحفاظ:106.105/ و الحافظ الكبير الثبت ابوعبدالله محمد بن مسلم بن عثان بن واره الرازى، ابوعاصم، فريالي، ابولعيم، ابومغيره عبدالقدوس كے شاگرداورامام نسائى اورامام بخارى كے اساتذہ ميں سے بيں۔امام بخارى نے محمح كے علاوہ دوسرى تعنيفات ميں بھى ان سے روايات كيس۔ابوبكر بن ابي شيب فرماتے بيں: ميں نے حفظ حديث ميں ابن فرات، ابن واره اور ابوزرعہ سے برده كركسى كونبيں ديكھا۔امام طحاوى كہتے بيں: اپنے زمانے ميں ابوحاتم، ابوزرعه اور ابودارہ جيسا حديث كاكوئى عالم روئے زمين پراورند تھا۔ (تهذيب الكمال في أسماء الرجال 232/17 من ورده اور ابودارہ عبد أعلام النبلاء: 568/12.

ا بی صحیح کے لیے جو ضوابط مقرر کیے ان (ضوابط) کا ، اور ان کوسا منے رکھتے ہوئے ان کی درج کردہ ہرروایت کا ، خت ترین تقیدی جائزہ لیا گیا۔ یہ کام صدیوں تک شدومہ سے جاری رہا۔ ناقدوں میں امام دار قطنی ، امام حاکم اور دیگر بہت سے ماہرین جرح و تعدیل شامل سے چرآ گے ان سخت ترین ناقدوں کی حمایت اور مخالفت کا سلسلہ بھی تسلسل سے چلتا رہا۔ اب بھی اس تقید پرکوئی قد عن شہیل سال سے جاتا رہا۔ اب بھی اس تقید پرکوئی قد عن نہیں ۔ تقید در تنقید کے اس زبردست سلسلے کے نتیج میں اہل سنت کے تمام فقہی مکا تب فکر کے ائمہ اور محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سمج بخاری اور تھار پر رسول اللہ اللہ علی ہیں۔ ان میں جو اقو ال واعمال اور تھار پر رسول اللہ علی تھی کے طرف منسوب کی تی ہیں ، ان کی نسبت آپ علی ایک صحیح ہے۔ ا

## صحیحین کے اسلوب کی مقبولیت

صحیحین اسناد، متون اور جامعیت، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی مہیا کرنے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ بڑے برے محد ثین نے ان فتخب مجموعوں کو دیکھا تو آخیس اس قدر پندکیا اور سراہا کہ ان کے تنج کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھا۔ متعدد محد ثین نے صحیح بخاری اور سحیح مسلم کی احادیث کو اپنی اپنی سندوں سے ، جوان دونوں کی نسبت بھی کم واسطوں پر مشتمل تھیں، روایت کیا اور اپنی کا بول کا نام المستخر ج علی صحیح المحاری یا المستخر ج علی صحیح مسلم رکھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ یہی روایات دوسرے محد ثین کے ہاں بھی اپنی اپنی سندوں اور بسا اوقات ایک یا دو کم واسطوں سے محفوظ تھیں۔ انھوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ ، انھی احادیث کو ، جن الفاظ میں وہ ان کے ہاں موجود تھے ، روایت کر کے امام بخاری اور امام مسلم کی تائید وتو ثیق میں پیش کر دیں۔ اس طرح انھوں نے یہ گواہی دی کہ ان دونوں کی بیان کر دہ سندوں کے علاوہ دوسری صحیح سندوں سے بھی رسول اللہ باتی اسلام کی تائید وتو ثیق اور صحت کی شہادت کا یہ چیرت آگیز سلسلہ صدیوں تک چیاں ہا ہے جی سندوں سے بھی رسول اللہ باتی اسلام کی تائید والے چند محد ثین کے نام یہ ہیں:

- 1 ابوبكر محمد بن محمد بن رجاء، م 286 هـ
- ابوجعفراحمد بن حمدان جیری، م 311 ھ۔
- ابوعوانه یعقوب بن اسحاق اسفرایینی ،م 316 هـ۔
- ابوانصر محد بن محد بن بوسف طوی شافعی ،م 4 3 8 هـ
  - ابوولیدحسان بن محمر قرشی فقیه، م 349 هـ
  - ابوحامداحد بن محمد شاركی برویی، م 355 هـ۔
    - 🗇 ابوعلى حسين بن محمد ماسرجسى ،م 365 ھـ۔
  - ابوبکر محمد بن عبدالله بن ذکریا جوزتی ،م 388 هـ۔
- ابوبکراحد بن محد بن احد خوارزی برقانی، م 425 هـ۔
  - ابونعیم احمد بن عبدالله بن احمد اصبهانی ، م 430 هـ

<sup>﴿</sup> الكنت على كتاب ابن الصلاح ، ص: 112.

ان تمام شہادتوں اور تو ثیق کے ان عظیم سلسلوں کے بعدیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ عقل سلیم کا مالک کوئی بھی غیرجانبدار انسان، تحفظ حدیث کے حوالے سے ان اعتراضات سے اتفاق نہیں کرسکتا جو غیرمسلم معترضین اور منکرین حدیث محض عناو، تعصب اور مخاصمت کی بنا پر گھڑتے اور دہراتے رہتے ہیں۔

#### ہماری کاوش

ہم نے ضیح مسلم کا ایک ایسامعیاری اردوتر جمداور خضرش پیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے سے حیح مسلم سے استفادہ کرنے کے خواہش مندتمام طبقات کی ضرورت پوری ہو سکے ۔ تر جمہ عوماً اس طرح کیا جاتا ہے کہ حدیث کامفہوم دوسری زبان میں خطل ہوجائے۔ تاریخ وغیرہ میں تو یہ قابل قبول ہوسکتا ہے لیکن نص حدیث میں جس کے الفاظ کی ہر دلالت سے استنباط کیا جاتا ہے، ایسا ترجمہ قابل قبول نہیں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اردو کے ذریعے سے استفادہ کرنے والوں میں قانون دان طبقہ شامل ہے۔ اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ معیاری اردو میں ہونے کے باوجود نص کے مین مطابق ہو۔ حدیث کے الفاظ، معانی کے جس جس پہلو (Shade) کے امین ہیں وہ سب حتی الوسع اردو میں نظل ہوجا کیں۔ ہم اپنی حد تک یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے حاری کوشش کا فی حد تک کامیا بی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ فللہ الحمد .

امام مسلم نے اپنی کتاب کی ابتدا میں ایک طویل مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے اپنی کتاب کا مفصل تعارف کراتے ہوئے فن حدیث کے انتہائی دقیق علمی نکات پر بحث کی ہے۔ بیان کی کتاب کا بی نہیں علم حدیث کا بھی مقدمہ ہے اوراس موضوع پر محدثین کی اولین کا وشوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سمجھنا اور طالب علموں کو سمجھنا نا ابل علم کے لیے ہمیشدایک چیلنج رہا۔ بعض پر انے اسا تذہ اسے سمجھانے کے لیے تو اعدصرف ونحو، خصوصاً ترکیب نحوی کا بھی سہارالیا کرتے تھے۔ اردو ترجے میں اس کی کوئی مخبائش نہیں ہو سکتی۔ ہم اسے اللہ کا خاص انعام شار کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے ترجے ہی میں خود بخود تسہیل کا مرحلہ بخو بی طے ہوگیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکرادا کریں کم ہے۔

امام مسلم چونکہ متعدد سندوں سے احادیث ذکر کرتے ہیں اس لیے ان کے مختلف اساتذہ ہی نہیں مختلف صحابہ کی روایات میں بھی ، تغصیلات کی کمی بیشی اور تربیب کے فرق کی بنا پر بسا اوقات بظاہر بڑے اختلاف حتی کہ تضاد تک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام روایات میں جو حقیق مطابقت ہے وہ واضح ہوجائے بعض جگہ انتہائی مختصر حواثی بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔

الله تعالی علم حدیث کی خدمت کرنے والے تمام محدثین کوخصوصاً ہمارے اساتذہ کرام کو جن کی مساعی سے ہم جیسے سیکروں طالب علم جادہ فہم حدیث سے روشناس ہوئے اور جن کے افکار عالیہ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ، اجرعظیم سے نوازے ، ان کی قبروں کونور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین!

ہم الله رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ترجے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مفید بنائے۔اسے اپنی رضا کے لیے قبول کرے۔اس میں رہ جانے والی خامیوں کو، جو یقیناً ہماری طرف سے ہیں،کسی بھی طرح نقصان کا باعث نہ بننے دے۔ اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والے ہرانسان کو تعی اورسیدھی راہ پر چلائے۔ایمان اورعمل کی برائی سے محفوظ رکھے۔اوراس کام کے لیے جس نے جوکوشش کی ،اللہ اس کی کوشش کو قبولیت سے نواز ہے اور پوری ملت اسلامیہ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔آمین!

یبھی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اشاعت وحفظ حدیث کے ساتھ ساتھ امت کواس پڑمل کی تو فیق عطافر مائے۔سنت کے نورِ ہدایت کو عام کر دے،محدثین عظام کی کاوشوں پر راضی ہو، قیامت تک آنے والے خاد مانِ حدیث اور طالبانِ علم حدیث کواپنی رحمتوں سے نوازے اوران کی کاوشوں کو قبول کرے۔آمین!

پروفیسر محمد یخی



#### فرمان روال مكرا عنقام

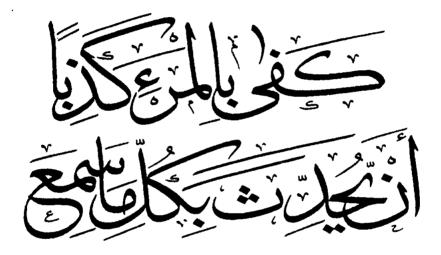

'' آ دمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بہی کافی ہے کہوہ ہرسنی سنائی بات بیان کردے۔'' (صحیح مسلم، المقدمة، حدیث:5)

# مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ للإِمَامِ مُسْلِمٍ-رَحِمهُ الله-

# مقدمة صحيح مسلم

## بنسيد ألمَّو النَّخَيِّ الْتَكِيدِ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيع الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،

أَمَّا نَعْدُ.

فَإِنَّكَ مَ يَرْحَمُكَ الله - بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ ذَكُرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَثَالِمُ ، فِي سُنَنِ اللَّمِنِ وَأَحْكَامِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي النَّوَابِ اللهِ يَثَلِمُ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَالْعِقَابِ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَالْعِقَابِ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَعَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ ، وَالْمَنْ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَأَرَدْتَ وَتَذَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَأَرَدْتَ وَمَا لَكَ فِي أَرْشَدَكَ اللهُ - أَنْ تُوقَقَفَ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلِّفَةً اللهِ بِلَا تَكْرَادٍ يَكْثُورُ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ - زَعَمْتَ - التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَادٍ يَكْثُورُ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ - زَعَمْتَ - مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُم فِيهَا ، مُقَالَهُ مُولَدَتَ مِنَ التَّفَهُم فِيهَا ، فَرَادَتَ مِنَ التَّفَهُم فِيهَا ، فَيَالَدُ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُم فِيهَا ،

شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہر بانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔

تمام ترحمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم الانبیاء محمد علیہ پراپی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔

س کے بعد:

الله آپ کررم فرمائ! بلاشبه آپ نے اپنے بیدا کرنے والے کی توفیق سے بید کرکیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول الله علی الله علی است کسا اور احکام کے بارے میں رسول الله علی الله علی است کسا اور احکام کے بارے میں اور ان احادیث کو بھی جوثواب اور عذاب، رغبت علی اور ان احادیث کو بھی جوثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ اللہ آپ کی راہمائی فرمائے! آپ چاہتے ہیں کہ بیا مام احادیث شار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی وسترس میں ال کی جائیں۔ آپ نے مجموعے کی شکل میں آپ کی وسترس میں ال کی جائیں۔ آپ نے مجموعے کی شکل میں آپ کی دسترس میں احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تالیف کی احادیث کا دیا تھی کا ایک تالیف کی

آپ نے بید بات اپنے شاگرداحمد بن سلمہ بن عبداللہ بزار نیشا پوری سے خاطب کر کے کہی جنموں نے آپ سے محیم سلم تالف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ آپ کے معاون اور اہم سفرول میں اکثر آپ کے ہمراہی ہوتے تھے۔ (تاریخ بغداد: 186/4)

شكل مين فخص كردول كيونكه آپ سجھتے ہيں كه بير ( بحرار ) ان احادیث کواچھی طرح سجھنے اور ان سے استباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا جو کہ آپ کا (اصل) مقصد ہے (الله آپ کوعزت دے!) آپ نے جس چیز کا (مجھ سے) مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غورو فکر کی طرف رجوع كيا تو (مجھے يقين ہوگيا كه) ان شاء الله اس کے نتائج قابل تعریف، اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہوگیا کہ اگر مجھے اس کی تو فیق ملی اور اللہ کی طرف ےاس کے کمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص، جے دوسرے لوگول سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا، وہ میں خود بول گا۔اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہان کا ذکر طوالت كا باعث موكا، البته اس كا خلاصه يدب كدان خصوصيات كى حامل كم احاديث كومحفوظ ركهنا اوران ميں اچھي طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کوسنجالنے کی نبیت زیادہ آسان ہے،خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے مخص کے ليے جواس وقت تك ان ميس ( سے سيح اور ضعيف كے بارے میں بھی) امتیاز نہیں کرسکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق ے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ ای طرح ہے جیے ہم نے بيان كيا تو كم تعداد مي سيح (احاديث) چن لينا كثر تعداد میں ضعیف احادیث کوجمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات (این جگه) درست ہے کہ بہت ی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مرر (احادیث) کوجمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں،خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنسیں اس (علم) میں کسی قدرشعور اور اسباب وعلل کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مثیت سے ایبا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جواسے عطا کی گئی

وَالْإِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا ، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللهُ -حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرهِ، وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَالُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَاقِبَةٌ مَّحْمُودَةٌ، وَّمَنْفَعَةٌ مَّوْجُودَةٌ وَّظَنَنْتُ - حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذٰلِكَ -أَنْ لَّوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذٰلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً، قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ؛ لِأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ يَّطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ، إِلَّا أَنَّ جُمْلَةً ذٰلِكَ: أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ لَهَذَا الشَّأْنِ وَإِنْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَّا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ، إِلَّا بِأَنْ يُوقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي لَهٰذَا كَمَا وَصَفْنَاً، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِّنَ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ، وَإِنَّمَا يُرْلَجِي بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الإسْتِكْثَارِ مِنْ لهٰذَا الشَّأْنِ، وَجَمْع الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ، لِخَاصَّةٍ مِّنَ النَّاسِ، مِمَّنْ رُّزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ، فَذَٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ، يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الإسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ. فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ أَهْلَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرِ ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَّعْرِفَةِ الْقَلِيلِ .

ہیں، کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جوشعور ومعرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔

ثُمَّ إِنَّا - إِنْ شَاءَ اللهُ - مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيج مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ، عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثُلَاثَةِ أَقْسَام، وَّثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ - عَلَى غَيْرِ · · تَكْرَارٍ - إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَّا يُسْتَغْلَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ، فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنَى، أَوْ إِسْنَادٌ يَّقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِّعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ، الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ ، أَوْ أَنْ نُّفَصِّلَ ذٰلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ، وَلٰكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ، إِذَا ضَاقَ ذٰلِكَ، أَسْلَمُ. فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِّنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ، عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مُّنَّا إِلَيْهِ، فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰي.

پھرآپ نے جس (کتاب) کا مطالبہ کیا ہم ان شاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج (مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت) اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہول اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو لے لیں گے جوسندا نبی اکرم مالی سے بیان کی كئي اور تكرار كے بغير أحيى تين اقسام اور (بيان كرنے والے) لوگوں کے تین طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے، إلَّا یہ کہ کوئی ایبا مقام آجائے جہال کی حدیث کو دوبارہ ذکر كيے بغير جاره نه موه (مثلاً:)اس ميں كوئي معنى زياده مو يا كوئي سندایی ہو جوکسی علت یا سبب کی بنا پر دوسری سند کے بہلو به پہلو آئی ہو کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی، جس کی ضرورت ہو، ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے، اس ليالي حديث كو، جس مين جارابيان كرده كوئى (معنوى) اضافه پایا جاتا ہے، دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں یا جب ممکن ہواتو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ (كرك) بيان كر ديل كي ليكن با اوقات اس پورى حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے اور جب اس کی مخبائش نه ہوتو اے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے، البتہ جہال ہمارے لیے اسے مکمل طور پر دہرانے سے بچنامکن ہوگا اور ( کامل شکل میں) ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم ان شاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَإِنَّا نَتَوَخِّي أَنْ نَّقَدُّمَ

جہاں تک پہلی قتم کا تعلق ہے (اس میں) ہم بد کوشش کریں

الأُخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْفَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي وَأَنْفَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ، وَإِتْقَانِ لَمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ، وَّلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ.

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَٰذَا الصَّنْفِ مِنَ النَّاسِ، أَبْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ، بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ، كَالصَّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّيْرِ وَالصَّدْقِ فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّيْرِ وَالصَّدْقِ وَلَعَلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، وَيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، وَيَادٍ مَنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَنُقَّالِ الْأَخْبَارِ.

فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا - بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّنْرِ - عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، فَغَيْرُهُمْ مِّنْ أَقْرَانِهِمْ مُمَّنْ عِنْدَهُمْ مَّا ذَكَوْنَا مِنَ الْإِنْقَانِ وَالْاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَوْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ.

أَلَا تَرْى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هُؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ اللَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ: عَطَاءٌ وَيَزِيدُ وَلَيْثٌ، بِمَنْصُورِ

گے کہ آخی احادیث کوتر جیج دیں جو دوسری احادیث کی نسبت (فنی) خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں، یعنی ان کے ناقلین (راوی) نقلِ حدیث میں صحت اور ثقابت رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے نہ (الفاظ و معانی کو) بہت برے طریقے سے خلط ملط کیا گیا ہوجس طرح کہ بہت سے احادیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔

جب ہم اس قتم کے (ثقہ) لوگوں کی مرویات کا احاطہ کرلیں گے توبعدازیں الی روایات لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولی جیسے (راویوں کے) حفظ و انقان سے متصف نہیں لیکن وہ بھی (انھی میں سے ہیں) چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہیں جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے لیکن عفت، صدق اور علم سے شخف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطاء من سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے (دیگر) حاملین آ فاراور ناقلین اخبار ہیں۔

یہ حضرات اگر چہ اہل علم کے ہاں علم ادر عفت (جیسی صفات) میں معروف ہیں لیکن ان کے ہم عصر لوگوں میں سے (بعض) دیگر حضرات ایسے ہیں جو اتقان آ اور روایت کی صحت کے معاملے میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اِن سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ دفظ و اتقان) ایک بہت اونچا مرتبہ اور ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔

آپ دیکھتے نہیں کہ ان تیوں حضرات: عطاء، یزید اور لیث، جن کا ہم نے ابھی نام لیا، کا موازنہ حدیث کے حفظ و

<sup>﴾</sup> ستر کامعنی پردہ ہے، پردہ گردوغبار اور ناپندیدہ نظرول اور چیزوں سے بچاتا ہے۔ای مناسبت سے یہاں برائیوں سے تحفظ اور عفت مراد ہے۔ ﴿ اَقَانَ کے معنی مضبوط اور پختہ کرنے کے ہیں۔

ابْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، فِي إِنْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ، وَجَدْنَّهُمْ مُّبَائِنِينَ لَهُمْ. لَا يُدَانُونَهُمْ - لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذٰلِكَ - لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِّنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِّنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِنْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِنْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَأَنْهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَطَاءِ وَيَزِيدَ وَلَنْتُ.

وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، كَابْنِ عَوْنِ وَّأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيُّ وَهُمَا عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيُّ وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنِ وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا، إِلَّا أَنَّ الْبُوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَلَا يُوبَ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَصْلِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ، هَلَانِ كَانَ عَوْفٌ وَّأَشْعَثُ غَيْرَ مَذْفُوعَيْنِ عَنْ وَلِينَ الْمَانِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ، وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَّأَشْعَثُ غَيْرَ مَذْفُوعَيْنِ عَنْ وَلِينَ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَإِنَّمَا مَثَلْنَا هُؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ، لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَّصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِي عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ فِيهِ، فَلَا طَرِيقُ أَهْلِ فِيهِ، فَلَا لَيْقُصُّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلَا يَوْفَعُ مُنَّظِعَ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطِى يُوفَعُ مُنَّزِلَتِهِ وَيُعْطِى كُلَّ ذِي حَقَّ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنزِّلُ مَنْزِلَتِهُ وَيُعْطِى كُلَّ ذِي حَقَّ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنزِّلُ مَنْزِلَتِهُ .

اتقان میں منصور بن معتمر ،سلیمان اعمش اور اساعیل بن ابی خالد ہے کریں تو اِنھیں آپ اُن حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے، یدان کے قریب بھی نہیں آپاتے۔

ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اساعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفاتِ فراواں اہل علم کونظر آتی ہیں ان کے نزدیک وہ عطاء، یزید اور لیٹ کے ہاں اس طرح معروف نہیں۔

اگر آپ (دیگر) ہمسروں کے درمیان موازنہ کریں تو (بھی) یہی ماجرا (سامنے آتا) ہے، مثلاً: آپ ابن عون اور الوب ختیانی کا (موازنہ) عوف بن الی جیلہ اور اضعف حمرانی سے کریں۔ یہ دونوں (بھی ای طرح) حسن بھری اور ابن سیرین کے شاگرد ہیں جس طرح ابن عون اور ایوب اِن کے شاگرد ہیں لیکن اُن دونوں اور اِن دونوں کے درمیان کمالِ فضل اور صحت ِنقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔عوف اور اشعث بھی اگر چہ اہل علم کے ہاں صدق وامانت سے ہے ہوئے نہیں (مانے جاتے) لیکن جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم فیصل کے بیان کی۔

ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تاکہ اس فخض کے لیے، جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کی درجہ بندی کے طریقے سے نا واقف ہے، یہ مثال ایبا واضح نثان ثابت ہوجس کے ذریعے سے وہ کمل واقفیت حاصل کر لے ادر او نجا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتبے سے گھٹائے اور نہ کم درجے والے کو اس کے مرتبے سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے برکھے۔

فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ، نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

فَأُمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا لَلْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَسَاعَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ: كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ أَلِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْفُدُّوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمُصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ مُمَّنِ اللَّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ.

وَكَذٰلِكَ ، مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ.

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ

حضرت عائشہ صدیقہ بھٹا سے روایت بیان کی گئی، انھوں نے کہا: ہمیں رسول اللہ ٹھٹا نے تھم دیا تھا کہ ہم لوگوں کوان کے مرتبول پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا تھم ہے جو قرآن نے بیان فرمایا: ''ہرعلم والے سے ادپر ایک علم رکھنے والا ہے۔''

ہم احادیثِ رسول طافی کو اپنی ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تالیف کریں گے۔

جواحادیث ان لوگول سے مردی ہیں جو (تمام) ماہرین علم حدیث یا ان بیل سے اکثر کے نزدیک متبم ہیں، ہم ان کی روایات سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے، جیسے: عبداللہ بن مسور ابوجعفر مدائی، عمر و بن خالد، عبدالقدوس شامی، محمد بن سعید مصلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر وضح احادیث جیسے دیگر لوگول کی مرویات سے بھی، جن پر وضع احادیث ادر روایات سازی کے الزامات ہیں۔

ای طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد منکر اور غلط (احادیث) پرمشمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی احتر از کریں گے۔

کی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی سے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب

آ بیحدیث سنن أبو داود (الأدب، باب في تنزیل الناس منازلهم، حدیث: 4842) اور ابوالینخ کن الأمثال (2410) میں مرفوعاً بیان موئی ہے۔ اگرچہ امام بخاری نے اسے (الجواہر والدر: 41-9 میں) حن اور امام حاکم نے (علوم الحدیث: 49 میں) صحیح قرار دیا ہے لیکن درحقیقت بیضعیف ہے۔ اس کی وجہ، انقطاع اور اس کے ایک راوی حبیب بن ابی ثابت کی قدلیس ہے۔ اس نے اسے عن سے روایت کیا ہے۔ حضرت امام مسلم دلات اس بات سے آگاہ تھے، اس لیے انھوں نے امام بخاری اور دیگر محدثین کے طریقے پر بسیخہ جمبول '' وُرکر'' کہہ کر اس کے صفف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب کے اندر اسے روایت بھی نہیں کیا۔ صرف مقدمے میں اس سے استشہاد کیا ہے کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے حدیث میں جسیفہ جیار مُدم فی الْجاهِلِیَّةِ جِیَارُهُمْ فِی الْإِسْلَامِ إِذَا فَهُوا (حدیث حدیث میں اس کے مفہوم کی تا نمیہ ہوئی ہے۔

مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذٰلِكَ، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ، غَيْرَ مَفْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ.

فَمِنْ لَهٰذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: عَبْدُاللهِ ابْنُ مُحَرَّدٍ، وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَالْجَرَّاحُ ابْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَّحُسَيْنُ إبْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَّحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاغَلُ بِهِ.

لِأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ - وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ مَّذْهَبِهِمْ - فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْخَدِيثِ، أَنْ يَّكُونَ قَدْ شَارَكَ الثُقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي الْمُوافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُوافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ.

فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزَّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ عَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً - وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكُ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا خَدِيثِهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا لَا تُفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ فَيَرْوِي عَنْهُمَا لَا عَنْهُمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ

حفظ اور مقبول (محدثین) کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو پائے۔ جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں تو وہ متروک الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایات غیر مقبول ہوتی ہیں، (اجتہاد واستنباط کے لیے) استعال نہیں ہوتیں۔

اس فتم کے راویانِ حدیث میں عبداللہ بن محرّر، یکیٰ بن ابی اُنیسہ ، جراح بن منہال ابوعطوف، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن شمیر ہ، عمر بن صُبهان اور اس طرح کے دیگر منکر روایات بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں، ہم ان کی روایت کا رخ نہیں کرتے نہ ان روایات سے کوئی سروکار ہی رکھتے ہیں۔

کیونکہ حدیث میں متفرد راوی کی روایت قبول کرنے کے متعلق اہل علم کا معروف مذہب اور ان کا فیصلہ ہیے کہ اگروه (راوی) عام طور پر اہل علم وحفظ ثقات کی موافقت کرتا ہے اور اس نے گہرائی میں جاکر ان کی موافقت کی ہے تو الي صورت مين اگر وه (متفرد) كوئي ايها اضافه بيان كرتا ہے جواس کے دوسرے ہم مکتبول کے ہاں نہیں ہے تو اس کا یہ اضافہ (محدثین کے ہاں) قبول کیا جائے گا۔لیکن جس (حدیث بیان کرنے والے) کوآپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جیے جلیل القدر (محدث) سے روایت بیان کرتا ہے جن کے كثر تعداد مين ايسے شاكرد بين جو حفاظ (حديث) بين، ان کی اور دوسرے (محدثین) کی روایت کے ماہر ہیں یا وہ ہشام بن عروہ جیسے (امام التابعین) سے روایت کرتا ہے۔ ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں (ایک دوسرے کے ساتھ) اشتراک رکھتے ہیں اور ان دونوں کی اکثر احادیث میں ان کے شاگر دایک دوسرے ہے متفق ہیں۔ اور میخف ان وونوں

شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ لهٰذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَّذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ، وَوُفِّقَ لَهُ. وَسَنَزِيدُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - شَرْحًا قَلِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الْتَيْ يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَبَعْدُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فَلُولًا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ شُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِّمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدُّقًا، فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مُنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَالرَّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، مِمَّا نَقَلَهُ الثَّقَاتُ الْمُعْرُوفُونَ بِالصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ، وَمَنْقُولُ عَنْ قَوْمٍ وَإِقْرَامِمُ اللَّغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ، وَمَنْقُولُ عَنْ قَوْمٍ الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ، وَمَنْقُولُ عَنْ قَوْمٍ الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ، وَمَنْقُولُ عَنْ قَوْمٍ الْخَبِياءِ مِنَ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ، وَمَنْقُولُ عَنْ قَوْمٍ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْبَقِ مَالِكُ بْنِ مَهْدِيِّ ، وَمُعْبَقَ بْنِ سَعِيدِ الْوَحَمْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّعُمْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَعُنْرِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا الْإِنْتِصَابُ لِمَا اللَّهُ الْمُولُ عَلَيْنَا الْإِنْتِصَابُ لِمَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِةُ وَلَا اللَّهُ مُنْ الْأَنْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْنَا الْأَنْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد الی احادیث روایت کرے جن میں ان کے شاگردول میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تو اس جیسے لوگوں سے اس قتم کی کوئی صدیث قبول کرنا جائز نہیں۔اللہ (بی) زیادہ جانے والا ہے۔

ہم نے حدیث اور اصحابِ حدیث (محدثین) کے طریق کارکا کچھ حصہ ہراس شخص کی توجہ کے لیے جوان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جےاس کی توفیق نصیب ہوتی ہے، تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ان شاء اللہ ہم (اس طریق کار کی) مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات پر کریں گے جہاں معلول احادیث (جن میں کوئی خفیہ علمت پائی جاتی ہے) کا ذکر ہوگا، (یعنی) جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں اس (موضوع) کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا۔ اس (موضوع) کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

اس (وضاحت) کے بعد، اللہ آپ پر رحم فرمائ! (ہم منے ہونہ اللہ آپ پر رحم فرمائ! (ہم منصب پر قائز کرنے والے بہت سے لوگوں کی ضعیف احادیث منصب پر قائز کرنے والے بہت سے لوگوں کی ضعیف احادیث ورمنکر روایات کے بیان کو ترک کرنے جیسے معاملات بیں، جو تین کا الترام ان کے لیے لازم تھا، غلط کارروائیاں نہ دیکھی ہوتی، اور اگر انھوں نے سیح روایات کے بیان پر اکتفا کو ترک نہ کیا ہوتا، جنسیں ان ٹقہ راویوں نے بیان کیا جوصد ق وامانت بیں معروف بیں، وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد کہ جو کچھ وہ (سید معے ساد معے) کم عقل لوگوں کے سامنے بعد کہ جو کچھ وہ (سید معے ساد معے) کم عقل لوگوں کے سامنے بیروائی سے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا اکثر حصہ غیر بیروائی سے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا اکثر حصہ غیر لینے پر وائی سے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا اکثر حصہ غیر لینے پر وائی ماضی نہیں اور جن سے روایت کرنے کو جائے، من فیان بن عیمنہ، کی بن سعید قطان، عبد الرحمٰن بن (بڑے برٹ معینہ، کی بن سعید قطان، عبد الرحمٰن بن جینہ، سفیان بن عیمنہ، کی بن سعید قطان، عبد الرحمٰن بن

سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ.

وَلٰكِنْ مِّنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَّشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ، بِالْأَسَانِيدِ الضَّعَافِ الْمَجْهُولَةِ، وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا، خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ.

مهدى وغيرهم قابل مذمت سجحتے ہيں۔

اگر ہم نے بیسب ند دیکھا ہوتا تو آپ نے (سیح وضعیف میں) امتیاز اور (صرف صحیح کے )حصول کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا۔

لین جس طرح ہم نے آپ کوقوم کی طرف سے کمزور اور مجبول سندوں سے (بیان کی گئی) منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انھیں ایسے عوام میں، جو ان (احادیث) کے عبوب سے ناواقف ہیں، کھیلانے کے بارے میں بتایا تو (صرف) ای بنا پر ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو تسلیم کرنا آسان ہوا۔

(المعحم ١) - (بَابُ وُجُوبِ الرَّوَايَةِ عَنِ الثَّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَلَّيُّمُ) (التحفة ١)

وَاعْلَمْ - وَقَقَكَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدِ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرَّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا، وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ - أَنْ لَّا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَةً مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ صِخْةً مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْهَا مَا أَهْلِ التَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ النَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ التَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ النَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ النَّهِمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ النَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَدِينَ

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ لَهُذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِكُرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِنُ بِنَبَا فِكُرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِنُ بِنَبَا فَكُرُهُ اللَّهِ عَلَى مَا فَتَمَيْنُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنْصَبِحُوا عَلَى مَا

باب:1 ۔ ثقدراو یوں سے حدیث بیان کرنا، کذابوں کوترک کرنااوررسول الله مَثَاثِیَّا پر جھوٹ باندھنے سے احتر از کرناواجب ہے

اللہ آپ کو تو فیق سے نوازے! آپ جان لیں کہ ہر
ایسے انسان پر جو سیح وضعیف روایات اور ثقہ اور مہم راویوں
کے مابین اخمیاز کر سکتا ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان
احادیث کے سوا، جن کے شیح طرئ ق سے حاصل ہونے کا اور
جن کے نقل کرنے والوں کے غیر مہم ہونے کا علم ہے، کوئی
اور روایت بیان نہ کرے اور ان روایات (کے بیان) سے
نیچ جو مہم لوگوں اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے
معاندین سے مروی ہوں۔

ال بارے میں ہم نے جو کہا، اس کے برنکس کور ک کرتے ہوئے ای کو اختیار کرنا لازم ہے، اس کی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ﴿ یَا یَتُهَا الّذِینَ اَمْنُوْا اِنْ جَاءَ کُمْ اللهِ عَلَيْهِ فَتُصْبِحُوْا فَاسِعًا بِهَا لَهُ فَتُصْبِحُوْا

فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]. وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وَقَالَ عَزَّوجَلَّ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ ﴾ [الطلاق: ٢]. فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هٰذِهِ الْآيِ، أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ.

علیٰ مَا فَعَلْتُهُ نَدِمِیْنَ ﴿ اَنَ ایمان والو! اگر کوئی فاس (گناه گار) تمهارے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو تحقیق کر لیا کرو (مباوا) کہ کسی قوم پر نادانی سے جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔'' اور اللہ جل شانہ نے فرمایا: (مِمِیَّنُ تَوْضُونَ مِنَ الشَّهِکَآءِ ﴾ ''اُن گواہوں میں سے جو تحصیں پند ہوں۔'' (ای طرح) اللہ عزوجل نے (یہ بھی) فرمایا: ﴿ وَاَشْهِ لُ وَاذَوَیْ عَدْلِ مِنْ کُمُدُ ﴾ ''اپنے میں سے دومعتر لوگوں کو گواہ بنالو۔''

ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ فاس کی (پہنچائی ہوئی) خبرساقط (الاعتبار) اور نا قابلِ قبول ہے اور جو خص شاہدِ عدل نہیں اس کی گواہی مردود ہے۔

خبر اگر چہ بعض وجوہ سے شہادت (گواہی) سے مختلف معنی کی حامل ہے لیکن دونوں اپنے بڑے اور بنیادی مفہوم میں باہم شریک ہیں۔ بہاں اہل علم کے ہاں فاسق کی خبر نا قابلِ قبول ہو وہاں ان تمام کے ہاں اس کی گواہی (بھی) مردود ہے۔ (رسول اللہ ٹاٹیٹر کی) سنت نا قابلِ قبول خبر کی روایت کی نفی کو (بعینہ) اس طرح واضح کرتی ہے جس طرح قرآن فاسق کی خبر کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر کی سے مردی مشہور حدیث ہے: ''جس نے مجھ سے (ایسی) حدیث بیان کی جے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ درو) جھوٹوں میں سے ایک (جھوٹا) ہے۔''

[1] ہم سے الوبکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا:
ہم سے وکیج نے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبہ سے،
انھوں نے تھم سے، انھوں نے عبدالرحمان بن ابی لیلی سے،
انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب بی شواست کی۔ اسی
طرح ہم سے الوبکر بن ابی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی، کہا:
ہم سے وکیج نے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبہ اور سفیان

وَالْخَبَرُ، وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولِ عِنْدَ مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحُو دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحُو دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحُو دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَلْقَاتِقِ، وَهُوَ الْأَثْرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ: الْفَاسِقِ، وَهُوَ الْأَثْرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ: اللهَ اللهَ اللهُ الله

[1] حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغِبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - أَيْضًا: حَدَّثَنَا وَصَّفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ وَكِيعٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ وَكِيعٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ

مقدمهٔ صحیحمسلم ==

55

مَّيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ.

# (المعجم ٢) - (بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ تَلَيُّمُ (التحفة ٢)

[۲] ۱-(۱) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَن مَّنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِيِّ
ابْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ بَلِجِ النَّارَ».

[٣] ٢-(٢) وَحَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السَّمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؟ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي اللهِ عَلِيْقَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقَ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[8] ٣-(٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

[0] \$ -(1) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ

ے، انھوں نے حبیب ہے، انھوں نے میمون بن الی شبیب سے اور انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹ سے روایت کی، دونوں نے کہا: رسول الله ظائم نے بیفر مایا تھا۔

## باب2-رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ الْمُعَلِّمُ الرحِموث بو لننے کے بارے میں شختی

[2] الوبكر بن الى شيبه، نيز محمد بن مثن اور ابن بشار نے كہا: ہم سے محمد بن جعفر (غندر) نے شعبہ سے مديث بيان كى، انھوں نے منھوں نے ربعی بن حراش سے روايت كى كہ انھوں نے حضرت على دائش سے سنا، جب وہ خطبہ دے رہے تھے، كہا: رسول الله طائف نے فرمایا: "مجمع پر جھوٹ نه بولو، بلاشبہ جس نے مجمع پر جھوٹ بولا وہ جہنم ميں داخل ہوگا۔"

[3] حفرت انس بن مالك والله عدوايت ب، كها: مجهة تمهار سرما منے زيادہ احاد بث بيان كرنے سے به بات روكتى ہے كه رسول الله طاقاً نے فرمايا تھا: "جس نے عمداً مجھ پرجھوٹ بولا وہ آگ بيں اپنا ٹھكانا بنالے."

[4] حفزت الوہريرہ ثانثا سے روايت ہے، كہا: رسول الله تَالِيَّا نے فرمايا: ''جس نے عمداً مجھ پرجھوٹ بولا وہ آگ ميں اپنا ٹھكانا بنالے۔''

[5] سعید بن عبید نے کہا: ہمیں علی بن رہیدہ والی نے حدیث بیان کی ، کہا: میں معجد میں آیا اور (اس وقت) حضرت مغیرہ (بن شعبہ دہائیا) کوفہ کے امیر (گورنر) تھے ،مغیرہ نے کہا:

وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ - قَالَ - فَقَالَ الْمُغِيرَةُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[٦] وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الْأَسِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ».

#### (المعجم٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) (التحفة٣)

[٧] ٥-(٥) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْدِيِّ قَالًا: الْمُتَنَى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدْثَ بِكُلُ اللهِ عَلَيْدٍ: حَفْصٍ بْنِ عَاصِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدٍ: ﴿ كَفْعَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلُ مَا سَمِعَ ﴾.

[٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ خَبِيْبِ بْنِ عَلِيٌ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ خُبِيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

[٩] وَحَدَّنِنِي يَخْيَى بْنُ يَخْيى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ - : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ

میں نے رسول اللہ طائیل سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے (میرے علاوہ) کسی ایک (عام) آ دمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔''

[6] محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیعہ اسدی ہے، انھوں نے نبی مالی ہے، انھوں نے نبی مالی ہی انھوں نے نبی مالی ہی سے اس طرح روایت کی لیکن '' بلاشبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نبیں جیسے کسی ایک (عام) آ دمی پر جھوٹ بولنا ہے'' (کا جملہ) بیان نبیس کیا۔

# باب3-ہری سنائی بات بیان کرنے کی ممانعت

[7] معاذ عبری اور عبدالرحمان بن مهدی دونوں نے کہا:
ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے خبیب بن عبدالرحمان
سے، انھوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا: رسول
الله طاقی نے فرمایا: '' آدی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی
کافی ہے کہ وہ ہر سی ہوئی بات بیان کردے''

8] علی بن حفص نے شعبہ سے، انھوں نے خبیب سے، انھوں نے حفص بن عاصم سے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہوہ ٹٹاٹٹا سے، انھوں نے نبی مٹاٹیا ہے اس کے مانند روایت کی۔

[9] ابوعثمان نہدی سے روایت ہے، کہا: عمر بن خطاب ڈٹائٹڑا نے فر مایا: آ دمی کے لیے جموٹ سے اتنا کافی ہے (جس کی بنا پر وہ جموٹا قرار دیا جا سکتا ہے) کہ وہ ہرتی ہوئی بات بیان کردے۔

[1۰] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: إعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

[11] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي اللَّاحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

[17]. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَّقُولُ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَذَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

[١٣] وَحَلَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا عُمَرُ ابْنُ عَلِيٌ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: ابْنُ عَلِيٌ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتُ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأُ عَلَيَّ سُورَةً، وَفَسَّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ - قَالَ -: فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي: إِحْفَظُ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ: إِيَّاكَ فَقَالَ لَكَ: إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَة فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدُ إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَكُذَّبَ فِي حَدِيثِهِ.

[10] ابن وہب نے خبروی، کہا: مالک (بن انس) نے مجھ سے کہا: گھےمعلوم ہے کہ ایسا آ دی (صحیح) سالم نہیں ہوتا جو ہرئی ہوئی بات (آگے) بیان کردے، وہ بھی امام نہیں بن سکتا (جبکہ) وہ ہرئی ہوئی بات (آگے) بیان کردیتا ہے۔

[11] ابواحوص نے عبداللہ (بن مسعود وہ اللہ) سے روایت کی، کہا: آ دی کے جموف میں یکی کافی ہے کدوہ ہرسی ہوئی بات بیان کروے۔

[12] محمد بن مثنی نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن مہدی سے سنا، کہدر ہے تھے: آ دمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتدا کریں یہاں تک کہ وہ تی سائی بعض یاتوں (کو بیان کرنے) سے باز آ جائے۔

[13] سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا: ایا س بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا: میں شمیس دیکتا ہوں کہتم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میر سمانے ایک سورة پڑھواوراس کی تغییر کروتا کہ جوشمیس علم ہے میں (بھی) اسے دیکھوں۔ کہا: میں نے ایسا کیا تو انھوں نے میں (بھی) اسے دیکھوں۔ کہا: میں نے ایسا کیا تو انھوں نے محمد سے فرمایا: جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپندیدہ (منکر) روایات (کو بیان کرنے) سے بچنا! کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے بیکام کیا ہو (منکر روایات بیان کیں) اوروہ اپنی ذات میں ذلیل (نہ) ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا (نہ) سمجھا گیا ہو۔

1 اس کا ماده کلف ہے، اس کا صلہ 'ب' ہوتو مطلب ہوتاہے کی چیز کے ساتھ شدید محبت کرتا۔

خ فوائدومسائل: ﴿ مَعْرروايات بيان كرنے والا آدى متروك الحديث كبلاتا ہے۔ ﴿ مَعْرروايات كو بيان كرنے كار جحان عموماً ان لوگوں ميں ہوتا ہے جوابے علم كى شيخى بگھارنا چاہتے ہيں يا عجيب وغريب باتيں بيان كركے لوگوں سے واد وصول كرنے كے خواہش مند ہوتے ہيں۔ اس فتم كے لوگ آخر كار جھوٹوں كے زمرے ميں شار ہوتے ہيں۔

[18] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ عُبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِئْنَةً.

[14] حفرت عبداللہ بن مسعود وہاللہ نے فر مایا: تم کسی قوم کے سامنے ایسی صدیث بیان نہیں کرتے جس (کے صحیح مفہوم) تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتیں گر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے (کا موجب) بن جاتی ہیں۔

(المعجم ٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرَّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإِحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا) (التحفة ٤)

[10] ٣-(٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثِنِي اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بْنِ حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءً عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ أَنِي يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: السَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ قَالَ: السَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ قَالَ: السَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ قَالَ اللهِ عَلْمَانَ مُعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ قَالًا لَهُ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَلِا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَلِا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَلِيَاهُمْ».

[١٦] ٧-(٧) وَحَدَّفِنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّهُ صَعِعْ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

باب4- ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی (حفاظت اور بیان کی ) ذرمدداری اٹھاتے ہوئے احتیاط

[15] الوہانی نے الوعثان مسلم بن بیار سے، انھوں نے الوہریرہ دہائی سے روایت کی الوہریرہ دہائی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہول گے جوتمھارے سامنے الی حدیثیں بیان کریں گے جوتم نے بی ہول گی نہ تمھارے آباء نے بتم اس تماش کے لوگوں سے دور رہنا۔''

[16] شراحیل بن بزید کہتے ہیں: مجھے سلم بن بیار نے بنایا کہ انھوں نے ابو ہر یہ ہوائن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ تالی نے فرمایا: ''آخری زمانے میں (ایسے) دجال (فریب کار) کذاب ہوں گے جو تمھارے پاس الی احادیث لائیں گے جو تم نے بن ہوں گی نہ تمھارے آباء نے ۔ تم ان

ہے دور رہنا (کہیں) وہ مصیں گمراہ نہ کر دیں اور مصیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔''

ﷺ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَايُضِلُّونَكُمْ وَلَا

🔬 فاكدہ: عجيب اور انوكھي روايتي بيان كرنے كے رسيا واعظ اور نام نهاد صوفي بكثرت نمودار ہو يك بيں جومن گھڑت باتيں رسول الله تافیم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔رسول الله تافیم کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے والوں كو د جال قرار دیا حمیا۔

> [١٧] وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: ۚإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُل، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِب، فَيَتَفَرَّقُونَ، فَيَقُولُ الرِّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا

> أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا أَدْرِي مَا اشْمُهُ، يُحَدِّثُ.

[١٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْنَقَهَا سُلَيْمَانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا.

[17] عامر بن عبدہ سے روایت ہے، کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود فالولا فرمايا: بلاشبه شيطان كسي آدمي كي شكل اختيار كرتا ہے، چر لوگول كے پاس آتا ہے اور انھيں جھوٹ (بر بنی) کوئی حدیث سناتا ہے، پھروہ بھر جاتے ہیں، ان میں ے کوئی آدمی کہتا ہے: میں نے ایک آدمی سے (حدیث) سى ب، مين اس كا چېره تو بېچانتا مول پراس كا نامنېيس جانتا، وه حدیث سنا ر ہا تھا۔

[18] طاوس نے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص عالى سے روایت کی، کہا: سمندر (کی ته) میں بہت سے شیطان قید ہیں جنھیں حضرت سلیمان ملیوانے باندھا تھا، وقت آرہا ہے کہ وہ نکلیں گے اورلوگوں کے سامنے قر آن پڑھیں گے۔

🚣 فاكده: بيشياطين انساني شكلول ميں آ كر قرآن برميس گے اور اس كى آ ژميں من گھڑت اور جموثى باتيں بھيلا كر فتنے پيدا كريس كے۔ آج كل بھى بہت سے سادہ لوح لوگ ايسے ہى شياطين سے قر آن مجيد كى غلط تاويلات سنتے اور آ كے پھيلاتے ہيں۔ قرآن مجید کے مفہوم کا تعین سیح احادیث کرتی ہیں۔ جومفہوم رسول الله طافیم کے سیح فرامین سے متضاد ہو، وہ غیر معتبر ہے، اسے مستر دکرنا ضروری ہے۔قر آن مجید کو بجھنے کے لیے بھی احادیث کی صحت کو جانچنا ضروری ہے۔

[١٩] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - قَالَ سَعِيدٌ:أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ خُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ لهٰذَا إِلَى اَبْنِ عَبَّاسٍ -

[19] ہشام بن جیر نے طاوس سے روایت کی ، کہا: یہ (ان کی مراد بشیر بن کعب ہے تھی) حضرت ابن عباس باتین کے پاس آیا اور انھیں حدیثیں سانے لگا، ابن عباس جا تھا نے اس سے کہا: فلال فلال حدیث وہراؤ۔اس نے وہرا ویں،

بَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَلَ يُحَدُّنُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ ثُمَّ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِي، أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ وَأَنْكُرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ فَأَنْكُرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ فَلَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ هُذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ هُذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ مُنَا لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا لَهُ الشَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا لَهُ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا لَكُونَ عَنْ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا لَكُونَ عَنْ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا لَكُونَا النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا لَكُونَتُ عَنْ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا لَهُ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكُنَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمَالَ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَالُ لَهُ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ الْمَالُهُ لَلْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ لَيْهِ اللَّهُ الْمَالُولَ اللَّهُ الْمَلْعُلِيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتَلُ لَلْهُ الْمُ لَالَالَ لَهُ الْمُنَا لَهُ الْمُ لَا الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُل

پھران کے سامنے احادیث بیان کیں۔ انھوں نے اس سے
کہا: فلال حدیث دوبارہ سناؤ۔ اس نے ان کے سامنے
دہرا کیں، پھرآپ سے عرض کی: میں نہیں جانا کہ آپ نے
میری (بیان کی ہوئی) ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس
حدیث کو منکر جانا ہے یا سب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان
لیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹائٹ نے اس سے کہا: جب
لیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹائٹ نے اس سے کہا: جب
الیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹائٹ نے اس سے کہا: جب
احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ (ہر) مشکل اور
احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ (ہر) مشکل اور
آسان سواری پرسوار ہونے گئے (بلا تمیز صحیح وضعیف روایات
ایان کرنے گئے) تو ہم نے (براہِ راست) آپ تائٹ سے
میان کرنا ترک کردیا۔

[۲۰] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ الْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ الْحَدِيثُ، وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ أَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ، فَهَيْهَاتَ.

[20] طاوس کے بیٹے نے اپنے والد (طاوس) سے،
انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹ سے روایت کی، انھوں
نے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹ کی کی احادیث حفظ کرتے تھے اور
رسول اللہ ٹاٹٹ سے (مروی) حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی
مگر جب سے تم لوگوں نے (بغیر تمیز کے) ہرمشکل اور آسان
پرسواری شروع کر دی تو یہ (معاملہ) دور ہوگیا (یہ بعید ہوگیا
کہ ہماری طرح کے تاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث
کو تبول کریں، پھریا درکھیں۔)

[۲۱] وَحَدَّفَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ يَّغْنِي الْعَقَدِيَّ: حَدَّنَنَا رَبَاحٌ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَتَعَلَى ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَتَعَلَى ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَتَعَلَى ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَتَعَلَى ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ لَا

[21] مجاہد سے روایت ہے کہ بُشِر بن کعب عدوی حفرت عبداللہ بن عباس فائلہ کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا: رسول اللہ فائل نے فرمایا، رسول اللہ فائل نے فرمایا، دسول اللہ فائل نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس فائل (نے یہ رویہ رکھا کہ) نہ اس کو دھیان سے سنتے سے نہ اس کی طرف دیمے تھے۔ وہ کہنے لگا: اے ابن عباس! میرے ساتھ کیا دعاملہ) ہے، مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری (بیان کردہ) حدیث صدیث س ہے، جی نظر نہیں آتا کہ آپ میری (بیان کردہ) حدیث صدیث س ہے جی ؟ میں آپ کورسول اللہ فائل سے حدیث

مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي؟ أَحَدُنُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّا مَرَّةً أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ.

سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس ہو شنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس ہو شنا:
فرمایا: ایک وقت ایبا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے:
رسول الله طاقی نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف الله علی اور آس کی بات سنتے، پھر جب لوگوں نے (بلاتمیز) ہر مشکل اور آسان پر سواری (شروع)
کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس (حدیث) کے جے ہم جانتے تھے۔
اس (حدیث) کے جے ہم جانتے تھے۔

[۲۲] وَحَلَّمْنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِهِ الضَّبِّيُ : حَلَّمْنَا نَافِعُ بْنُ عُمْر، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي، فَقَالَ : وَلَدٌ نَّاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ - قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٌّ - فَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٌّ - فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاء، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ، فَيَقُولُ : وَاللهِ! مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيٌّ، إِلَّا الشَّيْءُ، فَيَقُولُ : وَاللهِ! مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيٌّ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ.

[22] ابن الی مملیہ سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ کی طرف کھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب کھیں اور (جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جونہ لکھنے کی ہوں وہ) با تیں جھے سے چھپالیں۔ انھوں نے فرمایا: لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، میں اس کے لیے (حدیث سے متعلق) تمام معاملات میں (صحیح کا) انتخاب کروں گا اور (موضوع اور گھڑی ہوئی میں (صحیح کا) انتخاب کروں گا اور (موضوع اور گھڑی ہوئی احادیث کو) ہٹا دوں گا (کہا: انھوں نے حضرت علی فائٹو کے اور ان میں سے چیزیں کھنی شروع کیں اور (میہ ہواکہ) کوئی چیز گزرتی تو فرماتے: بخدا! یہ فیصلہ حضرت علی فائٹو نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ (خدانخواستہ) وہ گمراہ ہوگئے ہوں (جب کہ ایسانہیں ہوا۔)

فوائدومسائل: ﴿ الرَّيْخَفِي عَنِّي اور أُخْفِي عَنْه كِ بَجَائَ نقط كَ بغير يُحْفِي عَنَّى اور اُخْفِي عَنْه پڑھيں، جس طرح كه متعدد شخول ميں ہے قومتن اس طرح ہوگا: وہ خوب بحث واستقصا كريں، كھنگاليں۔ اور ميں اس كی طرف سے خوب كفكالوں كا۔ ﴿ حضرت على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله ع

[77] حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّافِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ [23] طاول سے روایت ہے، کہا: حفرت ابن عباس الله الله عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ: کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حفرت علی الله کے اُن عَبْ ابن عَبْ ابن عَبْ اس فَصِلُ ( کَلِمَ ہُوۓ) تَصْوَ الله اس بِکِتَابِ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ - رَّضِيَ فَصِلُ ( کَلِمَ ہُوۓ) تَصْوَ الله اس بِکِتَابِ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ - رَّضِيَ

عُيَيْنَةً بِذِرَاعِهِ.

اللهُ عَنْهُ - فَمَحَاهُ إِلَّا قَدَرَ - وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ (سب كهم) منا ديا اورسفيان بن عيينه ن باته (جتني لمياكي) کا اشارہ کیا (حضرت ابن عباس وہ انتہ کے مطابق ساری کتاب میں سے ای قدرتح رر درست تھی، باقی سب الحاقی تھا۔)

> [٢٤] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ - رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللهُ! أَيَّ عِلْم

[24] ابواسحاق سے روایت ہے، کہا: جب (بظاہر حضرت علی کا نام لینے والے) لوگوں نے حضرت علی دائیا کے بعد (ان کے نام پر) یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ ان (لوگوں) کوتل كرے! انھول نے كيما (عظيم الثان)علم بگاڑ ديا۔

> [٧٥] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر يَّعْنِي ابْنَ عَيَّاشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ يُّضَيُّقُ عَلَى عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

[25] ابوبكر بن عياش في جميل بتايا، كها: مين في مغيره سے سنا، فرماتے تھے: حضرت علی فٹاٹھا سے مروی احادیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی، سوائے اس کے جو عبدالله بن مسعود جھن کے شاگر دوں سے روایت کی گئی ہو۔

> (المعجمه) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّيُنِ، وَأَنَّ الرَّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثُّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَّأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ)(التحفة٥)

باب5-اسنادوین میں سے ہے، (حدیث کی) روایت صرف ثقدراو یول سے ہوسکتی ہے۔راو یول میں یائی جانے والی بعض کمزور یوں،کوتا ہیوں کی وجہ سےان پر جرح جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں جوحرام ہے بلکہ بیتو شریعتِ مکرمه کا دفاع ہے .

> [٢٦] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ وَهِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مِشَامٍ - قَالَ -: وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ عَنَّ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

[26] ایک سند میں ایوب اور ہشام اور دوسندول میں ہشام سے روایت ہے، انھول نے محد بن سیرین سے روایت کی ، کہا: میعلم ، دین ہے ، اس لیے (اچھی طرح) و کھھ لوکہتم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔

[۲۷] حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ السُّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ السُّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إلى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

[۲۸] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ: حَدَّثِنِي فُلَانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

[٢٩] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ مُحَمَّدِ اللهِ ابْنَ مُحَمَّدِ اللهِ ابْنَ مُحَمَّدِ اللهِ الْعَزِيزِ، عَنْ اللهِ مَشْقِيَّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ شُلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ كَانَ ضَاحِدُكَ مَلنًا فَخُذْ عَنْهُ.

[٣٠] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَذْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَّأْمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

[٣١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

[27] عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا: (ابتدائی دور میں عالمانِ حدیث) اساد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑ گیا تو انھوں نے کہا: ہمارے سامنے اپنے رجالِ (حدیث) کے نام لوتا کہ اہلِ سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہلِ بدعت کو دیکھ کران کی حدیث قبول نہ کی جائے۔

[28] اوزاعی نے سلیمان بن مویٰ سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے انھوں نے کہا: مجھے فلال شخص نے اس اس طرح حدیث سنائی۔ انھوں نے کہا: اگر تمھارے صاحب (استاد) بوری طرح قابل اعتاد ہیں تو ان سے اخذ کرلو۔

[29] سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے طاوس بڑات سے عرض کی: فلاں نے ان ان الفاظ سے مجھے صدیث سائی۔ انھوں نے کہا: اگر تمھارے صاحب ثقابت میں مجر پور ہیں تو ان سے اخذ کرلو۔

[30] (عبدالرحمٰن) بن الى زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: میں مدینہ میں سو (اہل علم) سے ملا جو (دین میں تو) محفوظ و مامون تھے (لیکن) ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا بیاس (علم) کے اہل نہیں۔

[31] مِسعر سے روایت ہے، کہا: میں شنے سعد بن ابراہیم (بن عبد الرحمٰن بن عوف) سے سنا، کہدر ہے تھے: ثقه راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ تالیّی سے حدیث بیان نہ کرے۔

إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لَايُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الثُّقَاتُ.

[٣٢] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ ابْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَآءَ مَا شَآء.

قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ، يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

[32] محمد بن عبدالله بن قبراذ نے (جومر و کے باشدوں میں سے بیں) کہا: بیں نے عبدان بن عثان سے سا، کہہ رہے تھے: بیں نے عبدالله بن مبارک رالله کو یہ کہتے ہوئے سا: اساد (سلسلهٔ سند سے حدیث روایت کرنا) دین میں سے ہے۔اگر اساد نہ ہوتا تو جوکوئی جو کچھ چا ہتا، کہد دیتا۔

(امام مسلم ولاف نے) کہا: اور محمد بن عبدالله نے کہا: مجھے عباس بن الی رزمہ نے حدیث سائی، کہا: میں نے عبدالله (بن مبارک) کو یہ کہتے ہوئے سا: ہمارے اور لوگوں کے درمیان (فیصلہ کن چیز، بیان کی جانے والی خبروں کے) پاؤں، درمیان (فیصلہ کن چیز، بیان کی جانے والی خبروں کے) پاؤں، یعنی سندیں جیں (جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی جیں جس طرح جاندارا پے پاؤں پر کھڑے ہوتے جیں۔)

🚣 فاكدہ: خبرك پايوں يا پاؤں والا بيمحاورہ ہمارے ہاں بھى اسى طرح مستعمل ہے، كہا جاتا ہے: جھوٹ كے پاؤں كہاں؟

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ: "إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ، أَنْ تُصَلِّي لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَوْمِكَ، قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحُقَ! عَمَّنْ لَمْذَا؟ قَالَ قُلْتُ : عَنِ الْحَجَّاحِ بْنِ فَقَالَ: يُقَةً ، عَمَّنْ؟ قَالَ قُلْتُ: عَنِ الْحَجَّاحِ بْنِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحُقَ! عَنْ الْحَجَّاحِ بْنِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحُقَ! عَنْ الْحَجَّاحِ بْنِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحُقَ! إِنَّ بَيْنَ دِينَادٍ ، قَالَ ثَلْتُ: قَالَ وَلُكَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، عَمَّنْ؟ قَالَ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، عَمَّنْ؟ قَالَ أَبَا إِسْحُقَ! إِنَّ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، عَمَّنْ؟ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ مَفَاوِزَ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْحَجَّاحِ بْنِ دِينَادٍ وَبَيْنَ النَّيِ يَعْقِعُ مَفَاوِزَ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْمَطِيِّ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَةِ الْحَلَادُ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ الْمُطِيِّ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَةِ الْحَبَلَافُ .

الراہیم بن عبداللہ بن قبران نے کہا: میں نے ابواسحاق ابراہیم بن عبداللہ بن مبارک ہے کہا: میں نے عبداللہ بن مبارک ہے کہا: ابوعبدالرحمٰن! (وہ) صدیث کیسی ہے جو (ان الفاظ میں) آئی ہے: '' نیکی کے بعد (دوسری) نیکی ہے ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھواور اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روز ہے رکھو؟'' کہا: عبداللہ (بن مبارک) نے کہا: یہ س (کی سند) ہے ہے کہا: میں نے عرض کی: یہ شہاب بن خراش کی (بیان کے روق کے بیات ہے ہے، انھوں نے کہا: ثقہ ہے، (پھر) کس ہے؟ کہا: میں نے عرض کی: یہ شہاب بن خراش کی (بیان ہے کہا: ثقہ ہے، (پھر) کس ہے؟ کہا: میں نے عرض کی: رسول اللہ شاہد کے ابواسحاق! جاج بن دینار ہے، کہا: ثقہ نے، (پھر) کس ہے؛ کہا: میں نے عرض کی: رسول اللہ شاہد کے فرمایا۔ کہنے گے: ابواسحاق! جاج بن دینار اور رسول اللہ شاہد کے فرمایا۔ کہنے گے: ابواسحاق! جاج بن دینار اور رسول اللہ شاہد کا کھڑا کے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے اللہ شاہد کے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے

ہوئے اونٹیوں کی گردنیں کٹ (کرگر) جاتی ہیں کیکن صدقہ (میت کے لیے فائدہ مند ہے اس) کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔

محمد نے کہا: میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہدرہے تھے: میں نے عبداللہ بن مبارک کوسب کے سامنے یہ کہتے سنا: عمرو بن ثابت کی (روایت کی ہوئی) حدیث ترک کر دو کیونکہ وہ سلف (صالحین) کو گالیاں دیا کرتا تھا۔

[33]ابونظر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا: ہم ے بہی کے مولی ابوقیل (یجی بن متوکل) نے حدیث بیان كى، كها: مين قاسم بن عبيدالله (بن عبدالله بن عمر جن كي والده ام عبدالله بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں) اور کیلیٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یجیٰ نے قاسم بن عبیداللہ ے کہا: جناب ابو تمدا آپ جیسی شخصیت کے لیے بیعیب ہ، بہت بوی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کی معاملے کے بارے میں (کچھ) بوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے ناعلم مونه کوئی حل یا (بدالفاظ كے) نامم ہونہ نكلنے كى كوئى راه ـ تو قاسم نے ان سے كہا: كس وجد سے؟ ( يكيٰ نے ) كہا: كيونكه آب بدايت كے دو اماموں ابوبکر اور عمر والٹھ کے فرزند ہیں۔ کہا: قاسم اس سے كنے لگے: جس مخص كوالله كى طرف سے عقل ملى ہو،اس كے زدیک اس سے بھی برز بات سے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دول یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ (بیمن کر یچیٰ) خاموش ہو گئے اور انھیں کوئی جواب نہ دیا۔

[34] بشر بن محم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا: میں نے سفیان بن عین سے سنا، کہدرہ تھے: مجھ سے بہت سے لوگوں نے بہت کے مولی الوقیل سے (س کر) ددایت کی کہ ( کچھ) لوگوں نے حفزت عبداللہ بن عمر ناتھا کے ایک

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُ السَّلَفَ.

[٣٣] وَحَدَّفَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلِ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَعْنَى الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَعْنَى الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَعْنِى لِلْقَاسِمِ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ هٰذَا الدِّينِ، فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَّلا فَرَجٌ، أَوْ الدِّينِ، فَلا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عَلْمٌ وَلا فَرَجٌ، أَوْ عَلَمٌ وَلا فَرَجٌ، أَوْ قَالَ: لِأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ قَلْكَ؟ وَعُمَّ ذَاكَ؟ وَعُمَّ ذَاكَ؟ وَعُمَّ ذَاكَ؟ وَعُمَرَ، قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: أَقْبِكُ مِنْ ذَاكَ وَعُمْرَ، قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: أَقْولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ وَعُمْرَ، قَالَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ عَنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ الْجَابَةُ.

[٣٤] وَحَدَّنَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِب بُهَيَّةَ أَنَّ ٱبْنَا لَعَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْظِمُ أَنْ يُكُونَ مِثْلُكَ، وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَي الْهُدٰى - يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسْأَلُ عَنْ أَمْرِ لَّيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ، فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَاللهِ! عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْم أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ - قَالَ - وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيل يَّحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّل حِينَ قَالَا ذَٰلِكَ.

[٣٥] وَحَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصِ

قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيُّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَّابْنَ عُيَيْنَةَ، عَن الرَّجُل لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ، فَيَأْتِينِي الرَّجُلُّ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ، قَالُوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ

ك فاكده: تَبُّتُ وه راوى ہے جودل، زبان اور كتابت ہراعتبار سے مضبوط مور يد تقدكا مم پلد ہے۔ (فتح المغبث: 130/2)

[٣٦] وَحَدَّثَنَا عُسَدُ الله بْنُ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِّشَهْر وَّهُوَ قَائِمٌ عَلَى أَسْكُفَّةِ الْبَاب فَقَالَ: إِنَّ شَهْرًا نَّزَكُوهُ. إِنَّ شَهْرًا نَّزَكُوهُ.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللهُ: يَقُولُ: أَخَذَتُهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ، تَكَلَّمُوا فِيهِ.

[٣٧] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ

مینے سے کوئی بات روچی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا تو میکی بن سعید نے ان سے کہا: میں اس کو بہت بڑی بات سمحقا مول كهآب جيانان سے (جبكهآب مدايت کے دو اماموں، لیعنی عمر اور ابن عمر دایشے کے بیٹے ہیں) کوئی ا بات بوچھی جائے (اور) اس کے بارے میں آپ کو پچھلم نہ ہو۔انھوں نے کہا: بخدا! اللہ کے نز دیک اور اس مخص کے نزدیک جے اللہ نے عقل دی اس سے بھی بڑی بات سے ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت كرون جوثقة نبين \_ (سفيان نے) كہا: الوقتيل يحيٰ بن متوكل (بھی)ان کے پاس موجود تھے جب انھوں نے یہ بات کی۔ [35] یکی بن سعید نے کہا: میں نے سفیان توری، شعبه،

مالک اور ابن عیدنہ سے ایسے آ دمی کے بارے میں یو جھا جو حدیث میں بوری طرح قابل اعماد ( ثقد) نه مو، پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے؟ تو ان سب نے کہا: اس کے بارے میں بتادو کہ وہ پوری طرح قابل اعتمار نہیں ہے۔

[36] نضر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر (بن حوشب) کی حدیث کے مارے میں سوال کیا گیا، (اس وقت) وہ (اپی) دہلیز پر کھڑے تھے، وہ کہنے لگے: انھوں (محدثین) نے یقینا شہر کومطعون تھہرایا ہے، انھوں نے شبھر کو مطعون گھہرایا ہے۔

امام مسلم برالله ن كها: لوكول كى زبانول في المحيس نشاند بنایا،ان کے بارے میں باتیں کیں۔

[37] بمیں شابے نے بتایا، کہا: شعبہ نے کہا: میں شہر ے ملالیکن (روایت حدیث کے حوالے سے) میں نے الحيس اہميت نه دي۔ فا کدہ: امام مسلم کا استشباداس بارے میں یہ ہے کہ حدیث کے راوی کے بارے میں اگر کسی کی رائے منفی ہوتو دیا نتداری کا تقاضا بہی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ صرف اس صورت میں صحب حدیث کا کما حقد اہتمام ہوسکتا ہے۔ آگے کی روایات میں اس کی اور مثالیں بیان کی گئی ہیں۔

[٣٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَهُزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ: إِنَّ عَبَادَ بْنَ كَثِيرٍ مَّنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ كَثِيرٍ مَّنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ الله: فَكُنْتُ، عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ الله: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ عَلَيْهِ عَبَّادٌ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتُ عَلَيْهِ عَبَّادٌ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ: لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ، قَالَ أَبِي: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: اِنْتَهَیْتُ اِلٰی شُعْبَةَ فَقَالَ: هٰذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِیرِ فَاحْذَرُوهُ.

[٣٩] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَلِّى الرَّاذِيَّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، الَّذِي رَوْى عَنْهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدُهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَّهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَّاتُ .

[٤٠] وَحَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ أَخْبَرَنِي عَفَّانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكُذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

[38] عبداللہ بن مبارک نے کہا: میں نے سفیان توری سے عرض کی: بلاشہ عباد بن کثیر الیا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے۔ جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہد دیا کروں: اس سے (حدیث) نہ لو؟ سفیان کہنے گئے: کیوں نہیں! عبداللہ نے کہا: پھر یہ (میرامعمول) ہوگیا کہ جب میں کی (علمی) مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور (ساتھ یہ بھی) کہتا: اس سے (حدیث) نہ لو۔

ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا: ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا: عبداللہ بن مبارک نے کہا: میں شعبہ تک پہنچا تو انھوں نے (بھی) کہا: میرعباد بن کثیر ہے تم لوگ اس سے (حدیث بیان کرنے میں) احتیاط کرو۔

[39] فضل بن سہل نے بتایا، کہا: میں نے مُعلَّی رازی سے مجمد بن سعید کے بارے میں، جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی، نوچھا تو انھوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا: میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے جب وہ باہرنگل گیا تو میں نے ان (سفیان) سے اس کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔

[40] محمد بن ابی عتاب نے کہا: مجھ سے عفان نے محمد بن کی بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ہم نے نیک لوگوں (صوفیا) کو حدیث سے بڑھ کرکسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والانہیں پایا۔

قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابِ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ: لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: يَّقُولُ: يَخْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ.

ابن انی عتاب نے کہا: میں محد بن یکی بن سعید قطان سے ملا تو اس (بات کے) بارے میں پوچھا، انھوں نے اپنے والد سے سے روایت کرتے ہوئے کہا: تم آبل خیر (زید و ورع والوں) کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا کہ یکی بن سعید نے فرمایا: ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہوجا تا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔

خک فائدہ: نیک لوگ نیکی کی تلقین کے جوش میں ہرایی بات جو اضیں مفید معلوم ہو، بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔اس پہلو کو نظرانداز کردیتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیم کی طرف اس کی نسبت درست بھی ہے کہ نہیں۔

[11] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ: حَدَّثِنِي مَكْحُولُ، حَدَّثِنِي مَكْحُولُ، حَدَّثِنِي مَكْحُولُ، حَدَّثِنِي مَكْحُولُ، خَدَّثِنِي مَكْحُولُ، فَلَانِ فَي عَلَيْ: حَدَّثِنِي مَكْحُولُ، فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثِنِي أَبَانٌ عَنْ أَنسٍ، وَأَبَانٌ عَنْ أَنسٍ، وَأَبَانٌ عَنْ أَنسٍ، وَأَبَانٌ عَنْ فَلَانٍ، فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ - أَبِي الْمِقْدَامِ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ - قَالَ هِشَامٌ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فُلَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ الْبِي عَنْ الله التَّلِي مِنْ قِبَلِ هَذَا الْعَدِيثِ، كَانَ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ قَبَلِ هَذَا النَّلِي مِنْ قِبَلِ هَذَا النَّلِي مِنْ قِبَلِ هَذَا الْحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْلَى عَنْ الْحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْلَى عَنْ الله سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ. الله سُمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ.

[41] خلیفہ بن موی نے خبر دی، کہا: میں غالب بن عبیداللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا: مکول نے مجھے سے حدیث بیان کی، ککول نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ ای اثنا میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا، میں نے (جو) اس کی کائی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا: مجھے ابان نے انس سے بید حدیث سائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی۔ اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔

(امام مسلم نے کہا) اور میں نے حسن بن علی طوانی سے سنا، کہدرہ تھے: میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی (وہ) روایت دیکھی (جوعمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہنام کی (وہ) روایت دیکھی (جوعمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہیان جے کی بن فلال کہا جا تا تھا، محمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عفان سے کہا: (اہل علم) کہتے ہیں: ہشام کی، کہا: میں نے عفان سے کہا: (اہل علم) کہتے ہیں: ہشام نے ید (حدیث) محمد بن کعب سے تی تھی۔ تو وہ کہنے گئے: وہ رہشام) ای حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ (بہلے) وہ کہا کرتے تھے: مجھے کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ (بہلے) وہ کہا کرتے تھے: مجھے کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ (بہلے) وہ کہا کرتے تھے: مجھے کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ (حدیث براہے کی، بعدازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے یہ (حدیث براہے راست) محمد سے تی ہے۔

مقدمهٔ صحیح مسلم

[٤٢] حَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ: قُلْتُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ اللَّهُ اللهِ بْنِ عَمْرِو «يَوْمُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو «يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ»؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْخَجَّاجِ، أَنْظُوْ مَا وَضَعْتُ فِي يَدِكَ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ: وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ، صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَا حَبُلسَتُ اللهِ مَجْلِسًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ مَجْلِسًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرُونِي جَالِسًا مَّعَهُ، كُرْهَ حَدِيثِهِ.

[٤٣] حَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَّقُولُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ، وَلٰكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

[ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الْحَارِثُ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُ ، وَكَانَ كَذَّابًا .

[83] حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُّفَضَلٍ، عَنْ مُغيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ

[42] مجھے محمد بن عبداللہ بن قہزاذ نے حدیث سنائی، کہا: میں نے عبداللہ بن عثان بن جبلہ سے سنا، کہدر ہے تھے: میں نے عبدالله بن مبارك سے كہا: يوكون ہے جس سے آپ نے عبدالله بن عمروكي حديث: "عيدالفطركا دن انعامات كادن ہے' روایت کی؟ کہا: سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو (احادیث) تم نے این پاس (لکھ) رکھی ہیں (یا میں نے شهيں اس كى جو حديثيں دى ہيں) ان ميں (اچھى طرح) نظر کرنا (غور کر لینا۔) ابن قہزاذ نے کہا: میں نے وہب بن زمعہ سے سنا، وہ سفیان بن عبدالملک سے روایت کر رہے تھ، کہا: عبدالله، لعنی ابن مبارک نے کہا: میں نے ایک درہم کے برابرخون والی حدیث کے راوی روح بن عُطیف کودیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اینے ساتھیوں سے شرم محسول کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپندیدہ بونے کے باوجوداس کے ساتھ بھادیکھیں۔

[43] ابن قبراذ نے کہا، میں نے وہب سے سنا، انھوں نے سفیان سے اور انھوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا: بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے (علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص ) سے حدیث لے لیتے ہیں۔

[44] جریر نے مغیرہ سے، انھوں نے شعمی سے روایت کی، کہا؛ مجھے حارث اعور ہمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔

[45] مفضل نے مغیرہ سے روایت کی ، کہا: میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا: مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور (بید کہ) وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ (حارث) جھوٹوں میں سے ایک تھا۔

الْكَاذِبينَ.

[٤٦] وَحَدَّثَنَا ۚ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْن فَقَالَ الْحَارِثُ: ٱلْقُرْآنُ هَيِّنٌ، ٱلْوَحْئُ أَشَدُّ.

[٤٧] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا

أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْن - أَوْ قَالَ -:اَلْوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ.

🚣 فائدہ: لغت میں وجی کے کئی معانی ہیں،مثلاً: اشارہ کرنا، کتابت، الہام اور خفیہ کلام وغیرہ، مگر اسلامی اصطلاح میں وجی الله کی طرف سے مقررہ طریقوں میں سے کسی طریقے ہے، اینے رسول کی طرف کلام، پیغام وغیرہ ججوانا ہے۔ حارث کی اس بات ے اسلامی اصطلاحات کے معاملے میں اس کی جہالت کا پتہ چاتا ہے۔

> حَدَّثِنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ طارثُمْتُم راوى --عَنْ مَّنْصُورٍ وَّالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ اتُّهمَ.

> > [٤٩] وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ: أُقْعُدْ بِالْبَابِ - قَالَ-: فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ - قَالَ:وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بالشَّرِّ، فَذَهَبَ.

> > [٥٠] وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن ابْنِ عَوْنٍ؛ قَالَ: قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ:

[46]مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا: علقمہ نے کہا: میں نے دوسال میں قرآن بڑھا (تدبر کرتے ہوئے ختم کیا۔) تو حارث نے کہا: قرآن آسان ہے، وحی اس ہے زیادہ مشکل ہے۔

[47] اعمش نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث (اعور) نے کہا: میں نے قرآن تین سال میں سیکھا اور وحی دوسال میں (یا کہا): وحی تین سال میں اور قرآن دوسال میں۔

[ ٤٨] وَحَدَّفَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: [48] منصور اور مغيره نے ابرائيم سے روايت كى كه

[49] حمزہ زیات سے روایت ہے، کہا: مُرہ مدانی نے حارث سے کوئی بات سی تو اس سے کہا: تم دروازے ہی پر بیفو (اندرنه آؤ۔) پھروہ (گھریس) داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھالی تو حارث نے برا انجام محسوس کرلیا اور چل دیا۔

[50] (عبدالله) بنعون سے روایت ہے، کہا: ابراہیم (تخعی) نے ہم سے کہا: تم لوگ مغیرہ بن سعیداور ابوعبدالرحیم ہے نچ کررہو، وہ کذاب ہیں۔

مقدمهٔ سلم =

71

إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ، فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

[01] وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَلَّنَا خَانِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ، فَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لَا تُجَالِسُوا الْفُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا، قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هٰذَا يَرٰى رَأْيَ وَشَقِيقًا، قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هٰذَا يَرٰى رَأْيَ الْخُوَارِج، وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ.

[ ٥٢] حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَّقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ الْبُوْدِيُ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَّقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ الْبُعْفِيِّ، فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَانَ يُؤْمِنُ بالرَّجْعَةِ.

[51] جمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا: ہم بالکل نو عمر لائے تھے جو ابوعبدالرحمٰن سکمی کے پاس حاضر ہوتے تھے، وہ ہم سے کہا کرتے تھے: ابواحوص کے سوا دوسر فصہ گوؤں (واعظوں) کی مجالس میں مت بیٹھواور شقیق سے بیٹھواور شقیق سے بیٹھواور شقیق سے بیٹھواور شقیق ہے۔)

(بلکہ شقیق ضی ہے۔)

[52] جریر کہتے ہیں: میں جابر بن پزید جھی سے ملاتو میں نے اس سے حدیث نہ کھی ، وہ رجعت پرایمان رکھتا تھا۔

خکے فائدہ: رجعت کامعنی واپس آنا ہے۔غلوکرنے والے شیعہ کاعقیدہ ہے کہ مہدی غائب ہیں، آخری زمانے میں واپس آئیس گے۔ یہاں تک تو معاملہ نبتا کم علین ہے۔ آگے ان کاعقیدہ یہ ہے کہ وہ آکر دومقدس ترین مساجد سمیت اہل سنت کی تعمیر کردہ مبحدوں کو گرادیں گے اور صحابہ کے دور سے لے کر آخر تک اہلِ سنت کے اماموں کی قبریں کھودکر ان کو درختوں کے ساتھ کھانسیوں پراٹکائیں گے۔ اَلْعَیَاذُ بِاللَّهِ مِنْ هٰذَا الضَّلَالِ.

[٣٣] وَحَدَّثَنَا حَسَنَّ الْحُلُوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ ابْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ، قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ.

[30] وَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْخُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ الْخُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَخْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، وَتَرَكَهُ أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ؛ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ، فقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الْإِبمَانُ بالرَّجْعَةِ.

[53] مِسْ نے کہا: ہم سے جابر بن بزید (جھی) نے ان بدعتوں سے پہلے، جو اس نے گھڑیں، حدیث بیان کی۔

[54] سفیان نے کہا: جابر نے جس (عقیدے) کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی ربیان کردہ) حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا: اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا: رجعت پرایمان کا۔

[٥٥] وَحَدَّثَنِي حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا الْمِعْدَ وَأَخُوهُ؛ أَنَّهُمَا أَبُو يَحْيَى الْجِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ وَأَخُوهُ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: عَنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ يَزِيدَ يَقُولُ: عَنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيدٌ كُلُّهَا.

[55] جراح بن ملیح کہتے ہیں: میں نے جابر بن یزید (جعفی) کو یہ کہتے سنا: میرے پاس ابوجعفر (محمد باقر بن علی بن حسین بن علی ڈائٹڑ) کی ستر ہزار حدیثیں ہیں جوسب کی سب رسول اللہ ٹاٹٹڑا سے (روایت کی گئی) ہیں۔

علی فاکدہ: امام محمد باقر برطان رسول اللہ تالیا کے شرف زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ، وہ رسول اللہ تالیا سے کیسے حدیث بیان کر سکتے ہیں! بیسب جابر بعنی کی گھڑی ہوئی حدیث سیس۔

[٥٦] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَّقُولُ: قَالَ جَابِرٌ: أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: إِنَّ عِنْدِي جَابِرٌ! يَّقُولُ: إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ. مَا حَدَّثُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. فَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ: هٰذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا.

[٥٧] وَحَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْيَشْكُرِيُ. قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَ يَقُولُ: عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقًا.

[٨٥] وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلَا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيْهِ لَيْ وَهُو خَيْرُ اللهُ لِي وَهُو خَيْرُ اللهُ لِي اللهِ اللهِ

[56] زہیر کہتے ہیں: جابر نے کہایا میں نے جابر (بن بزید) کو یہ کہتے سا: بلاشبہ میرے پاس بچپاس ہزار حدیثیں (ایس) ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، پھرایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا: یہ (ان) پچپاس ہزار حدیثوں میں سے (ایک) ہے۔

[57] سلام بن الى مطيع كہتے ہيں: ميں نے جابر جھی كو پيكتے سنا: ميرے پاس رسول الله تاليخ سے (روايت كردہ) پچاس ہزار احادیث ہیں۔

[58] سفیان (بن عینه) نے کہا: میں نے ایک آدی

سے سنا، اس نے جابر سے ارشادِ ربانی: ﴿ فَكُنْ اَبْرَحُ

الْاَرْضَ حَتَّى يَاٰذَنَ لِنَّ اَدِي ٓ اَوْ يَحْكُمُ اللهُ لِنَّ وَهُو

فَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۞ "اب میں اس زمین سے ہرگزنہ

ہوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ
میرے لیے فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں
سے بہتر ہے" کے بارے میں سوال کیا، تو جابر نے کہا: اس
کی تفییر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا: اور اس نے سے
حجوث بولا۔ تو ہم نے سفیان سے کہا: اس کی مراد اس سے
حجوث بولا۔ تو ہم نے سفیان سے کہا: اس کی مراد اس سے

مقدمهٔ صحیح مسلم ==

73

- يُرِيدُ عَلِيًّا - أَنَّهُ يُنَادِي: أُخْرُجُوا مَعَ فُلَانٍ. يَقُولُ جَابِرٌ: فَذَا تَأْوِيلُ هٰذِهِ الْآيَةِ، وَكَذَبَ، كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ [ﷺ].

کیاتھی؟ انھوں نے کہا: روافض کہتے ہیں: حضرت علی ٹوٹٹو بادلوں میں ہیں۔ ان کی اولا دمیں سے جو کوئی خروج کرے کا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے حتیٰ کہ آسان کی طرف سے پکارنے والا (اس کی مرادعلی سے ہے) پکارے۔ یقیناً وہی پکارے گا کہ فلال کے ساتھ (مل کر) خروج کرو۔ جابر کہتا تھا: یہاس آیت کی تفییر ہے اور اس نے جھوٹ کہا۔ یہ آیت حضرت یوسف ٹائٹینم کے بھائیوں کے بارے میں رنازل ہوئی)تھی۔

[٥٩] وَحَدَّثَنَا سَلَمَهُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مِّنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ: مَا أَسْتَجِلُ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

[59] سفیان سے روایت ہے، کہا میں نے جابر کوتقریباً تمیں ہزار احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا، چاہے (اس کے بدلے) میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوالرَّازِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِالْحَمِيدِ، فَقُلْتُ: اَلْحَارِثُ بْنُ جَصِيرَةَ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ، يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.

(امام) مسلم نے کہا: میں نے ابوغسان محمد بن عمر ورازی سے سنا، کہا: میں نے جریر بن عبد الحمید سے بوچھا، میں نے کہا: (یہ جو) حارث بن حمیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا: ہاں، کمی خاموثی والا بوڑھا ہے۔ ایک بہت بڑی بات براصر ارکرتا ہے۔

فوائدومسائل: ﴿ يَهِ ان سَرَ بَرَار حديثوں مِن سے اليي تھيں جواس نے بعض اوقات بيان كير ليكن وہ اسلام كے مسلمہ عقائداور قرآن مجيد سے اس قدر متصادم تھيں كہ سننے والے بھى ان كونوك زبان پر نہ لا سكتے تھے۔ ﴿ اس سے غالبًا عقيدہ رجعت كى بدترين صورت مراد ہے۔ حارث بن تھيرہ شديد اور بحر كيلا خَشَبِي تھا۔ حَشَبِي ، شبہ كى طرف نبست ہے۔ يہ لوگ شبہ كى برترين صورت مراد ہے۔ حارث بن تھيرہ شديد اور بحر كيلا خَشَبِي تھا۔ حَشَبِي ، شبہ كى طرف نبست ہے۔ يہ لوگ شبہ سے وہ كلاى مراد ليتے تھے جس پر حصرت زيد بن على زين العابدين كو بھانى دى گئ تھى۔ ﴿ بُرى بات پر اصرار سے مراد تشج ہے جس بر حضرت زيد بن على زين العابدين كو بھانى دى گئ تھى۔ ﴿ بُرى بات پر اصرار سے مراد تشج ہے جس بر حضرت زيد بن على زين العابدين كو بھانى دى گئ تھى۔ ﴿ بُرى بات پر اصرار سے مراد تشج ہے سے دہ تو ہے كى اور نہ اسے جھوڑا۔

[٦٠] حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: وَذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلًا يَّوْمًا فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ، وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ، وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَرِيدُ فِي الرَّقْمِ.

[60] عبدالرحمان بن مهدی نے حماد بن زید سے روایت کی، کہا: ابوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا: وہ کج زبان (حجوٹا، تہمت تراش اور بدزبان) تھا اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا: وہ رقم (اشیاء پر کمھی ہوئی قیمت) میں اضافہ کر دیتا تھا۔ [٦١] حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: إِنَّ لِي جَارًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً.

[٦٢] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الشَّاعِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةً، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ رَحِمَهُ اللهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةً، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً.

[٦٣] حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمٰى فَجَعَل يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَذَكَرْنَا خَلِكَ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا خُلِكَ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ كَانَ ذَلِكَ سَائِلًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ الْخَارِفِ.

[18] وَحَدَّنَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُ قَالَ: عَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ: 
دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةً، فَلَمَّا قَامَ 
قَالُوا: إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ بَدْرِيًّا، 
فَقَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ، لَا 
فَقَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ، لَا 
يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ، فَوَاللهِ! 
مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُّشَافَهَةً، وَلَا 
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً، وَلَا 
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً، وَلَا 
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً،

[61] سلیمان بن حرب نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، کہا: ابوب نے کہا: میرا ایک ہمسایہ ہے، پھر (زہد و میرے سامنے ورع میں) اس کی فضیلت کا ذکر کیا، اگر وہ میرے سامنے دو کھجور دل کے بارے میں گواہی وے تو میں (اس میں بھی) اس کی شہادت قابل قبول نہ مجھوں گا۔

[62] معمر نے کہا: میں نے ایوب کو کھی کسی کی پیٹے پیچے اے برا کہتے نہیں سنا، سوائے عبدالکریم، یعنی ابوا میہ کے۔ انھوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا: اللہ اس پر رحم کرے، غیر تفتہ ہے، اس نے مجھ سے عکرمہ سے روایت کی گئی ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، پھر (لوگوں سے) کہا: میں نے محرمہ سے سنا ہے۔

[63] عفان بن مسلم نے کہا: ہمام نے ہم سے بیان کیا،
کہا: ابوداددا کمیٰ ہمارے ہاں آیا اور بید کہنا شروع کر دیا: ہمیں
براء ڈاٹٹو نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن ارقم ڈاٹٹو نے حدیث
بیان کی۔ ہم نے بیہ بات قادہ کو بتائی، انھوں نے کہا: اس
نے جھوٹ بولا۔ اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک منگا
تھا، انسانوں کی نیخ کی کرنے والے طاعون (کے دوران)
میں لوگوں کے مباشے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔

[64] بزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ہمام نے خبر دی کہ ابوداودا گئی قنادہ کے ہاں آیا، جب وہ کھڑا ہوا (اور چلا گیا) تو لوگوں نے کہا: اسے بیزعم ہے کہاں نے اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ اس پر قنادہ کہنے گئے: (طاعون کی) وہائے عام سے پہلے بیدایک مثل تھا، اس کا (علم حدیث) الی کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ بخدا نہ حسن (بھری) نے (بھی) کسی بدری سے بلاواسط حدیث ہمیں سائی نہ سعید بن میتب نے ایک سعد بن میتب نے ایک سعد بن مالک ڈائٹو کے سواکسی اور بدری سے براہ راست منی ہوئی بن مالک ڈائٹو کے سواکسی اور بدری سے براہ راست منی ہوئی

إِلَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ.

كوئى حديث سنائي۔

فوائد و مسائل: ﴿ عامون جارف: جرف محود نے ، کھر پنے اور صفایا کر نے کے معنی میں آتا ہے۔ الجارف سیل عظیم کو بھی کہتے ہیں اور ایسی موت کو بھی جو جانداروں کا صفایا کر دیتی ہے۔ مجرف، جروف اور جراف کا اطلاق سیلیے ، کدال اور بھاوڑ ہے کے کر کھود نے اور صاف کرنے والے بڑے بڑے آلات تک پر ہوتا ہے۔ طاعون جارف سے مراد ایسا طاعون ہے جو آباد یوں کا صفایا کر دے۔ ﴿ ابتدائی اسلای دور میں کئی بار طاعون کی وبا پھیلی۔ سب سے پہلا طاعون تھواس تھا۔ عمواس بیت المحقد اور اللہ کے درمیان ایک قصبہ تھا جہاں سے بہطاعون شروع ہوا۔ بید حضرت عمر شاؤ کے عہد میں پھیلا۔ اس میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل بھی جسے جلیل القدر صحابہ کا انتقال ہوا۔ ﴿ طاعون جارف میں ہزاروں کی تعداد میں اہم لوگوں کے دنیا سے جواج ہوا نے کے بعد ابوداود اور گئی جسے جلسازوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے صحابہ کرام سے ملاقات اور ان سے احادیث سننے کے حوالے سے جو بھی دعوئی کریں گے لوگ اسے قبول کر لیس گے۔ محد ثین کرام نے جلسازی کی الی تمام کو ششیں ناکام بنا دیں۔ ﴿ سعد بن ما لک بڑاؤ سے حضرت سعد بن الی وقاص مراد ہیں۔ ان کی کنیت ابواسحاتی تھی۔ والد کا نام ما لک اور کنیت ابودوقاص تھی۔ تمام غزوات میں رسول اللہ تاؤی کے ساتھ شریک رہے۔ فارج عراق ہیں۔ مستجاب الد کوات شے۔ 55 جمری میں ابودوقاص تھی۔ تمام غزوات میں رسول اللہ تاؤی کے ساتھ شریک رہے۔ فارت عراق ہیں۔ مستجاب الد کوات شے۔ در میں دور واقع مقام عقیق میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پر اٹھا کر مدینہ طیبہ لائی گئی اور جنت الم مور میں دور واقع مقام عقیق میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پر اٹھا کر مدینہ طیبہ لائی گئی اور جنت المقام میں کئی گئے۔

[10] حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَّقَبَةَ؛ أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ، كَلَامَ حَقِّ، وَكَانَ يَضَعُ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ يَّ الْمَدَنِيَ مَنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ يَلِيْدٍ.

[77] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُغْبَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ؛ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَّكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَّكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ.

[٦٧] حَدَّثَنِني عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ أَبُوحَفْصِ

[65] جریر نے رَقَبه (بن مُسقله بن عبدالله عبدی کوئی برات علی القدر تابعی) سے روایت کی که ابوجعفر (عبدالله بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب) باشی مدائی احادیث مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب) باشی مدائی احادیث گرزا کرتا تھا، سچائی (یا حکمت) پربنی کلام (پیش کرتا) وہ کلام رسول الله تَافِیْلُ کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا لیکن اسے وہ رسول الله تَافیْلُ سے روایت کرتا تھا۔

[66] ابوداود طیالی نے شعبہ سے، انھوں نے یوٹس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، (بوٹس نے) کہا:
عمرو بن عبید (معروف معتزلی جو پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں حاضررہا کرتا تھا) حدیث (کی روایت) میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔

[67] معاذبن معاذ كہتے ميں: ميں نےعوف بن الي جميله سے

قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَّقُولُ: قُلْتُ لِعَوْفِ ابْنِ أَبِي جَمِيلَةَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَن الْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» قَالَ: كَذَبَ وَاللهِ! عَمْرٌو، وَلٰكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبيثِ .

کہا:عمرو بن عبید نے ہمیں حضرت حسن بھری سے (روایت كرتے ہوئے) يه حديث سالى: "جس نے ہم پر ہتھيار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔'' انھوں نے کہا: بخدا! عمرو نے (اس مدیث کی روایت حسن بھری کی طرف منسوب کرنے میں) جھوٹ بولالیکن وہ چاہتا ہے کہ اس (صحیح حدیث) کو ا بنی جھوٹی بات سے ملا دے۔

🚣 فائدہ: عمرو بن عبید معتزلہ کا امام تھا۔ اس نے ایک حدیث جواس نے خود حضرت حسن سے نہ بی تھی ان کی طرف منسوب کر کے سنائی۔ یہ ایک جھوٹ تھا۔ اصل سنداس کے پاس تھی نہیں ، فوری فائدہ اٹھانا مقصود تھا۔ اس کے پیش نظر فوری فائدہ یہ تھا کہ حدیث کے لفظ لَیْسَ مِنَّا (ہم میں سے نہیں) سے اپنے نقط نظر کے حق میں بیاستدلال کرے کہ مسلمانوں پر ہتھیارا تھانے کے كبيره گناه كا مرتكب كافر ب،مسلمانول ميں سے نہيں۔ حالانكه "بم ميں سے نہيں" كا اصل مطلب بيہ ہے كه وه مسلمانوں كے طریق پرعمل نہیں کر رہا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے ارتداد لازم نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید میں الله تعالیٰ نے دومسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی کی صورت میں، جب انھوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں، ان دونوں کو مومن قرار دیتے ہوئے ان کے در نمیان صلح کرانے کا تھم ویا ہے۔

[٦٨] وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ : حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ:كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزَمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنهُ، فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا لَهُ: يَاأَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ.قَالَ حَمَّادٌ : فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَّعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوقِ. فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذٰلِكَ الرُّجُلَ، قَالَ حَمَّادٌ: سَمَّاهُ - يَعْنِي -عَمْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِب، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ:إِنَّمَا نَفِرُ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ.

[68] عبیداللہ بن عمر قوار رکی نے کہا: ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا: ایک آدمی تھا، وہ ابوب ( سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری) کا التزام کرتا تھا ادر اس نے ان سے (حدیث کا) ساع کیا تھا۔ ابوب نے اسے غیر حاضر پاکراس کے بارے میں یوچھا تولوگوں نے بتایا: جناب ابوبکر (ایوب کی کنیت)! وہ عمرو بن عبید سے مسلک ہوگیا ہے۔ حماد نے کہا: ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا، ہم صبح سورے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ابوب کا استقبال کیا۔ ابوب نے اسے سلام کہا اور (حال احوال) یو چھا، پھر ایوب کہنے لگے: مجھے یہ بات پنجی ہے کہتم اس آدمی کے ساتھ مسلک ہو گئے ہو۔ حماد نے کہا: انھوں نے اس کا، یعنی عمرو کا نام لیا۔ وہ کہنے لگا: ہاں، جناب ابو بحر! وہ غرائب (الی باتیں جنھیں كوئى نبيى جانتا) مارے سامنے لاتا ہے۔ كبا: الوب اس سے کہنے لگے: ہم اٹھی (عجیب و) غریب باتوں سے بھا گتے

[19] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدِ، يَعْنِي حَمَّادًا، قَالَ، قِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوٰى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ، فَقَالَ: كَذَب، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ.

[٧٠] وَحَدَّنَنِي حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: كَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَّا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟.

[٧١] وَحَدَّثِنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ أَبَامُوسَى يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُعْدِثَ.

[۷۲] حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: لَا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْبَةً قَاضِي وَاسِطٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: لَا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْبًا. وَمَزُقْ كِتَابِي.

بیں یا ڈرتے ہیں (کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔)
[69] سلیمان بن حرب نے کہا: ہم سے ابن زید، یعنی حماد نے بیان کیا، کہا: ابوب سے عرض کی گئی: عمرو بن عبید نے حضرت حسن بھری سے روایت بیان کی ہے (کہ انھوں نے) کہا: جے نبیذ (شراب) سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جا کیں۔ تو انھوں (ابوب سختیانی) نے کہا: اس نے جھوٹ بولا، میں نے (خود) حسن سے شا، وہ کہتے تھے: جے نبیذ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جا کیں۔

[70] سلام بن الی مطیع کہتے ہیں: جناب الوب ختیائی کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو (بن عبید) کے ہاں (درس میں) جاتا ہوں تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا: تم نے غور کیا، ایک ایسا آدمی جس کے دین پر شمصیں اعتبار نہ ہو، تم اس کی حدیث پر کیسے اعتماد کرو گے!

[71]سفیان نے بیان کیا، کہا: میں نے ابومویٰ (اسرائیل بن مویٰ بھری، نزیل ہند) سے سنا، کہہ رہے تھے: ہمیں عمروبن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی۔

[72] معاذ عنری نے کہا: میں نے واسط کے قاضی ابوشیبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا تو اضوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا: اس سے کوئی چیز روایت نہ کرواور میرا خط بھاڑ دو۔

کے فوائدو مسائل: ﴿ واسط کا قاضی ابوشیب ابراہیم بن عثان عبی کوفی نام کے بجائے کنیت سے زیادہ مشہور تھا، وہ متروک الحدیث تھالیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آئی اولا دیمیں ابوبکر بن ابی شیبہ جیے مشہور اور معروف محدث پیدا ہوئے۔ اللہ کی شان ہے کہ ﴿ یَعْفِی جُ الْحَیّی مِنَ الْمَیّتِ ﴾ ''وہ زندہ کومردہ سے نکالتا ہے۔' (الروم 19:30) ﴿ خط پھاڑنے کی بات احتیاط کے لیے کسی تاکہ اس رائے کے علانیہ اور ککھ کرا ظہار کرنے سے کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ یہ اندیشہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ واسط کے ان قاضی صاحب سے لوگ خوفزدہ رہتے تھے۔ ﴿ نقصان یا فساد کے اندیشے کے باوجود علم حدیث کے راوی کی صحیح حیثیت متعین کرنے میں کوئی کوتا ہی جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ کا پڑا کی طرف کسی بات کی غلط نبیت سے بڑا فساد یا نقصان اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

[٧٣] وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثُتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ: كَذَبَ، وَحَدَّثُتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ، وَحَدَّثُتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ.

[٧٤] وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: اثْتِ جَريرَ بْنَ حَازِم فَقُلْ لَّهُ: لَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَن الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكُذِبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَن الْحَكَم بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا - قَالَ - قُلْتُ لَهُ: بِأَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدِ؟ فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِّقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ. قُلْتُ لِلْحَكَم: مَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِ الزُّنَا؟ قَالَ: يُصَلِّى عَلَيْهِمْ، قُلْتُ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرُولى؟ قَالَ: يُرُولى عَن الْحَسَن الْبَصْرِيِّ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَعْيَى بْنِ الْجَزَّادِ، عَنْ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

[٧٥] وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ لْهُرُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، فَقَالَ: حَلَفْتُ أَلَّا أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَّلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجِ - وَقَالَ -: لَقِيتُ زِيَادَ

[73]عفان (بن مسلم) نے کہا: میں نے حماد بن سلمہ کو صالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی تو انھوں (حماد) نے کہا: اس نے جھوٹ بولا۔ (ای طرح) میں نے جام کوصالح مری سے ایک حدیث سنائی تو انھوں نے بھی کہا: اس نے جھوٹ بولا۔ [74] ابوداود نے بیان کیا، کہا: شعبہ نے مجھ سے کہا: جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: تمھارے لیے طلال نہیں کہتم حسن بن عمارہ سے (حدیث) روایت کرو كيونكه وه جهوث بولتا ہے۔ ابوداود نے كہا: ميں نے شعبه ے عرض کی: وہ کیے؟ تو انھوں نے کہا: اس نے ہمیں حَکَم سے (روایت کردہ) احادیث سائیں جن کی ہم نے کوئی اصل نه یائی۔ (کہا) میں نے عرض کی: کیا چیز روایت کی؟ كها: مين في حَكَم ع كها: كيا رسول الله الله الله عنها ع احد کی نماز جنازہ ادا فرمائی؟ تو انھوں نے جواب دیا: آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی (جبکہ)حسن بن عمارہ نے حَكَم بى عمقهم كے حوالے سے ابن عباس والله سے يہ روایت بیان کی کہ نبی ٹاٹی کے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انصیں وفن کیا۔ (اس طرح) میں نے حَکَم سے بوچھا: آپ اولاوزنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا: ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ میں نے یوچھا: بدروایت کس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، کہا: حضرت حسن بھری سے (جبکہ) حسن بن عمارہ نے کہا: ہم سے حکم نے کیل بن جزار کے حوالے سے بیروایت حضرت علی جاتئے سے بیان کی۔

[75] حسن حلوانی نے کہا: میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انھوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا: میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن محدوج سے بھی روایت نہ کروں گا (اور کہا:) میں زیاد بن میمون سے ملا، اس

ابْنَ مَيْمُونٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ جَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِّقٍ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ، مُورِّقٍ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ، وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ.

قَالَ الْحُلُوَانِيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ، وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِب.

[٧٦] وَحَدَّفَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي رَوْى لَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي: النَّخُتُ. فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَبْنَ مَيْمُونٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمُنِ النَّنُ مَهْدِي فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هٰذِهِ الْأَحَادِيثُ ابْنُ مَهْدِي مَنْ أَنْسٍ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلًا النَّي تَرُومِيهَا عَنْ أَنْسٍ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلًا النَّي تَرُومِيهَا عَنْ أَنْسٍ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلًا يَتُعْلَمُ النَّاسُ مَنْ ذَا يَعْلَمُ النَّاسُ مَنْ ذَا يَعْلَمُ النَّاسُ فَلْ اللَّهُ أَنْتُمَا لَا تَعْلَمُ النَّاسُ فَلْ اللَّيْ لَمْ أَلْقَ أَنْسًا.

قَالَ أَبُو دَّاوُدَ:فَبَلَغَنَا، بَعْدُ، أَنَّهُ يَرْوِي. فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ:أَتُوبُ.ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ، يُحَدِّثُ، فَتَرَكْنَاهُ.

ے ایک حدیث سانے کا کہا تو اس نے جھے وہ حدیث کرمزنی سے روایت کرکے سائی، پھر ( کچھ عرصے بعد) میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مُؤرِق سے بیان کی، پھر ایک بار اور اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث حسن (بھری) سے سائی۔ وہ (یزید بن ہارون) ان دونوں (زیاد بن میمون اور خالد بن محدوج) کوجھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔

طوانی نے کہا: میں نے عبدالعمد سے حدیث نی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انھوں نے اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی۔

(76] محود بن غیان نے کہا: میں نے ابوداود طیالی ہے کہا: آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایتی فی بیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے عطارہ والی روایت جونظر بن شمیل نے ہارے سامنے بیان کی، ان سے نہیں نی؟ انھوں نے بھے سے کہا: فاموش رہو، میں اور عبدالرحمٰن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا: یہ احادیث جوتم حضرت انس بی اور سے روایت کرتے ہو (کیا ہیں؟) تو وہ کہنے لگا: تم دونوں دیکھو کہ ایک آدی گناہ کرتا ہے، پھر تو بہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی تو بہ قبول نہیں کرتا! کہا: ہم نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: میں نے ان (احادیث) میں سے انس بی تو بہ اس دانوں بھی نہیں جانتے کہ میں بیس جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا انہ دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس بی تو رکیا گا

ابوداود نے کہا: پھر ہمیں یہ خبر پینچی کہ وہ (وہی) روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اور عبدالرحمٰن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا: میں تو بہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں بیان کرتا تھا تو ہم نے اسے (اس کے حال پر) چھوڑ دیا۔ 🚣 فوائدومسائل: 📆 یزید بن ہارون کی جرح نقل کرنے کے بعدامام سلم نے دونوں راویوں کے بارے میں مزید شہادتیں بلکہ اس کا اپنااعتراف بھی پیش کردیا۔ ﴿ عطَّارہ، یعنی عطریجنے والی عورت سے مرا دحولاء بنت تُوّیت ہیں۔اور حدیث یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ ﷺ کے پاس آئی اور اپنے خاوند کے بارے میں باتیں کیں۔رسول اللہ ٹاٹیٹر نے اسے خاوند کی فضیلت سمجھائی۔ بیہ طویل حدیث جے ابن وضاح نے مفصل ذکر کیا ہے، لیکن غیرضج ہے۔ ﴿ عباد بن منصورے بیروایت نضر بن شمیل جیسے ثقدراوی نے بیان کی لیکن محدثین نے تحقیق کر کے حقیقت کا پہ چلالیا۔

> [٧٧] حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةً- قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ: سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ - قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذُ الرَّوْحُ عَرْضًا - قَالَ - فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ لهذَا؟ قَالَ: يَعْنِي يُتَّخَذُ كُوَّةً فِي حَائِطٍ لِّيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَّقُولُ لِرَجُل - بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ بِأَيَّامٍ-: مَا هَٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.

[77] حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا: میں نے شابہ سے سا ( کہا: عبدالقدوس ہارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور كہتا تھا: سويد بن عَقلَه ) شابه نے كہا: ميں نے عبدالقدوس ے سنا، کہتا تھا: رسول الله ظافیم نے "رَوح کوعُرض" بنانے سے منع فرمایا ہے ( کہا) اس سے کہا گیا: اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے كہا: مطلب بيہ ہے كدد يوار ميں سوراخ ركھا جائے تا كداس ميں ہوا داخل ہو\_

(امام) مسلم نے کہا: میں نے عبیداللہ بن عمرقواریری سے سنا، کہدرے تھے: میں نے حماد بن زید سے سنا، وہ (مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد) ایک آدی سے کہدرے تھے: یمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا: ہال، اے ابواساعیل! (آپ کی بات ٹھیک ہے۔)

🚣 فوائدومسائل: 🖱 عبدالقدوس کا بیرحال تھا کہ اے سوید بن غفلہ کا نام تک ضبط نہ تھا وہ سوید بن غفلہ کے بجائے سوید بن عقله پڑھتا تھا جس نام کا کوئی راوی نہیں۔ لکھے کوغلط پڑھتا تھا، کسی ہے سنانہیں تھا، یا سنا تھا اور بھلا دیا تھا۔ پیسند کا حال تھا۔ متن كا حال بينها كه حديث كے الفاظ: «لَا تَتَّخِذُوا الرُّوحَ غَرَضًا» ''كى ذى روح كوتيراندازى وغيره كى مثق كا نثانه نه بناؤ'' كو اَلرَّوْحُ عَرْضًا (مواكو چوڑائى ميں نه لو۔ جوايك مهمل بات ہے) كہتا تھا۔ بدانتها درجے كى نااہلى اور حماقت كى دليل ہے۔ ﷺ اس حدیث کے ضمن میں ایک اور مثال امام مسلم نے مہدی بن ہلال کی دی۔ وہ بھرہ کا رہنے والا تھا۔ قدریہ کے مبلغین میں سے تھا۔سنداورمتن دونوں میں جھوٹ بولتا اور احادیث گھڑتا تھا۔ حماد بن زید نے بےسرویا روایت بیان کرنے والے کونمکین چشمے سے تثبیہ دی۔ کیونکہ وہ احادیث تو بیان کرتا ہے لیکن وہ ایسی احادیث نہیں ہوتیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

[٧٨] وَحَدَّثْنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: [78] عقان نے كہا: ميں نے ابو وانہ سے سنا، كہا: مجھے سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ قَالَ: مَا صن (بقرى) كوكي حديث نه يَجْي مرمين الي الى بن الى

ابْنَ أَبِي عَيَّاشِ، فَقَرَأَهُ عَلَيَّ.

[٧٩] وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ نَّحْوًا مِّنْ أَلْفِ حَدِيثٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ وَيُلِيُّهُ فِي الْمَنَامِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ، فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا يَّسِيرًا خَمْسَةً أَوْ

[٨٠] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ، قَالَ لِي أَبُو إِسْلَحْقَ الْفَزَارِيُّ: أَكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَوْى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوْى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَّا رَوٰى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا عَنْ غيرهِم.

[٨١] حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنْي، كَانَ دَهْرًا يُّحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ، فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ.

بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثُ، إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ عِيالَ كَ يِاسَ لَا لَيَا تُواسَ فِ استمير عامض يوها

[79] على بن مسهر في بيان كيا، كها: ميس في اور حمزه زيات نے ابان بن الی عیاش سے تقریباً ایک ہزار احادیث سیں۔

علی نے کہا: پھر ( کچھ عرصے بعد ) میں حمزہ سے ملاتواس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول الله ظافا کودیکھا تو وہ احادیث جو اَبان سے تن تھیں آپ کی خدمت میں پیش كيس-آب في ان ميس بهت معمولي حص، يان كي يا جه حديثون کے سواکسی چیز کونہ پہچانا۔

[80] ذکر ما بن عدی نے کہا: مجھ سے ابواسحاق فزاری نے کہا: بقیہ ہے وہی احادیث کھو جواس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، وہ نہ کھو جواس نے غیر معروف لوگوں ے روایت کی میں اور اساعیل بن عیاش ہے، جواس نے معروف لوگول سے روایت کیں یا غیرمعروف لوگول ہے،

[81] اسحاق بن ابراجيم خطلي نے بيان كيا، كها: ميس نے عبدالله کے اصحاب (شاگردوں) میں سے ایک سے سنا، کہا: ابن مبارک نے فرمایا: بقیداچھا آدمی ہے اگر بیند ہوتا کہ وہ نامول کو کنتوں سے بدل دیتا ہے اور کنتوں کو ناموں ہے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابوسعید وحاظی سے روایتیں ساتا ر ہا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبدالقدوس فکلا۔

🚣 فوائد ومسائل: 📆 بيمروجه تدليس سے بدتر ہے۔اس حلي كا مقصد يہ ہے كه لوگ مذكوره ضعيف راوى كے ضعف سے آگاه نہ ہو کمیں اور اس سے بیان کردہ احادیث کو قبول کرلیں۔ ② بقیہ بن ولید بن صائد کومحدثین نے صدوق قرار دیا ہے لیکن وہ ضعیف راویوں سے اکثر تدلیس کرتے ہیں۔معروف کنتوں کے بجائے نام لینا اورمعروف ناموں کے بجائے کنتوں سے روایت کرنا

تدلیس ہی کا ایک حربہ ہے۔انھوں نے جس عبدالقدوس نام کو چھپانے کے لیے اس کی کنیت سے سند بیان کی وہ جھوٹا تھا، جیسے آگلی حدیث میں ہے۔اس لیے جومعروف راوی ہیں ان سے لی ہوئی ان کی احادیث زیادہ محفوظ ہیں، غیرمعروف میں خرابی ہے۔

[۸۲] وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

[٨٣] وَحَلَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ اللَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ - وَذَكَرَ الْمُعَلَّى اللَّارِمِيُّ قَالَ: مَنْ عُرْفَا أَبُووَائِلِ قَالَ: ابْنَ عَلْيَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ، فَقَالَ أَبُو نَعَيْمٍ: أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟.

[82] عبدالرزاق كہتے ہيں: ميں نے ابن مبارك كو (ايا كرتے) نہيں ديكھا كہ وہ كھل كرائي بيہ بات (رائے) كہہ دي كہ فلاں جھوٹا ہے، سوائے عبدالقدوس كے ميں نے أخيس خود بيكتے ساكہ وہ جھوٹا ہے۔

[83] عبدالله بن عبدالرجمان داری نے مجھ سے بیان کیا، کہا: میں نے ابوقیم سے سا (اور انھول نے معلیٰ بن عرفان کا ذکر کیا) اور کہا: اس نے کہا: ہم سے ابوداکل نے بیان کیا، کہا: صفین میں ابن مسعود ہمارے سامنے نکلے تو ابوقیم نے کہا: ان کے بارے میں تمھاری رائے ہے کہ وہ موت کے بعددوبارہ زندہ ہوگئے تھے؟

کے فاکدہ: عبداللہ بن مسعود ٹاٹھ جنگ صفین سے بہت پہلے 32ھ میں حضرت عثان ٹاٹھ کے دور میں فوت ہو چکے تھے۔ ایک غلطیوں سے راویوں کا جموٹ پکڑا جاتا ہے۔محدث کوان تمام باتوں پرنظر رکھنی ہوتی ہے۔

[٨٤] حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَّحَسَنُّ الْحُلُوانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ . كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ . رَجُلٍ، فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ، قَالَ فَقَالَ بَوْجُلٍ، فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ، قَالَ اغْتَابَهُ، الرَّجُلُ: مَا اغْتَابَهُ، الرَّجُلُ: مَا اغْتَابَهُ، اللَّهُ لَيْسَ بَثَبْتٍ.

[٨٥] وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكَ ابْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي ذِنْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي ذِنْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي ذِنْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ

[84] عفان بن مسلم سے روایت ہے، کہا: ہم اساعیل بن عکیہ کے ہاں تھے تو ایک آدی نے ایک دوسرے آدی سے روایت (تقد کا ہم سے روایت (بیان) کی۔ میں نے کہا: وہ مضبوط (تقد کا ہم لید) نہیں۔ تو اس آدی نے کہا: تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اساعیل کہنے لگے: انھوں نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ تھم (فیصلہ) بیان کیا ہے کہ وہ شبت نہیں ہے۔

[85] بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا، کہا: میں نے امام مالک بن انس سے محمد بن عبدالرحمٰن کے بارے میں پوچھا جوسعید بن میتب سے احادیث روایت کرتا ہے تو انھوں نے کہا: وہ ثقہ نہیں۔ میں نے مالک بن انس سے ابوحویرث کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: وہ ثقہ نہیں۔ (پھر) میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس میں ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں تو فرمایا: وہ ثقہ نہیں۔

مَّوْلَى التَّوْأُمَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هُؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فَي حَدِيثِهِمْ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَّجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. اسْمَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً لَّرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟

[٨٦] وَحَدَّنَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا.

[۸۷] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ الطَّالِقَانِيَّ يَقُولُ: فَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللهِ بْنَ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَذْخُلَ الْجَنَّةَ، مُحَرَّدٍ، لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَذْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ.

[٨٨] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا وَلِيدُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ زَيْدٌ يَعْنِي اَبْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ: لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي.

[۸۹] وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ فَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنْيُسَةَ كَذَّالًا.

میں نے ان سے صالح مولی تواکہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا: ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے حرام بن عثان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: ثقہ نہیں۔ میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا، انھوں نے فرمایا: یہ سب مدیث کے بیان کرنے میں ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جس کا (اب) میں نام بھول گیا ہوں تو انھوں نے کہا: کیا تم نے میری کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی نہیں۔فرمایا: اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کا ذکر میری کتابوں میں دیکھتے۔

[86] ہم سے تجاج نے بیان کیا، کہا: ہم سے ابن الی ذئب نے شرحبیل بن سعد کے حوالے سے حدیث بیان کی اور وہ مہم تھا۔

[87] ابواسحاق طالقانی کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہہ رہے تھے: (ایک وقت تھا) اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرَّر سے ملوں تو میں اس کا انتخاب کرتا کہ پہلے میں اس سے مل لوں پھر جنت میں جاوک گا، پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو پھر جنت میں جاوک گا، پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک میگئی بھی مجھے زیادہ مجبوب تھی۔

[88] ولید بن صالح نے بیان کیا، کہا: عبیدالله بن عمرو نے کہا: زید، یعنی ابن ابی انیسہ نے کہا: میرے بھائی (یجیٰ بن ابی انیسہ) سے روایت نہ لو۔

[89]عبدالله بن جعفررتی نے عبیدالله بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا، کہا: یکیٰ بن ابی اُعیبہ جھوٹا تھا۔ [٩٠] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فُرْ قَدْ فَقَالَ: إِنَّ فَرْقَدًا قَالَ: إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثِ.

[90] حماد بن زید سے روایت ہے، کہا: ایوب ختیانی کے سامنے فرقد کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے کہا: فرقد حدیث (کی مہارت رکھنے) والانہیں۔

خطے فائدہ: فرقد بن یعقوب سبحی، جوبھرہ کے علاقے سبحہ کی طرف منسوب تھے، بہت بڑے مجاہداور انتہائی زاہداور صلح کے سبحہ کی طرف منسوب تھے، بہت بڑے مجاہداور انتہائی زاہداور صالح تھے کیکن انتہائی سادہ لوح اور فن حدیث سے نابلد تھے۔ نیک لوگ جو فن حدیث سے نابلد ہوں، ان کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ دھوکا لگتا ہے۔ وہ ان کی نیکی پراعتماد کرتے ہوئے ان کی غلط خبر کو قبول کر لیتے ہیں۔ محدثین نے حفظ حدیث کے لیے تحقیق کے انتہائی اعلی معیار اپنائے۔ انھوں نے کسی بھی رورعایت کے بغیرضعیف احادیث کے راہ پانے کا ہر راستہ بند کیا۔ اس سلسلے میں سکے بھائی نے بھائی تک کی رعایت نہ کی۔

[91] وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ وَذَكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيُّ، فَضَعَّفُهُ جِدًّا، فَقِيلَ لِيَحْيَى: أَضْعَفُ مِنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَطَاءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ.

[91] مجھ سے عبدالرجمان بن بشر عبدی نے بیان کیا،
کہا: میں نے کی بن سعید قطان سے سنا، جب ان کے
سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیٹی کا ذکر کیا گیا تو
انھوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ (امام) کی سے کہا
گیا: (کیا) یہ یعقوب بن عطاء سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟
کہا: ہاں۔ پھر کہا: میں نہیں سجھتا کہ کوئی ایک انسان بھی محمہ
بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرسکتا ہے۔

خکے فائدہ: یکی بن سعید قطان اور دوسرے محدثین کی طرف سے راویوں پر نفذ کونقل کرنے کا مقصد یہی دکھانا ہے کہ بیعلم حدیث کی ضرورت ہے۔ اس کا بیان کرنا فرض مین ہے۔ جوجیج نفذ و جرح کو جان بوجھ کر چھپائے گا وہ حدیث میں جھوٹ کی ملاوٹ کورائج کرنے کا سبب ہے گا اور گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔

[۹۲] حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَم قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ، ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَّعَبْدَ الْأَعْلَى، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى جُبَيْرٍ وَّعَبْدَ الْأَعْلَى، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى ابْنِ دِينَارٍ. قَالَ: حَدِيثُهُ رِيخٌ. وَضَعَّفَ مُوسَى ابْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ. ابْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ

[92] بشر بن تھم نے بیان کیا، کہا: میں نے یحیٰ بن سعید قطان سے سنا، انھوں نے تھیم بن جبیر اور عبدالاعلی کوضعیف قرار دیا اور (اس طرح) کی نے موئ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا (اور) کہا: اس کی (بیان کردہ) حدیث ہوا (جیسی) ہے اور موئ بن دہقان اور عیسیٰ بن الی عیسیٰ مدنی کو (بھی) ضعیف قرار دیا۔ کہا: اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا: تم جب جریر کے باس پنچوتو تین (راویوں) کی احادیث کے سوا اس کا سارا

علم لکھ لینا۔ عبیدہ بن مُعتّب، سری بن اساعیل اور محمد بن سالم کی احادیث اس سے نہ لکھنا۔ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلَّا حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ، لَّا تَكْتُبُ عَنْهُ: حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ، لَّا تَكْتُبُ عَنْهُ: حَدِيثَ عُبَيْدَةً بُنِ مُعَتِّب، وَالسَّرِيِّ بُنِ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ.

اکدہ: متن میں ہے کہ یجیٰ بن مویٰ بن دینار کوضعیف قرار دیا۔ یجیٰ اور مویٰ کے درمیان بن کا لفظ غلطی ہے۔ اصل عبارت لفظ بن کے بغیر ہے، یعنی یجیٰ (بن سعید قطان) نے مویٰ بن دینار کوبھی ضعیف قرار دیا۔

قَالَ مُسْلِمٌ: وَأَشْبَاهُ مَا ذَكِرْنَا - مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَّعَايِبِهِمْ - كَثِيرٌ، يَّطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِّمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ، فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَٰلِكَ وَبَيْنُوا.

(امام) مسلم کہتے ہیں ہم نے حدیث کے متہم راویوں کے بارے ہیں اہل علم کے کلام اور (فن حدیث میں) ان کی خامیوں کی خبر دینے کے حوالے سے جو بیان کیا ہے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جائے تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ جو محض فہم سے کام لیتے ہوئے محدثین کے اقوال اور ان کی طرف سے پیش کردہ توضیحات کی روثنی میں ان کے طریق کو سجھنے کی کوشش کرے اس کے لیے اتنا (ہی) کافی ہے جتنا ہم نے ذکر کر دیا۔

کے فائدہ:امامسلم نے الیم متنوع مثالیں بیان کر دیں جونقتہِ حدیث کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ جوکوئی ان پراچھی طرح غور کرے وہ اس معاملے کے ہرپہلو کا احاطہ کر سکے گا۔

> وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَّعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ، وَأَفْتُوا بِلْالْكَ حِينَ سُئِلُوا، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْحَظِّ؛ إِذِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ أَمْرٍ، أَوْ نَهْيٍ، أَوْ تَرْغِيبٍ، أَوْ تَرْهِيبٍ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَغْدِنٍ لَلصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَّا فِيهِ، لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ

ان لوگوں (محدثین) نے اپنے کیے حدیث کے راویوں اور اخبار (و آثار) کے ناقلین کی خامیاں واضح کرنے کو لازم رکھا اور جب ان سے پوچھا گیا تو اس کے حق میں فتوے دیے کیونکہ اس میں حظِ وافر ہے۔ ﴿ چونکہ اخبار (واحادیث) دین کے امور میں حلال کرنے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا حرام کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا حرام کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا روکنے کے لیے، کی چیز کی رغبت دلانے کے بوتی ہیں یا روکنے کے لیے، کی چیز کی رغبت دلانے کے بیاتی ہیں یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے۔ اس لیے جب

﴿ كُفَّةَ: حصہ یا نصیب، اچھائی میں سے بابرائی میں سے۔منہوم یہ ہے کہ علم حدیث میں دین کا بڑا حصہ یا حظ وافر محفوظ ہے یا ان میں وہ کچھ ہے جس پر انسانوں کا نصیب مخصر ہے۔تفصیل اسکلے جملوں میں ہے۔بعض لوگوں نے اس کوظیم انظر پڑھا ہے۔اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس میں بہت سے خطرات ہیں جن سے تحفظ ضروری ہے۔

مَعْرِفَتَهُ، كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذٰلِكَ، غَاشًا لِّعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْض مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِّوَايَةِ النُّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَّيْسَ بِثِقَةٍ وَّلَا مَقْنَعٍ.

یمل کر لیں، حالانکدامکان یہ ہے کہ بیر (روایات) یا ان کا اکثر حصه ا کاذیب (حجوثی باتوں) پرمشتمل تھا جن کی کوئی بنیاد نہ تھی جبکہ (دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ) ثقه اور انتہائی قابل اعتاد لوگوں کی روایت کردہ صحیح احادیث اتنی زیاده تعداد میں موجود ہیں کہ (کسی کو) غیر ثقہ اور نا قابل اعتماد راویوں کی نقل کر دہ چیزوں کی طرف رجوع کرنے کی مجيوري لاحق نہيں۔ جن ضعیف حدیثوں اور مجہول سندوں کے بارہے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے ان کے انبار لگانے اور ان کی خامی اور کمزوری جاننے کے باد جودان کی روایت کا اہتمام کرنے والوں کے متعلق میں اس کے سوا اور پھی ہیں سمحقا کہ جو چیز اٹھیں ان ( کمزور احادیث) کی روایت اور ان کے بارے میں اہتمام پر آ مادہ کرتی ہے وہ عام لوگوں کے سامنے

ان کا روایت کرنے والا بنیادی اور حقیقی طور برصدق وامانت

کا حامل نہ ہو، پھراس سے ایبا آ دمی روایت کرے جو اس

کے بارے میں (خودتو سب کچھ) جانتا ہولیکن دوسرے کے

سامنے، جواس کی پیچان ہے آگاہ نہیں، اسے واضح نہ کرے

تو اس عمل کی بنا پر وہ گناہ گار ہوگا اور عام مسلمانوں کو دھوکا

دینے والا تھمرے گا۔ اس کی وجہ سے سے کہ ان (اخبار و

احادیث) کو سننے والے بعض لوگ اس بات سے محفوظ نہ

رہیں گے کہ وہ ان (اخبار واحادیث) یا ان کے بعض حصوں

وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِّمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاس عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ لهٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ - إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإعْتِدَادِ بِهَا، إِرَادَةُ التَّكْثِيرِ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلِأَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِّنَ الْحَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَد.

وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هٰذَا الْمَذْهَبَ، وَسَلَكَ لهٰذَا الطَّريقَ، فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بأَنْ يُسَمِّى جَاهِلًا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى

زیادہ احادیث بیان کرنے کی خواہش ہے اور یہ بات کہ کہا جاسکے کہ (دیکھو!) فلاں نے کتنی احادیث جمع کر لی ہیں اور کتنی تعداد میں ان کی تالیف کر لی ہے۔

جو خض علم میں اس راہ پر چاتا ہے اور بیطریق اختیار کرتا ہے تو (اس کا دراصل) اس (علم) میں کوئی حصہ نہیں ۔ ایسے محض کو جابل کا نام دینا اس کی طرف علم کی نسبت کرنے

کے فوائد ومسائل: امام سلم بڑھ نے راویوں پر نفذ وجرح کے حوالے سے کثیر تعداد میں مختلف نوع کی مثالیں دینے کے بعد جونتائج نکالے ہیں وہ انھوں نے اس بحث کے آخر میں اجمالی طور پر بیش کردیے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو محدثین کے طریق کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان میں اولیت اس بات کو حاصل ہے کہ رسول اللہ عظیم کے فرامین کے ذریعے سے حلال وحرام کا تعین ہوتا ہے اور زین کے اوامر و نوائی کی وضاحت ہوتی ہے، میچے اسلامی شخصیت کی تربیت کے لیے پچھ با تیں ہیں جن کی حکیمانہ انداز میں ترغیب دینا ضروری ہے، پچھ رذائل و خبائٹ ایسے ہیں جن سے دوررہ نے کی موثر طور پر تلقین ناگزیر ہے۔ یہ سارا نظام تربیت بھی رسول اللہ طلاقیا کی حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کے بغیر چارہ نہیں کہ حدیث کے راویوں اور رسول اللہ طاقیا کے فرامین اور آپ کی صدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کے بغیر چارہ نہیں کہ حدیث کے راویوں اور رسول اللہ طاقیا رہیں، امت مسلمہ کے اسوہ حدث کے ناقلین کے بارے میں انتہائی بار یک بنی سے چھان پھٹک کی جائے۔ اگر راوی ساقط الاعتبار ہیں، امت مسلمہ کے ابتماعی شعور کی نفی کرتے ہوئے غیر متوازن افکار ونظریات کے متعصب دائی ہیں، کمل دیا نت اور غیر جانب داری کے بجائے اپنی ابتماعی شعور کی نفی کرتے ہیں یا تجولِ اخبار میں جزم واحتیاط اپنی پہند کے لوگوں، گروہوں اور فرقوں کی جمایت کے لیا باتیں بناتے اور اتوال و آ خار گھڑتے ہیں یا تجولِ اخبار میں جزم واحتیاط سے عاری ہیں، فہم وادراک میں اختلاط کا شکار ہیں، سادہ لوتی کی بنا پر آ سانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں یا تجرسوئے حفظ میں جتلا ہیں تو ان کی حقیقت کو آشکار کیا جائے ، ان کی مرویات کا بغور جائزہ لیا جائے اور ان کی بیان کردہ یا توں میں جو مصائب پوشیدہ ہیں تو ان کی نشاند ہی کی جائے۔ اس میں کو تا ہی برت بڑے نفتہ کا سبب ہیں، اس لیے جان بوجھ کر اس میں کو تا ہی برتنا بہت بڑا کا ہوں۔

امام سلم نے واضح کیا کہ جن لوگوں نے اپنی مسلحوں کے پیش نظر نفتر رواۃ کے اس عمل کوغیبت سے ملانے کی کوشش کی ہے وہ محمراہی کا شکار ہیں۔ خبر لانے والوں کے بارے میں تحقیق وتفتیش کا تھم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور ہم اسے مانے اور عمل کرنے کے مکلف ہیں، یہ بات غیبت کیسے ہو عمق ہے!

محدثین کرام چونکہ امت کے مختاط ترین لوگ ہیں، اس لیے انھوں نے نقد و جرحِ رواۃ کو ایک منضبط علم کی حیثیت دی ہے۔ اس میں پہلی شرط میہ ہے کہ نقد و جرح کا موضوع کوئی اور شخص نہیں ہوسکتا، صرف اس کے بارے میں چھان پھٹک کی جائے گی جو حدیث وسنت کا راوی ہے۔

اس کی دوسری شرط بیہ کہ جرح کرنے والاخود انتہائی مختاط ہو، تقوے سے متصف ہو، کسی راوی کی طرف کوئی مثبت یا منفی بات منسوب کرتے ہوئے نہ کسی تسامل کا شکار ہونہ عدم احتیاط کا۔ اے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اب دہی کا پورا احساس ہو۔ اسے پتہ ہو کہ اس نے کمل دیانت سے کام نہ لیا یا پوری احتیاط نہ کی تو وہ رسول اللہ تائیم کی سنت اور آپ کی احادیث کو نقصان پہنچانے کا مرتکب ہوگا۔ اس کی جا احتیاطی یا نخفات و تسامل سے کوئی ضعیف حدیث محتے قر اردے دی جائے گی یا کسی صحیح حدیث کو ضعیف سمجھ لیا جائے گا۔

ای طرح می بھی ضروری ہے کہ اگر جرح کرنے والا غیرمخاط ہے تو ماہرین حدیث کا فرض ہے کہ اس کی جرح کو قبول نہ کریں نہ ہی اسے آگے بیان کریں۔ جرح کرنے والا اگر بچ کہے گا تو قبول ہوگا، اگر جان بوجھ کر غلط بیانی کرے گا تو خود مجروح ہوگا۔ اس کی اصل حیثیت خبر دینے والے کی ہے، اس لیے اگر وہ سچا ہے تو اس اکیلے کی دی ہوئی خبر قابل قبول ہوگی۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ جرح کا سبب تفصیل سے ذکر کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ امام شافعی اور اکثر علاء کے نزدیک ضروری ہے۔ قاضی ابو بکر باقلانی اسے شرط قرار نہیں دیتے۔ بعض علاء کا موقف یہ ہے کہ اسباب ضعف میں جس کی مہارت مسلم ہا اس کے لیے شرط نہیں، دوسروں کے لیے شرط ہے۔ اسباب بیان کیے بغیراس مطلق جرح کا یہ فائدہ ہے کہ ایک روایت سے استدلال اور استنباط روک کر پہلے اس کی تحقیق کرلی جائے۔ بعض علاء نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔

میں کتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیحین کے بعض راویوں پر متقد مین نے جرح کی ہے لیکن بعدازاں ثابت یہی ہواہے کہ عاص سیح علمی پیانوں کے مطابق پر کھنے کے بعدان کی جرح صبح ثابت نہیں ہوئی۔

اگر جرح وتعدیل میں اختلاف ہوتو ترجع کا دارو مدار مزیر تحقیق اور جرح وتعدیل کے زیادہ مختاط ماہرین کی رائے کے ساتھ موافقت پر ہوگا۔ فیصلہ نہ ہوسکے تو احتیاط یہی ہے کہ جرح کو تعدیل پرتر جج دی جائے۔

ا مام مسلم نے شععی دلشہ اور دوسرے محدثین کی ایس مثالیں پیش کی ہیں کہ انھوں نے کسی راوی کو کا ذب یامتہم کہنے کے بعد بھی اس کی روایت بیان کی۔اس قتم کی روایات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

الی روایات بھی تو اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کی حیثیت اور وجہ ضعف وغیرہ کوریکارڈ پر لایا جائے اورآ بندہ التباس نہ ہو۔ بعض اوقات کم درج کی ضعیف روایتیں تائید وغیرہ کے طور پر کام آتی ہیں، اکیلی الی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔
کی ایسے بھی ضعیف راوی ہوتے ہیں جن کی بعض لوگوں سے یا عمر کے کسی خاص حصے تک روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ان کی تمام روایتیں قالمبند کر لی جاتی ہیں، پھر تحقیق کے بعد صحیح اور ضعیف کی نشاندہ ہی کردی جاتی ہے۔ بعض محد ثین ترغیب و تر ہیب اور فضائل کے حوالے سے نرمی کے قائل ہیں۔ موضوع یا شدید ضعیف روایات کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ مثلاً: جن اعمال کا شوت صحیح احادیث میں موجود ہے ان کے ایسے فضائل جو ہر طرح کی شناعت سے پاک ہوں، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات پر سب محد ثین شفق ہیں کہ ایس احادیث سے فقہی معاملات پر کسی طرح کا استدلال جائز نہیں۔

امام مسلم نے جو مثالیں دی ہیں ان کے ذریعے سے انھوں نے وضع حدیث، کذب اور دوسری قتم کے ضعف کی نوعیتیں بیان کردی ہیں۔ پچھراوی جان بو جھ کر جھوٹ گھڑتے ہیں، ان میں دین کے دشن زندیق، اپنے نظریات اور اپنے بہندیدہ اعمال کی ترویج کے شائق گمراہ لوگ یا سادہ لوگ صالحین، اپنے علم کا رعب گا نشخے والے دنیا داروں سے منفعت حاصل کرنے والے فاسق شامل ہیں۔

کچھ متن میں جھوٹ بولتے یا جھوٹ شامل کرتے ہیں۔ پھے سندوں میں اور پکھ دونوں میں وضع ، کذب اور افتر اسے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حدیث قابل قبول نہیں بلکہ مختاط محدثین کے نزدیک توبہ کے بعد بھی ان کی روایات نا قابلِ قبول رہیں گی۔ ضعیف راویوں کی ایک قتم وہ بھی ہے کہ اگر چہ ان سے حدیث کے معاطع میں کوئی جھوٹ ٹابت نہیں ہوالیکن زندگی کے دوسرے عام معاملات میں جھوٹ ہولتے ہیں ، اس لیے ان کی روایات بھی نا قابل قبول ہیں ، البتہ جن لوگوں سے شاذو ناور بشری کزوری کی بنا پر بھی جھوٹ کا ارتکاب ثابت ہوا ہو، بعض محدثین کے نزدیک ان کی تجی تو بہ کے بعد ان سے حدیث لی جاسکتی ہے۔ امام سلم نے اس بحث کے آخر میں ضعیف روایات کے انبار لگانے والے جن لوگوں کی تر دید کی ہے ان سے مراد وہی لوگ ہیں جو تحض اپنے علم وضل کا رعب جمانے کے لیے سیح وضعیف کا امتیاز ظاہر کیے بغیر رطب و یابس کو بیان کردیتے ہیں اور لوگوں میں رسول اللہ ناتی کے بارے میں بولے گئے جھوٹ بھیلانے میں ممرومعاون ثابت ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔

> (المعجم٦) - (بَابُ صِحَّةِ الاِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ (التحفة٦)

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَجِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْجِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا؛ إِذِ لَكَانَ رَأْيًا مَّتِينًا، وَمَذْهَبًا صَحِيحًا؛ إِذِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ، أَخْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ، وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذٰلِكَ تَنْبِهَا لَلْجُهَّالِ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدًّ مَقَالَتِهِ بِقَذْرِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدًّ مَقَالَتِهِ بِقَذْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِ، أَجْلَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ - إِنْ شَاءَ الللهُ -.

باب6-لفظ عن کے ذریعے سے روایت کر دہ حدیث حجت ہے بشر طیکہ راویوں کی ملا قات ممکن ہواوران میں سے کوئی راوی مدلس نہ ہو

علم حدیث سے انتساب کا دعویٰ کرنے والے مارے ایک ہم عصر نے سندوں کو سیح اور ضعیف تھہرانے کے معاملے میں ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر ہم انھیں نقل کرنے اور ان کے غلط ہونے کے ذکر کو کمل طور پر نظر انداز کر دیں تو بیر (بذات خور) ایک مضبوط رائے اور صحیح موقف ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ نا قابل قبول بات سے ممل اعراض كرنا اس رائے كواس كى موت کے حوالے کر دینے اور اس کے کہنے والے کی ممنا می کے لیے زیادہ مناسب (لائح عمل ہے) اور اس (مقصد کے حصول کے) لیے زیادہ مفید ہے کہ (اس کا ذکر کرنا) جاہلوں کواس کی طرف متوجہ کرنے کا سبب نہ ہے۔اس کے برعکس جب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اس کے نتائج برے ہو كے بي، (حقائق سے) لاعلم لوگ نئ تكالى كئ باتوں كے دھو کے میں آ سکتے ہیں اور وہ جلد بازی میں غلط باتیں کرنے والوں کی غلطیوں اور ایسے اقوال کے معتقد ہوسکتے ہیں جواہل علم کے ہاں ساقط الاعتبار میں تو ہم نے بدرائے اپنائی کہ ایسے انسان کی بات کی خرابی کو ظاہر کرنا اور اس کی اتنی تر دید جتنی کہ ضروری ہے،لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش اور نتائج کے اعتبار سے (زیادہ) قابل تعریف ہوگی۔ان شاءاللہ۔

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ، أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِّحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَّقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرِ وَّاحِدٍ، وَّجَائِزُ أَنْ يَّكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوْى عَنْهُ، قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَّلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الرُّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ، أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَر جَاءَ لَهٰذَا الْمَجِيءَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا، أَوْ تَلَاقِيهِمَا، مَرَّةً مِّنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذْلِكَ، وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ لَهٰذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً، وَّسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا - لَّمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوْي عَنْهُ ذٰلِكَ، وَالْأَمْرُ - كَمَا وَصَفْنَا - حُجَّةُ، وَّكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا، حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَدِيثِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي رِوَايَةٍ مِّثْل مَا وَرَدَ.

ان صاحب قول کا، جن کا قول نقل کر کے اور جن کے غلط نقطه نظر کی خبر دے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، خیال ہے ہے كەمدىث كى برسندجس ميں فُلَانٌ عَنْ فُلَانِ (فلال نے فلال سے ) کہد کرروایت (کی گئی) ہے اور بیہ بات (مجمی) احاطهٔ علم میں آچکی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اوراس بات کا ( بھی پورا) امکان ہے کہ روایت کرنے والے نے جس سے روایت کی اس سے نی ہوگی اور اس سے روبرو ملاقات کی ہوگی لیکن ہم (قطعیت کے ساتھ) نہیں جانتے کہ اس نے (واقعتا اس روایت کو) اس سے سناتھا اور کسی روايت مين جمين سي بهي نبين ملاكه وه (دونون واقعة) بهي آپس میں ملے تھے یا ایک دوسرے سے حدیث سی سائی تھی تو اس صورت میں چہننے والی روایت سے اس کے لیے (جس تک وہ روایت بینی) جبت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ال کے علم میں آ جائے کہ وہ دونوں اپنی پوری زندگی میں ایک یا زیادہ بارآپس میں ملے یا دونوں نے روبروایک دوسرے سے حدیث من اور سنائی یا (پھر کوئی الیم) خبر مل جائے جس میں پوری زندگی میں ایک یا زیادہ بار دونوں کے ایک جگه ہونے یا آپس میں ملنے کا ذکر ہو۔ اگر اسے اس بات کاعلم نه ہو اور کوئی صحیح روایت اس بات کی خبر دینے والی (اس تك) ندىپنى موكدىدراوى اينے صاحب (استاد) سے (كم ازكم) ايك بارملا تھا اور اس سے پچھ سنا تھا، تو وہ اس مخض ہے، جس سے اس نے روایت کی ، خبرنقل کرنے میں جحت نہ ہو گا جبکہ معاملہ ای طرح ہوجس طرح ہم نے بیان کیا ہوگی یہاں تک کہ اس کے پاس راوی کے (اینے) استاد سے روایت میں ساع، کم ہو یا زیادہ، کی خبر نہ پہنے جائے،

## جس طرح بیان ہو چکا۔

فوا کدومسائل: ﴿ اَلَيْ يَوْلَ جَسَى امام مسلم ترديد کررہ جي امام بخاری رات کے استادامام علی بن مدنی کا ہے۔امام نووی کے مطابق اس کی بنیاد ہے ہے کہ غیر مدس راوی نے لفظ عن استعال کرتے ہوئے، جس میں ساع کی تصریح نہیں، اگر کوئی روایت بیان کی ہے اور اس بات کا جُوت بھی ال گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مطے تھے تو اسے متصل روایت قرار دیا جائے گا کیونکہ جو راوی مدس نہیں وہ لفظ عن سے جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ ساع ہی کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہوتی ہے۔ بہی معمول ہے کہ غیر مدلس راوی ساع کی تعبیر لفظ عن سے کرتے ہیں، البتہ مرسین لفظ عن استعال کرتے ہوئے اپنا ساع مراد نہیں لفظ من استعال کرتے ہوئے اپنا ساع مراد نہیں لفظ من سائر میں استعال کرے تو یہ تصل سند نہیں تھی جائے گی۔ غیر مدلس کے بارے میں اگر ملاقات کا جوت مل جائے تو ظن غالب یہی ہوگا کہ سند متصل ہے۔ اس کے برخلاف اگر ملاقات کا امکان موجود ہے لیکن ملاقات ثابت نہیں تو ظن غالب اتصال کا نہ ہوگا بلکہ بیالی سند ہوگی جس میں اتصال اور عدم اتصال دونوں کا گمان کیماں ہوگا۔ اسکی روایت غلط بیانی یاضعف کی بنا پر نہیں بلکہ شک کی بنا پر نا قابل قبول ہوگی۔ آ

امام مسلم نے اپنی تھیجے کے لیے احادیث منتخب کرتے ہوئے اپنا نقط انظر ملحوظ رکھا ہے جس کے لیے انھوں نے بھر پور طریقے سے دلائل دیے ہیں۔ امام بخاری نے اگر چہ اپنے استاد امام ابن مدینی کی طرح غیر مدلس راویوں کے لیے ملاقات کے ثبوت کو صحت کی شرط قر ارنہیں دیا لیکن اپنی تھیجے کے لیے معیار مقرر کرتے ہوئے اسے اپنے انتخاب کی شرط ضرور قرار دیا ہے۔ یہ شرط احتیاطِ مزید کے زمرے میں آتی ہے۔ امام بخاری نے چونکہ اسے صحت کی شرط قر ارنہیں دیا، اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ امام مسلم نے امام بخاری کے نقط اُنظر کو تقید کا نشانہ بنایا ہے، غلط ہے۔ ﴿ ﴿ ﴾ امت نے امام مسلم کے معیار کو بھی قبول کیا، ان کی منتخب کردہ تمام احادیث کو تیج گردانا اور حضرت امام بخاری کی شرط کو بھی، جنھوں نے اپنے استاد کی شرطِ صحت کو شرطِ احتیاط کے طور پر ابنایا، کماحقہ وقعت دی اور بخاری کے معیار صحت کو بلند تر قرار دیا۔

وَهٰذَا الْقَوْلُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ، قَوْلٌ مُّخْتَرَعٌ مُّسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَّولَى عَنْ مِّنْلِهِ حَدِيثًا، وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَّاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَّاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ

اسانید (حدیث) میں طعن (اعتراض) کے بارے میں یہ قول (اللہ آپ پر رحم فرمائے) ایک من گرت (اور) نیا قول ہے۔ اس کے قائل سے پہلے یہ بات نہیں کہی گئی، اہل علم میں سے اس کی تائید نہیں کی گئی۔ (اصل) معاملہ یہ ہے کہ اخبار اور روایات کے ماہر قدیم و جدید اہل علم کے درمیان مشہوراور منفق علیہ قول یہی ہے کہ ہر ثقہ انسان جس نے اپنے جسے ثقہ سے روایت کی جن کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے سے سناممکن تھا اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں ایک دوسرے سے سناممکن تھا اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں ایک جی عہد میں شے، چاہے ہم تک اس بات کی حتی خبر نہ ایک ہی عہد میں شے، چاہے ہم تک اس بات کی حتی خبر نہ

يَأْتِ فِي خَبَرِ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَام، فَالرُّوَايَةُ ثَابِيَةٌ، وَّالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ: أَنَّ هٰذَا الرَّاوِيَ لِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ: أَنَّ هٰذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَّوٰى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، لَمْ يَلْقَ مَنْ رَّوٰى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا - وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ - عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَشَرْنَا، فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا، حَتَّى فَشَرْنَا، فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا، حَتَّى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَنًا.

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هٰذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتُهُ، أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ مَقَالَتُهُ، أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثُقَةِ، عَنِ الْوَاحِدِ الثُقَةِ حُجَّةً يَّلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ، ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، وَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا، فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَّلْزَمُ قَوْلُهُ؟ الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ؟ وَإِلَّا فَهَلُمَ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ.

فَإِنِ ادَّغَى قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِذْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ، طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَّجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا، وَإِنْ هُوَ ادَّغَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَّحْتَجُ بِهِ، قِيلَ لَهُ: وَمَا ذَلِكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلْتُهُ؛ بِهِ، قِيلَ لَهُ: وَمَا ذَلِكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلْتُهُ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُواةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا لِرُوي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخِرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ يُعَايِنْهُ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَطُّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ يُعَايِنْهُ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَطُّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ

کپنی ہو کہ وہ ملے تھے اور رو در روگفتگو کی تھی تو (ان کی)
روایت ثابت شدہ (متصور) ہوگ، جمت مانتے ہوئے اس
سے استدلال کرنا لازی ہوگا، سوائے اس کے کہ الی کوئی
واضح دلیل موجود ہو کہ روایت کرنے والا اس سے نہیں ملا
جس سے اس نے روایت کی ہے یا اس سے کوئی حدیث
نہیں تی لیکن (معاطے میں ابہام کے باوجود) اس امکان
نہیں تی لیکن (معاطے میں ابہام کے باوجود) اس امکان
کے مطابق جس کی وضاحت ہم نے کی، روایت ہمیشہ ساع
رجمول ہوگی، سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) الیمی دلیل میسر
ترجمول ہوگی، سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) الیمی دلیل میسر
ترجمول ہوگی، سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) الیمی دلیل میسر

جس قول کو ہم نے نقل کیا اس کے ایجاد کرنے والے یا
اس کا دفاع کرنے والے سے بیر کہا جائے گا کہ آپ نے
بھی مجموعی طور پر اپنی بات میں بیتلیم کرلیا کہ اکیلے ثقہ کی
(دوسرے) اکیلے ثقہ سے روایت جست ہے جس پڑمل کرنا
لازی ہے، اس کے بعدای بات میں آپ نے بیشرط ڈال
دی اور کہا کہ بیاس وقت ہوگا جب معلوم ہوجائے کہ وہ
دونوں ایک یا زیادہ بار لحے تھے اور اس (روایت کرنے والے)
نے اس سے کچھ ناتھا تو کیا بیشرط، جو آپ نے لگائی ہے،
کی ایسی ہستی کی طرف سے ملتی ہے جس کی بات (مانا)
لازی ہو؟ اگرنہیں تو اپنے خیال کے بارے میں دلیل لائے۔

اگروہ خبر (حدیث یا اثر) کے جُوت کے لیے اپنے خیال کے مطابق شرط عائد کرنے کے بارے میں علائے سلف میں سے کسی کے قول کا دعویٰ کریں تو ان سے بیقول (پیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ یا کوئی دوسرا ایسا قول پیش کرنے کی کوئی سیل نہیں نکال سکے گا اور اگر وہ اپنے خیال کے حق میں کسی دلیل کا دعویٰ کریں جس سے انھوں نے ججت پکڑی میں کسی دلیل کا دعویٰ کریں جس سے انھوں نے ججت پکڑی ہے تو (ان سے ) کہا جائے گا: وہ دلیل کیا ہے؟ اگر وہ کہیں: میں بیاس لیے کہتا ہوں کہ میں نے گزشتہ اور موجودہ زمانے میں بیاس لیے کہتا ہوں کہ میں نے گزشتہ اور موجودہ زمانے

اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَٰكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْرُوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ - اِحْتَجْتُ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ، إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَرِ عَنْ رَّاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ خَبْرِ عَنْ رَّاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْ لَا ذَنِي شَيْءٍ، ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنْي مَعْرِفَةُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنْي مَعْرِفَةُ فَلْكَ، أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ خُجَةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ.

میں اخبار (واحادیث) روایت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ ان میں کوئی راوی دوسرے سے اسے دیکھے یا جمعی اس سے (براہ راست حدیث) سے بغیر روایت کرتا ہے، اس لیے جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ساع کے بغیر ارسال کی شکل میں ایک دوسرے سے حدیث روایت کرنے کو جائز قرار دے رکھا ہے اور روایتوں میں سے (الی) مرسل روایتیں ہمارے اور اہل علم کے بنیادی قول کے مطابق جحت نہیں، تو اس سے میں نے اس علت کی بنا پر، جو میں نے بیان کی، بداستدلال کیا ہے کہ ہرروایت کرنے والے کااس سے ساع تلاش کیا جائے جس سے وہ روایت کرتا ہے۔ اگر میں اس کے اس (استاد) ہے کی کم از کم چیز کے ساع (کے ثبوت) کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے بعد میرے نزدیک اس کی اس (اینے استاد) سے کی گئی تمام روایات ثابت ہو جاکیں گ۔ اگر اس (کم از کم ساع) کی معرفت مجصے حاصل نہ ہوسکی تو میں اس خبر (کوقبول کرنے) سے توقف کرول گا اور ارسال کے امکان کی وجہ سے سے (روایات) میرے لیے قابل جمت نہ ہوں گی۔

فَيُقَالُ لَهُ:فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الإحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَكَ أَنْ لَّا تُشْتِ إِسْنَادًا مُّعَنْعَنَا حَتَّى قِيهِ، لَزِمَكَ أَنْ لَّا تُشْتِ إِسْنَادًا مُّعَنْعَنَا حَتَّى تَرْى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرهِ.

تو (اس کے جواب میں) اس سے بیکہا جائے گا: اگر
آپ کی طرف سے (الیی) روایت کوضعیف قرار دینے اور
اس کوبطور جحت قبول نہ کرنے کی علت (بیہ ہے کہ) اس میں
ارسال کا امکان ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ لفظِ عن
سے بیان کردہ (کی بھی) سند کو اول سے آخر تک ساع (کا
ثبوت) دیکھے بغیر ثابت شدہ قرار نہ دیں۔

وَذْلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، فَبِيَقِينٍ نَّعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ

اور وہ اس طرح ہے کہ ہمارے سامنے جو حدیث ہشام بن عروہ کی اپنے والد سے (اور ان کی حضرت) عائشہ ہے۔ ہے آئے تو اس کے بارے میں ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ہشام نے اپنے والد سے (احادیث کا) ساع کیا اور میرکہ ان سَمِعَتْ مِنَ النّبِيِّ وَيَلِيَّةً. وَقَدْ يَجُورُ، إِذَا لَمْ يَقُلْ هِسَامٌ - فِي رِوَايَةٍ يَرُويهَا عَنْ أَبِيهِ -: "سَمِعْتُ" أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ الرّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُو مِنْ أَبِيهِ، لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا، وَلا يُسْنِدَهَا إلى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ. وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ وَكَمَا يُمْكِنُ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَكَذَلِكَ كُلُ أَيْفَا مُمْكِنُ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَكَذَلِكَ كُلُ إِسْنَادٍ لِّحَدِيثٍ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ أَنْ بَعْضٍ.

وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ
مَّنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا،
فَجَائِزٌ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ
الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، ثُمَّ
يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَخْيَانًا، وَلَا يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ،
وَيَنْشَطَ أَخْيَانًا فَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ
الْحَدِيثَ وَيَتُرُكَ الْإِرْسَالَ.

وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ، مُسْتَفِيضٌ مِّنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَثِمَّةِ

کے والد نے حفزت عا کشہ ڈھٹا سے احادیث سنیں جس طرح بی بھی ہمیں معلوم ہے کہ حفرت عائشہ نگانے نی تافیا سے سنا۔اور مجھی میر بھی ہوسکتا ہے (خصوصاً اس وقت) جب ہشام نے (اینے والد سے بیان کی گئی روایت میں) "میں نے سنا" یا "انھول نے مجھے خبر دی" (کے الفاظ) نہ کیے ہوں کہ اس کے اور اس کے والد کے درمیان کوئی اور انسان (بطور رادی) موجود ہوجس نے اس کے والد سے (سن کر) اے خبر دی ہواوراس نے خود وہ روایت اینے والد سے نہ سی ہو۔ (اليااس وقت ہوا ہو) جب اس (ہشام) نے اسے مرسل (ہی) روایت کرنا پیند کیا ہواور اس کا اسناد اس شخص کی طرف نہ کیا ہوجس سے (اصل میں) اس نے روایت سی تھی، اور جیسے بہ ہشام کی اینے والد سے روایت میں ممکن ہے ای طرح اس کے والد کی حضرت عائشہ وہا سے روایت میں بھی (ایا) مکن ہے، ای طرح ہرایی حدیث کی سند میں جہاں ایک کے دوسرے سے ساخ کا ذکر نہ ہو (بیا حمّال موجود ہے۔)

جب عموی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ ہرایک نے اپنے

(اپنے) استاد سے بہت (ی احادیث کا) ساع کیا ہے تو ہر

راوی یہ کرسکتا ہے کہ بعض روایات اس نے نازل (زیادہ

واسطوں والی) سند سے حاصل کی ہوں اور اس (استاد) کی

بعض احادیث اس نے (براہ راست سننے کے بجائے) کی

غیر کے توسط سے تی ہوں، پھر بعض اوقات ان میں ارسال

(کوئی درمیانی واسطہ ذکر نہ کرنا) سے کام لے اور جس سے

راصل میں) روایت سی اس کا نام نہ لے اور بھی نشاط

(علمی) سے کام لے اور جس سے حدیث سی اس کا نام ذکر

رحدے اور ارسال کورک کردے۔

ہم نے جو کھ کہا ہے یہ (محض ایک احمال نہیں،علم) حدیث میں (واقعمًا) موجود ہے۔ بہت سے ثقہ محدثین اور اہل علم ائمہ کی طرف سے میمل تسلسل سے جاری رہا ہے۔

وَسَنَذْكُرُ مِنْ رُّوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

فَمِنْ لَٰلِكَ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَّابْنَ نُمَيْرٍ وَّجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، غَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَطَيْبُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَحَدُ.

فَرَوٰى هٰذِهِ الْرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدُهَيْبُ بْنُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٍ وَّأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُنْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَيْقِيْد.

وَرَوٰى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأْرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَبِي كَثِيرٍ فِي يُقَالً يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي

اب ہم ان (حضرات) کی مذکورہ اسلوب کی پچھروایات کا تذکرہ کریں گے جن کے ذریعے سے ان شاء اللہ ان سے زیادہ روایات کے لیے استدلال کیا جاسکے گا۔

ان میں سے (ایک) یہ ہے کہ الیب تختیانی، (عبداللہ)
ابن مبارک، وکیع، ابن نمیر اور ان کے علاوہ ایک جماعت
نے ہشام بن عروہ سے، انھول نے اپنے والد سے، انھول نے حضرت عائشہ ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: میں رسول اللہ ٹاٹھ ہم کو احرام کھولئے اور احرام باندھنے کے لیے وہ خوشبولگایا کرتی جوسب سے اچھی مجھے ملاکرتی۔

پھر بعینہ یہی روایت لیف بن سعد، داود عطار، محمید بن اسود، و ہیں بن خالد اور ابواسامہ نے ہشام سے بیان کی، انھول نے کہا: مجھے عثمان بن عروہ (ہشام کے بھائی) نے عروہ سے خبر دی، انھول نے حضرت عائشہ سے اور انھول نے نبی تالیق سے روایت کی۔

اور ہشام نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اللہ ہے۔ اسے روایت کی، کہا: نبی تاثیم جب اعتکاف میں ہوتے، اپنا سرمیرے قریب کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کرتی اور میں راس وقت) حیض کی حالت میں ہوتی۔

پھر بعینہ یہی حدیث امام مالک نے زہری ہے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے عرہ (بنت عبدالرحلٰ انصاریہ تابعیہ) سے، انھوں نے نمی تابعیم سے، انھوں نے نمی تابعیم سے اور انھوں نے نمی تابعیم سے روایت کی۔

اور زہری اور صالح بن ابی حسان نے ابوسلمہ (بن عبد الرحمٰن بن عوف) سے، انھوں نے حضرت عائشہ فاتا اسے روایت کی، کہا، نبی طالحہ (اپنی بیویوں کو) بوسہ دیتے جبکہ

لهَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُزْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ يَنِيِّةً كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَحُومَ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. لَحُومَ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلهٰذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ. يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لَذَوِي الْفَهْمِ.

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَّصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ، فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِي قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَّوٰى عَنْهُ شَيْئًا، إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَهُ تَرْكُ الإختِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةٍ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ وَيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةٍ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوْى عَنْهُ، إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ؛ لِمَا بَيَّنًا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَثِمَةِ الَّذِينَ لَقُمْ تَارَاتُ يُرْسِلُونَ نَقَلُوا الْأَخْبَارَ، إِنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتُ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالًا، وَلَا يَذْكُرُونَ مَنْ فَيها الْخَبُرُونَ مِنْ الْمُخْرَرِ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنَّزُولِ سَمِعُوهُ مِنْهُ، وَتَارَاتُ يَنْشَطُونَ فِيها فَيُسْنِدُونَ مِنْ الْخُبُرِ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنَّزُولِ فِيها إِنْ صَعِدُوا، كَمَا الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنَّزُولِ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا فَي إِنْ صَعِدُوا، كَمَا فَيه إِنْ صَعِدُوا، كَمَا فَي إِنْ صَعِدُوا، كَمَا ذَاكَ عَنْهُمْ.

آپروزے میں ہوتے۔ یکیٰ بن ابی کثر نے بوسے کی اس حدیث کے بارے میں کہا: مجھے ابوسلمہ نے خبر دی، انھیں عمر بن عبدالعزیز نے بتایا کہ انھیں عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ گاتھا نے انھیں بتایا کہ نبی ٹاٹیٹم انھیں بوسہ دیتے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔

ابن عیینه اور دیگر نے عمرو بن دینار سے روایت کی ، کہا: رسول الله تا پی ان جمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا ( کھانے کی اجازت دی) اور جمیں گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

ای حدیث کو حماد بن زید نے عمرو (بن دینار) ہے،
انھوں نے محمد بن علی (بن ابی طالب) ہے، انھوں نے جابر
سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے روایت کیا۔ اس قتم کی
روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے جوہم نے ذکر کی ہیں، وہ
فہم رکھنے والوں کے لیے کافی ہیں۔

جن صاحب کا قول ہم نے پہلے نقل کیا ہے، ان کے ہاں اس حدیث کی خرابی اور کمزوری کا سبب، جب راوی کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس نے اپنے استاد سے پچھ سنا، اس (حدیث) میں ارسال کا امکان ہے تو اس کے لیے اپنے می قول کی پیروی کرتے ہوئے اس راوی کی بھی، جس کا اپنے استاد سے ساع معلوم ہے، اس روایت کے سوا جس میں ساع کا ذکر موجود ہے، باتی احادیث سے استدلال زبی ہے۔ اس کی وجہ وہی بات ہے جو ہم پہلے زک کر دینالازی ہے۔ اس کی وجہ وہی بات ہے جو ہم پہلے (یی) احادیث کو قال کر نے والے (بڑے) ائمہ کے (عمل کے) حوالے سے واضح کر چکے ہیں کہ کی مرتبہ وہ حدیث (کی روایت) کا ذکر نہ کرتے جن سے انصول نے (براہ راست) وہ حدیث ذکر نہ کرتے جن سے انصول نے (براہ راست) وہ حدیث سی تھی اور کی بار جب وہ نزول پر آمادہ ہوتے تو وہ نشاط علی سی کام لیتے ہوئے جس طرح انصول نے حدیث سی اس

کے عین مطابق نازل (زیادہ واسطوں والی) سند ہے اس کو روایت کر دیتے اور جب صعود (کم واسطوں کی سند اختیار) کرنا چاہتے تو سند میں کم واسطوں سے روایت بیان کرتے، جس طرح ہم ان کے حوالے ہے بالنفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اسمد اللہ میں سے احادیث کے استعال (ان سے استدلال) اور سندوں کی صحت اور کمزوری کو پر کھنے والوں، مثلاً: الیوب سختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، یکی بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور بعد کے حجاج، یکی بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور بعد کے المک مقامت المک مقامت کے مقامت دوستے میں ساع (براہ راست سننے) کے مقامت (بالجملہ) سندوں میں ساع (براہ راست سننے) کے مقامت وصور (اور ان کی بنا پر حدیث کی صحت اور سقم کے دھونڈ ہے ہوں (اور ان کی بنا پر حدیث کی صحت اور سقم کے دول کی ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا۔

اورحقیقت یمی ہے کہ جن اوگوں نے حدیث کے راویوں
کے اپنے اسا تذہ سے ساع کی جبتی کی، تب یہ جبتی کرتے تھے
جب کوئی رادی ان راویوں میں سے ہوتا جو حدیث کی
تدلیس میں معروف ہوتے اور ان کی شہرت ای حوالے سے
ہوتی۔ اس وقت وہ اس کی روایت میں ساع (کی تصریح)
ڈھونڈ تے اور اس سے اس (ساع) کو تلاش کرتے تا کہ ان
(راویوں) سے تدلیس کی علت زائل ہو جائے۔

تدلیس نہ کرنے والے راوی کے حوالے سے اس شکل میں جس طرح ان کا خیال ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا، کسی نے (بھی ساع کی) یہ جتو نہیں کی، ہم نے جن ائمہ کا نام لیا یا جن کا نام نہیں لیا، ان میں سے کسی کی طرف سے (بھی) ہم نے ایسی بات نہیں سنی۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کر عبداللہ بن پزید انصاری داشتہ نے (اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹر کے دیدار کا شرف حاصل وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِّنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ وَسُقَّمَهَا مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ ابْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ أَبْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَتَشُوا عَنْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَتَشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ، كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ.

وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَّوْى عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ، مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ. وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّذْلِيسِ.

فَمَا ابْتُغِيَ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ، فَمَا سَمِعْنَا ذٰلِكَ عَنْ أَحَدٍ مُّمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الْأَئِمَةِ.
الْأَئِمَةِ.

فَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ -وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ - قَدْ رَوْى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ يَثَلِيُّ . وَلَيْسَ فِي
رِوَايَّتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَلَا حَفِظْنَا
فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ يَزِيدَ
شَافَةَ حُذَيْقَةَ وَأَبًا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطَّ، وَلَا 
وَجَذْنَا ذِكْرَ رُوْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا.

وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدِ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَّضَى، وَلَا مِمَّنْ أَذْرَكْنَا، أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ - اللَّذَيْنِ، رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ - بِضَعْفِ فِيهِمَا، بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لَّاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لَّاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقَوِيَّهَا، يَرَوْنَ اسْتِغْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا، وَالْإِحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنِ وَآثَارٍ.

وَهِيَ فِي زُعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ - مِنْ قَبْلُ - وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ، حَتْنَى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَّوْى.

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصَّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَّهِنُ بِزُّعْمِ هٰذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا، لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلُّهَا،

کیا ہے) حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود انساری الله اور حضرت ابومسعود انساری الله ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند افعول نے رسول الله طاقع کا تک پہنچائی ہے۔ ان دونوں سے ان (عبدالله بن برید انساری الله ان کی روایت میں ان سے ساع کا ذکر نہیں نہ ہی (دوسری) روایات میں سے کس میں ہم (حدیث کا شغف رکھنے والوں) نے یہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت عبدالله بن برید والی نے حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود سے روبر و بھی کوئی حدیث نی ہو، نہ بی کی خضرت ابومسعود سے روبر و بھی کوئی حدیث نی ہو، نہ بی کی خاص روایت میں ہمیں ہے بات ملی ہے کہ انھوں نے ان دونوں کود یکھا ہے۔

ہم نے ندان اہل علم کے حوالے سے بیسنا جوگزر مکے ندان سے جنعیں ہم نے پایا کہ (ان میں سے) کی (ایک ندان سے جنعیں ہم نے پایا کہ (ان میں سے) کی (ایک نے ان دو حدیثوں کے بارے میں ضعیف ہونے کا طعن اور اعتراض) کیا ہوجوعبداللہ بن بزید ٹائٹ نے دونوں حدیثیں اور اور ابومسعود ٹائٹ سے روایت کیں بلکہ بید دونوں حدیثیں اور ان جیسی دیگر حدیثیں ان علائے حدیث کے نزدیک، جن ان جیسی دیگر حدیثیں ان علائے حدیث کے نزدیک، جن سے ہم ملے، میچ اور توی سندکی روایتوں میں سے ہیں۔ ان سے ہم ملے، میچ اور توی سندکی روایتوں میں سے ہیں۔ ان استدلال کیا جائے اور ان میں جو بنتیں اور (عملی) نمونے موجود ہیں ان کو جت سمجھا جائے۔

لیکن یہ (احادیث) ان لوگوں کے خیال کے مطابق، جن کا قول ہم نے پہلے نقل کیا، انتہائی ضعیف اور بے معنی ہوں گی یہاں تک کہ انھیں روایت کرنے والے کا اس سے، جس سے انھوں نے روایت کی، ساع کاعلم ہوجائے۔

اگر ہم وہ احادیث، جو الل علم کے ہاں سیح اور اس بات کے قائل کے نزد کیک کمزور اور ضعیف (مظہرتی) ہیں، شار کرنے لگ جائیں اور ان کا احاطہ اور لگ جائیں اور ان کا احاطہ کریں تو ہم ان سب کا احاطہ اور

وَلٰكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَّنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَّكُونُ سِمَةً لَمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا.

وَهٰذَا أَبُو عُنْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَذْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبًا الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَذْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبًا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا، وَنَقَلَا عَنْهُمُ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَذَويهِمَا، قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ أَبِي هُرَيْرَةً وَابْنِ عُمَرَ وَذَويهِمَا، قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مُنْهُمَا عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِي ﷺ وَاحِدِيثًا، وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا حَدِيثًا، وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أَوْ سَمِعًا مِنْهُ شَيْئًا.

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، وَهُوَ مِمَّنُ أَدُرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا، وَأَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، خَبَرَيْنِ.

وَأَشْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلَةً مَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْقًا حَدِيثًا، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقًا.

وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ - وَّقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثَلَاثَةَ أَخْبَارٍ.

شارکرنے سے عاجزرہ جا کیں گےلین ہم چاہتے ہیں کہ ان
میں سے کچھ کوشار کریں (جو) ان احادیث کی طرف سے بھی
علامت ہوں گی جن کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔
یہ ابوعثمان نہدی اور ابورافع صابغ ہیں، ان دونوں نے
جاہلیت کا دور (بھی) پایا اور رسول اللہ طابع کے بدری اور
بعد والے صحابہ کے ساتھ بھی رہے۔ ان سے انھوں نے
اخبار و احادیث بھی روایت کیں یہاں تک کہ ان (بدری
صحابہ) سے بعد میں آنے والے ابو ہریرہ ، ابن عمر شائش اور
ان دونوں کے شاگردوں تک آکر روایت کی۔ ان دونوں
میں سے ہرایک نے حضرت ابی بن کعب شائد سے، انھوں
نے رسول اللہ طابع سے روایت کی۔ اور ہم نے کی متعین روایت
میں نہیں ساتھ ایک

ابوعمروشیبانی، وہ (جو) ان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے دور جاہلیت دیکھا، نبی طافی کے زمانے میں (جوان) مرد سے اور (اسی طرح) ابو معمر عبداللہ بن تخمرہ، دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابو مسعود انصاری دہائی کی نبی طافی ہے روایت کردہ دوحدیثیں (عن کے) اسناد سے بیان کیں۔

ان ہے کوئی چیز سی تھی۔

عبید بن عمیر نے نبی ناتی کی زوجہ محتر مدام سلمہ عالی انھوں نے نبی ناتی کی نہ وجہ محتر مدام سلمہ عالی انھوں کے ساتھ ایک حدیث روایت کی جبکہ عبید بن عمیر نبی ناتی کے زمانے میں پیدا ہوئے۔

قیس بن ابی حازم نے (اور انھوں نے نبی طافع کا زمانہ دیکھا) ابومسعود انصاری بی شخ سے اور انھوں نے نبی شافع سے تین حدیثیں (عن کے) اساد سے بیان کیں۔

وَأَسْنَد عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى - وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَصَحِبَ عَلِيًّا - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِثُوْ حَدِيثَيْنِ. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُ حَدِيثًا. وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيٍّ مِّنْ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَ

وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَا أَهَ أَحَادِيثَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ.

وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيقًا .

وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيتًا.

وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ.

فَكُلُّ هٰؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ

اور عبدالرجمان بن ابی کیل نے (جنھوں نے عمر بن خطاب دہن کے احدیث (سن کر) حفظ کیں اور حضرت علی دہن کے ساتھ رہے) انس بن ما لک دہن کے ساتھ رہے ایک حدیث (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کی۔

ربعی بن حراش نے عمران بن حصین دی تھا کے واسطے سے نبی اگرم ملا تھا سے دو حدیثیں اور حضرت ابو بکرہ دی تھا کے واسطے سے واسطے سے نبی تلقیٰ سے ایک حدیث (عن کے) اساو سے روایت کی اور ربعی نے حضرت علی دی تھا سے احادیث سیں اور روایت کیں۔

نافع بن جیر بن مطعم نے ابوشری خزاعی فات کے واسطے سے (عن کے) اساد کے ساتھ رسول الله تا ایک حدیث روایت کی۔

نعمان بن الی عیاش نے حضرت ابوسعید خدری دائٹو ہے، انھوں نے نبی مُلٹیا ہے تین حدیثیں (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کیں۔

عطاء بن بزیدلیثی نے تمیم داری ٹاٹٹ سے، انھوں نے نی اللہ سے ایک حدیث (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کی۔

سلیمان بن بیار نے رافع بن خدتی وہ انھوں نے نہی اکرم الکی سے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی۔

حمید بن عبدالرحمان حمیری نے ابو ہریرہ دہائٹ سے اور انھوں نے نبیِ اکرم سَائٹا سے (عن کے) اسناد کے ساتھ ایک روایت بیان کی۔

یہ تمام تابعین (میں، ان) کی ان صحابہ سے (جن کے

موجود ہو، اور اس قتم کی بنا پر اس کے دل میں کفر کا غصہ بھی موجود ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کی انسان کے دل میں اسلام اور کفر دونوں کی متضاد کیفیتیں بھی موجود ہو گئی ہیں۔ چونکہ ندکورہ بالا کبائر کے مرتکب لوگوں کے ہاں کچھا عمال صالح بھی موجود ہو سکتے ہیں جو کسی حد تک ان کے دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے ان کو اسلام سے قطعی طور پر خارج قرار نہیں دیا گیا لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی کمی کی وجہ ہے اس کیفیت بھی موجود ہے جس کے سبب سے وہ کفریدا عمال کا ارتکاب کرتے جارہے ہیں۔ بیا نتہائی باریک نکات ہیں جوا ام مسلم نے احادیث کے انتخاب اور ان کی ترتیب سے اجاگر کیے ہیں۔

ای طرح ایبافخص جوخودکشی کرلے اس کی سزاابدی جہنم ہے جوقطعی کفریا شرک کی سزا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے یہ مجموت میں نہ جائے گالیکن یہ بھی ہوا کہ ایک فخص نے ہجرت کی اعلان کرایا کہ نفس مسلمہ یا مومن انسان کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گالیکن یہ بھی ہوا کہ ایک شخص نے ہجرت کے بعد مشکلات بھری زندگی سے تنگ آ کر ہاتھوں کی رئیس کاٹ کرخودکشی کرلی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے علاوہ اس کے باقی وجود کو بخش دیا۔ ہاتھو ویسے رہے، تورسول اللہ ٹاٹیٹی نے اس کے ہاتھوں کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دی۔

اس مدیث سے اور اس سے پہلے والی احادیث سے پتہ چلا کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب ایمان یا تو بہت کم ہوجاتا ہے یا بالکل ختم ہوجاتا ہے۔ ختم ہوجانے کی صورت میں ان کی سزاجہنم بلکہ ابدی جنہم ہے جب کی کی ارتحات میں ان کی سزاجہنم بلکہ ابدی جنہم ہے کیکن اگر وہی گناہ کسی ایسے خض سے ہوجائے جس کے دل سے ایمان قطعی طور پر رخصت نہیں ہوا تھا تو ایمان کی بیکم از کم مقدار بڑے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ (دیکھیے، احادیث: 300-308 (112-109))

آگے چل کر وسوسوں کی بات ہے۔احادیث:342-340(133-132) میں دل میں آنے والے ایسے وساوس کی کیفیت کو، جوزبان پرنہیں لائے جاسکتے، صرح ایمان یا بھنِ ایمان قرار دیا گیا ہے۔جس کی بنا پر انسان کو اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے اوران وساوس سے کراہت ہوتی ہے ایسے برے وسوسے دل میں موجود ہوتے ہیں جوزبان پرنہیں لائے جاسکتے۔
لیکن ان کے ہوتے ہوئے اس وقت ول میں جو ایمان موجود ہے جس کی بنا پر اسے صرح کی خالص اور ملاوٹ سے پاک ایمان قرار دیا گیا ہے۔

ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ دل میں ایک با تیں آسکتی ہیں جنھیں ایک مومن کے لیے زبان پر لا ناممکن نہیں۔ یہ وساوس ہیں، لیکن جب تک یہ شک بن کر دل میں جاگزیں نہ ہوجا کیں ان پرموَاخذہ نہیں۔ جاگزیں ہوجا کیں تو موَاخذہ ہے کیونکہ اب یہ دل کاعمل بن چکا ہے۔ اس طرح نیکی کا ارادہ دل کاعمل ہے جس پر جزاملتی ہے۔ برائی کا ارادہ بھی دل بی کاعمل ہے لیکن اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ اگر اس ارادے پر

## دوسرے اعضاء عمل کر کے اس کی تقیدیق کرتے ہیں تو پھرایک برائی کھی جاتی ہے۔

وسوسوں کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں کے اندر ہر پاجنگ میں، اہل ایمان کی ایمان پر ثابت قدمی، ان کے ایمان کے خالص ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ بھی دل ہی کائمل ہے۔

احادیث 343-342 (134) میں شیطان کے اٹھائے جانے والے ایسے سوال کا تذکرہ ہے جس کا مقصد شکوک وشبہات پیدا کرنا اور ایمان ویقین کی پوری عمارت کو منہدم کرنا ہے۔ سوالوں کے سلسلے میں جب سوال سائے آتا ہے کہ اگر ہر چیز کواللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر خود اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ یہ بدترین وسوسہ ہے۔ اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ اس مرسلے پر موکن کوچا ہے کہ فوراً رک جائے اور شیطان سے اللہ کی ناہ مانے اور آمنٹ باللہ کے۔ دوسر لفظوں میں اسے یہ تاکید کی گئی کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے عقل اور جس کی واضح دلالت موجود ہے لیکن شیطان دل میں ڈالے گئے اس سوال کے ذریعے سے انسان کوان اشیاء کے بارے میں محض عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مرسلے پر ضروری ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے، اس اولین میثاق کو دہرائے جو ہر روح سے لیا گیا اور اس میثاق کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرے۔

اس کے بعدامام مسلم نے بڑے لطیف پیرائے میں اپنی ترتیب کو آگے بڑھایا۔ حدیث: 362-367 (141-141) تک عہد اور صلف کی اہمیت کی احادیث بیان فرمائیں اور متعلقہ مسائل کی وضاحت کی۔ اس کے بعد 362-366 (142) تک بڑی ذمہ داریوں، مثلاً: حکمرانوں کے عہد اور حلف کے بارے میں احادیث ذکر کیں، پھر اس عہد یا بیٹاق اول کے موضوع براحادیث لائے جسے قرآن نے ''الأمانة'' کہا ہے۔

حدیث: 367 (143) میں پہلے یہ الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے''الأمانة'' انسانی دلوں کے اندرونی حصے میں نازل ہوئی، پھر قرآن نازل ہوااوراہل ایمان نے قرآن اور سنت سے علم حاصل کیا،ان الفاظ میں بہت سے نکات قابل غور ہیں۔الأمانة وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَدُنَ آنُ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسُ وَالْجِبَالِ فَابَدُنَ آنُ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسُ وَالْمَالُ الْإِنْسُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ مَا جَهُوْلًا ۞ ﴾

''ہم نے دکھائی امانت آسانوں کو، زمین کواور پہاڑوں کوتو ان سب نے اٹکار کر دیا کہ اسے اٹھا کیں اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اسے اٹھالیا یہ بڑاہی ظالم اور نادان ہے۔' (الأحزاب 72:33)

محدثین نے امانت کے معنی ایمان کیے ہیں۔ ایمان کو ایک امانت ہی کے طور پر انسان کے سپر دکیا گیا تھا، اس کی

تعارف كتاب الايمان \_\_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_

حفاظت ضروری تھی، قرآن مجید نے بیہ بات یوں بیان کی:

يهى عهدوه فطرى ايمان ہے جس پرانسان كى ولادت ہوتى ہے۔قر آن اسے ان الفاظ ميں بيان كرتا ہے: ﴿ فَاقِهُ وَجُهَكَ لِللِّانْينِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَنْقِ اللهِ ۚ ذَٰلِكَ اللِّينُ الْقَلِّهِمُ وَلَكِنَّ أَكُثْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾

''پی تو ایک طرف کا ہوکر اپنا چرہ دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا (جائز) نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔''(الروم 30:30)

صحیحین میں ہے کہرسول الله عالم الله عالم الله

اكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»

" بر بچ فطرت بر پیدا بوتا ہے۔ "(صحیح البخاری، حدیث: 1385، وصحیح مسلم، حدیث: 6755 (2658) مسلم کی ایک اور حدیث میں بیالفاظ بیں:

﴿ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَ إِنَّهُمْ أَنَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَا لَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ﴾ " مِن نے اپنے تمام بندے دین حنیف کے پیروکار پیداکی (پھر)ان کے پاس شیاطین آئے اور انھیں ان کے وین سے پھیردیا۔" (صحبح مسلم ، حدیث:7207(2865) «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَ هُوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَّوْأَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْ ۽ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَ أَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ اللَّ لَّ تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ »

"الله تعالى دوزخيول ميں سے سب سے ملكے عذاب دالے سے كے گا: زمين ميں جو كھے بھى ہے اگر وہ تيرى مكيت ہوتو كيا تواسے اس (عذاب) كے بدلے فديد ميں دے دے گا؟ وہ كہے گا: بى ہاں۔ وہ (الله) كہے گا: مى ہاں۔ وہ (الله) كہے گا: مى ہاں۔ وہ (الله) كہے گا: مى ہاں تو آدم كى پشت ميں تھا، تجھ سے وہ ما نگا تھا جواس سے بہت كم تھا، يہ كہ تو (كى كو) ميرا شريك نه مشمرانا برتو نے شريك تھمرانے كے سوا ہر چيز سے انكاركيا۔" (صحبح البخاري، حدیث: 3334، و صحبح مسلم، حدیث: 2805,7083)

یکی وہ عہد ہے جس پراللہ تعالی انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اگر مال باپ اور دیگر عوامل انسان کواس مے مخرف نہ کرویں تو دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، پھر زبان گواہی دے کراور باقی اعضاء بھی اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد باب الإسراء بر سول اللّٰہ ﷺ إلی السماوات و فرض الصلوات میں امام مسلم حدیث: اس کے بعد باب الإسراء بر سول اللّٰہ ﷺ إلی السماوات و فرض مدر ہونے کا تذکرہ ہے۔ 162-417 کاش صدر ہونے کا تذکرہ ہے۔

بہلا واقعدابتدائے طفولیت کا ہے جب آپ بنوسعد میں تھے۔اس کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

«فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ ، فَاسْتَخَرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً ، فَقَالَ: هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِّنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لَأَمَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ »

"جریل ملینا نے آپ کے دل کو باہر نکالا، اس میں سے ایک لوتھ الگ کیا اور کہا: یہ (دل کے اندر) وہ حصہ تھا جس کے ذریعے سے شیطان اثر انداز ہوسکتا تھا، پھر اسے (دل کو) سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھراسے جوڑا اور اس کی جگہ یرواپس رکھ دیا۔"

اورمعراج سے پہلے ہونے والے شق صدر کے بارے میں حدیث کے الفاظ بول ہیں:

"فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُّمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّ إِيمَانًا، فَأَفْرَ غَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ»

''جریل نے میراسینہ جاک کیا، پھراسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھرسونے کا ایک طشت لائے جو حکمت اور ایمان ہے بھراہوا تھا تو اسے میرے سینے میں خالی کر دیا، پھر سینے کو بند کیا پھر میرا ہاتھ پکڑ اادرمعراج پر لے گئے۔'' يہلے شق صدر کا مقصد يہي معلوم ہوتا ہے كه ميثاق اولين كو برائي كى كوئى قوت چھيٹر ہى نه سكے، چنانچەرسول الله مُاتَّةً مُ واضح طور پر ہمیشہ اس میثاق پر قائم رہے۔ اور دوسرے شق صدر کا مقصد پہتھا کہ آپ کے قلب مبارک میں حکمت و ایمان میں مزیداضا فہ کیا جائے تا کہ آپ این عظیم ترین سفراوراس کے مشاہدات کے لیے تیار ہوجا کیں۔ بیصدیث حقیقت ایمان میں زیادتی کے بارے میں نص صریح ہے۔ آپ ٹاٹیڈم کا قلب مطہر پہلے ہی ایمان سے معمور تھا۔ اس مرحلے میں اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ان دونوں حدیثوں ہے، کہنے والے کی اس بات کی کمل تر دید ہوجاتی ہے کہ إِيمَانِي كَإِيمَانِ الْأَنْبِيَاءِ "ميراايمان انبياء كايمان كى طرح بـ" ان فقرول كے حامی متكلمين نے ان فقرول كى تائید کے لیے جو کچھ کہا ہے اس حدیث کوسا منے رکھیں تو ان میں سے کسی بات میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ البته محدثین کی بھریورمہم کے نتیجے میں بعض اہل علم نے ان باتوں کی از سرنوتعبیراور وضاحت کرنے کی کوششیں کیں۔ یشخ ملاعلی قاری نے امام ابوصنیفہ ڈلٹ کے بعدان کے ایسے شارحین کے وضاحتی بیان جمع کر کے کامیابی سے حضرت الامام کے اقوال کی الی تعبیر کردی ہے جو کتاب وسنت پر بنی ائمہ محدثین اور جمہورامت کے نقطہ نظر کے قریب تر ہے۔ ایمان کے حوالے سے امام سلم نے احادیث کی جمع وتر تیب کے ذریعے سے جوحقائق واضح کیے، بیان کا ایک اجمالی جائزہ ہے،اس جائزے کا مقصدیہ ہے کہ قارئین کے سامنے ایمان کے بنیادی حقائق کا ایک مخضرنقشہ موجودرہ اور ا مام سلم نے اپنے حسن ترتیب سے جو نکات واضح کرنے کی کوشش کی ان کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔



فرمان رمول مكرم سخقاف



"اس شخص نے ایمان کا مزہ چھ لیا جواللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد مَن اللہ اللہ کے رسول ہونے پر (دل سے) راضی ہو گیا۔" (صحیح مسلم، حدیث: 151 (34))

## ١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ ايمان كے احكام ومسائل

(المعحم ۱) - (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْبَاتِ قَدَرِ اللهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى. وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّبَرِّي مِمَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، وَإِغْلَاظِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ) (التحفة ١)

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: بِعَوْنِ اللهِ نَبْتَدِئُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي، وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللهِ جَلَّ جَلَالُهُ، قَالَ:

[٩٣] ١-(٨) جَدَّثِنِي أَبُو خَيْثُمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْمَعَنْبَرِيُّ، وَهٰذَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْمَعَنْبَرِيُّ، وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ بِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ

باب1-ایمان،اسلام،احسان کی وضاحت،تقدیر الہی کے اثبات پرایمان واجب ہے،تقدیر پرایمان نه لانے والے سے براءت کی دلیل اوراس کے بارے میں خت موقف

امام ابوالحسین مسلم بن جاج قشری (الله ان سے راضی ہو) نے فرمایا: اللہ م الله تعالیٰ کی مدد سے (کتاب کا) آغاز کرتے ہیں، ای کو کافی سیجھتے ہیں اور ہمیں جو توفیق ملی ہے۔ اللہ کے سواکسی اور سینہیں ملی۔

[93] کہمس نے ابن بریدہ سے، انھوں نے یکیٰ بن یکمر
سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ سب سے پہلا مخص جس
نے بھرہ میں تقدیر (سے انکار) کی بات کی، معبد جہنی تھا۔
میں (یکیٰ) اور حمید بن عبدالرحمٰن عُمُرِی حج یا عمرے کے
ارادے سے نکلے، ہم نے (آپس میں) کہا: کاش! رسول
اللہ ٹاٹیا کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہاری ملاقات ہو
جائے تو ہم اُن سے تقدیر کے بارے میں اِن (آج کل

کے) لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کرلیں۔ تونیقِ اللی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب واثنا معجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے انداز ہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو (کا معاملہ) میرے ہی سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض كى: اب ابوعبدالرحن! (بيعبدالله بن عمر والنبي كي كنيت ہے) واقعہ بیہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں (اور ان کے حالات بیان کیے )ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، (ہر) کام نے سرے سے ہور ہاہے (پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے، نہ اللہ کواس کاعلم ہے۔) ابن عمر ڈھٹھانے فرمایا: جب تمھاری ان لوگوں سے ملاقات ہوتو انھیں بتا وینا کہ میں ان سے بری ہول اور وہ مجھ سے بری ہیں۔اس (ذات) کی قتم جس (کے نام) کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے! اگران میں سے کسی کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہواور وہ اسے خرچ (بھی) کر دے تو اللہ تعالی اس کی طرف ہے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے، پھر کہا: مجھے میرے والد حضرت عمر بن خطاب والله عليه الله عليه كل خدمت میں حاضر تھے کہ اچا تک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کیڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھانہ ہم میں ہے کوئی اسے پہچانیا تھا حیٰ کہ وہ آ کرنی اکرم نافی کے پاس بیٹھ کیا اور این مھٹے آپ کے گھٹوں سے ملا دیے، اورائ ہاتھ آپ مالفا کی رانول پررکه دید، اور کہا:اے محد (تاین)! مجھے اسلام کے 

أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْن أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا : لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ بَيْنَا فِي فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ لهُؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِيٰ سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَىَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ - وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ - ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَّا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفُ. قَالَ: إِذَا لَقِيتَ أُولٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّى، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرًا لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِّثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشُّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ،وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنُ لَّا إِنَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا \* قَالَ: صَدَفْتَ-قَالَ-: فَعَجِبْنَا لَهُ ، يَسْأَلُهُ

وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأُخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟. قَالَ: ﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدّْرِ خَيْرِهِ وَشَرُّهِ \* قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الْإِحْسَانِ؟. قَالَ: ﴿أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ . قَالَ: (مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ۚ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ لِي: إِنَّا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟، قُلْتُ: اللهُ وَدَرِكُسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿فَإِنَّهُ جِبْرَءِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ).

كةتم اس بات كى كوابى دوكه الله تعالى كے سواكوئى عباوت کے لائق نہیں اور محمد مُلٹی اس کے رسول ہیں،نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواور اگر اللہ کے گھرتک راستہ (طے کرنے) کی استطاعت ہوتواس کا مج كرو-"اس نے كہا: آپ نے مج فرمايا۔ (حضرت عمر والله نے) کہا: ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے بوچھتا ہے اور (خود بی) آپ کی تصدیق کرتا ہے۔اس نے کہا: مجھے ایمان ك بارك مين بتائي-آپ في فرمايا: "بيكم الله تعالى، اس کے فرشتوں،اس کی کتابوں،اس کے رسولوں اور آخری دن ( يوم قيامت ) پرايمان رکھواور اچھي اور بري تقدير پر بھي ایمان لاؤ۔' اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر) اس نے کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائے۔آپ نے فرمایا: "بیکتم الله تعالی کی عبادت اس طرح کروگویاتم اے و کھے رہے ہواورا گرتم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتو وہ شھیں دیکھ رہا ہے۔'اس نے کہا: تو مجھے قیامت کے بارے میں بتاہے۔ آپ نے فرمایا: "جس سے اس (قیامت) کے بارے میں سوال کیا جارہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔" اس نے کہا: تو مجھے اس کی علامات بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا: ·'' (علامات مه میں که ) لونڈی اپنی مالکہ کوجنم دے اور میہ کہتم نگے یاؤں، نگے بدن، عماج، بحریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی ہے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کررہے ہیں۔ "حضرت عمر والله نے کہا: مجروہ سائل چلاگیا، میں کچھ دریاس عالم میں رہا، پھرآپ نافیانے مجھ سے کہا: "اے عمر اسميس معلوم ہے كد يو حصے والا كون تھا؟" میں نے عرض کی: الله اور اس کا رسول زیادہ آگاہ بیر آپ ناتی نے فرمایا: "وہ جریل ملی تھے،تمھارے یاس آئے تھے شمصی تمھارادین سکھارے تھے۔''

وَأَبُوكَامِلِ الْفُضِيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ وَأَبُوكَامِلِ الْفُضِيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَزَيْدٍ عَنْ مَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، وَيْدٍ عَنْ مَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْمُر قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ، أَنْكُرْنَا ذٰلِكَ - قَالَ -: تَكَلَّم بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ، أَنْكُرْنَا ذٰلِكَ - قَالَ -: فَحَجَجْبُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَحَجَجْبُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْنِ وَلَيْهِ بَعْضُ زِيَادةِ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَجَّةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى وَيَادةٍ وَلُقُصَانُ أَحْرُنِي وَلِيهِ بَعْضُ زِيَادةٍ وَنُقُصَانُ أَحْرُنِي .

[40] ٣-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا: لَقِينَا ابْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا: لَقِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ بْنَ عُمْرَ، فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ - عَنْ غِيمِ، وَاقْتَصَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيرٍ ، وَفِيهِ شَيْعًا .

[٩٦] ٤-(..) وَحَلَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيْ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

> (المعجم - (آلايمَانُ مَاهُو؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ) (التحفة ٢)

[٩٧] ٥-(٩) حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

[94] ہمس کے بجائے مطروراق نے عبداللہ بن بریدہ سے، انھوں نے بجی بن بیمر سے قل کیا کہ جب معبد (جہنی) نے تقدیر کے بارے میں وہ (سب) کہا جو کہا، تو ہم نے اسے خت ناپند کیا ( یکی نے کہا:) میں اور حمید بن عبدالرحمٰن میکری نے جج کیا ۔۔۔۔۔ اس کے بعد انھوں نے کہمس کے واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، البتہ الفاظ میں پچھ کی بیش ہے۔

[95] (عبدالله بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرد)
عثان بن غیاث نے بیلی بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرد)
عثان بن غیاث نے بیلی بن بعم اور حمید بن عبرالله بن عمر شاہیہ سے
موایت کی، دونوں نے کہا: ہم عبدالله بن عمر شاہیہ سے
طے اور ہم نے تقدیر کی بات کی اور وہ لوگ (مئلرین تقدیر)
جو پچھ کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد (عثان بن غیاث
نے) سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر شائد سے مرفوعاً
روایت کی۔ اس روایت میں پچھ الفاظ زیادہ ہیں اور پچھ
افعول نے کم کیے ہیں۔

[96] معتمر کے والد (سلیمان بن طرفان) نے یکی بن معمر سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر اللہ ہے، انھوں نے حضرت عمر اللہ سے اور انھوں نے نبی اللہ سے ای طرح مدکورہ اسا تذہ نے روایت کی۔

ایمان کیاہے؟ اوراس کی خصلتوں کا بیان

[97] اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) نے ابوحیان ہے،

انھوں نے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹا ہے روایت کی ، کہا: رسول الله مُلاثِمُ ایک دن لوگوں كے سامنے (تشريف فرما) تھے، ايك آدى آپ الله ك ياس آيا اور يوجها: الالله كرسول! ايمان كيا هي؟ آپ نے فرمایا "تم اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی كتاب، (قيامت كروز)اس سے الماقات (اس كے سامنے حاضری) اوراس کے رسولوں برایمان لا وُاورآ خری (بارزندہ موكر) المضنير (بهي) ايمان لي آؤ-'اس في كها: احالله ك رسول! اسلام كيا بي؟ آب تاية في فرمايا: "اسلام بي ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نه همراؤ اکهی (فرض کی) گئی نماز کی یابندی کرو، فرض کی گئی زکاۃ ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ ''اس نے كها: اے اللہ كے رسول! احسان كيا ہے؟ آپ الله في فرمایا: "الله تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویاتم اے دکھ رہے ہواورا گرتم اسے نہیں و کھےرہے ہوتو وہ یقینا شمصیں دکھے رہا ہے۔'' اس نے کہا:اے اللہ کے رسول! قیامت کب (قائم) ہوگی؟ آپ تافی نے فرمایا:"جس سے سوال کیا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں لیکن میں شمصیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں: جب لونڈی اپنا مالک جنے گی توبیاس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب نگے بدن اور نگے پاؤل والے لوگوں کے سردار بن جائیں مح تو بیاس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیر بکریاں چرانے والے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو بیاس کی علامات میں سے ہے۔ (قیامت کے وقت کاعلم) ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنھیں اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔'' پھر آپ الله نام نام الله تعالى بى ك

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَن ابْنِ عُلَيَّةً -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِّلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: ﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَغْثِ الْآخِرِ \* قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: ﴿ أَلْإِسْلَامُ أَنْ تَغْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا، وَّتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: ﴿أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: يَا رَبُّ مُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلٰكِنْ سَأَحَدَّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَّةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاس فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهُم فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسُ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ اللهُ عَلَمُ لَلَّ عَلِيَّ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِّ وَمَا تَـدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكَسِبُ غَدَّاً وَمَا تَدّرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيـدُ خَبِـيرًا ﴾ [لقمان: ٣٤].

پاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اُرحام (ماؤں کے پیٹوں) میں کیا ہے، کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرےگا، نہ کسی متنفس کو بیمعلوم ہے کہ وہ زمین کے کس جھے میں فوت ہوگا، بلاشبہ اللہ تعالی علم والاخردارہے۔''

قَالَ: ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿ وَهُ اللَّهُ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

[۹۸] ٦-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ أَمُوحَيَّانَ النَّيْمِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي التَّيْمِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ بَعْلَهَا ﴾ يَعْنِي السَّرَادِيُّ.

رَادِيَّ .
(المعجم .....) - (آلاسُلامُ مَاهُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ) (النحفة ٣)

[٩٩] ٧-(١٠) وَحَدَّثَنِي زُهْيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ
أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَيْ: السَلُونِي " فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلُ
فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةً، وَتَصُومُ رَمَضَانَ".
الطَّلَاةً، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ".
قَالَ: صَدَفْتَ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِيمَانُ؟

(حضرت ابوہریرہ ڈائٹٹ نے) کہا: پھروہ آ دمی واپس چلاگیا تو رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''اس آ دمی کومیرے پاس واپس لاؤ۔'' صحابہ کرام ٹائٹٹ اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو آخیں کچھ نظرنہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا: '' یہ جریل پائٹا تھے جولوگوں کوان کا دین سکھانے آئے تھے۔''

[98] (ابن علیہ کے بجائے) کھ بن بشر نے کہا: ہمیں ابوحیان نے سابقہ سند سے وہی حدیث بیان کی ، البتدان کی روایت میں: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا ''جب لونڈی اپنا مالک جنے گی' (رَبِّ کی جگہ بَعْل، یعنی مالک) کے الفاظ بیں۔ (أَمَةٌ سے مملوکہ) لونڈیاں مراد ہیں۔

## اسلام کی حقیقت اوراس کی خصلتیں

[99] حفرت ابو ہر یہ دائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیل نے فر مایا: '' مجھ سے (دین کے بارے میں) بو چھ لو۔' محابہ کرام عائی آپ تائیل سے استے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے، تب ایک آ دی آیا اور آپ تائیل کے دونوں گھٹوں کے قریب بیٹے گیا، چھر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' تم اللہ تعالی کے ساتھ کی کو شریک نہ تھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔'' اس نے کہا: آپ نے تج فرمایا۔ (پھر)

قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ! مَتْى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا رَأَيْتَ الْمَوْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْم يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، َ فِي خَمْسِ مِّنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ اللهُ عُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْغَبْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَالِمْ وَمَا نَــُدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غَذًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونَ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. [لقمان: ٣٤].

يوچها: اے اللہ ك رسول! ايمان كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: " یہ کہتم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، (قیامت کے روز) اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر (امر کی) تقدیر پر ایمان لاؤ۔' اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر) كني لكا: الله كرسول! احسان كيا بي؟ آب فرمايا: " تم الله تعالى سے اس طرح ڈروگویاتم اسے د کھے رہے ہو، پھراگرتم اے دکیے نہیں رہے تو وہ یقیناً شمھیں دکھے رہا ہے۔'' اس نے کہا: آب نے صحح فرمایا: (پھر) پوچھا: اے اللہ کے رسول! قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا:"جس سے قیامت کے بارے میں یو چھا جارہا ہے، وہ یو چھنے والے ہے زیادہ نہیں جانتا۔ میں شمصیں اس کی علامات بتائے دیتا مون: جب ديموكم عورت ايخ آقا كوجنم دي بي تويداس كى نثانیوں میں سے ہے اور جب دیکھو کہ نگلے یاؤں اور نگلے بدن والے، گو تکے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو بیاس کی علامات میں سے ہے اور جب دیکھوکہ بھیر بریول کے جرواہے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رے ہیں تو یہ بھی اس کی نشاندوں میں سے ہے۔ یہ (قیامت کا وقوع) غیب کی ان یانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔'' پھرآپ نے بدآ بت پرهی: "ب شک اللہ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کدارحام (ماؤں کے پیٹوں) میں کیا ہے اور کوئی مخض نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ (کہاں) کس زمین میں فوت ہوگا ..... ' سورت کے آخرتک۔

م حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹانے کہا: پھروہ آ دمی کھڑا ہوگیا (اور چلا گیا) تو رسول اکرم ٹاٹٹا نے فرمایا: "اسے میرے پاس

[قَالَ]: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿رُدُّوهُ عَلَيَّ ﴾ فَالْتُمِسَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لهٰذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا، إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا».

والى لاؤ ـ "ا سے تلاش كيا كيا تو وہ أنھيں (محابة كرام كو) نه ملا ـ رسول الله كالله أن فرمايا: "بيد جريل تقے، انھوں نے جا ہا كه تم نہيں يو چھ رہے تو تم (دين) سكھ لو (انھوں نے آكر تمماري طرف سے سوال كيا ـ)"

# (المعحم ٢) - (بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحُدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ) (التحفة ٤)

[١٠٠] ٨-(١١) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْن جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مَّالِكِ ابْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةً بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْل نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: الَّا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَانَ \* فَقَالَ: هَلْ عَلِيَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ: ﴿لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ - قَالَ -: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى لهٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

### باب:2-نمازوں کا بیان ، یداسلام کے ارکان میں سے ایک ہے

[100] ما لك بن انس نے ابوسبيل سے، اور انحوں نے اسين والدسے روايت كى ، انحول في حضرت طلحه بن عبيدالله الله على على الله على الله على على الله على الله على الله نجدیں سے ایک آ دی آیا،اس کے بال پراگندہ تے،ہم اس کی ہلکی ہی آواز س رہے تھے لیکن جو پچھوہ کہدر ہاتھا ہم اس کو وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، رسول ہیں۔' اس نے یو جھا: کیا ان کے علاوہ (اور نمازیں) بھی مرے ذے ہیں؟ آپ نے فرمایا: " نہیں، اللہ کہ تم نفل نماز پڑھواور ماو رمضان کے روزے ہیں۔' اس نے یو جما: کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی (روزے) ہیں؟ فرمایا: " نبيس ، إلا يدكم تم نفلي روز \_ ركھو " كيمر رسول الله تَالَيْمُ ني اے زکاۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا: کیا میرے ذے اس کے سوابھی کھے ہے؟ آپ نے جواب دیا: " فیسی، سوائے اس کے کہتم اپنی مرضی سے (نقلی صدقہ) دو۔'' (حضرت طلحہ نے) کہا: پھروہ آ دمی والی جوا تو کہدرہا تھا: الله كى قتم ! بيس نهاس پر كوئى اضا فه كروں گا اور نهاس بيس كوئى كى كرون كا-اس بررسول الله كالله في فرمايا: "مي فلاح

#### یا گیا اگراس نے سیج کردکھایا۔"

کے فائدہ: اس روایت میں اختصار ہے اس لیے یہاں جج کا ذکر نہیں۔ یہی روایت بخاری میں ہے وہاں زکاۃ کے بعد یہ فقرہ ہے: پھر اللہ کے رسول تالیج نے اسے اسلام کے شری احکام بتائے۔ غالبًا ان میں جج شامل تفا۔ امام سلم نے مفصل احادیث بھی روایت کردی ہیں جن میں تمام ارکان کا ذکر ہے۔

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ بَهِٰذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ النَّبِي اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي أَنِّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْفَاحَ، وأبِيهِ! إِنْ صَدَقَ، أَوْ ادَحَلَ الْجَنَّة، وأبِيهِ! إِنْ صَدَقَ، أَوْ ادَحَلَ الْجَنَّة، وأبِيهِ! إِنْ صَدَقَ،

[101] اساعیل بن جعفر نے ابوسہیل سے، انموں نے ایپ والد سے، انموں نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ فات سے اللہ واللہ فات سے وار انھوں نے بی مرح اللہ فات کی مدیث کی طرح روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا: رسول اللہ فات اللہ فات نے کہا در اللہ فات اس نے کہ کہا در کھایا۔ وار اس نے باپ کی قتم! اگراس نے کی کر دکھایا۔ وقم! اگراس نے کی کر دکھایا۔ وقتم! اگراس نے کی کر دکھایا۔ وقت کی دیکھایا۔ وقت کی دیکھای

#### (المعجم٣) - (بَابُ السُّوَّالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ) (التحفةه)

ابْنِ بُكْيْرِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ابْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُوالنَّضْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبُوالنَّضْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ فَابِتِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْمَلُ مَنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: «مَدُلَقَ السَّمَاءُ؟ قَالَ: «مَدُلَقَ». النَّهُ وَلَا: «مَدُلَقَ». فَمَنْ نَصَدَقَ». فَلَا: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءُ؟ قَالَ: «اللهُ» قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ فَلَا: فَمَنْ نَصَبَ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ» قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ خَلَقَ الْجَبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَمَنْ قَصَبَ فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَالَ: هَلَا وَلَا إِلَيْهُ فَالَ: فَمَنْ فَصَبَ فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَلَا فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَلَهُ فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَلَاهُ فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَلَاهُ فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَالَ: هَاللّهُ فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَالَ: هَالِهُ فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: قَالَ: هَاللّهُ فَيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ:

#### باب:3-ارکانِ اسلام کے بارے میں سوال

المعنی الم الم الم الم الونظر نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے بی صدیث سائی، انموں نے حضرت انس بن مالک دائل سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ خالا سے (غیر ضروری طور پر) کی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگا تھا کہ کوئی ہجھ دار بادیہ شیس آپ کی خدمت میں حاضر ہواور آپ سے سوال کرے اور ہم (بھی جواب) سیس، چنانچ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا: اے محمد (خالا لی آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا: اے محمد (خالا لی آپ کا قاصد ہمارے پاس نے آیا قاصد ہمارے پاس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس نے کہا۔" اس نے ہو چھا: آسان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنائی؟ جواب دیا: "اللہ نے۔" اس نے ہمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنائی؟

«اَللهُ». قَالَ:فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ لَمْذِهِ الْجَبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا. قَالَ "صَدَقَ". قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ:وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا.قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمْرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: «صَدَقَ». - قَالَ - ثُمَّ وَلِّي، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ».

آپ نے فرمایا:"اللہ نے۔"اس نے سوال کیا: یہ پہاڑکس نے گاڑے ہیں اوران میں جو کچھ رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: 'اللہ تعالیٰ نے۔'' بدوی نے کہا: اس ذات کی قتم ہے جس نے آسان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب كيا الله عي ني آپ كو (رسول بناكر) بهيجا مي؟ آپ نے جواب دیا:''ہاں!''اس نے کہا: آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذھے یانچ نمازیں ہیں۔آپ نے فرمایا: "اس نے درست کہا۔" اس نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ ہی نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا:" اہل!"اس نے کہا: آپ کے ایکی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مالول کی زکاۃ ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس نے سے کہا۔" بدوی نے کہا: اس ذات کی تتم جس نے آپ کورسول بنایا! کیا الله بى نے آپ كو يوسكم ديا ہے؟ آپ نے جواب ديا: " إل!" اعرابي نے كما: آپ كے اللي كا خيال ہے كه مارے سال میں مارے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔آپ نے فرمایا:"اس نے صحیح کہا۔"اس نے کہا:اس ذات کی فتم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ ہی نے آپ کو اس كا تكم ديا ہے؟ آپ نے فرمايا: "بال!" وه كہنے لكا: آپ ك بيج موك (قاصد) كاخيال بكهم يربيت الله كاحج فرض ہے،اس شخص پر جواس کے راہتے (کو طے کرنے) کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا: "اس نے مج کہا۔" (حضرت انس والله في كما:) پر وه واپس چل پرا اور ( علتے طِتے) کہا اس ذات کی تم جس نے آپ کوٹ کے ساتھ بھیجا ہے! میں ان برکوئی اضافہ کروں گا ندان میں کوئی کی کروں گا-اس برنی اکرم تالی نے فرمایا: "اگراس نے مح کردکھایا تويقييناً جنت مين داخل موكاء"

[١٠٣] ١٠-(...) حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَّسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

(المعحم٤) - (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمِرَبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) (التحفة ٦)

ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْثَةً وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يَارَسُولَ اللهِ! وَهُو أَنْ يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ بِيمَا فَلَا يَعْرَبْنِي مِنَ النَّارِ فَي أَصْحَابِهِ، فَمَّ فَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلًا: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ: فَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ: فَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ: وَتَعِلُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتَعِلُ الرَّحِمَ. دَعِ النَّاقَةَ».

[۱۰۵] ۱۳-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

باب: 4- ایمان جس کے ذریعے ہے آ دمی جنت میں داخل ہوتا ہے اور جس شخص نے (نبی مُلَّا اُلِیُمُ کی طرف ہے) دیے کئے حکم کومضوطی سے تھام لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا

[104] عمروبن عثان نے کہا: ہمیں موئی بن طلحہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے حصرت ابو ابوب دہا تی نے حدیث سائی کہ رسول اللہ علی ایک سفر میں تھے جب ایک اعرابی در بہاتی) آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کی اونئی کی مہار یا تیل پکڑ لی، پھر کہا: اے اللہ کے رسول! (یا اے محمد!) مجھے وہ بات بتا ہے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ابوب نے کہا کہ رسول اللہ علی اُلم رک کے، پھراپ مائی کہ رسول اللہ علی اُلم رک کے، پھراپ مائی کہ رسول اللہ علی اُلم اُلم کی کے، پھراپ مائی کی بندی سے دور کر دے۔ ابو ابوب نے کہا کہ رسول اللہ علی اُلم کی کہا بات کی بندی کے جنت کے قریب اور آگ کی اُلم کی اُلم کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کھراؤ، نماز قائم کرو، زکا ہ اوا کرو اور صلہ رحی کرو۔ (اب) مشرک کو چھوڑ دو۔''

[105] محمد بن عثمان بن عبدالله بن موجب اور ان کے والد عثمان دونوں نے موکی بن طلحہ سے سا وہ حضرت ابوالوب واللہ سے اور وہ نبی کریم تالی کی سے سابقہ حدیث کے

مانند بیان کرتے <u>تھے</u>۔

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِثْهِ، بِمِثْلِ لهٰذَا الْحَدِيثِ.

التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخُوصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخُوصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبُو بَنْ طَلْحُقَ، عَنْ أَبِي إِسْخُق، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي إِسْخَق، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَبُوبَ وَالَّذِي عَلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ: دُلِّنِي عِلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُعَلِي فَقَالَ: دُلِّنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ «تَعْبُدُ الله لَا تُشْرِكُ بِهِ فَيَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ «تَعْبُدُ الله لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْبًة ، وَتَعِلُ شَيْبًة ، وَتَعِلُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَا رَحِمِكَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَا رَحِمِكَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجَنَّةَ ، وَفِي لَا نَعْسَلُكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِنْ تَمَسَّكَ بِهِ .

[١٠٧] ١٥-(١٤) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ السَّحْقَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْ فَقَالَ: وَالْجَنَّةُ. قَالَ التَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَقُدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَقُدِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتُودِي الزِّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتُودِي الزِّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتُودِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[106] یکی بن یکی حمیمی اور ابو بکر بن ابی شبہ نے کہا:

ہمیں ابو احوص نے حدیث بیان کی، انھوں نے ابواسحاق

ہمیں ابو احوص نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت

ابوابوب ڈٹاٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک آ دی

نی ٹاٹو ا کے پاس آ یا اور بوچھا: مجھے کوئی ابیا کام بتا ہے جس

پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور

کر دے۔ آپ نے فرمایا: ''یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے اس

کر دے۔ آپ نے فرمایا: ''یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے اس

کر ماتھ کی کو شریک نہ تھم رائے، نماز کی پابندی کرے، زکاۃ

ادا کرے اور اپ رشتہ داروں سے صلد رحی کرے۔'' جب وہ

پیٹھ پھیر کرچل دیا تو رسول اللہ ٹاٹھ اُنے فرمایا:''آگر اس نے

بیٹھ پھیر کرچل دیا تو رسول اللہ ٹاٹھ اُنے فرمایا:''آگر اس نے

میں داخل ہوگا۔'' ابن انی شیبہ کی روایت میں ہے:''آگر اس

فی پابندی کی (تو جنت میں داخل ہوگا۔)''

[107] حضرت ابوہریہ دائلہ سے دوایت ہے کہ ایک اعرافی رسول اللہ تالہ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! جھے ایسائل بتائی کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہوجاؤں۔آپ نے فرمایا: "تم اللہ کی بندگی کرواس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھم راؤ، نماز قائم کروجوتم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکاۃ ادا کرواور رمضان کے روز ب رکھو۔ "وہ کہنے لگا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نہ بھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کسی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم تھی ہی میں کسی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم تھی آ دی میں کسی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم تھی آ دی در کھے تو وہ اے دکھ لے۔ "

إِلَى رَجُلِ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا».

[١٠٨] ١٦-(١٥) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْم

[۱۰۹] ۱۷-(...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسلى عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْبًا.

آبيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ: حَدَّثَنَا مَغْقِلٌ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ: حَدَّثَنَا مَغْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ ؟ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَخْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَذِهْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْنًا، أَأَهْ خُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: وَلَمْ أَذِهْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْنًا، أَأَهْ خُلُ الْجَنَّة؟ قَالَ:

(المعجم ٥) - (بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْاسْلاَمِ وَدَعَاثِمِهِ الْعِظَامِ) (التحفة ٧)

[108] ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابوسفیان سے اور انھوں نے حضرت جابر رہائی سے روایت کی کدرسول اللہ مٹائی کے پاس نعمان بن قوقل رہائی آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کوحرام اور حلال مجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نی تاثیر نے فرمایا: "ہاں!"

[109] شیبان نے اعمش ہے، انھوں نے ابوصالح اور ابوسالح اور ابوسفیان ہے اور انھوں نے حضرت جابر دائش ہے روایت کی، انھوں نے کہا: نعمان بن قو قل دائش نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ۔۔۔۔۔ پھر اس سابقہ روایت کی طرح ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا: اور میں اس پر کی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔

[110] ابوز بیرنے حفرت جابر شائٹا سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ شائٹا سے سوال کیا اور کہا: آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں اوا کرون اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام مجھوں اور اس پر پچھاضا فیہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں!' اس نے کہا: اللہ کی قتم! میں اس رعل) برکوئی اضافہ نہیں کروں گا۔

باب:5-اسلام کے (بنیادی) ارکان اور اس کے عظیم ستونوں کا بیان الْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْنِي نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الله عَلَى عَنِ النَّبِي وَلِيْ الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، خَمْسَةٍ : عَلَى أَنْ يُوحَدَ الله ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجِّ » فَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ فَقَالَ لَا ، وَسِيَامِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لَا ، وَسِيَامٍ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لَا ، وَسِيَامِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لَا ، وَسِيَامٍ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لَا ، وَسِيَامٍ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لَا ، وَسُولَ الله ﷺ وَسُولَ الله ﷺ وَالْحَجِ ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ .

الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِيْ فَعَيْدُ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِيْ فَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ قَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ قَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكُفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ النَّذَى وَصَوْم رَمَضَانَ".

[۱۱۳] ۲۱-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَّهُوَ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْةَ: "بُنِيَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: "بُنِيَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامٍ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ».

[111] ابو خالد سلیمان بن حیان احمر نے ابو ما لک اشجعی سے، افھوں نے سعد بن عبیدہ سے، افھوں نے حضرت ابن عمر مخاتی ہے ۔ وار انھوں نے بی اکرم طابی ہے جیزوں پر رکھی گئ آپ طابی نے جیزوں پر رکھی گئ ہے: اللہ کو یکنا قرار دینے، نماز قائم کرنے، ذکاۃ اداکرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔'' ایک شخص نے کہا: جج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔ ابن عمر شاشیا نے کہا: جج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔ میں! رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔ میں نے کہا: نہیں! رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔ میں نے رسول اللہ طابی اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللہ طابی اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللہ طابی کے رہے۔ یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللہ طابی کے رہے۔ یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللہ طابی کے رہے۔ یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللہ طابی کے رہے۔ یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللہ طابی کے رہے۔ یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے کھی۔

[112] یکی بن زکریانے ہمیں صدیث بیان کی ، کہا: مجھے سعد بن طارق (ابو مالک انجھی) نے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے سعد بن عبیدہ سلمی نے حدیث بیان کی۔ وہ حضرت ابن عمر شاہنا ہے ، انھوں نے نبی شاہنا سے روایت کی کہ نبی شاہنا نے فرمایا: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکارکیا جائے ، نماز قائم کرنے ، زکاۃ دیے ، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔''

[113] عاصم بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، کہا: حضرت عبدالله بن عمر الله الله کا جا کہا کہ رسول الله طَلَقِهُم نے فرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ (رکنوں) پررکھی گئی ہے: اس حقیقت کی (دل، زبان اور بعد میں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے) گواہی ویٹا کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد طَلَقِهُم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، بت الله کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔"

🚣 فائدہ:اوپر کی دوروایوں میں کسی راوی نے حج اورروزوں کی ترتیب بدل دی ہے۔

[118] ٢٧-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا خَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمَرُ: قَالَ الْإِسْلَامَ بُنِي عَلَى خَمْسَةٍ: يَتُولُ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِي عَلَى خَمْسَةٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَام رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ».

(المعجم ٦) – (بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ثَلَيْظُ وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ اِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَن لَّمْ يَبْلُغُهُ) (التحفة ٨)

[110] ٣٣-(١٧) حَدَّنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ وَرَاءَنَا وَلَا مُنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَالْنَا وَلَكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِلَا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ وَإِلَا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ وَإِلَى اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ اللهِ وَالْ اللهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[114] عکرمہ بن خالد، طاؤس کو حدیث سنارہے تھے کہ ایک آ دمی نے حفرت عبداللہ بن عمر وہ اپنی سے کہا: کیا آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے ؟ انھوں نے جواب دیا: بلاشبہ میں نے رسول اللہ ٹاٹی سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پررکھی گئی ہے: (اس حقیقت کی) گواہی دینے پر کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، زکاۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا جج کرنے پر۔''

باب:6-الله تعالی اوراس کے رسول مُثَاثِیْم پرایمان، دینی احکام پرعمل، اس کی طرف دعوت، اس کے بارے میں سوال کرنے، دین کے تحفظ اور جن لوگوں تک دین نہ پہنچا ہوان تک پہنچانے کا حکم

 الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ» وَزَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ: «شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» وَعَقَدَ وَاحِدَةً. [انظر:

ایمان لانا" پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ کی وضاحت کی، فرمایا: "اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور مجمد تُلَیُّظُ بالیقین اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا اور جو مال غنیمت مصیں حاصل ہو، اس میں سے خمس (پانچواں حصہ) ادا کرنا۔ اور میں شمصیں روکتا ہوں کدو کے برتن، سبز گھڑے، لکڑی کے اندر سے کھود کر (بنائے ہوئے) برتن اور ایسے برتنوں کے استعال سے جن برتارکول مُلا گیا ہو۔"

خلف نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا: "اس (سچائی) کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ "اسے انھوں نے انگی کے اشارے سے ایک ثار کیا۔

فاکدہ: افریقہ کے بعض علاقوں میں اب بھی بڑے سائز کے کدو کو اندر سے صاف کر کے برتن کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ اندر کی اعتجی سطح میں نامیاتی ماد ہے موجود رہتے ہیں، ان سے کھانے پینے کی چیزوں میں تخمیر کاعمل شروع ہوجاتا ہے اور جلد کھمل ہوتا ہے۔ لکڑی کے برتنوں میں بھی بھی خرابی پائی جاتی ہے۔ سبز گھڑے وغیرہ مٹی میں خون اور بال وغیرہ شامل کر کے بنائے جاتے تھے۔ تارکول کی سطح بھی اصل میں اسفنی ہوتی ہے اور دھونے کے باوجود کھانا وغیرہ اس کی سطح سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ سارا تھم صفائی، یا کیزگی اور تحفظ صحت کے لیے ہے۔

[116] شعبہ نے ابوجمرہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا:
میں حضرت عبداللہ بن عباس عالم اور (دوسر سے) لوگوں کے
درمیان تر جمان تھا، ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ ان
سے گھڑ ہے کی نبیذ کے بارے میں سوال کررہی تھی تو حضرت
ابن عباس عالم ان نے جواب دیا: رسول اللہ تالیم کی خدمت
میں عبدالقیس کا وفد آیا۔ رسول اللہ تالیم نے بوچھا: ''یہ کون
سا وفد ہے؟ (یا فرمایا: یہ کون لوگ جیں؟)' انھوں نے کہا:
ربیعہ (قبیلہ سے جیں۔) فرمایا: ''اس قوم (یا وفد) کوخوش
ربیعہ (قبیلہ سے جیں۔) فرمایا: ''اس قوم (یا وفد) کوخوش
آ مدید جورسوا ہوئے نہ ناوم۔' (ابن عباس عالم ان کہا: ان
لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم لوگ آپ کے
پاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان
پاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍأَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍوَّ الْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّنْنَا عُنْدُرْ،
عَنْ شُغْبَةَ، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْآسِ، فَأَتَنَهُ أَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَنَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَنَهُ الْمُرَّةُ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ الْمُرَاةُ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْمِ أَنُوا رَسُولَ اللهِ عَيْبَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ الْقَوْمُ ؟ - " قَالُوا: عَبْدُ الْقَوْمُ . - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ رَبِيعَةً . قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ حَيْلَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ إِلْ وَفْدِ - غَيْرَ لَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَّ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ لَهٰذَا الْحَىَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَّأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْل نُّخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ : ۗ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَع، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع:قَالَ: أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَقَالَ : "هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِينَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِّنَ الْمَغْنَمِ ۗ وَنَهَاهُمْ عَن الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّتِ - قَالَ شُعْبَةُ -: وَرُبَّمَا قَالَ: النَّقِيرِ - قَالَ شُعْبَةُ -: وَرُبُّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ: الْحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَّرَائِكُمْ، وَقَالَ أَبُوبَكُو فِي رِوَايَتِهِ: ﴿مَنْ وَّرَاءَكُمْ ۗ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرِ.

معز کے کافروں کا بیقبیلہ (حائل) ہے، ہم (کسی) حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آسکتے، آپ ہمیں فیصله کن بات بتایئ جوہم اینے (گھروں میں) پیچھے والے لوگوں کو (بھی) بتا کیں اور اس کے ذریعے ہے ہم جنت میں داخل ہوجا کیں۔ابن عباس عافیان نے بتایا: آپ نے ان کوچار باتوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے روکا۔ آپ نے ان کو ا كيلي الله تعالى برايمان لان كاحكم ديا اور يو جها " وجانة مو، صرف الله يرايمان لا تاكيا بي؟ " أفعول في كها: الله اوراس كارسول بى زياده جاننے والے بيں۔ آپ نے فرمايا: "اس حقیقت کی گوائی وینا که الله کے سواکوئی الدنہیں اور محمد ظافیر الله کے رسول بیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہتم مال غنیمت میں سے اس کا پانچواں حصدادا کرو۔' اور انھیں خٹک کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبر ملكے اور تاركول مكے ہوئے برتن (استعال كرنے) مے منع کیا (شعبہ نے کہا:) ابوجمرہ نے شاید نَقِیر (کٹری میں کھدائی کرکے بنایا ہواہرتن) کہایا شاید مُقَیّر (تارکول مُلا ہوا برتن) کہا۔ اور آپ نے فر مایا: '' ان کوخوب یادر کھواور اینے بیچیے (والوں کو) بتادو۔''

ابوبكر بن الى شيبكى روايت مين (مِنْ وَدَائِكُمْ ك بجائے)مَنْ وَّرَاءَ كُمْ (ان كو (بتاؤ) جوتمارے بيھے بين) کے الفاظ ہیں اور ان کی روایت میں مُقَبَّر کا ذکر نہیں ( بلکہ نَقِيرِ كا إ-)

ا ناکدہ: غَیْرَ خَزَایَا وَلَا النَّدَامٰی کے فرمان کے ذریعے ان لوگوں کی از خود آ مداور اسلام قبول کرنے پر تحسین کی گئ ہے۔ وہ جنگ اور فکست کی رسوائی اٹھانے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے۔اور جواقد ام ازخود انھوں نے کیا ہے اس پر اٹھیں مجھی ندامت بھی ند موگی بیان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں شرف وفضیلت کا سبب بے گا۔

انھوں نے حضرت ابن عباس چھٹی سے اور انھوں نے نبی مُلٹیم

[۱۱۷] ۲۰-(..) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ [117] تُره بن ظالد نے ابوجره سے صدیث بیان کی، مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةً، وَقَالَ أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، وَزَادَ ابْنُ مُعَاذِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَيْ فَيْنَ لَيْحِنْهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ».

ے شعبہ کی (سابقہ روایت کی) طرح حدیث بیان کی (اس کے الفاظ ہیں:) رسول اللہ طَافِیْ نے فرمایا: ''میں شخصیں اس نبیذ ہے منع کرتا ہوں جو خشک کدو کے برتن، لکڑی ہے تراشیدہ برتن، سبر منطح اور تارکول ملے برتن میں تیار کی جائے (اس میں زیادہ خمیر المحفے کا خدشہ ہے جس سے نبیذ شراب میں بدل جاتی ہے۔ '' ابن معاذ نے اپنے والد کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ طُافِیْ نے عبدالقیس کے پیشانی بین وضیل اللہ عِن وضیل ہیں جنسیں برخم والے محض (اُشج ) سے کہا: ''تم میں دوخوبیاں ہیں جنسیں اللہ پندفر ما تا ہے عقل اور تحل ''

کے فائدہ: جن کے چہرے پر زخم تھا ان کا نام منذر بن عائذ بن حارث تھا، باقی لوگ سواریوں سے چھانگیں لگاتے بھا گئے سامنے آگھڑے ہوئے اور سلام کیا جبکہ انھوں نے سب سواریوں کو بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، سفر کا میلالباس بدلا اور اس کے بعد آرام سے چلتے ہوئے رسول اللہ مُلَقِيمًا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آدام المجاه الله عَلَيْنَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا الْبِنُ عُلَيَّةً: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّنَنِي مَنْ لَقِي الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدْمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَلْمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ سَعِيدٌ: وَّذَكَرَ قَتَادَةً أَبَا نَضْرَةً - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْكَ كُفّارُ مُضَرَ، وَلَا حَيْ أَنْهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَاتُوا اللهَ وَاتُوا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَاتُوا اللهَ وَاتُوا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَاتُوا الْخُمُسَ وَاتُوا الْخُمُوا الْخُمُسِ الْزَكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَقِوا الضَّلَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْمُوا الْخُمُوا الْخُمُسَ اللهَ وَلَا السَّالَةَ وَلَا الْقَالِمُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهَ وَاتُوا الْخُمُسَ اللهِ وَلَا الْمُقَالِقُ وَا الْمُؤْمُوا الْخُمُولَ الْخُمُولَ الْفَاكُمُ وَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهَ وَالْوَا الْخُمُولَ الْمُؤْمُولُ الْفَاكُمُ وَا وَلَا الْمُؤْمُولُ الْفَالِهُ وَلَا الْفَاكُمُ وَا وَلَا الْمُؤْمُ الْفَالِهُ وَلَا اللهَ الْمُؤْمُ اللهُ وَلَا الْمُؤْمُوا الْمُؤْمُوا الْمُؤْمُوا الْمُؤَا الْمُؤْمُوا الْمُؤْمُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُو

الماعیل) ابن علیہ نے کہا: ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے اس خص نے بتایا جورسول اللہ مالیۃ کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبدالقیس کے وفد سے ملا تھا (سعید نے کہا: قادہ نے ابوئفرہ کا نام لیا تھا یہ وفد سے ملے تھے، اور تفصیل حضرت ابوسعید ابوئفرہ کا نام لیا تھا یہ وفد سے ملے تھے، اور تفصیل حضرت ابوسعید الرسعید سے من کر بیان کی) انھوں نے حضرت ابوسعید خدری والیۃ کے بیاس آئے اور عرض کی: اے اللہ کا فیا کے پاس آئے اور عرض کی: اے اللہ کا فیا کہ بین ہمارے اور آپ کے درمیان مفرک ربیعہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مفرک کا فرحائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں ہی کے بیک اس لیے آپ ہمیں وہ تھم دیجے جو خدمت میں نہیں ہی کے بیک اور آگر اس پرعمل کر لیں تو ہم خدمت میں واخل ہو جا کیں۔ رسول اللہ کا فیل نے ہم اپنے بچھلوں کو بتا کیں اور اگر اس پرعمل کر لیں تو ہم خدمت میں واخل ہو جا کیں۔ رسول اللہ کا فیل نے فرمایا: 'دمیں شمیں چار چیزوں کا تھم دیتا ہوں اور چار وی ورکتا ہوں: (حکم دیتا ہوں کہ) اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواور فرمایا: 'دمیں شمیں چار چیزوں کا تھم دیتا ہوں اور چار وی کہ کی بندگی کرواور

مِنَ الْغَنَائِمِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ». قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: «بَلْي! جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقُذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ»- قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: «مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتِّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمُّهِ بِالسَّيْفِ». - قَالَ-وَفِي الْقَوْم رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذٰلِكَ، قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِّنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْدَانِ، وَلَا تَبْقٰى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَم، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِأَشَحُّ عَبْدِ الْقَيْس: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ».

اس کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ تھراؤ، نماز کی پابندی کرو،
زکاۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھواور غیموں کا پانچواں
حصہ اوا کرو۔ اور چیز ول سے میں شمصیں روکتا ہوں:
خٹک کدو کے برتن سے ، سبر مکلے سے، ایسے برتن سے جس کو
رفن زفت (تارکول) لگایا گیا ہواور نَقِیر (لکڑی کے تراشے
ہوئے برتن) سے۔'' ان لوگوں نے کہا: اے اللہ کے نی!
آپ کونقیر کے بارے میں کیاعلم ہے؟ فرمایا:''کیوں نہیں!
ریب) تنا ہے، تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، اس میں ملی جلی
چھوٹی کھجوریں ڈالتے ہو (سعید نے کہا: یا آپ نگاؤلم نے
فرمایا: تم کھجوریں ڈالتے ہو) پھراس میں پانی ڈالتے ہو، پھر
جب اس کا جوش (خمیر اٹھنے کے بعد کا جھاگ) ختم ہوجاتا
ہے۔ تو اسے پی لیتے ہو یہاں تک کہتم میں سے ایک (یا ان
میں سے ایک) اپنے بچپاز اوکونگوارکا نشانہ بناتا ہے۔''

ابوسعید نے کہا: لوگوں میں ایک آدمی تھاجس کوای طرح
ایک زخم لگا تھا۔ اس نے کہا: میں شرم وحیا کی بنا پراسے رسول
اللہ طُائِرہ سے چھپار ہا تھا، پھر میں نے بوچھا: اے اللہ کے
رسول! تو ہم کس چیز میں بیا کریں؟ آپ نے فرمایا: ''چرے
کی ان مشکوں میں بیو جن کے منہ (دھاگے وغیرہ سے)
باندھ دیے جاتے ہیں۔' اہل وفد بولے: اے اللہ کے رسول!
ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چرے کے مشکیز سے
ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چرے کے مشکیز سے
ہماری زمین میں، چاہے آھیں
چوہے کھا جا کیں، چاہے آھیں
چوہے کھا جا کیں، چاہے آھیں
عبدالقیس چوہے کھا جا کیں، چاہے آھیں
عبدالقیس کے اس خض سے جس کے چرے پر زخم تھا، فرمایا:
میراقیس کے اس خض سے جس کے چرے پر زخم تھا، فرمایا:
میراقیس کے اس خض سے جس کے چرے پر زخم تھا، فرمایا:
سے عقل اور خل۔''

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ غَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ - وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذَاكَ الْوَفْدَ - وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ يَعِيدٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً ، غَيْرَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ يَعِيدٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً ، غَيْرَ أَنَّ وَيْهِ مِنَ الْقُطْيُعَاءِ وَالتَّمْرِ وَالْمَاءِ » وَلَمْ يَقُلُ: قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ «مِنَ التَّمْرِ وَالْمَاءِ» وَلَمْ يَقُلُ: قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ «مِنَ التَّمْرِ».

آبَكَارِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ جُرَيْجٍ وَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا نَصْرَةً أَخْبَرَهُ وَحَسَنَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ وَوَحَسَنَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ وَكَالَانَ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتُوا نَبِيَّ اللهِ يَعْقِرُ قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ يَعْقِرُ وَسَلَّهُ لَنَا اللهُ فِدَاكَ، مَاذَا يُصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ" مَنَ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ " مَنَ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ " مَنَ اللهُ فِدَاكَ، أَو تَدْرِي مِنَ اللهِ عِي اللّهِ إِلَيْ اللهُ فِدَاكَ، أَو تَدْرِي مَا النَّقِيرُ وَسَطُهُ مَا النَّقِيرُ ؟ قَالَ: "نَعَمْ ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ مَن اللهُ فِي الدُّبَاءِ ، وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ ، وَعَلَيْكُمْ وَاللهُ فِي الْمُوكَى ". وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ ، وَعَلَيْكُمْ إِالْمُوكَى ".

(المعجم٧) - (بَابُ الدُّعَاءِ اِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْاسْلامِ) (التحفة .....)

[119] ابن الی عدی نے سعید کے حوالے سے قمادہ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ بجھے عبدالقیس کے وفد سے ملاقات کرنے والے ایک سے زائد افراد نے بتایا اور ان میں سے ابوسطید خدری دہائی ابوسطید خدری دہائی سے روایت کی کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ مٹائیل کی خدمت میں حاضر ہوا ۔۔۔، پھر ابن علیہ کی حدیث کے مانند روایت بیان کی، البتہ اس میں بیالفاظ ہیں: ''تم اس میں لمی طلی چھوٹی کھوری، (اور علی چھوٹی کے دوایت میں) بیالفاظ ذکر نہیں کیے کہ ابن الی عدی نے آبی روایت میں) بیالفاظ ذکر نہیں کیے کہ سعید نے کہا، یا آپ مٹائیل نے فرمایا: '' کچھ کھوریں ڈالتے ہو۔'' الور سعید نے کہا، یا آپ مٹائیل نے فرمایا: '' کچھ کھوریں ڈالتے ہو۔'' اس معید نے کہا، یا آپ مٹائیل نے فرمایا: '' کچھ کھوریں ڈالتے ہو۔'' سعید نے کہا، یا آپ مٹائیل نے فرمایا: '' کچھ کھوریں ڈالتے ہو۔'' اس معید نے کہا، یا آپ مٹائیل نے فرمایا: '' کچھ کھوریں ڈالتے ہو۔''

[120] ابوقز عہ نے خبردی کہ ابونظرہ نے انھیں اور حسن دونوں کو خبر دی کہ حضرت ابوسعید خدری دائلا نے انھیں (ابونظرہ کو) بتایا کہ جب عبدالقیس کا وفد اللہ کے نبی مُلَّالِمًا کے پاس آیا تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہمیں اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے! پینے کی چیزوں میں سے ہمارے لیے کون کی حج ہیں؟ آپ نے جواب دیا: ''کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتن (نقیر) میں نہ پو۔' وہ کہنے گئے: اے اللہ کے نبی! اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر شار کرے! کیا آپ (یہ بھی) کے نبی! اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر شار کرے! کیا آپ (یہ بھی) جانتے ہیں کہ نقیر کیا ہے؟ فرمایا: ''ہاں! درخت کا تناجس کو درمیان سے کھوکھلا کر لیا جا تاہے، ای طرح خشک کدو کے برتن اور سبز گھڑے میں نہ ہو، (البتہ) منہ بند ھے ہوئے مشکیزوں کواینالو۔''

باب:7- تو حیدورسالت کی شہادت اور اسلام کے شرعی احکام کی دعوت دینا

[١٢١] ٢٩-(١٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ وَّإِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ - قَاَّلَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْخُقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ- قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَّرُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ - : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاذًا ۚ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاثِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ».

[121] ابو بكر بن ابي شيبه، ابوكريب اور اسحال بن ابراہیم سب نے وکیج سے حدیث سنائی۔ ابوبکر نے کہا: وکیج نے ہمیں زکریا بن اسحاق سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: مجھے بیلی بن عبداللہ بن صفی نے ابومعبد سے حدیث سالی، انھوں نے سیدنا ابن عباس ٹاٹٹ سے اور انھوں نے حضرت معاذ بن جبل دانو سے روایت کی (ابو بکرنے کہا: بعض اوقات وَكِيعٌ كَها) ابن عباس عاتم سے مروى ہے كدحفرت معاذ تاتك نے کہا: مجھے رسول الله تاثیر نے بھیجا اور فرمایا: "تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جارہے ہو، اُٹھیں اس کی گواہی دیے کی دعوت دو که الله کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔اگر وہ اس میں (تمھاری) اطاعت کریں تو انھیں بتانا كدالله تعالى في ان يربرون رات مين يائج نمازين فرض كى ہیں۔ اگر وہ اسے مان لیس تو آخصیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان برصدقہ (زکاة) فرض كياہے جوان كے مال دارلوگوں سے ليا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو واپس کیا جائے گا، پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز كرنا (زكاة ميسب سے اچھا مال وصول ندكرنا\_) اورمظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس (بددعا) کے اور اللہ کے درمیان كوئى حجاب نېيں۔''

[122] بشر بن سری اور ابو عاصم نے زکریا بن اسحاق سے خبر دی کہ یکی بن عبداللہ بن سفی نے ابومعبد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس فی اللہ سے روایت کی کہ نبی تاہی کا نہ بن اللہ کا نہ جناب معافر دی اللہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: '' تم پکھ لوگوں کے پاس پہنچو گے ۔۔۔۔' آ کے وکیع کی حدیث کی طرح

[۱۲۲] ۳۰-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحْقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ إِسْحْقَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: اإِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا » بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. [123] اساعيل بن أمياني يحلي بن عبدالله بن عني سے،

انھوں نے ابومعبد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس واثفنا

سے روایت کی کہ جب رسول الله طافظ نے معاذ والله کو يمن

بھیجاتو فرمایا: ''تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے (جو) اہل

کتاب ہیں۔ توسب سے پہلی بات جس کی طرف سمیں ان

کودعوت دین ہے، الله تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ الله کو

یجیان لیں تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات

میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پڑمل پیرا

ہو جائیں تو انھیں بتانا کہ الله تعالی نے ان برز کا ق فرض کی

ہے جوان کے (مال داروں کے ) اموال سے لے کران کے

فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لیس تو ان ہے

(زكاة)لينااوران كے زيادہ فيتى اموال سے احر از كرنا۔''

باب: 8- لوگوں سے اس وقت تک اڑائی کا حکم حتی کہوہ

لااله الا الله محمد رسول الله كقائل بوجا كين،

[١٢٣] ٣٠-(...) حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّنَنَا رَوْحٌ الْعَيْشِيُّ: حَدَّنَنَا رَوْحٌ وَهُو ابْنُ الْقَاسِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَقْل اللهِ عَبَادَةُ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ فَرَضَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ فَرَضَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَوْزَا لِهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ فَلَيْهِمْ فَوْزَا لِهِمْ فَتُرَدُ عَلٰى وَلَيْتِهِمْ ، فَإِذَا قَعْلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا قَعْلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ مَنْهُمْ ، وَتَوَقَ عَلْمُ فَوْرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمِمْ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَتَوَقَ كَمُ الْمُوالِهِمْ ، وَتَوَقَ

(المعجم ٨) - (بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَيُقْتِمُوا الصَّلاةَ وَيُوثُوا الزَّكَاةَ، وَيُوْمِنُوا بِجَمِيعِ مَاجَاءِ بِهِ النَّبِيُ تَلَيُّظُ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ بِجَمِيعِ مَاجَاءِ بِهِ النَّبِيُ تَلَيُّظُ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ فَعَلَ خَلِك عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اللَّابِحَقِّهَا، وَوُكُلَتُ فَعَلَ سَرِيرتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. وَقِتَالِ مَنْ مَّنعَ سَرِيرتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى. وَقِتَالِ مَنْ مَّنعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْاسْلَامِ، الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْاسْلامِ، والمَتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ) (التحفق ٩) وَاهْتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ) (التحفق ٩)

نماز کی پابندی کریں، زکا ۃ ادا کریں اور نبی اکرم سُلَقِظِمُ کی لائی ہوئی تمام باتوں پرایمان لے آئیں اور جوکوئی اس پڑمل پیرا ہوگا، اگر حق اسلام کی بنا پر مطلوب نہیں تو وہ اپنی جان و مال کو بچالے گا جبکہ اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپر دہوگا، زکا ۃ اور دوسرے اسلامی حقوق ادانہ کرنے والے کے خلاف جنگ اور امام (حکمران اعلیٰ) کی طرف سے اسلامی شعائر کی پابندی کا اہتمام

[124] جناب عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ دلائل سے روایت کی کہ جب رسول الله مَالَيْمُ الله مَالِيْمُ خليفه بنائے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر مُالِمُوْ خلیفہ بنائے

[۱۲٤] ٣٧-(٢٠) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُفَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ

گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے (اور ابوبكر والله في مانعين زكاة سے جنگ كا اراده كيا) تو حضرت عمر بن خطاب والنوائ في حضرت ابو بكر والنواس كها: آب ان لوگوں سے کیے جنگ کریں گے جبکدرسول الله تا فی فرما کے بین: " مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تك كدوه لا الله الله كا قرار كرليس، يس جوكوكى لا اله الا الله كا قائل موكيا، اس نے ميرى طرف سے اپن جان اوراينا مال محفوظ كرلياء الأبيك اس (لا اله الا الله) كاحق مو، اوراس كا حساب الله تعالى يربي؟ "اس يرابوبكر الله في جواب دیا: الله کی قتم این ان لوگول سے جنگ کروں گا جو نماز اورز کا ق میں فرق کریں گے کیونکہ زکا ق مال (میں اللہ) کا حق بـالله كاقتم! أكربيلوك (اونث كا) ياؤل باند سنى ك ایک ری بھی روکیں گے، جووہ رسول الله نالیم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔اس يرحفرت عمر والتواني كها تها: الله كي قتم! اصل بات اس كيسوا اور کھے نہیں کہ میں نے ویکھا الله تعالی نے حضرت ابو بكر واللہ کاسینہ جنگ کے لیے کھول دیا، تو میں جان گیا کہت یمی ہے۔

[125] معید بن میتب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ دائی ا نے اضیں خبر دی کہ رسول اللہ علی اللہ نے فر مایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ آلاماللہ الا اللہ کے قائل ہوجا کیں، چنا نچہ جو لا اللہ الا اللہ کا قائل ہو گیا، اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کرلی، اللہ یہ کہ اس (اقرار) کا حق ہو، اور اس شخص کا حساب اللہ کے بیر دہے۔'' [170] ٣٣-(٢١) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَفَاتِلَ اللهُ، فَمَنْ أَقَاتِلَ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ عَلَى اللهُ، عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ».

[126] عبدالرحمٰن بن يعقوب نے حضرت ابو بريره بھائيا سے روایت کی که رسول الله طائی نے فرمایا: " مجھے عظم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک که وه لا الله الا الله کی شہادت دیں اور مجھ پر اور جو (دین) میں لے کرآیا موں اس پرایمان لے آئیں، چنانچہ جب وہ ایسا کر لیس تو انھوں نے میری طرف سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، اللا یہ کہ اس رشہادت) کا حق ہواور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ "

فلکہ وہ اللہ پراور رسول اللہ تکفیز کے لائے اللہ اللہ اللہ اللہ کا قائل وہی ہے جواللہ پراور رسول اللہ تکفیز کے لائے موسے بورے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے حدیث: 129 میں موسے بورے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے حدیث: 129 میں اس کی مزید وضاحت ہے۔

[۱۲۷] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي شُوْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ ح: الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ ح:

[١٢٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدِي ابْنَ مَهْدِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: ﴿أُمِرْتُ أَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَقَالِ اللهُ مَا عَلْمَ أَوْلَا اللهُ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَعْمَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ

الا الله كر الم الله الا الله ك الوسفيان سے، انموں نے حفرت عبار والله و

ایمان کے احکام ومسائل =

141 :

وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ". ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصَيْطِرِ ﴾. [الغاشية: ٢٢،٢١].

فاكدہ: يہ حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ كى وضاحت ہے كہ جب وہ ظاہر ايمان كے تقاضے پورے كريں گے تو ان سے وہى سلوك ہوگا جوايمان ركھنے والوں سے ہوتا ہے۔ اگركسى كے دل ميں كچھاور ہے تو اس كى ذمہ دارى رسول الله تَاثِيْمْ يا آپ كے نائيين برنہيں ہوگ۔

كرنے والے نہيں ہیں۔''

[۱۲۹] ٣٦-(۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَظُهُ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اللهِ يَعْفَدُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَمْمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا يِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[۱۳۰] ۳۷-(۲۳) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَغْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَائِهُ عَلَى اللهِ».

[۱۳۱] ۳۸-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لَمْرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

[129] حفرت عبدالله بن عمر والتناس روایت ہے کہ رسول الله علی فی این نظر مایا: " مجھے تھم ویا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس (حقیقت) کی شہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد علی اللہ کے رسول بیں اور نماز قائم کریں اور زکا قادا کریں، جب وہ یہ سب کچھ کرنے لیس گے تو وہ میری طرف سے اپنا خون (جان) اور مال محفوظ کرلیں گے، سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ یہ ہوگا۔"

"آپ تو بس نفیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبروتی

[131] ابو خالد احمر اور یزید بن بارون نے ابومالک ے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھوں نے نبی اکرم تاللہ کو یکنا قرار دیا۔ "جس نے اللہ کو یکنا قرار دیا۔ "کا میکنا کی اللہ کو یکنا قرار دیا۔ "کا میکنا کی اللہ کو یکنا کی اللہ کا کا میکنا کیا۔

الله يرہے۔''

سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَقُولُ: «مَنْ وَّحَدَ اللهَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

باب:9-اس بات کی دلیل کدموت کے قریب اس وقت تک اسلام لا ناصحیح ہے جب تک حالت نزع (جان کنی) طاری نہیں ہوئی اور مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت منسوخ ہے، اور اس بات کی دلیل کدشرک پرمرنے والاجہنمی ہے اور جہنم سے اسے کوئی ''وسیلہ'' بھی نجات نہیں دلوا سکے گا (المعجم ٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلامِ مَنْ حَضَرهُ الْمَوْتُ، مَالَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ - وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ - وَنَسْخ جَوَازِ الاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشَّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلاَ يُنْقِدُهُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ مِّنَ الْوَسَائِلِ) (التحفة ١٠)

[132] يوس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعيد بن میتب سے اور انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابوطالب کی موت کا وقت آیا تورسول الله تافیظ ان کے پاس تشریف لائے۔آپ نے ان کے پاس ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیر بن مغیره کوموجود یایا، رسول الله تالی نے فرمایا: " بچا! ایک کلمه لا اله الا الله کهه دین، مین الله کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔' ابوجبل اور عبدالله بن افي امير نے كہا: ابوطالب! آپ عبدالمطلب ك دين كوچھوڙ ديں گے؟ رسول الله تَاثَيْمُ مسلسل ان كويبي پيش کش کرتے رہے اور یمی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ابوطالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا: "وه عبدالمطلب كي لمت ير (قائم) بين اور لا اله الا الله كني سے انكار كرويا۔ تب رسول الله على فرمايا: "الله ك قتم! میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ (کے حوالے) سے روک نہ دیا جائے۔ 'اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی: ''نبی اور

[١٣٢] ٣٩-(٢٤) وَحَدَّثَنِي حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْل وَّعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمِّيَّةً بْن الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا عَمِّ! قُلْ: لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْل، وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَّيَّةَ: يَاأَبَاطَالِب! أَتَرْغَبُ عَنْ مُلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَنْدِ الْمُطَّلِب، وَأَلِى أَنْ يَّقُولَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَاللهِ! لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنَّهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:﴿مَا كَاكَ لِلنَّهِيِّ

وَالَّذِينَ ءَامَنُوْا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَا أَوْلِي وَالَّذِينَ اللهُ مُثَمِّ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَا أَوْلِي قَرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصَحَبُ اللهُ تَعَالَى فِي اللهِ عَلَي اللهُ تَعَالَى فِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن أَخْبَلُتَ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِاللهُ مَنْ يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِاللهُ مَنْ يَشَآءُ وَهُو اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ ا

[۱۳۳] ٤٠(...) وَحَدَّفَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ صَالِحِ انْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَنْزَلَ اللهُ فِي حَدِيثِهِ: فَانْزَلَ اللهُ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هٰذِهِ الْمَقَالَةِ: الْكَلِمَةُ، فَلَمْ يَزَالَا بِهِ.

[۱۳٤] ١٤-(٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِعَمِّهِ، عِنْدَ الْمَوْتِ: «قُلْ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَأَنْ اللهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَشْهِدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَأَنْرَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَشْهِدُ لَكَ بَهِ اللهُ اللهُ عَبْدِى مَنْ أَخْبَبْتُ ﴾ الْآيَة . [القصص: ٥٦].

ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں،خواہ وہ ان کے رشتہ دارہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ (مشرکین) جبنی ہیں۔' اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں بیآیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ ظاہر کا کو مخاطب کر کے فرمایا: ''(اے نبی !) بے شک آپ جے چاہیں ہمایت نہیں وے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہمایت دے دیتا ہے اور وہ سیرھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔''

[133] معمر اور صالح، دونوں نے زہری ہے ان کی سابقہ سند کے ساتھ بہی روایت بیان کی، فرق بیہ ہے کہ صالح کی روایت: فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِیهِ ''اس کے بارے میں الله تعالیٰ نے آیت اتاری'' پرختم ہوگئ، انھوں نے دوآ بیتیں بیان نہیں کیس۔ انھوں نے اپنی حدیث میں سیبھی کہا کہ وہ دونوں (ابوجہل اور عبداللہ بن الی امیہ) یہی بات دہراتے رہے۔ معمر کی روایت میں لفظ الْمُقَالَةَ (بات) کے بجائے الْکلِمَة (کلمہ) ہے، دہ دونوں ان کے ساتھ لگے رہے۔

[134] مروان نے بزید ہے، جوکیسان کے بیٹے ہیں، حدیث سائی، انھوں نے ابو حازم ہے، انھوں نے حفرت حدیث سائی، انھوں نے ابو حازم ہے، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے اپنے بی ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے اس کے وقت ان سے کہا:"لا الله الا الله کہدوی، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گوائی دول گا۔" لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔ کہا: اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آتاری: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِئِي مَنْ اَحْبَبُتَ ..... ﴾ نے یہ آیت آتاری: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِئِي مَنْ اَحْبَبُتَ ..... ﴾ شکہ آپ جے چاہیں راو راست پرنہیں لا سکتے ..... " آیت کے آخر تک۔

[۱۳٥] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَّدِ لِعَمِّدِ: «قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشُ- يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ الْجَزَعُ - لَا قُورُتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَل اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا لَا لَهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾. لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَل اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾. [النصَص: ٥٦].

(المعجم ١٠) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا) (التحفة ١١)

[۱۳٦] ٤٣ - (٢٦) حَدَّفَنَا أَبُوبَكُوبُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً - عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُمْنَ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْحَنَّةَ».

[۱۳۷] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مِثْلَهُ سَوَآءً.

[135] یکی بن سعید نے کہا: ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سنائی ..... (اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ) حضرت ابو ہریہ ٹاٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیڈ نے نے اپنے بچیا سے فرمایا: 'لا اللہ الا اللّٰه کہدد یجیے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔' انھوں نے (جواب میں) کہا: اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دلا کیں گے (کہیں گے کہ اسے (موت کی) گریش مجھے عار دلا کیں گے (کہیں گے کہ اسے (موت کی) گھراہٹ نے اس بات پرآ مادہ کیا ہے) تو میں پیکلمہ پڑھرکر محماری آنکھیں شخندی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت تا ہے۔' نازل فرمائی:''آپ جے چا ہے ہوں اسے راہ راست پر سے آتا ہے۔' لا سکتے لیکن اللہ تعالی جے چا ہے راہ راست پر سے آتا ہے۔'

باب:10-اس بات کی دلیل که جو مخص تو حید پر فوت ہوا، وہ لاز ما جنت میں داخل ہو گا

[136] اساعیل بن ابراہیم (ابن عُلیّه) نے خالد (حذّاء)
سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے ولید بن مسلم نے تُمر ان
سے، انھوں نے حضرت عثان ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول
اللّٰد ٹاٹٹا نے فر مایا: '' جو مخص مرگیا اور وہ (یقین کے ساتھ)
جانیا تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ
جنت میں داخل ہوگا۔''

ابن عُلَيه كے بجائے وشر بن مفضل نے بھی خالد حذاء سے يكى روايت بيان كى ،انھوں نے وليد ابو بشر سے روايت كى ،انھوں نے مران سے سنا، انھوں نے كہا: ميں نے محر ان سے سنا، انھوں نے كہا: ميں نے حضرت عثان دائلاً سے سنا، وہ كہتے تھے: ميں نے رسول اللہ تائلاً كوفر ماتے ہوئے سنا ..... اس كے بعد بلكل سابقة روايت كى طرح بيان كيا۔

[١٣٨] ٤٤-(٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ ابْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِم: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فِي مَسِيرٍ - قَالَ - فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْم، - قَالَ - حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ ـ قَالَّ - فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللهَ عَلَيْهَا -قَالَ – فَفَعَلَ. قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرُّهِ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ - قَالَ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ \_: وَّذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَاةِ؟ قَالَ:كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ -قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهَا، حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَنَهُمْ -قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

وَأَبُو كُرَيبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، جَمِيعًا عَنْ وَأَبُو كُرَيبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً. كَانَ يَوْمُ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً. قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا فَوَاضِحَنَا، فَأَكُلْنَا وَادَّهَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَوَاضِحَنَا، فَأَكُلْنَا وَادَّهَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

[138] طلحہ بن مصرف نے ابوصالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہررہ واللہ اے روایت کی ، کہا: ہم ایک سفر میں نبی اكرم مَنْ يَمْ كَمُ عَلَيْهِمْ كَ ساتھ تھے،لوگوں كے زادِراہ ختم ہو گئے حتیٰ كه آپ مَالِيْلُم نے لوگوں کی کچھ سوار بوں (اونٹوں) کو ذبح كرنے كا ارادہ فرماليا، اس يرعمر وللفظ كمنے لكے: اللہ ك رسول! لوگوں كا جوزاد راہ في كياہے اگر آب اے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ ہے اس پر برکت کی وعا فرمائیں (تو بہتر ہوگا)، کہا: آپ تالی نے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپن گندم لا يا اور تھجور والا اپني تھجور لايا يطلحه بن مصرف نے كہا: مجاہد نے کہا: جس کے پاس گھلیاں تھیں، وہ گھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے (مجامدے) بوچھا: گھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ كها: ان كو چوس كرياني في ليت تص \_ ابو بريره والتؤن في كها: اس (تھوڑے سے زادِ راہ) پر آپ ٹافیا نے دعا فرمائی تو پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زادِراہ کے اپنے اپنے برتن بحر ليے (ابو ہریرہ والله نے کہا)اس وقت آپ مالی فرمایا: "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں (شہادتوں) کے ساتھ، ان میں شک کے بغیر، اللہ سے ملے گا، وه (ضرور) جنت میں داخل ہوگا۔''

[139] الممش نے ابوصالح سے، انھوں نے (الممش کو شک ہے) حضرت ابوہریہ یا حضرت ابوسعید ٹائٹا سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن (سفر میں) لوگوں کو (زاوراہ ختم ہو جانے کی بناپر) فاقے لاحق ہو گئے۔ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذرح کر لیس، (ان کا گوشت) کھا کیں اور (ان کی چربی کا) تیل بنا کیں۔ رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا: ''ایسا کر لیس، درسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا: ''ایسا کر لیس، درسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا: ''ایسا کر لوٹ کی۔ اللہ کے اور عرض کی: اللہ کے لو۔'' (کہا:) استے میں عمر ٹاٹٹو آگئے اور عرض کی: اللہ کے لو۔'' (کہا:) استے میں عمر ٹاٹٹو آگئے اور عرض کی: اللہ کے

عَلِيْقُ: الْفُعَلُوا " - قَالَ - فَجَاءَ عُمْرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِن ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» - قَالَ - فَدَعَا بِنَطَّع فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ - قَالَ -فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكُفِّ ذُرَةٍ - قَالَ - وَجَعَلَ يَجِيءُ الْآخَرُ بِكُفِّ تَمْرٍ - قَالَ - وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَع مِنْ ذْلِكَ شَيْءٌ يَّسِيرٌ - قَالَ - فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ» قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بهمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ عَن الْحَنَّة».

رسول!اگرآپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جا کیں گی،اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بیچے ہوئے زادِ راہ سمیت بلوالیجی، پراس بران کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجی،امید ہےاللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔رسول الله تأثیر نے فرمایا: '' تھیک ہے۔'' (حضرت ابو ہرریہ یا ابوسعید و شان کہا:) آپ نے چڑے کا ایک دستر خوان منگوا كر بچها ديا، پھرلوگوں كا بيجا ہوا زادراہ منگوایا (حضرت ابو ہریرہ یا ابوسعید ﴿ شَخِهِ نِے کہا: )، کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر تھجور اور کوئی روٹی کا عکر اللنے لگا یہاں تک کدان چیزوں سے دسترخوان برتھوڑی می مقدار جمع ہوگئی (حضرت ابو ہر برہ یا ابوسعید ٹائٹا نے کہا:) رسول الله ظافل نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگول سے فرمایا: ''اپنے اپنے برتنوں میں (ڈال کر) لے جاؤ۔' سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے یہاں تک کہ انھوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن تھرے بغیر نہ چھوڑا (حفرت ابو ہریرہ یا ابوسعید والٹنانے کہا:) اس کے بعد سب نے مل کر (اس دستر خوان ہے) سیر ہوکر کھایا لیکن کھانا پھر بھی بچا رہا۔ اس پر رسول الله الله الله علی نے (لوگوں کو مخاطب كرتے ہوئے) فرمايا: 'ميں گواہى ديتا ہوں كەاللەتغالى ك سوا كوئى معبود نهيس اور ميس الله كا رسول مول، جو بنده ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ ہے ملے گا اسے جنت (میں داخل ہونے) ہے نہیں روکا جائے گا۔''

[140] (عبدالرحمٰن بن یزید) ابن جابر نے کہا: جھے عمیر بن بانی نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: جھے جنادہ بن ابی امید نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: جمیں حضرت عبادہ بن صامت ناتی نے حدیث سائی کہ رسول اللہ تاثیل نے فرمایا: "جس شخص نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یک ہے (اس کاکوئی شریک نہیں۔) اور یقییتا

الله الله وَحْدَهُ [لا شَرِيكَ لَهُ] أَنْ رُشَيْدٍ: عَلَّمُنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ [لا شَرِيكَ لَهُ]، وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ [لا شَرِيكَ لَهُ]، وَأَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَأَنَّ النَّهُ وَأَنَّ النَّارَ حَقِّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ».

[۱٤۱] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْدَّوْرَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءِ فِي هٰذَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءِ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ» وَلَمْ يَذْكُرُ «مِنْ أَيْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ شَاء».

محمد طُلِیْم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسیٰ (طِلِما) اللہ کے بندے اور اس کی جندے اور اس کا کلمہ ہیں جے اس نے مریم کی طرف القاکیا تھا، اور اس کی طرف سے (عطاکی گئی) روح ہیں، اور بید کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے جاہے گا، جنت میں داخل کردے گا۔''

[141] عمير بن ہانی سے (عبدالرحمٰن بن يزيد) ابن جابر کے بجائے اوزا کی کے واسطے سے يہى حديث بيان کی گئی ہے، البتہ انھوں نے اس طرح کہا: "اللہ تعالی اسے جنت ميں داخل کرے گا، اس کے عمل جيے بھی ہوں۔ "اور" اسے جنت کے آٹھ دروازوں ميں سے جس سے چاہے گا (داخل کردے گا)" کا ذکرنہيں کيا۔

امیہ کے بجائے (ابوعبداللہ عبدالرحمٰن بن عُسَیلہ) صنابحی نے امیہ کے بجائے (ابوعبداللہ عبدالرحمٰن بن عُسَیلہ) صنابحی نے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت عبادہ دائٹو کی موت کے وقت ان کے پاس عاضر ہوا۔ میں رونے لگا تو انھوں نے فرمایا: تھہرو! روتے کیوں ہو؟ اللہ کی قتم! اگر مجھ سے گواہی مائٹی گئی تو میں ضرور تمھارے حق میں گواہی دوں گا اور اگر مجھے سفارش کا موقع دیا گیا تو میں ضرور تمھاری سفارش کروں گا اور اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور تمھاری سفارش کی بہنچاؤں گا، پھر کہا: اللہ کی قتم! کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے رسول اکرم بڑیٹی ہے نی، اور اس میں تمھاری بھلائی کی کوئی بات تھی اور وہ میں نے تعھیں نہ سنادی ہو، سوائے ایک حدیث بھی اور وہ میں نے تعھیں نہ سنادی ہو، سوائے ایک حدیث ہے۔ آج جب میری جان قبض کی جانے گئی ہے تو وہ حدیث بھی شمیں سنائے ویتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ سُؤیٹی کو وہ کوفرماتے ہوئے سائد کے سول اللہ سُؤیٹی اللہ کے رسول اللہ سُؤیٹی اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے سول کوئی معبود نہیں اور مجمد سائیٹی اللہ کے رسول

[١٤٣] ٤٨-(٣٠) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخِّرَةُ الرَّحْل. فَقَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَامُعَاذَبْنَجَبَلِ!»قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُولَاللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ﴿ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ؟ " قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَّعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَامُعَاذَبْنَجَبَلِ!»قُلْتُ: لَبَيْكَيَارَسُولَاللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «مَهلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ؟» قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ».

[١٤٤] ٤٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَبِي إِسْلِحْقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ - يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ - قَالَ فَقَالَ:

ہیں،اللہ تعالی نے اس پرجہنم کی آگ حرام کردی۔" [ 143] سيدنا انس بن مالك وللله في حضرت معاذ بن جبل دیاشات بیحدیث روایت کی ، کہا: میں (سواری کے ایک جانوری) رسول الله ظایم کے چیھے سوارتھا، میرے اور آپ کے درمیان کباوے کے بچھلے جھے کی لکڑی (جتنی مبکہ) کے ''اےمعاذبن جبل!''میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ ك رسول! زے نصيب آپ كھ دري جلتے رہے، پھر فرمايا: "ا معاذ بن جبل!" ميں نے عرض كى : ميں حاضر ہول الله كرسول! زب نصيب - (اس كے بعد) آپ پر گھرى مجر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا: "اے معاذ بن جبل!" بیں نے عرض کی: میں حاضر ہوں ، اللہ کے رسول! زے نصیب آپ نے فرمایا:'' کیا جانتے ہوکہ بندوں پراللہ عز وجل کا کیا حق ہے؟" كہا: ميں نے عرض كى: الله اوراس كا رسول زيادہ آگاہ ہیں۔ارشادفرمایا:''بندوں پراللہ کاحق یہ ہے کہاس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔'' پھر پچھ در چلنے کے بعد فرمایا:"اے معاذبن جبل!" میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ کے رسول! زہے نصیب ۔ آپ نے فرمایا: "كيا جائة موكه جب بندے الله كاحق اداكرين تو چرالله یران کاحق کیا ہے؟" میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ى زياده جاننے والے ہيں۔ آپ نے فرمايا: " يدكه وه أحيس عزاب نددے۔"

[144] عمرو بن ميمون نے حضرت معاذ ثالث سے روايت كى ، انھوں نے کہا: میں رسول الله الله علی کا ساتھ ایک گدھے پر سوارتها جع عُفير كها جاتا تهارآب في مايا: "اعمعاذ! جانے ہو، بندول پراللہ کا کیاحق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟" میں نے عرض کی: الله اوراس کا رسول زیادہ

يَامُعَاذُ! أَتَذْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ [عَزَّ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ [عَزَّ وَجَلً] أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ [شَيْئًا]» وَجَلًا أَفَلَا أَبَشُرُ النَّاسَ؟ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَبَشُرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا».

وَابْنُ بَشَّارِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَابْنُ بَشَّارِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الْأَشُودَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ يَعِيْقُ : "يَامُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ » قَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ الله الله وَلا يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا » قَالَ : "أَتَدْرِي مَا حَقُّ الله مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ؟ » فَقَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ "أَنْ لَا يُعَذِّبُهُمْ مُ . .

[187] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَعُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[۱٤۷] ٥٢-(٣١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "بندوں پراللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نے شہرا کیں اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ (کسی چیز کو) شریک نہ تضمرائے، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ "کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو خوش خبری نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا: "ان کو خوش خبری نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا: "ان کو خوش خبری نہ سناؤ ور نہ وہ اس پر بھروسہ کرلیں گے۔"

الله الله المحمد المحم

[146] زائدہ (بن قدامہ) نے ابوصین ہے، انھوں نے اسود بن ہلال سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت معاذ دہائی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے رسول اللہ علایٰ میں نے آپ کو جواب دیا تو آپ نے پوچھا: ''کیا جانتے ہولوگوں پر اللہ کاحق کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔'' پھر ان (سابقہ راویوں) کی حدیث کی طرح (حدیث سنائی۔)

[147] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو نے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹو کے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹو کے چاروں طرف ایک جماعت (کی صورت) میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ٹاٹٹو

(اور کسی طرف چلے گئے)، پھرآپ نے ہماری طرف (والبی میں) بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کوکوئی گزندنہ پنچائی جائے۔اس پر ہم بہت گھبرائے اور (آب کی تلاش میں نکل) کھڑے ہوئے۔سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ نگافیج کو ڈھونڈ نے فکلا یہاں تک کہ میں انسار کے خاندان بنونجار کے جار دیواری (فصیل) سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا اور میں نے اس کے اردگرد چکرلگایا که کهیں پر دروازه مل جائے لیکن مجھے نہ ملا۔ اجا تک یانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں ہے باغ کے اندر جاتی تھی (رہیج آب پاٹی کی چھوٹی می نہر کو کہتے ہیں) میں لومڑی کی طرح سمٹ کرداخل ہوا اور رسول میں نے عرض کی: جی ہاں، اے اللہ کے رسول!آپ نے فرمایا: "مسمس کیا معامله درپیش ہے؟" میں نے عرض کی: آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتھ، پھروہاں سے اٹھ گئے، پھرآپ نے ہماری طرف (واپس) آنے میں در کردی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ ہم سے کاٹ نہ دیے جائیں۔ ال پرہم گھرا گئے،سب سے پہلے میں گھراکر نکلاتواں باغ تك پېنچا اور اس طرح سمك كر (اندر كهس) آيا مول جس طرح لومر ی سمت کر مھستی ہے اور بیددوسرے لوگ میرے پیچھے (آرم) ہیں۔ تب آپ تاللہ نے فرمایا: "اے ابوہریرہ!" اور مجھےاہے تعلین (جوتے) عطا کیے اور ارشاد فرمایا: "میرے یہ جوتے لے جاؤ اوراس چارد بواری کی دوسری طرف سمھیں جوبھی ایبا آ دمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الله الا الله كى شهادت ديتا موءات جنت كى خوش خرى سنادو۔''سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب مثاثلا سے

بھی موجود تھے۔رسول الله ظافی ہمارے درمیان سے اٹھے

أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ -مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ - فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزعْنَا وَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْنَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتّٰى أَتَيْتُ حَائِطًا لِّلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا، فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَّدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّنْ بِئْرِ خَارِجَةٍ - وَالرَّبيعُ: ٱلْجَدْوَلُ- فَاحْتَفَزْتُ [كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ]. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبُوهُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا شَأْنُك؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ لَهٰذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: «يَا أَبَاهُرَيْرَةَ!» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ : ﴿إِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَّقِيتَ مِنْ وَّرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَّقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! فَقُلْتُ:هَاتَيْن نَعْلَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَعَثِنِي بِهِمَا ، مَنْ لَّقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لًا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ تُذْيَى ضَرْبَةً. فَخَرَرْتُ لِإَسْتِي، فَقَالَ: إِرْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي

عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي، فَقَالَ [لِي] رَسُولُ اللهِ عَمْرَ عَلَى أَبُو عَلَى أَثْرِي، فَقَالَ [لِي] رَسُولُ اللهِ عَمْرَ فَأَخْبَرْنُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً، خَرَرْتُ لِاسْتِي، قَالَ: إِرْجِعْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيُّةٍ: "يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَعِيُّةٍ بِأَبِي أَنْتَ فَعَلْتَ؟" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَعِيُّةٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةً بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِي يَشْهَدُ وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرة بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِي يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ وَأَلْكَ اللهُ أَنْ اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِي أَخْشَى أَنْ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِي أَخْشَى أَنْ وَلَا اللهِ يَعْمَلُونَ، قَالَ وَلَا اللهُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَلُونَ، قَالَ وَخَلِهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَلُونَ، قَالَ اللهُ مُسْتَعِيَّةً اللهُ اللهُ عَلَيْهَا، فَخَلِهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَلُونَ، قَالَ اللهُ مُسْتَدِيدًا اللهُ اللهُ يَعْمَلُونَ، فَالَ وَاللهُ يَعْمَلُونَ، قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ہوئی، انھوں نے کہا:اے ابو ہریرہٰ! (تمھارے ہاتھ میں) ہیہ جوتے کیے ہیں؟ میں نے کہا: یہ رسول الله طافع کے تعلین (مبارک) ہیں۔آپ نے مجھے پیعلین (جوتے) دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کوملوں جودل کے یقین کے ساتھ لا الله الا الله کی شہادت دیتا ہو،اہے جنت کی بشارت دے دوں عمر وہالی نے میرے سینے پراینے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا اور انھوں نے کہا: اے ابو ہررہ! چیچے لوثو۔ میں رسول الله ظائف کے باس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھےرونا آر ہا تھا اور عمر ٹائٹ میرے بیچھے لگ كر چلتے آئے تواج مك ميرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول الله طَلْيَظِ في (مجھے) كہا:"اے ابو ہريرہ! مسميل كيا ہوا؟'' میں نے عرض کی: میں عمرے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا، میں نے انھیں بتایا تو انھوں نے میرے سینے برایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں ك بل كريدا، اور محمد ع كباكه بيجي لوثو رسول الله عليم نے فرمایا: "عمراتم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟" انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ پر میرے ماں باپ قربان مول! کیا آپ نے ابو ہررہ کواس لیے ایے نعلین دے کر جميجاتها كدول كے يقين كے ساتھ لا الله الا الله كي شہادت دینے والے جس کی کو ملے، اسے جنت کی بشارت دے؟ آپ تافیا نے فرمایا: ' ہاں۔' عمر واٹھ نے عرض کی: تو ایبانہ سیجی، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس ای (شہادت) پر مجروسا کرمیشیں گے، انھیں چھوڑ دیں کہ وہمل کرتے رہیں، رسول الله تاليم نے فرمایا: ''اچھا تو ان کوچھوڑ دو۔''

[148] قمادہ نے کہا: ہمیں حضرت انس ٹاٹٹونے حدیث سائی کہ رسول اللہ ٹاٹیا نے حضرت معاذ ٹاٹٹونے، جب وہ پالان پرآپ کے پیچھے سوار تھے، فرمایا: ''اے معاذ!'' انھوں [١٤٨] ٥٣-(٣٢) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ:أُخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّخلِ - فَقَالَ «يَا مُعَاذُ!» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يَا مُعَاذُ!»، قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قَالَ: «مَا مِنْ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا مُعَاذُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَخْبِرُ بِهَا النَّارِ» قَالَ: يَا مَعْدَدُ مُونِهِ اللهِ! أَفَلَا أَخْبِرُ بِهَا أَفَلَا أَخْبِرُ بِهَا النَّاسَ] عَبْدَ مَوْتِهِ تَأَنَّمُ اللهِ أَفْلَا أَخْبِرُ بِهَا أَفَلَا أَخْبَرَ بِهَا مُعَاذً فَيَعْدَرَ بِهَا مُعَاذً فَيَعْدَمُ وَا فَالَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّامِ اللهُ الله

نے عرض کی: ''میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! میرے نصیب روثن ہوگئے۔'' بی نظام نے پھر فر مایا: ''اے معاذ!'' انھوں نے بون سول! ''اے معاذ!'' انھوں نے بون سیب۔'' پھر آپ نے فر مایا: ''اے معاذ!'' انھوں نے رضی کی: ''میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! میری خوش عرض کی: ''میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! میری خوش بختی۔'' (اس پر) آپ نے فر مایا: '' کوئی بندہ ایسا نہیں جو رہے دل ہے) شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (نگام اس کے بندے اور رسول ہیں گر اللہ ایسے خص کو دوز خ پر حرام کر دیتا ہے۔'' حضرت معاذ نے ایسے خص کو دوز خ پر حرام کر دیتا ہے۔'' حضرت معاذ نے مرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تا کہ وہ سب خوش ہو جا کیں ؟ آپ نے خفر ایا: '' پھر وہ اس کی جرخہ کر دوں تا کہ وہ سب خوش ہو جا کیں ؟ آپ نے خفر ایا: '' پھر وہ دوں تا کہ وہ سب خوش ہو جا کیں گے۔'' چنا نچہ حضرت معاذ دائم نے کی موت کے دون سے اپنی موت کے دون سے اپنی موت کے دون سے اپنی موت کے دون سے باتی بتائی۔

[ 149] سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ناٹھ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: جھے محمود بن ربّع بناٹھ انے حضرت عتبان بن مالک بناٹھ سے حدیث سائی۔ (محمود بناٹھ نے کہا کہ میں مدینہ آیا تو عتبان بناٹھ کو ملا اور میں نے کہا: ایک حدیث جھے آپ کے حوالے نے پیچی اور میں نے کہا: ایک حدیث جھے آپ کے حوالے نے پیچی ہے۔ حضرت عتبان نے کہا: میری آنھوں کوکوئی بیاری لاحق ہوگئی تو میں نے رسول اللہ طائع کی خدمت میں پیغام بھیجا کہا نے رسول! میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے کہا: ایس تشریف لا کیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرما کیں تاکہ میں ای (جگہ) کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں۔ انھوں نے کہا: میرا اول اللہ طائع اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے رسول اللہ طائع اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے بابی تشریف لا کے ، آپ طائع میرے گھر میں داخل ہوئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھیوں میں انہیں جس باتیں جاتم ہیں باتیں بی باتیں بی باتیں میں باتیں بی باتیں باتیں بی باتیں باتیں بی باتیں بی باتیں باتیں بی باتیں بات

وَهُوَ يُصَلِّى فِي مَنْزِلِى، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللهُ عَلَى وَدُوا أَنَّهُ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ فَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ : حَدَّثَنِى مَحْمُوهُ ثَابِتُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنِى مَحْمُوهُ ابْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بَنِ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمْتُ النَّهِ عَنْ عِتْبَانَ فَقُلْتُ : حَدِيثُ بَلَغَنِى الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيتُ عِنْبَانَ فَقُلْتُ : حَدِيثُ بَلَغَنِى الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيتُ عِنْبَانَ فَقُلْتُ : حَدِيثُ بَلَغَنِى عَنْكَ . قَالَ : أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ ، فَبَعَثُ اللهِ عَنْهُ أَنِّي أُحِبُ أَنْ تَأْتِينِي عَنْكَ . قَالَ : أَصَابَنِي فَي مَنْزِلِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّى -قَالَ - : فَأَتَى نَصَلِي فِي مَنْزِلِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّى -قَالَ - : فَأَتَى النَّبِيُ يَتَعَدَّ وُنَ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَدَحَلَ اللهِ عَنْهُ فِي مَنْزِلِي ، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللهِ عَنْهُ مَ مُنْ أَلْكَ وَكُيْرَهُ إِلَى مَالِكِ وَهُو يُصَلِّى فِي مَنْزِلِي ، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ ابْنَ هُ فَهَلَى ، وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللهِ عَلَى اللهِ وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَدُوا أَنَّهُ ذَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، وَوَدُوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرَّ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَوَدُوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرَّ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ ،

الصَّلاةُ وَقَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ ذَٰلِكَ، وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: «لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلٰهَ هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: «لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، أَوْ يَطْعَمَهُ». قَالَ أَنَسٌ: فَأَعْجَبَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ نَظُعَمَهُ». قَالَ أَنَسٌ: فَأَعْجَبَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِابْنِي: أَكْتُبُهُ، فَكَتَبَهُ. [انظر: 1891]

کررہ ہے تھے۔ انھوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن دختم کے ساتھ جوڑ دیں، وہ جا ہتے تھے کہ رسول اللہ سُلُیْم اس کے حق میں بدوعا فرما ہیں اور وہ ہلاک ہوجائے اور ان کی خواہش تھی کہ اس پرکوئی آفت آئے۔رسول اللہ سُلُیْم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا: ''کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟' صحابہ کرام نے جواب دیا: وہ (زبان سے) ہے کہنا ہوگئا نے فرمایا: ''کوئی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ آگ میں داخل ہویا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ آگ میں داخل ہویا آگ اس منازی نیا نے دراک بنائے۔'' حضرت انس ہوگئا نے کہا: اے اپنی خوراک بنائے۔'' حضرت انس ہوگئا نے کہا: یہ حدیث مجھے بہت اچھی گی (پند آئی) تو میں نے اپنے عید یہ کہا: یہ حدیث کھولی۔

الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِثْبَانُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ عَنِي، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطًّ لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجَاءَ قَوْمُهُ، وَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ اللهُ خَيْشِم، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ اللهُ عِيرَةِ.

[150] حماونے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس بھائیا ہے صدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے عتبان بن مالک نے بتایا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اس وجہ سے انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹا کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لاکیں اور میرے لیے محد کی ایک جگہ تعیین کر دیں (تا کہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں) تو رسول اللہ ٹاٹیٹا تشریف لائے اور ان عتبان) کی قوم کے لوگ بھی آ گئے، ان میں سے ایک آ دی، جسے مالک بن ذخیرہ کہا جاتا تھا، غائب رہا ۔۔۔ اس کے بعد ماد نے بھی (ثابت کے دوسرے شاگرد) سلیمان بن مغیرہ کی طرح روایت بیان کی۔

باب: 11-اس بات کی دلیل کہ جو تحض اللہ تعالی کے رسول کے دین اور محمد مثالی کے رسول مون ہے، چاہے کمیرہ گنا ہوں

(المعجم ١١) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَّضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ ثَلَّيُّا رَّسُولًا ۖ، فَهُوَ مُؤْمِن، وَإِنِ ارْتَكَبَ

#### کامرتکب ہو

۔ [151] حفرت عباس بن عبدالمطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ طالب ہی سے سنا، آپ فرما رہے سے منا، آپ فرما رہے سے منا، آپ فرما رہے سے اللہ کے رب، اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد طالعہ کے رسول ہونے پر (دل سے) راضی ہو گیا۔''

باب:12-ایمان کی شاخوں کابیان،اعلیٰ کون ی ہاورادنیٰ کون ی؟ حیا کی فضیلت اوروہ ایمان کا حصہ ہے

[152] سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار ہے، انھوں نے ابوصالح ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا ہے دوایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹا نے فرمایا:'' ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیس ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔''

[153] سمبل نے عبداللہ بن دینار سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''ایمان کے ستر سے اوپر (یا ساٹھ سے اُوپر) شعبے (اجزاء) ہیں۔ سب سے افضل جز لا الله الا الله کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کی اذیت (دینے والی چیز) کورائے سے جٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی

### الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ (التحفة ١٢)

ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَّزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَّزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمُطَلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبِّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ رَبِّي اللهِ عَلْمُ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبِّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدُ الْمُعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ رَبُولِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(المعجم ٢) - (بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا، وَفَضِيَلَةِ الْحَيَاءِ، وَكَوْنِهِ مِنَ الْإِيُمَانِ) (التحفة ٣)

[١٥٢] ٥٧-(٣٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ اَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ ﴾ .

[۱۰۳] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ،
- أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ
إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ،

شاخوں میں سے ایک ہے۔"

[108] ٥٩-(٣٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِئْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ يَكِيَّةٍ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء، فَقَالَ: «اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ».

[١٥٥] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَعْظُ أَخَاهُ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - فَالَآ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ فَالَا: حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ فَالَا: حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» فَقَالَ بُشَيْرُ ابْنُ كَعْبِ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ ابْنُ كَعْبِ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ الْحَكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ رَسُولِ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهُ يَنْ عَنْ صُحُفِكَ؟.

[۱۰۷] ٦٠-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ
الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ
وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ؛ أَنَّ أَبَا فَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ: كُنَّا
عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي رَهْطٍ مِّنَّا، وَفِينَا
بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ، فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ:
فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» - قَالَ أَوْ قَالَ -: «اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ»، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كُعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمةِ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمةِ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمةِ

[154] سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث سنائی، انھوں نے سائم سے اور انھوں نے اپنے والد حفرت عبدالله بن عمر ٹاٹھ اسے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹھ انے ایک آ دی سے سنا جواپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کررہا تھا تو آپ نے فرمایا: ''(حیاسے مت روکو) حیا ایمان میں سے ہے۔''

[155] سفیان بن عیدنہ کے بجائے معمر نے زہری سے فدکورہ بالا سند کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ آپ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جواپنے بھائی کونفیحت کررہا تھا۔

[157] جماد بن زید نے اسحاق بن سوید سے روایت کی کہ ابوقادہ (تمیم بن نُدُیر) نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹ کے پاس حاضر تھے، ہم میں بُشیر بن کعب بھی موجود تھے، اس روز حضرت عمران ڈاٹٹ نے ہمیں ایک حدیث سائی، کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے مایا: 'حیا بھلائی ہے پوری کی پوری ۔' (انھوں نے کہا: یا یہ الفاظ فرمائے): 'حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔' تو بشیر بن کعب نے کہا: ہمیں کتابوں یا حکمت (کے مجموعوں) تو بشیر بن کعب نے کہا: ہمیں کتابوں یا حکمت (کے مجموعوں)

أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَّوَقَارًا لِلهِ، - قَالَ - وَمِنْهُ ضَعْفٌ، - قَالَ -: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى ضَعْفٌ، - قَالَ -: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أَرَى أُحَدِّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ فَأَعَادَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ فَأَعَادَ مِشَيْرٌ، عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، - قَالَ - فَأَعَادَ بُشَيْرٌ، فَعَضِبَ عِمْرَانُ - قَالَ -: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ [فِيهِ]: فَعَضِبَ عِمْرَانُ - قَالَ -: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ [فِيهِ]: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا ہے اطمینان اور اللہ کے لیے وقار (کا اظہار) ہوتا ہے اور اس کی ایک قتم ضیفی (کمزوری) ہے۔ حضرت عمران دی تائی سخت غصے میں آگئے حتی کہ ان کی آئی میں مرخ ہو گئیں اور فر مانے لگے: کیا میں و کیے نہیں رہا کہ میں شمیس رسول اللہ مائی آئی ہے حدیث سارہا ہوں اور تم اس میں مقابلہ کر رہے ہو؟ ابو قیادہ نے کہا: عمران نے دوبارہ حدیث سائی اور بشیر نے چروہ کی کہا: اس پر عمران (سخت) غصے میں آگئے۔ (ابو قیادہ نے) کہا: تو ہم نے بار باریہ کہنا شروع کر دیا: اے ابو نجید! (حضرت عمران کی کئیت) یہ ہم میں سے اے ابو نجید! (حضرت عمران کی کئیت) یہ ہم میں سے (مسلمان اور حدیث کا طالب علم) ہے۔ اس (کے عقیدے) میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔

[١٥٨] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ يَكُلُحُ وَحَدِيثِ حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ.

[158] نضر (بن همیل) نے کہا: ہمیں ابونعامہ عدوی نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں نے جمیر بن رہیج عدوی سے سنا، وہ کہتے تھے:عمران بن صین جائٹو نے رسول الله مُنائِلاً سے سنا، وہ کہتے تھے:عمران بن صین جائٹو نے رسول الله مُنائِلاً سے روایت کی۔ (جس طرح) حماد بن زید کی حدیث ہے۔

# (المعجم١٣) – (بَابُ جَامِع أَوْصَافِ الْاسْلَامِ) (التحفة ١٤)

باب:13-اسلام کے جامع اوصاف

[١٥٩] ٦٢-(٣٨) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا فَتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً، حَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ أَبْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَبْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قُلْ لَي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْامَةً: غَيْرَكَ - قَالَ: بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: غَيْرَكَ - قَالَ: قَالَ: فَالَاءَ عَنْهُ أَحَدًا

[159] عبدالله بن نمير، جريراورابواسامه نے بشام بن عروه سے حديث سائی، انھوں نے اپنے والد (عروه) سے اور انھوں نے حضرت سفيان بن عبدالله تفقی تائی سے عرض کی:

اک ، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الله تائی اسے عرض کی:

اے الله کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں ایک کی بارے بات بتائے کہ آپ کے بعد مجھے کی سے اس کے بارے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خودی بیات باتے کہ انہوں کے بعد کی بیات کے الفاظ

ہیں) آپ نے ارشاد فرمایا: '' کہو: آمَنْتُ بِاللّٰهِ ( میں اللہ پر ایمان لایا)، پھراس پر کیے ہوجاؤ''

# (المعجم؟ ١) - (بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلامِ، وَأَيَّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ) (التحفة ٥١)

الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَنْ يَبَيْهُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلْيَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ وَاللهَ عَلْيَ مَنْ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَءُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرْفَ". وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ".

الْمَمْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمُصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمُحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةً: اللهِ اللهِ عَلَيْةً: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: "مَنْ سَلِمَ اللهِ وَيَدِهِ".

[177] 70-(13) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَانِ سَلِمَ سَلِمَ سَلِمَ النَّبِيِّ يَقُولُ: "اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ سَلِمَ مَنْ سَلِمَ

# باب:14-اسلام میں افضلیت کے مدارج کی وضاحت اور اسلام کاسب سے افضل کام کون ساہے؟

[160] لیث نے یزید بن الی حبیب سے، انعول نے ابوخیر سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو فائل سے روایت کی کہ ایک آ دی نے رسول اللہ تائی سے پوچھا: کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا: ''تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہرکی کو، خواہ تم اسے جانے ہویانہیں جانے ،سلام کہو۔''

[162] حضرت جابر دہائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ر رسول اللہ مُلِقِیْم کو یہ کہتے ہوئے شا: ''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔''

الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

[۱٦٣] ٦٦-(٤٢) وَحَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى أَبُو بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

[178] وَحَدَّفَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّنَنِي بُرَيْدُ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّنَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(المعجمه ١) - (بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٦)

[170] ٢٧-(٤٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِّ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَشَّادٍ، جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِّ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي عَلَاثًا اللهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ قَالَ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فَنَ أَنِي قِلَابَةً فِي وَجَدَّ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُتُحِبُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُودَ فِي الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكُوهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْمُؤْفَ فِي النَّارِ».

[١٦٦] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

[163] یکی بن سعیداموی نے کہا: ہمیں ابو کر دہ (برید)
بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موکی اشعری نے ابو بردہ سے
اور انھوں نے حضرت ابوموکی ڈاٹٹو سے روایت کی ، انھوں نے
کہا کہ میں نے رسول اللہ ڈاٹٹو سے عرض کی: کون سا اسلام
افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' (اس کا اسلام) جس کی زبان
اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔''

[164] ابواسامہ نے کہا: ہمیں برید بن عبداللہ نے ای
سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول الله تَالَیْمُ سے بوچھا
گیا: کون سا مسلمان افضل ہے؟ (اس کے بعد) سابقہ
حدیث کے مانندذکر کیا۔

باب:15-وہ عادتیں جن سے متصف ہونے والا ایمان کی مٹھاس پالیتا ہے

[165] ابوقلابہ نے حضرت انس دھ ایک سے روایت کی، وہ بی گاڑی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پالے گا: جے اللہ اور اس کا رسول باقی ہرکی سے بھی محبت سے بڑھ کرمجوب ہول، (دوسری) ہی کہ جس کی سے بھی محبت کرے، اللہ بی کے لیے کرے اور (تیسری) ہی کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچالیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے جب اسے کفر سے بچالیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرے جیسی اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔''

[166] تماوہ حضرت انس ٹاٹھ سے حدیث بیان کرتے

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "ثَلَاثُ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ يُحِبُّ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ اللهَ مَنْهُ .

[١٦٧] (..) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًا».

(المعجم ١) - (بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَاطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبَّهُ هلَذِهِ الْمَحَبَّةَ) (التحفة ١٧)

[١٦٨] ٦٩-(٤٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
اللّ يُؤْمِنُ عَبْدُ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ
الرَّجُلُ - حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

[١٦٩] ٧٠-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْلِي

ہیں، انھوں نے کہا: رسول الله تاہیم نے فرمایا: '' تین باتیں جس میں بھی ہوں گی وہ ایمان کا ذاکقہ پالے گا: ﴿ جُوخُصُ کُسی انسان سے محبت کرتا ہے اور الله کے سوائمی اور کی فاطراس سے محبت نہیں کرتا۔ ﴿ جَسِ کے لیے الله اور اس کے رسول ٹاٹیم باقی ہر کس سے زیادہ پیارے ہیں ﴿ اور جب الله نے اسے کفر سے بچالیا ہے تو آگ میں ڈالا جاتا، اسے کفر میں دوبارہ لو شخ سے زیادہ پہند ہے۔''

[167] ثابت نے حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا ..... (پھراس طرح
بیان کیا) جیسے سابقہ راویوں نے بیان کیا ہے، البتہ انھوں
نے بیر(الفاظ) کہے: ''اس کو پھر سے یہودی یا عیسائی ہو
جانے سے (آگ میں ڈالا جانا زیادہ پندہو۔)'

باب: 16- اہل خانہ ، اولاد ، والدین بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کررسول اللہ مکاٹی ہے سے مجت ضروری ہے اور جس کادل الی محبت سے خالی ہے ، وہ مومن نہیں

[168] اساعیل بن علیہ اور عبدالوارث دونوں نے عبدالعزیز سے اور انھول نے حضرت انس چھٹ سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول الله مُلَّقِم نے فرمایا: ''کوئی بندہ (اورعبدالوارث کی حدیث میں ہے کوئی آدمی) اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے اہل وعیال، مال اورسب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔''

[169] قاده نے حضرت انس بن مالک واللہ عالی سے روایت

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص (اس وقت تک) مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے والداور تمام انسانوں سے بڑھ کرمجوب نہ ہوں۔''

(المعجم ١٧) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ يُجِبَّ لِأَحِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ) (التحفة ١٨)

باب:17-ایمان کی ایک امتیاز کی صفت بیہ کہ مسلمان جو بھلائی اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے

المُعَنَّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَخَدُكُمْ حَتْى يُحِبَّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

[170] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ کو حضرت انس بن مالک ڈٹاٹھ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے نی کرمیم طالع: "تم میں نی کرمیم طالع: "تم میں سے کوئی شخص موئن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے (یافر مایا: اپنے پڑوی کے لیے بھی) وہی پسند کرے جودہ اپنے لیے لیند کرتا ہے۔"

آ۱۷۱] ۷۲-(...) وَحَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ النَّبِيِّ عَنْ حُسَيْنٍ النَّبِيِّ عَنْ حُسَيْنٍ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِخَيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

[171] حسین مُعُلِّم نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے ، انھوں نے نبی کریم ٹاٹھ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بڑوی کے لیے (یا فرمایا: اپنے بھائی کے جب تک اپنے بڑوی کے لیے (یا فرمایا: اپنے بھائی کے لیے) وہی پندر نہ کرے جووہ اپنے لیے پند کرتا ہے۔''

علادہ: ان تین ابواب کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دل کی تصدیق کے علاوہ دل کے دوسرے اعمال خصوصاً محبت اور کراہت بھی ایمان کا جز ہیں۔

(المعحم ۱۸) - (بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ) (التحفة ۹)

باب:18- پڑوی کو تکلیف پہنچانے کی حرمت

[۱۷۲] ۷۳-(٤٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

> (المعجم ١٩) - (بَابُ الْحَثَّ عَلَى اِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ اللَّ عَنِ الْحَيْرِ، وَكُوْنِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٢٠)

[۱۷۳] ٧٤-(٧٤) حَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى خَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْفَهُ».

[178] ٧٥-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُمْرِمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُمْرِمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُعُلِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُنْ».

باب:19- ہمسائے اور مہمان کی تکریم اور خیر کی بات کہنے یا خاموش رہنے کی ترغیب، سیسب امور ایمان کا حصہ ہیں

[173] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ابو ہریرہ وہاتئے ہے،
انھوں نے رسول اللہ کالیہ اسے حدیث روایت کی، آپ نے
فرمایا: ''جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ
خیر کی بات کیے یا خاموش رہے۔ اور جو خص اللہ اور آخرت
کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کا احر ام کرے۔
اور جو آ دمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ
اسیخ مہمان کی عزت کرے۔''

[174] ابوصین نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابوہ بریرہ ٹائٹڑ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹڑ کے فرمایا: ''جو مخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کو ایڈ انہ پہنچائے، اور جو مخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو مخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، وہ اچھی بات کرے یا فاموش رہے۔''

[۱۷۰] ۷٦-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَغْمَشِ، وَبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ».

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيْنَةً - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرٍ و عُيْنَةً سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ اللهِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْرِمْ ضَيْفَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ فَيْقَلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْلِيَهُ فَالْكُومِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْلِيَالِهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْكُومْ فَلِيَاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعْمِ اللهِ فَيْرَا لَيْعِيْمُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(المعجم، ٢) - (بَابُ بَيَانِ كُوْنِ النَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ) (التحفة ٢١)

[۱۷۷] ۷۸-(٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: وَلَا مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَرُولُ فَقَالَ: الصَّلَاةِ، وَرُجُلُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الصَّلَاةُ قَبْلَ

[175] اعمش نے ابو صالح ہے، انھوں نے حضرت ابو ہررہ دہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائیل کے فرمایا ۔۔۔۔ آگے ابو حمین کی روایت کے مانند ہے، البتہ اعمش نے (وہ اپنے پڑوی کو ایذ انددے کے بجائے) یہ الفاظ کے بین: ''وہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے''

[176] ابوشری (خویلد بن عمره) خزاعی دانش سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُلَقِیْل نے فرمایا: ''جوخص الله اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پریقین رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی تحریم کرے، اور جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کے یا خاموثی اختیار کرے۔''

باب:20-برائی سے روکنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، نیزنیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے

[177] ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں وکیع نے سفیان سے حدیث سائی، نیز محمہ بن شیٰ نے کہا: ہمیں محمہ بن جعفر نے اور انھیں شعبہ نے حدیث سائی، ان دونوں (سفیان اور شعبہ) نے قیس بن سلم سے اور انھوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، الفاظ ابو بکر بن ابی شیبہ کے ہیں۔ طارق بن شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے کہا کہ کے سامنے

الْخُطْبَةِ؟. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَّسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ مُّنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ

کھڑا ہوگیا اور کہا: ''نماز خطبے سے پہلے ہے؟'' مروان نے جواب دیا: جوطریقہ (یہاں پہلے) تھا، وہ ترک کردیا گیا ہے۔
اس پر ابوسعید بھڑ نے کہا: اس انسان نے (جس نے میچ بات کہی تھی) اپنی ذمہداری بوری کردی ہے۔ میں نے رسول اللہ طاق ہے سا، آپ فرما رہے تھے: ''تم میں سے جو خص مکر (نا قابل قبول کام) دیکھے، اس پر لازم ہے کہا سے اپنی ابات نہر گھتا ہوت ہوتو اپنی زبان سے اس کو بدلے اور اگر اس کی طاقت نہر گھتا ہوتو اپنی زبان سے اس کو بدلے اور اگر اس کی بھی طاقت نہر گھتا ہوتو ہوتو اپنی دل سے (اسے براسمجھے اور اس کے بدلنے کی مثبت تدریس سے کمزور ایمان ہے۔''

[178] اعمش نے اساعیل بن رجاء ہے، انھوں نے دھزت اپنے والد (رجاء بن ربعہ) سے اور انھوں نے حضرت ابسعید خدری ٹائٹ ہے، نیز اعمش نے قیس بن مسلم ہے، انھوں نے طارق بن شہاب سے اور انھوں نے ابوسعید خدری ٹائٹ کے خدری ٹائٹ سے مروان کا ندکورہ بالا واقعہ اور ابوسعید خدری ٹائٹ کی حدیث جوانھوں نے نبی ٹائٹ سے تی، اس طرح بیان کی جس طرح شعبہ اور سفیان نے بیان کی۔

امل بن کیمان نے حارث (بن فغیل) ہے،
انھوں نے جعفر بن عبداللہ بن حکم ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن
بن مِسُور ہے، انھوں نے (رسول اللہ عَلَیْم کے آزاد کردہ
غلام) ابو رافع ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود
علام) بو رافع ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود
علام) میں کہرسول اللہ عَلَیْم نے فرمایا: ''اللہ نے مجھ
علام کا مت میں جتنے بھی نی بھیج، ان کی امت میں
ہے پہلے کی امت میں جتنے بھی نی بھیج، ان کی امت میں
ہے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جوان کی سنت پر
چلے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے تھے، پھر ایسا ہوتا تھا کہ
ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشیں بن جاتے تھے۔ وہ
(زبان ہے) ایسی با تیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔

[۱۷۸] ۷۹-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - فِي قِصَّةِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّيِ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّي عَلَيْهُ، بِمِثْل حَدِيثِ شُعْبَةً وَسُفْيَانَ.

آلَاً اللهِ النَّفْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ النَّفْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ لِعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، الْحَكَمِ، الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِسُورِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَعِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

خُلُوفٌ، يَّقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَّمَنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ».

قَالَ أَبُو رَافِع: فَحَدَّنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيً، فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ، فَأَسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَتُهُ ابْنَ عُمَرَ.

قَالَ صَالِحُ: وَّقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذَٰلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ.

ابْنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَادِثُ ابْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ الْبِي رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ عَيْقِ مَنْ مَنْ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: عَنْ مَنْ عَنْ إلا وَآفَدًا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ عَنْ مَنْ مَعْودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: عَنْ اللهِ عَنْ إلا وَآفَدًا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ عَنْ مَنْ عَدِيثِ مَنْ عَدِيثِ مَالِح، وَلَمْ يَذُكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَاجْتِمَاعَ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ.

اورایے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا، چنانچہ جس نے ان (جیسے لوگول) کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا، وہ مومن ہے اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا، وہ مومن ہے اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے (لیکن) اس سے بیچھےرائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔''

ابورافع نے کہا: میں نے بید حدیث عبداللہ بن عمر عالمیٰ کو سائی تو وہ اس کو نہ مانے ۔ اتفاق سے عبداللہ بن مسعود دولائ ہے کھی (مدینہ) آگے اور وادی قناۃ (مدینہ کی ایک وادی ہے) میں تھہرے ۔ عبداللہ بن عمر عالمیٰ نے مجھے بھی ان کی عیادت کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا ۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا ۔ ہم جب جا کر بیٹھ گئے تو میں نے عبداللہ بن مسعود دولائی ہے اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے مجھے بی حدیث ای طرح سائی جس طرح میں نے عبداللہ بن عمر عالمیٰ کوسائی تھی ۔ مدیث کی بارے میں نے عبداللہ بن عمر عالمیٰ کوسائی تھی ۔ مدائی جس طرح میں نے عبداللہ بن عمر عالمیٰ کوسائی تھی ۔ مدائی جس طرح روایت کی گئے ہے ۔ مدائی جس کا کی ای طرح روایت کی گئے ہے۔

[180] عارث بن ففیل خطی سے (صالح بن کیان کے بجائے) عبدالعزیز بن محمد کی سند کے ساتھ رسول اللہ نظام کے مولی ابو رافع سے روایت ہے۔ انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹھاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ نظام نے فرمایا: ''جوبھی نبی گزرا ہے، اس کے ساتھ کچھ حواری سے جو اس نبی کے متوند زندگی کو اپناتے اور اس کی سنت کی بیروی اس زبی کے متوند زندگی کو اپناتے اور اس کی سنت کی بیروی کرتے تے ۔۔۔۔۔' صالح کی روایت کی طرح لیکن (عبدالعزیز نبیل کی عبداللہ بن عمر شافیا سے ان عبداللہ بن عمر شافیا سے ان کی ملاقات کا ذکر نبیل کیا۔

# (المعجم ٢١) - (بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ) (التحفة ٢٢)

أَبِي شَنْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَنْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: شَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُ عَيِّلًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْتَمْنِ فَقَالَ: ﴿ أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ هُهُنَا، وَإِنَّ الْيَمْنِ فَقَالَ: ﴿ أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ هُهُنَا، وَإِنَّ الْتَمْنُونَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَسُوةَ وَغُلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْمَانِ الشَّيْطَانِ، فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أَصُولِ رَبِيعَةً وَمُضَرَّ وَمُصَلِ الْمَانِ عَنْ لَالشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ ﴿ .

[۱۸۲] ۸۲-(۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُو الرَّبِيعِ النَّهُرُ انِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَّالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَّالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ،

[۱۸۳] ۸-(...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ. الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَعْنِهِ بِمِنْلِهِ.

# باب:21-ايمان ميں اہلِ ايمان كائم يازيادہ ہونااور اس ميں اہلِ يمن كى ترجيح

[181] حضرت ابومسعود رفانشا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی اکرم مٹانیا کا ہے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: '' دیکھو! ایمان ادھر ہے۔ اور شقاوت اور سنگ دلی اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس چیخے والوں ربیعہ اور مفریں ہے، جس کی طرف سے شیطان کے دو سینگ نمودار ہوتے ہیں۔'

[182] الوب نے کہا: ہمیں محمد (ابن سرین) نے حضرت ابو ہریرہ خالتہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول الله مثالی نے اللہ سائی نے اللہ سے اللہ مثالی مہت زیادہ خرم المان ممنی ہے، فقہ یمنی ہے اور دانائی (بھی) کمنی ہے۔''

[183] (عبد الله) ابن عون نے محمد (ابن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئسے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله ٹاٹٹوئم نے فرمایا ..... اس پچھلی (حدیث) کے مانند۔

[١٨٥] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ الرَّنَادِ، عَنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْجَيْلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ - الْفَدَّادِينَ، وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ - الْفَدَّادِينَ، أَهْلِ الْغَنَمِ».

[۱۸٦] ٨٦-(...) حُدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ : قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٌ قَالَ: «اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٌ قَالَ: «اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفَخْرُ وَالرَّيَاءُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَذِرُ وَالرَّيَاءُ فِي الْفَارِهِ وَالْوَبَرِ».

[۱۸۷] ۸۵-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلِى يَقُولُ: "اَلْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي رَسُولَ اللهِ يَعْلِى الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم».

[184] صالح نے اعرج سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ نے کہا: رسول اللہ مُٹاٹیڈ کم نے فرمایا: "تمھارے پاس یمنی لوگ آئے ہیں، وہ زیادہ کمزور دل اور سینول میں زیادہ رقت رکھنے والے ہیں۔ فقہ یمنی ہے اور حکمت (بھی) یمنی ہے۔"

[185] ابوزناد نے اعرج سے اور انھوں نے حفرت ابو جریرہ ٹاٹیڈ کے اللہ کاٹیڈ کے فرمایا: '' کفر کا بایہ جریرہ ٹاٹیڈ کے نظر اللہ کاٹیڈ کے فرمایا: '' کفر کی ریاست مشرق کی طرف ہے۔ نخر و تکبر گھوڑ وں اور اونٹوں والوں میں ہے (جواو نجی آ واز میں چلانے والے اور اون کے خیموں میں رہنے والے ہیں) اور اطمینان و سکون بکریاں یالنے والوں میں ہے۔''

[186] علاء (بن عبدالرجمان الجبنى) نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ طُاٹِیْ نے فر مایا: ''ایمان یمن سے ہے، کفر مشرق کی طرف ہے، سکون واطمینان بھیر بکریاں پالنے والوں میں اور فخر وریا شور شرابے کے عادی گھوڑے پالنے والوں اور اونی خیموں کے باسی، چلا نے والوں میں ہے۔''

[187] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہر رو کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہر رو ثاقات کہا کہ میں نے رسول اللہ سَائِیْنِ کوفر ماتے ہوئے سا: 
''فخر و تکبر چلا کر بولنے والے ،خیموں کے باسیوں میں ہے ''
اوراطمینان و سکون بھیٹر بکری والوں میں ہے۔''

[۱۸۸] ۸۸-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ "اَلْإِيمَانُ يَمَانِ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ".

[۱۸۹] ۸۹-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَتَلِيُّ يَقُولُ: ﴿جَاءَ أَمْلُ الْيَمَٰنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، أَهْلُ الْيَمَٰنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً يَمَانِيَةً، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ».

الْمُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَّأَرَقُ أَفْنِدَةً. الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً. رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ».

[۱۹۱] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ: "رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ».

[۱۹۲] ۹۱-(...) وَحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْمُثَنِّى: خَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

[188] شعیب نے زہری سے اس سند کے ساتھ یہی روایت کی اور (آخر میں یہ) اضافہ کیا: "ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔"

[189] سعید بن میتب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے کہا: میں نے نبی اکرم سُٹائٹ کا کوفر ماتے ہوئے سا: ''اہل یمن آئے ہیں، ان کے دل (دوسروں سے) زیادہ نرم ہیں اور مزاجوں میں زیادہ رفت ہے۔ ایمان یمنی ہے اور حکست بھی یمنی ہے۔ سکون، بھیٹر بکریاں پالنے والوں میں ہے اور فخر و تکبر اُونی خیموں کے باس، چینے چلانے والے لوگوں میں، جوسورج طلوع ہونے کی سمت میں (رہتے ہیں۔)'

[190] ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابوصالے سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ فائن سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی آنے فرمایا:

دم محمارے پاس اہل یمن آئے ہیں۔ وہ ولوں کے زیادہ زم اور مزاجوں میں زیادہ رفت رکھنے والے ہیں۔ ایمان یمنی ہے، حکمت یمن سے ہاور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔'' ہے۔ [191] جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، لیکن اس نے ''کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے'' کے بیان کی، لیکن اس نے ''کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے'' کے بیان کی، لیکن اس نے ''کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

[192] شعبہ نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ جریر کی طرح حدیث سنائی اور بیالفاظ زائد بیان کیے کہ ' غرور اور گھمنڈ اونٹ والوں میں اور سکون و وقار بھیڑ بکری (پالنے) والوں میں ہے۔''

مِثْلَ حَدِيثِ جَزِيرٍ وَّزَادَ: "وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ".

[۱۹۳] ۹۲-(۵۳) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ الْحَارِثِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا: "غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فَي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلَ الْحِجَازِ».

فائدہ: اس باب کی تمام احادیث میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ظافیر نے اہلِ یمن کو ایمان میں دوسروں سے بڑھ کر اور رسیداور مضر کے قبائل کو کفر میں دوسرے کا فروں سے بڑھ کر قرار دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سب کا ایمان برابز نہیں ہوتا ہے کہ کا ذیادہ ہوتا ہے۔ ای طرح سب کا فروں کا کفر بھی برابر نہیں ، کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ۔ یہی حال دل کی دوسری کیفیتوں کا ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا ول زم ہوتا ہے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ، وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلامِ سَبَبٌ لِّخُصُولِهَا) (التحفة ٢٣)

باب:22- جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا مومنوں سے محبت کرناایمان کا حصہ ہے اور سلام کو عام کرنااس محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے

[198] 97-(30) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّة: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّة: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّة قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّة: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّة وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَولَا أَولَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ".

[194] ابومعادیہ اور وکیج نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سُٹٹٹٹ نے فر مایا:
''تم جنت میں داخل نہیں ہو گے یہاں تک کہتم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسر سے سے محبت کر و کیا تھوں ایک چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پرعمل محبت کر و کیا تھوں کے ساتھ محبت کر نے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔''

[١٩٥] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةٍ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا" بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٍ.

# (المعجم٢٣) – (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ) (التحفة.....)

الْمَكَّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنَّ عَبَادٍ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ - قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي رَجُلًا - قَالَ - فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا سَمِعْتُهُ مِنْ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا لَّهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَحِيم الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلٍ عَنْ عَلْهَ بِالشَّامِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَحِيم الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلٍ قَالَ: "لِلَّهِ عَلْكَ: لِمَنْ؟ قَالَ: "لِلَّهِ قَالَ: "لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ". وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ".

[۱۹۷] ۹٦-(...) حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا اسْفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، سُهَيْلٍ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، سُهَيْلٍ بْمِنْلِهِ. عَنْ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ بِمِنْلِهِ.

[۱۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ

[195] (ابومعاویه اور وکیج کے بجائے) جریر نے اعمش سے ان کی ای سند سے حدیث سنائی، کہا: رسول الله مُنَّالَّمُنَّا نے فر مایا: ''اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، جنت میں واخل نہیں ہوسکو گے۔۔۔۔۔' جس طرح ابومعاویہ اور وکیج کی حدیث ہے۔

# باب:23-وین خیرخوای (اورخلوص) کا نام ہے

[196] سفیان بن عید نے کہا: میں نے سہیل سے کہا کہ عمرو نے ہمیں قعقاع کے واسطے سے آپ کے والد سے حدیث نائی (سفیان نے کہا:) مجھے امید میں کہ وہ (مجھے خود روایت نائر) ایک راوی کم کردے گا (چنا نچہ ہیل نے کہا) میں نے اس نے اس نے اس نے میں نے اس سے میرے والد نے تی، میں نے اس سے میر والد نے تی، میں نے اس سے میر والد نے تی، وہ شام میں ان کا دوست تھا۔ (محمد بن عباو نے کہا:) پھر سفیان نے ہمیں سہیل کے واسطے سے عطاء بن یزید کی حضرت تمیم واری والت سائی کہ نی اگرم مُنافیظ نے فرمایا: ''دین فررای والی نام ہے۔'' ہم (صحابہ ٹن فیل کے نے پوچھا: کس کی فیر خوابی کا نام ہے۔'' ہم (صحابہ ٹن فیل کی اس کی کتاب کی ، اس کی کتاب کی ، اس کے رسول کی ، مسلمانوں کی امیروں کی اور عام مسلمانوں کی (خیرخوابی۔)''

[197]سفیان توری نے سہیل بن ابی صالح ہے، انھوں نے عطاء بن یزیدلیش ہے، انھوں نے حطرت تمیم داری وٹائٹ ہے اور انھوں نے دسول اللہ مُلِائٹی ہے سابقہ صدیث کے مانند روایت کی۔

[198] ہمیں روح بن قاسم نے حدیث سالی، (کہا:) ہمیں سہیل نے عطاء سے اس وقت من کر روایت کی جب وہ

اَبْنُ الْفَاسِمِ: حَدَّثَنَا شُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدُّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيُ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[١٩٩] ٩٧-(٥٦) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

[۲۰۰] ۹۸-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النَّمْح لِكُلِّ مُسْلِم.

وَيَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّنَنَا هُشَيْمُ عَنْ وَنُسَ وَيَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَى الشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي (فِيمَا النَّيْعِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي (فِيمَا السَّطَعْتَ) وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ يَعْفُوبُ السَّطَعْتَ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ يَعْفُوبُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ.

ابوصالح کوحدیث بیان کررہے تھے، (کہا:)تمیم داری دی تھا ا روایت ہے، (کہا:) رسول الله ناتی ہے۔ ای (سابقہ حدیث) کے مانند

[199] قیس (بن الی حازم) نے حفرت جریر (بن عبدالله) والله من الله من ال

[201] سُرُ تَحُ بِن يونس اور يعقوب دَورَ تَى نَے كَها : مُعَيم نَے بَها بُعَقِيم نَے بَها بُعَقِيم نے بہا اسطے سے معنی سے مدیث سنائی اور انعوں نے حضرت جریر نظافہ سے روایت کی، کہا : میں نے نبی اکرم طَافہ ہے (اللہ اور اس کے رسول طَافہ کے احکام) سنے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی ۔ رسول اللہ طُافہ نے ساتھ یہ کہلوایا: ''جہاں تک تمحارے بس میں ہوگا۔'' اور ہر مسلمان کے ساتھ فیرخوائی ہے۔

لیقوب نے اپنی روایت میں کہا: ہمیں سیّار نے مدیث سائی۔ (لیقوب نے براہ راست سیّار سے بھی بیروایت سی اور مشیم کے واسطے سے بھی ،لفظ وہی تھے۔)

باب:24- گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان میں کمی اور یہ کہ گناہوں میں ملوث ہونے والے سے ایمان کی نفی کا مطلب، کمال ایمان کی نفی ہے (المعحم ٢٤) - (بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيهِ عَنِ الْمُتَلَّبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ، عَلَى إِرَادَةِ نَفْي كماله) (التحفة.....)

يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ: أَنْبَأْنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: شَعِنتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَسَعِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَسَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الله يَرْنِي الزَّانِي حِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الله يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ،

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّنُهُمْ هُؤُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: ﴿ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثْنِي ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثْنِي ابْنُ شُعَيْبُ بْنِ حَالِدِ أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثْنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَرْنِي النَّهُ يَشِيْدُ قَالَ: "لَا يَرْنِي النَّهُ يَشِيْدُ قَالَ: "لَا يَرْنِي النَّهُ بَيْ مِثْلِهِ. مَعَ ذِكْرِ النَّهُ بَيْدُ وَاتَ شَرَفٍ.

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هٰذَا إِلَّا

[202] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اور سعید بن سیتب سے سنا ، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ (ڈاٹٹوئٹ کہا: بلا شبدرسول اللہ سُاٹٹوئٹ نے فرمایا: '' زانی زنانہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتو وہ موکن ہو، ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہوتو وہ موکن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب شراب بی رہا ہوتو وہ موکن ہو۔''

ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبدالملک بن الی بر بن عبدالرحمٰن نے مجھے خبر دی کہ (اس کے والد) ابو بر رہ دی گئز ہے یہ سب با تیں روایت کرتے ہے پھر کہتے: اور ابو ہر رہ دی گئز ان میں یہ بات بھی شامل کرتے ہے کہ دو کسی بودی قدر وقیت والی چیز کو، جس کی وجہ سے لوگ کو شخہ والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں، وہ نہیں کو نا کہ جب کو ث رہا ہوتو وہ مومن ہو۔''

[203] عُقَبلی بن خالد نے حدیث سنائی کہ ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام نے حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ سے خبر دی کہ آپ ٹاٹھ کا نے فرمایا:
'' زانی زنانہیں کرتا .....'' پھر گزشتہ حدیث کی طرح بیان کیا جس میں لوٹ کا ذکر تو ہے، لیکن'' قدر ومنزلت والی چیز'' کے الفاظ نہیں۔

ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجمعے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو کے حوالے سے رسول اللہ مُلِائِو ہُم ہے ای طرح حدیث سنائی جس طرح ابو بکر کی

روایت ہے کیکن اس میں ' لوث' کا ذکر نہیں ہے۔

[204] اوزاعی نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن میں اوراغ نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن میتب، ابوسلمہ اور ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام سے اور انھوں نے ابو ہر رہ ڈاٹھٹا سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ مُلٹھٹا سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح مقلل نے زہری سے حدیث بیان کی اور اس میں ''لوٹ ''کا تذکرہ کیا لیکن' قدرو قیت والی چیز'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[205] صفوان بن سلیم نے حضرت میموند دی ایک آزاد کردہ غلام عطاء بن بیار سے اور حمید بن عبدالرحمٰن سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ سے اور انھوں نے نبی سکھیڈا سے بیہ روایت بیان کی ۔

[206] علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے اورانھوں نے نبی مُکاٹیٹم سے (یبی) حدیث بیان کی۔

ابو ہر رہ دہ انھوں نے جمام بن منبہ سے ، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ دہ انھوں نے جمام بن منبہ سے ، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ دہ انھوں نے نبی سُلُقَیْم سے روایت کی ، ان سب (صفوان ، علاء اور مغوان کی روایات (204-207) امام زہری کی روایت (204) کے مانند ہیں ، البتہ علاء اور صفوان کی بیان کردہ روایت (206,205) میں ''جس کی طرف لوگ نظر بیان کردہ روایت کے الفاظ موجود نہیں ۔ اور جمام کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ''مومن لوگ (اس چیز کی قدر و قیمت کی بنا پر) اس کی طرف اپن نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شخے بنا پر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شخے بنا پر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شخے بنا پر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شخے

[۲۰۶] ۲۰۶-(...) وَحَدَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّيِّ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، النَّيِّ يَئِيْقُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ، النَّيِّ يَئِيْقُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَذَكَرَ: «النَّهْبَةَ» • وَلَمْ يَقُلْ: «ذَاتَ شَرَفِ».

[٢٠٥] ١٠٣ [٢٠٥] وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَّوْلَى مَيْمُونَةً، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مُرَيْرةً عَنِ النَّبِيِّ مُرَيْرةً عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةً وَعَنِ النَّبِي وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةً عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةً وَعَنِ النَّبِي وَعَنْ أَبِي هُريْرةً وَعَنِ النَّبِي وَعَنْ أَبِي هُريْرةً وَعَنِ النَّبِي وَعَنْ أَبِي هُريْرةً وَعَنِ النَّهِ فَيْ أَبِي هُريْرةً وَعَنِ النَّبِي وَعَنْ الْحَنْ أَبِي هُريْرةً وَعَنْ أَبِي هُريْرةً وَعَنْ أَبِي هُريْرةً وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةً وَعَنْ أَبِي هُولِي مَنْ عَنْ أَبِي هُريْرةً وَعَنْ أَبِي هُمُونَا وَعَنْ أَبْعِيْرِ وَعَنْ أَبِي هُولِي مَنْ الْعَلْمُ وَنَهُ إِنْ إِنْ يَسْلَعُونَا وَعَنْ أَبْعِيْرِ وَعَنْ الْمُطْلِقِ فَيْنِ وَعَنْ أَبْعِيْرَالْمَ وَعَنْ أَبْعِ وَعَنْ أَبِي هُونَالِي مَنْ عَنْ أَبْعِيْرِ فَعْنِ وَعَلَى الْعَنْ أَبْعُ وَالْعِيْرِ فَيْرَالْمَ وَالْعَامِ فَيْرَالْمَ وَعَلْمَ وَالْعَامِ وَالْعَامِ فَيْرَالْمَ وَعَلْمَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَامِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُولِي وَالْعَلَامُ وَالْعُلُولُ وَالْعِلْم

[٢٠٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّمَّ عَبْلَةً

[۲۰۷] (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً. كُلُّ هُوُلاً بِمِثْلِ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ الْعَلاءَ هُولًا بِمِثْلِ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ الْعَلاءَ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ» وَفِي حَدِيثِ هَمَّامِ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ» وَفِي حَدِيثِ هَمَّامِ «يَرْفَعُ إلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو - «يَنْ يَنْتَهِبُهَا - مُؤْمِنٌ» وَزَادَ: «وَلَا يَعُلُّ

أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ».

[۲۰۸] ۱۰٤ (...) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ اللَّبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ اللَّبِي عِينَ يَوْنِي النَّانِي حِينَ يَوْنِي النَّانِي حِينَ يَوْنِي وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ».

[۲۰۹] ۱۰۰-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَفَعَهُ - رَفَعَهُ - فَالَ: "لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي" ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً.

وقت)مومن نہیں ہوتا۔''اور معمر نے بیاضا فہ بھی کیا ہے:''اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب خیانت کرر ہا ہوتو وہ مومن ہو،لہذاتم (ان تمام کامول سے) بچو بتم بچو۔''

[208] شعبہ نے سلیمان سے، انھوں نے ذکوان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جائٹو سے روایت کی کہ نمی اکرم طافی نے خفر مایا: ' زانی زنانہیں کرتا کہ جب چوری کرر ہا ہوتا ہوتو مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کرر ہا ہوتو مومن مومن ہو، شرالی شراب نہیں بیتا کہ جب وہ پی رہا ہوتو مومن ہو۔ اور (ان کو) بعد میں تو بکا موقع دیا جا تا ہے۔'

[209] سفیان نے (سلیمان) اعمش کے حوالے ہے خبر دی کہ ذکوان نے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے نبی سُلٹٹؤ سے بیان کیا، فر مایا: '' زانی زنانہیں کرتا کہ جب وہ زنا کررہا ہو ۔۔۔۔' آگے (سفیان نے) شعبہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

کے فائدہ: ان تمام احادیث میں رسول الله الله الله کایفر مان نقل ہے کہ جس وقت زانی یا چور، یالٹیرا، یا خائن اپنے جرم کاارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مؤن نہیں ہوتا۔ آگروہ ایمان سے بالکل خارج ہوتا تو اسے پھر سے اسلام لا نا پڑتا، اسے تو بیکا موقع ندویا جاتا۔

# باب:25-منافق كخصلتين

[210] عبدالله بن نميراورسفيان نے اعمش سے، انھوں نے عبدالله بن مرہ سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عبدالله بن عمرو وہ انتها ہے دوايت كى، انھوں نے كہا كه رسول الله طاقة الله نے فرمايا: " چار عادتيں ہيں جس ميں وہ (چاروں) ہوں گى، وہ خالص منافق ہوگا اور جس كى ميں ان

# (المعجم ٢٥) - (بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِقِ) (التحفة ٢٤)

مُرَّةً، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَرْبَعُ مَّنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَّمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْ نَّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرًا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ ﴿وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِّنَ النِّفَاقِ».

[۲۱۱] ۱۰۷–(۵۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَا: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْل نَّافِعُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا الْتُمِنَ خَانَ».

[۲۱۲] ۱۰۸-(...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحْقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ يَعْقُوبَ - مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَ إِذَا الْتُمِنَ خَانَ.

[٢١٣] ١٠٩-(...) حَدَّثْنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ:سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: ﴿آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، وَّإِنْ

میں سے ایک عادت ہوگی تواس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی يهال تك كداس سے بازآ جائے۔ (وہ چاريہ بين:) جب بات كرے تو جھوك بولے اورجب معامدہ كرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب جھکڑا کرےتو گالی دیے''

البت سفیان کی روایت میں خَلَّة کے بجائے خَصْلَة کا لفظہ ہے(معنی وہی ہیں۔)

[211] نافع بن ما لك بن الى عامر في اين والدس، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے روایت کی کہ رسول كري توجموث بول، جب وعده كري تو (اس كى) خلاف ورزی کرے اور جب اسے (کسی چیز کا) امین بنایا جائے تو (ال میں)خانت کرے۔''

[212] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں حرقہ کے آزاد کردہ غلام علاء بن عبدالحن بن يعقوب نے اين والد ع خبروى اورانمول نے حضرت ابو ہريرہ ثانفؤے روايت كى ،انمول في كها: رسول الله مَا يُعْرِهُ في فرمايا: "منافق كي تين علامتي بين: جب بات كري توجموك بولے، وعده كري تو خلاف ورزى کرےاورامین بنایا جائے تو خیانت کرے۔''

[213] کی بن محد بن قیس ابوز کیرنے کہا: میں نے علاء بن عبدالرحمٰن کواس ( ندکورہ بالا ) سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سا، انھوں نے کہا: ''منافق کی علامات تمن ہیں، جاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اینے آپ

صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ٩.

كومسلمان سمجھے۔''

التَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا التَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَثْلُى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ. وَ ذَكَرَ فِيهِ ﴿ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ﴾.

[214] جماد بن سلمہ نے داود بن انی ہند ہے، انموں نے سعید بن مستب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ وہائٹ سے روایت کی جو یکی بن محمد کی علاء سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے اوراس میں بھی بیالفاظ ہیں: ''خواہ وہ روزہ رکھے، مناز پڑھے اورائی آپ کومسلمان سمجھے۔''

کے فاکدہ: نغاق کی جتنی علامتیں کسی میں پائی جائیں گی ان کے مطابق اس میں نفاق موجود ہوگا۔ جس میں ساری علامتیں موجود ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، یعنی ایمان اور کفر کی طرح نفاق کے بھی مدارج ہیں ،کسی کا نفاق زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم۔

> (المعجم ٢٦) – (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَاكَافِرُ!) (التحفة ٢٥)

[٢١٥] ١١١-(٦٠) حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ، نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكْفَرَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكْفَرَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكْفَرَ اللَّبِيَ اللهِ بُهَا أَحَدُهُمَا».

[۲۱٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللهِ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِ التَّمِيمِيُ وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ حُمْرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب:26-اس شخص کے ایمان کی حالت جوایخ مسلمان بھائی کو''اے کا فر!'' کہدکر پکارے

[215] نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ اللہ کو ایت کی کہ رسول اللہ مُن اللہ اللہ کا فر مایا: ''جو فخص اپنے بھائی کو کا فر قرار دے تو دونوں میں سے ایک (ضرور) کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔''

[216] عبدالله بن دینار سے روایت ہے، انحول نے حفرت ابن عمر وہ انتخا کو یہ کہتے سنا کدرسول الله من انگرانے فرمایا:

د جس نے اپ بھائی سے کہا: اے کا فر! تو دونوں میں سے ایک (کفری) اس (نسبت) کے ساتھ لوٹے گا۔ اگر وہ ایسانی ہے جس طرح اس نے کہا (تو تھیک) ورنہ یہ بات ای (کہنے والے) پرلوٹ آئے گی۔''

أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ».

[۲۱۷] ۱۱۲ (۲۱۰) وَحَدَّمَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ مَرَيْدَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: عَنْ أَبِي ذَرِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: فَنُ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعٰى لَغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَأُ مَعْمَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ مَا لَيْسَ كَلْلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ. أَوْ فَالَذِي وَلَيْ اللّهِ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

[217] حضرت الوذر خاتئ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مُلاَئے سنا: ''جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کی اور (کا بیٹا ہونے) کا دعویٰ کیا تواس نے کفر کیا اور جس نے ایک چیز کا دعویٰ کیا جواس کی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکا نا جہنم میں بنا لے۔ اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دیمن کہا، حالا نکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ (الزام) ای (کہنے والے) کی طرف لوٹ جائے گا۔''

کے فائدہ: جس نے کسی مسلمان کو غلط طور پر کافر کہد دیا اس کا کفراد نی ورجے کا کفر ہے۔ وہ خارج از اسلام نہیں۔اپنے بھائی سے معافی مانی مائی اسلام نہیں۔اپنے بھائی سے معافی مائی اسکا کے اسکا گناہ معاف ہوجائے گا۔

(المعحم ٢٧) - (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنُ رُغِبَ عَنُ أَبِيه وَهُو يَعُلَمُ) (التحفة ٢)

[۲۱۸] ۱۱۳ [۲۱۸] حَدَّنَنِي لَمْرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو الْأَيْلِيُّ: خَدَّنَنا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفْرٌ،

[۲۱۹] ۱۱٤-(٦٣) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ، لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ أَبِي وَقَّاصٍ

ہاب:27-اپنے باپ سے دانستہ نسبت تو ڑنے والے کے ایمان کی حالت

[218] حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول الله تَالِّیُّمُ نے فرمایا: ''اپنے آباء سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس مخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ (عمل) کفرہے۔''

[219] خالد نے ابوعثان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نببت (ابوسفیان دائش کی طرف ہونے) کا دعویٰ کیا گیا تو میں جناب ابو بکرہ دی ٹیٹ سے ملا اور پوچھا: یہتم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص دی ٹیٹ سے کہ

يَّقُولُ: سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنِ ادَّغَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَقُولُ: «مَنِ ادَّغِى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». فَقَالَ أَبُو بَكْرَةً: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

میرے دونوں کا نوں نے رسول اللہ طُلِیْم سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سواکسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔''اس پر حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹ نے کہا: خود میں نے بھی رسول اللہ مُٹائٹ کے کہا: خود میں نے بھی رسول اللہ مُٹائٹ کے کہا: خود میں نے بھی رسول اللہ مُٹائٹ کے کہا: خود میں نے بھی رسول اللہ مُٹائٹ کے کہا: خود میں نے بھی رسول اللہ مُٹائٹ کے کہا: خود میں ہے۔ بہی سنا ہے۔

کے فائدہ: حفرت ابوبکرہ سمیہ کے بطن سے اس کے مالک حارث بن کلدہ کے بیٹے تھے۔وہ زیاد کے نسب کی تبدیلی میں ملوث نہ تھے۔ چونکہ مال کی طرف سے وہ زیاد کے بھائی تھے اس لیے ابوعثمان نے خاندان کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کی۔وہ خوداس کام کو غلط بچھتے تھے۔وہ انتہائی جلیل القدر صحابی اور متعددا حادیث نبوی کے راوی ہیں۔

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ وَّأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ - وَوَعَاهُ قَلْبِي - مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اللّهِ عَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

[220] عاصم نے ابوعثمان سے اور انھوں نے حضرت سعد اور حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹھ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے: یہ بات میرے دونوں کا نوں نے محمد خاٹھ اسے تھے: (اور میرے دل نے یاد رکھی) کہ آپ خاٹھ افرا رہے تھے: درجس نے والد کے سواکسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔''

(المعحم ٢٨) - (بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : ((سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقٌ وَّقِتَالُهُ كُفُرٌ)) (التحفة ٢٨)

ابْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ انْ الْمُثَنَّى: ابْنُ طَلْحَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

باب:28- نبی اکرم مُٹافیظ کافر مان ہے:''مسلمان کو گالی دینافسق اوراس سے جنگ کرنا کفر ہے''

[221] محمد بن طلحه، سفیان اور شعبه تینول نے زُبید سے حدیث سنائی، انھول نے ابو وائل سے اور انھول نے حضرت عبداللہ بن مسعود وائٹو سے روایت کی، انھول نے کہا کہ رسول اللہ سالی نے فر مایا: ''مسلمان کوگالی و یتافیق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔''

زبیدنے کہا: میں نے ابووائل سے پوچھا: کیا آپ نے

١-كتَاتُ الإيمَانِ ==

178 =

عبدالله بن مسعود والله کار کورسول الله مالی سے روایت کرتے ہوئے خود سناہے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشُوقٌ، وَائِلٍ: وَقَلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: وَقَلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَعْتُهِ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَسْعُونُ اللهِ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَسُعُونُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يُعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يُعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يُعْمُ اللهِ يُعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يُعْلِمُ اللهِ يُعْمُ اللهِ يَعْمُ اللّهِ اللهِ يَعْمُ اللّهِ يَعْمُ اللْعُولُ اللّهِ ي

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُغْبَةً قَوْلُ زُبَيْدٍ لَّأْبِي وَاثِلٍ.

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُفَّانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللهِ الأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النَّبِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ.

شعبد کی روایت میں زبید کے ابو وائل سے بوچھے کا ذکر نبیں ہے۔

[222]منصوراوراعمش دونول نے ابووائل ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائٹ سے اور انھوں نے نمی اکرم ٹائٹا ہے یکی صدیث بیان کی۔

کے فائدہ: مسلمان کی جنگ صرف کفر کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ برقستی کی بات ہے کہ بعض غلط فہیوں کی بنا پرمسلمانوں حتی کہ محاب ٹائٹی ہے درمیان بھی جنگیں ہوئیں۔ ایسا کام ہے جو کفر صحابہ ٹائٹی ہے درمیان بھی جنگیں ہوئیں۔ ایسا کام ہے جو کفر سے مثابہت رکھتا ہے۔ جنگ کے ترک اور استغفار پراللہ کی طرف سے معانی مل جاتی ہے۔ صحابہ نے بالآخر باہمی جنگیں ترک کرویں اورسب نے زندگی بحران پراستغفار کیا۔

(المعجم ٢٩) - (بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوُلِ النَّبِيِّ مَلَّلِلَهُ: ((لاَ تَرُجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يُضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْضٍ)) (التحفة ٢٨)

[223] ابوزر مرابرم بن عروبن جریر بن عبدالله المحلی)

ن این دادا معزت جریر شاش سے دوایت کی ، انحول نے کہا

کہ نی اکرم تا تی ان جہ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا:

"لوگوں کو چپ کراؤ۔" اس کے بعد آپ نے فرمایا:"میر سے
بعد کا فرنہ بن جانا کرا کہ دوسر سے کی گرونیں مارنے لگو۔"

باب:29- ني اكرم مُثَاثِثًا كِفر مان: "مير بعد

دوباره کافرنه موجانا کهایک دوسرے کی مردنیں

مارنے لگو" كامفہوم

[۲۲۳] ۱۱۸-(۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ، وَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ،

سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِسْتَنْصِتِ النَّاسَ»، ثُمَّ قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ».

[۲۲٤] ۱۱۹-(۲۲) وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُثَلِّةٍ.

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِ عَيْقِ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (وَيْحَكُمْ! - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ -كَجَّةِ الْوَدَاعِ: (وَيْحَكُمْ! - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ رِقَابَ لَاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ

[٢٢٦] (...) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَّاقِدٍ.

(المعحم ٣٠) - (بَابُ اِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفُرِ عَلَى السَّمِ الْكُفُرِ عَلَى الطَّعُنِ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ) (التحفة ٢٩)

َ [۲۲۷] ۱۲۱-(۲۷) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا

[224] معاذ بن معاذ نے شعبہ سے، انھوں نے واقد بن محمد سے، انھوں نے حضرت ابن عمر ما انھوں نے حضرت ابن عمر ما انتہ صدیث کے عمر ما انتہ حدیث کے مطابق روایت کی۔

[225] محر بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے واقد بن محمد بن زید سے صدیث بیان کی کہ انھوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر فاتھا سے صدیث بیان کرتے تھے، انھوں نے نبی مؤاتی ہے سے روایت کی کہ آپ مؤاتی ہے جہ الوداع کے موقع پر فر مایا: '' تم پر افسوس ہوتا ہے (یا فر مایا: تمھارے لیے تباہی ہوگی) تم میرے بعد کا فر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار نے لگو''

[226] عبدالله بن وہب نے کہا: ہمیں عمر بن محمہ نے مدیث بیان کی کہان کے والد نے انھیں حضرت ابن عمر اللخیا کے حوالے سے نبی انگار سے اس طرح حدیث بیان کی جس طرح شعبہ نے واقد سے بیان کی ہے۔

باب:30- تمسی کےنسب پرطعن کرنے اور نوحہ کرنے پر کفر کا اطلاق

الله الله المراية الم

ابْنُ نُمَيْرِ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ مِي كَفر (كى بقيه عادتين) بين: (كى كے) نب يرطعن كرنا اور عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مِيت بِرَاوِ حَكَرَنا ـُـ'' أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَنْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».

# (المعجم ٣١) - (بَابُ تَسُمِيَةِ الْعَبُدِ الْآبِقِ كَافِرًا) (التحفة ٣٠)

[۲۲۸] ۱۲۲–(۲۸) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ مُّنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مُّوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ».

قَالَ مَنْصُورٌ: قَدْ وَاللهِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٌ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرُولِي عَنِّي هٰهُنَا بِالْبَصْرَةِ.

انھوں نے کہا کہ میں نے جریر ڈاٹھ کو کہتے ہوئے سا: ''جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ گیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہاں تک کدان کی طرف لوث آئے۔'' (نہ ہے کہ دوبارهمسلمان ہو۔)

باب:31- بھگوڑےغلام کو کا فرکہنا

[228] منصور بن عبدالرحن في عنى سے روایت كی،

منصورنے کہا: الله کی قتم! یه حدیث نبی اکرم مُلافیم سے روایت کی گئی ہے لیکن میں ناپند کرتا ہوں کہ یہاں (بھرہ میں) مجھ سے بیر (اس طرح مرفوعاً) روایت کی جائے۔ ( کیونکہ بھرہ کے خارجی اس سے مطلق کفر کا استدلال

[229] داور نے شعبی سے، انھول نے حضرت جریر والنظ عدروايت كى كدرسول الله عَلَيْظُ في فرمايا "جوغلام بعكور ابو گیا تواس (کے تحفظ) سے (اسلامی معاشرے اور حکومت کی) ذمهداری ختم ہوگئی۔'' [۲۲۹] ۱۲۳–(۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ : ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ٣ .

🚣 فاکدہ: یہ وہی کیفیت ہے جو کا فرکی ہوتی ہے کہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری مسلمان حکومت پرنہیں ہوتی۔ای مشابہت ہے اسے كافركها گيا\_ورندوه خارج ازاسلامنېيں\_

> [٢٣٠] ١٢٤-(٧٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُّغِيرَةَ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ:

[230] مغیرہ نے معمی سے روایت کی، انھوں نے کہا: حفرت جرير بن عبدالله دالله دالله والنائي ماليام سے بيان كيا كرتے تھے:

كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ".

(المعجم٣٢) - (بَابُ بَيَانِ كُفُرِ مَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِالنَّوْءِ) (التحفة ٣١)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اللهِ بَنِي عَنْدَ اللهِ بَنِي عَنْبَةً مَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْعَهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ بَيْنِ خَالِدٍ الْعَهْنِيِّ قَالَ: صَلَّا اللهِ عَلَى النَّاسِ صَلَاةً الطَّبْحِ بِالْمُحَدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْمَا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ " قَالُوا: مُطْرُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عَالَ: مُطْرُنَا بِفَوْءِ كَذَا بِفَوْمِنْ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا بِالْكَوْكَ بِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا بِالْكَوْكِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَ بِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطْرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَ بُ .

[۲۳۲] ۱۲۹-(۷۲) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا - وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا - الْبُنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلًّ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلًّ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ

'' جب غلام بھاگ جائے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔'' (جس طرح حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔)

باب:32-اس شخص کا کفر جویہ کیے کہ میں ستاروں کے طلوع ہونے سے بارش ملی

[231] حفرت زیدین خالدجهنی جانش سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِيَا من عديبيك مقام يررات كوبوف والى بارش کے بعد، ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''کیاتم جانتے ہوتمھارے رب نے کیا فرمایا؟ ''انھوں نے جواب دیا: اللہ اور اس كارسول بهتر جانے والے ہيں۔ آپ نے فرمایا: "الله تعالى نے فرمایا: (آج) میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور ( کوئی میرے ساتھ ) کفر کرنے والا ہو گیا۔جس نے یہ کہا ہے کہ ہم پر اللہ تعالی کے ضل اور رحت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کے ساتھ کفر كرنے والا ہے اورجس نے بيكہا كه مم پر فلاں فلال ستارے ( كغروب وطلوع مونى كى وجه سے بارش موكى بے تو وه میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارے پرایمان رکھنے والا ہے۔'' [232] عبيد الله بن عبد الله بن عتب في حديث بيان كي كد حضرت ابو بريره والنو في كها: رسول الله مَاليُّم في فرمايا: " کیاشسی معلوم نہیں کہ تمھارے رب عزوجل نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا: جونعت بھی میں بندوں کو دیتا ہوں توان میں سے ایک گروہ (سے تعلق رکھنے والے لوگ) اس (نعمت) کے سبب سے كفركرنے والے موجاتے بيں اور كہتے ہيں: فلال ستارے (نے پینعت دی ہے) یا فلاں فلاں ستاروں کے سبب سے (ملی ہے۔)''

عَلَى عِبَادِي مِنْ نُعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ [مِّنْهُمْ]

(المعجم٣٣) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٍّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ مِّنَ الْإِيمَان وَعَلامَاتِهِ، وَبُغُضُهُمُ مِّنُ عَلامَاتِ النَّفَاقِ) (التحفة ٣٢)

[233] محمد بن سلم مرادی نے اپی سند سے اور عمر و بن مارث سے روایت کی ، انھوں سواد نے اپنی سند سے عمر و بن حارث سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو کے آزاد کردہ غلام ابو بونس نے سیدنا ابو ہریہ وٹائٹو سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی ، انھول نے رسول اللہ شائٹو ہے سے روایت کی ، آپ شائٹو ہا نے فرمایا: ''اللہ تعالی آسان سے برکت (بارش) نازل نہیں کرتا محرلوگوں کا ایک گروہ ، اس کے سبب سے کا فرہ وجا تا ہے ، بارش اللہ تعالی اتارتا ہے (لیکن) بیلوگ کہتے ہیں: فلاں فلال ستارے نے (اتاری ہے۔)'

اور مرادی کی روایت کے بیرالفاظ ہیں: ''فلال فلال ستارے کے باعث (اتری ہے۔)''

[234] حفرت ابن عباس بھ شخاے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی کے دور میں لوگوں کو بارش سے نوازا گیا تو نی اکرم منافی نے فرمایا: ''لوگوں میں سے پھی شکر گزار ہو گئے ہیں اور پچھ کافر (ناشکر ہے)، (بعض) لوگوں نے کہا: یہ اللہ کی رحمت ہے اور بعض نے کہا: فلال فلال نوء (ایک ستارے کا غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی) مجی نگل۔'' غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی) مجی نگل۔'' (ابن عباس ٹائٹ کی فرماتے ہیں: اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ''میں ستاروں کے کرنے کی جگہوں کی شم کھا تا ہوں۔'' (سے لے کر) اس آیت تک: ''اورتم اپنا حصہ یہ رکھتے ہوکہ تم اس کی مکانے ہو۔'' میں کرنے ہو۔''

باب:33-اس بات کی دلیل که انصار اور حفزت علی ثفاتیم سے عجت ایمان اور اس کی علامات میں سے ہے اور ان سے بغض ونفرت نفاق کی علامات میں سے ہے

[٢٣٥] ١٢٨-(٧٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "آيَةُ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ

[٢٣٦] (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: احُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ عَنِ النَّهَاتِ، وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ،

[۲۳۷] ۱۲۹-(۷۰) وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ عَادُ بِنَ مُعَادٍ عَ وَحَدَّثَنَا حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ عَ وَحَدَّثَنَا أَبِي: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّةٌ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَرَاء يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّةٌ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ: الله يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُهُمْ الله مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ أَبْغَضَهُ الله وَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ الله .

قَالَ شُغْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيٍّ. سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ!.

[۲۳۸] ۱۳۰-(۷٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ

[235] عبدالرحن بن مهدی نے شعبہ سے حدیث سنائی، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن جرسے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو کا اللہ مالٹو کا اللہ مالٹو کا اللہ مالٹو کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے اور مومن کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے اور مومن کی نشانی انصار سے عبت کرنا ہے۔''

[236] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے حضرت انس ڈٹٹٹ ہے دوایت کی کہ نبی اکرم نٹٹٹ نے فرمایا:
''انسار سے عبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اوران سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔''

[237] شعبہ نے عدی بن ثابت سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء ڈٹاٹٹ کو نبی اکرم ٹاٹٹا ہے صدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا: ''ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جومومن ہے اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جومنا فق ہے۔ جس نے ان سے محبت کرتا ہے اور جس نے ان سے بغض رکھتا ہے۔''

شعبہ نے کہا: میں نے عدی سے پوچھا: کیاتم نے بیہ روایت براء دلاتھ سے نے او انھوں نے جواب دیا: انھوں نے بید نے مید نے میں کھی۔ نے بید میں کھی کوسائی تھی۔

[238] حضرت ابو ہریرہ دھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مائی نے فر مایا: '' کوئی ایسا آدی انصار سے بغض نہیں رکھی جواللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔''

[٢٣٩] (...) (٧٧) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: "لَا أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: "لَا يُغْضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

[ ٢٤٠] ١٣١-(٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُ [ الْأُمَّيُ ] ﷺ إِلَيَّ : «أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ».

[240] حفرت على وللفؤن كها: ال ذات كي تم جس في دان كو تعم جس في دان كو تعاديا دان كو تعاديا دان كو تعاديا من المؤلم في منافق كرد مرس ساته مومن كسواكوكي محبت نبيس كرد كا اور منافق كرسواكوكي بغض نبيس ركھاً:

فا کدہ: پچھلے متعدد ابواب میں دل اور دیگراعضاء کے بہت سے اعمال کاذکر ہے جوکافروں کے اعمال جیسے ہیں۔ ان پر لفظِ کفر کا اطلاق کیا گیا لیکن بیسب ایسے اعمال ہیں جن سے تو بہ کرنے پر مغفرت مل جاتی ہے۔ ان کا ارتکاب ایسا کفرنہیں جس پر ارتد ادکی سز ا دکی جاسکے، نہ ان کے ارتکاب کے بعد از سرنومسلمان ہونا اور بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا ہی ضروری ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ارتکاب سے ایمان میں نقص یا کمی واقع ہوجاتی ہے۔ ایمان بالکل رخصت نہیں ہوتا۔

> (المعجم ٣٤) – (بَابُ بَيَانِ نُقُصَانِ الْإِيمَانِ بِنَقُصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ اطَّلاقِ لَفُظِ الْكُفُرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفُرِ بِاللَّهِ، كَكُفُرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ) (التحفة٣٣)

باب:34-الله کی اطاعت میں کمی کی وجہ سے ایمان میں کی ہوجاتی ہے، نیز الله تعالیٰ کے ساتھ صریح کفر کے علاوہ دوسرے امور، مثلاً: اس کی نعمتوں اور حقوق کے کفران (ناشکری) کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیاہے

ابْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْشَرَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَعِ فَفَارَ، فَإِنِّي عَمْرَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنْ الْإِسْتِ فَفَارَ، فَإِنِّي النِّسَعِ فَفَارَ، فَإِنِّي النِّسَعِ فَفَارَ، فَإِنِّي النِّي اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ وَلَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ فَالَدَ: يَارَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ وَلَا يُتُكُنَّ الْعَشِيرَ، مَا مَنْكُنَّ عَنْ اللّهِ فَلَا اللهِ أَكْثَرَ الْعَشِيرَ، مَا مَنْكُنَّ عَنْ اللّهِ فَلَا اللهِ أَكْثَرَ الْعَشِيرَ، مَا مُنْكُنَّ عَنْ اللّهِ فَلَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[241]لیث نے ابن ہادلیثی سے خبر دی کہ عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رہائٹھاسے اور انھوں نے رسول الله طَالَيْكُم سے روایت كى كرآپ نے فرمایا: "اے عورتوںكى جماعت!تم صدقه کیا کرو، اورزیاده سے زیاده استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوز خیول میں اکثریت تمھاری دیکھی ہے۔" ان میں سے ایک دلیراور مجھدار عورت نے کہا: اللہ کے رسول! ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری (كيور) ہے؟ آپ نے فرمايا: ''تم لعنت بہت جميحتي ہواور خاوند کا کفرانِ (نعمت) کرتی ہو، میں نے عقل ووین میں کم ہونے کے باوجود عقل منڈمخض پر غالب آنے میں تم ہے بوھ كركسي كونبيس ويكها-' اس في يوجها؟ اسالله كرسول! عقل ودین میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ' وعقل میں کمی ہے ہے کہ دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، بیتو ہوئی عقل کی کی اوروہ (حیض کے دوران میں) کی راتیں (اوردن) گزارتی ہے کہ نمازنہیں پڑھتی اور رمضان میں بےروزہ رہتی ہےتوبیدین میں کی ہے۔"

فائدہ: عقل سے مراد صرف سوچنا ہے منہیں، حافظ، ہرتم کے امور کی طرف یکسال توجہ، جذبات پر قابواور بہت سے امور عقل میں شامل ہیں۔ عورت فطری طور پر ان میں سے بعض امور میں مرد سے نبتا پیچھے ہے۔ لین دین، حساب کتاب وغیرہ کے معاملات میں گواہی کے لیے جزئیات کی طرف توجہ کے ارتکاز اور یا دواشت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے عام عورتوں سے اس کی تو تعنہیں رکھی جاسکتی، اس لیے عورتوں کو یہ ہولت دی گئی ہے کہ گواہی میں عورت دوسری سے مدد لے سکے۔ جومعاملات فطری طور پر عورتوں سے متعلق ہیں ان میں وہی کمال رکھتی ہیں، ان میں مردان سے پیچھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ تا اللہ المی عورتوں کو خودا حسانی اوراستعفار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پہلوکا ذکر فرمایا جس میں وہ کم ہیں۔

[۲٤٢] وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا· الْإِشْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۲٤٣] (٨٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلِحَقَ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ

[242] (کیٹ کے بجائے) بکر بن مضرنے ابن ہاد سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[243] عیاض بن عبداللہ نے حضرت ابوسعید ضدری واللہ اللہ اللہ عیاض بن عبداللہ ہے اور (سعید) مقبری نے

حفرت ابو ہریرہ دہائشا سے اور انھوں نے نبی مکاٹھا سے اس طرح روایت کی جس طرح حفرت ابن عمر ناٹشا کی روایت ہے۔ أَبِي مَرْبَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَ أَنْ مَعْلَى عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْبُنُ وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا يِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَقْبُولُ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِي عَمْرَ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

# (المعجم٣) - (بَابُ بَيَانِ اِطُلَاقِ اسْمِ الْكُفُرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ) (التحفة ٣٤)

باب:35- نماز چھوڑنے والے پر لفظ كفر كا اطلاق كرنا

نماز اسلام کارکن ہے۔اس کا ترک بچھلی احادیث میں ذکر کیے گئے متعدد گناہوں سے زیادہ تھین ہے۔اس پر جس **کفر کا اطلاق** کیا گیاوہ ان کے کفر سے بڑا کفر ہے، چربھی اس سے تو بداور آیندہ نماز کی پابندی سے انسان اچھامسلمان بن جاتا ہے،اسے دوبارہ اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔جونماز کا منکر ہےاسے از سرنواسلام لانے کی ضرورت ہے۔

أبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: "إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، إِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي! - أُمِرَ يَا وَيْلِي! - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَلَيَ النَّارُ».

[٢٤٥] (...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيغٌ:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

[244] ابو بحر بن ابی شیبداور ابو کریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابو صالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ نظافیٰ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ کا فی نے فر مایا: ''جب ابن آ دم مجدے کی آیت تلاوت کر کے مجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے بہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے: ہائے اس کی ہلاکت! (اور ابو کریب کی روایت میں ہے، ہائے میری ہلاکت!) ابن آ دم کو مجدے کی روایت میں ہے، ہائے میری ہلاکت!) ابن آ دم کو مجدے کا تھم ملاتو اس نے مجدہ کیا، اس پر اسے جنت ال می اور جھے محدے کا تھم ملاتو میں نے انکار کیا، سومیر سے لیے آگر ہے۔'' کی حدے انکار کیا، سومیر نے لیے آگر ہے۔'' میں نے انکار کیا، سومیر نے لیے آگر ہے۔'' میں نے انکار کیا، سومیر نے لیے آگر ہے۔'' میں نے انکار کیا، نومیر نے لیے آگر ہے۔'' میں نے انکار کیا، نومیر نے لیے آگر ہیں نے مدیث بیان کی فرق بیے کہ وکیع نے (فَا اَبْنَتُ ..... ''میں نے انکار کیا'' کے بجائے) فَعَصَیْتُ فَلِیَ النَّارُ '' میں نے نافر مانی کی تو میر سے لیے جہنم (مقدر) ہوئی'' کہا۔

[٢٤٦] ١٣٤-(٨٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ- قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ".

[246] ابوسفیان سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر ڈٹائڈ کو بیا کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله الله الله كاليم كوي فرمات موس سان بي شك آدي اورشرك و کفرے درمیان (فاصلهمٹانے والاعمل) نماز کاترک ہے۔''

> [٢٤٧] (..) حَدَّثْنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَن ابْن جُرَيْج قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِّ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

[247] ابوز بیرنے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر ڈائٹڈ ے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مُؤافِظ کو بيفر ماتے ہوئے سنا: 'آ دی اور شرک و کفر کے درمیان (فاصلہ مٹانے والأعمل) نماز جمور تا ہے۔" (اس روایت میں إِنَّ" بے شک" کالفظنہیں، ہاتی وہی ہے۔)

ا عضاء ایمان اور عمل کوالگ الگ قرار دینا درست نہیں۔ایمان لا نا خودایک عمل ہے جس میں دل، زبان اور دوسرے اعضاء ایناینا عمال کے ذریعے سے شریک ہوتے ہیں۔

> (المعجم٣٦) - (بَابُ بَيَانِ كُون الْإِيمَان بِاللَّهِ تَعَالَى أَفُضَلَ الْأَعُمَالِ) (التحفة ٣٥)

[۲٤٨] ۱۳۰-(۸۳) حَدَّثْنَا مَنْصُورُ لِنُ

أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ:أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانٌ بِاللهِ عَزَّوجَلَّ ﴿ قِيلَ:ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: احَجُّ مَّبْرُورٌ». وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ».

# باب:36-الله تعالى برايمان لا ناسب سے افضل

[248]منصور بن انی مزاحم اور محد بن جعفر بن زیاد نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعدنے ابن شہاب سے حدیث سائی ،انھوں نے سعید بن میتب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ واللہ ے روایت کی ، انموں نے کہا کدرسول الله مالل سے او جما كيا: كون ساعمل سب سے افضل ب؟ آپ نے فرمايا: "الله عزوجل يرايمان لانا-' يوچها كيا: پهراس كے بعدكون سا؟ آب نے فرمایا: "الله کے راستے میں جہاد کرنا۔" ہو جما کیا: پھركون سا؟ فرمايا: ' ج مبرور (ايباج جوسراسرنيكي اورتقو \_ رمِنی اور کمل ہو۔)'' محمد بن جعفر کی روایت میں''اللہ اوراس کے رسول پر ایمان'' کے الفاظ ہیں۔

[249] (ابراہیم بن سعد کے بجائے) معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ کہی روایت بیان کی۔

[250] ہشام بن عروہ نے اپنے والد (عروہ) ہے،
انھوں نے ابوئر اور کیٹی ہے اور انھوں نے حضرت ابوذر ٹھائیئا
سے روایت کی، کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کون
ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اللہ پر ایمان لا تا اور اس
کی راہ میں جہاد کرنا۔'' کہا: میں نے (پھر) پوچھا: کون ی
گردن (آزاد کرنا) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواس کے
گردن (آزاد کرنا) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواس کے
مالکوں کی نظر میں زیادہ فیس اور زیادہ قیتی ہو۔'' کہا: میں نے
پوچھا: اگر میں یہ کام نہ کرسکوں تو؟ آپ نے فرمایا: ''کی
کار گرکی مدد کرویا کی انازی کا کام (خود) کردو۔'' میں نے
پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ غور فرما کیں اگر میں ایسے کی
کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا: ''لوگوں سے اپنا
کرماردک لو (انھیں تکلیف نہ پہنچاؤ) یہ تمھاری طرف سے خود
تمھارے لیصد قد ہے۔''

[251] (ہشام کے بجائے) عروہ بن زیر کے آزاد کردہ غلام حبیب نے سابقہ سند سے یہی روایت بیان کی، فرق صرف بیہ کہ انھوں نے (تُعِینُ صَانِعًا کی کاریگر کے بجائے) فَتُعِینُ الصَّانِعَ (الف لام کے ساتھ) کہا ہے۔

[۲٤٩] وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[ ١٩٠٠] ١٣٦-(٨٤) حَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُ : حَدَّنَنَا حِمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا هِمَّامُ ابْنُ عُرْوَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ رِيْدٍ ، عَنْ هِمَّامِ ابْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِي ، وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِمَّامِ ابْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِي ، عَنْ أَبِي دُرِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «أَلْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فَلْ : هَالَ : هَالَهُ وَالْجِهَادُ فَلْكُ : قَالَ : هَالَهُ وَالْجِهَادُ وَلَيْ فَلْكُ : قَالَ : هَالِهُ وَالْجِهَادُ وَلَيْكُ أَلُوهُ اللهِ وَالْجِهَادُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[۲۰۱] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ مَّوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَتُعِينُ عَنِ الصَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ».

آبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ صَغْدِ بْنِ إِيَاسٍ غَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : شَا أَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : شَا لَكُ تَلْتُ : ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ : قَالَ : ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ : قَالَ : قَالَ : ثَمَّ أَيِّ ؟ قَالَ : قَالَ : فَمَا تَرَكُتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا اللهِ » فَمَا تَرَكُتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِنْ عَلَيْهِ .

آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ : حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ : حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْفَرْارِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبِي مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقُرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : "الصَّلَاةُ عَلَى أَوْوَاقِيتِهَا » قُلْتُ : وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : "بِرُّ مُواقِيتِهَا » قُلْتُ : وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : "اللهِ ؟ قَالَ : "اللهَ هَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » .

[٢٠٤] ١٣٩-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَنْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ لهذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى ذَارِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: دَارِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَقُلْ اللهِ عَلَى اللهِ؟ قَالَ: «اَلصَّلاةُ عَلَى وَفْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ "ثُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ» وَفْتِهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الل

[252] (ابو اسحاق سلیمان بن فیروز کوفی) شیبانی نے ولید بن عیزار سے، انھوں نے سعد بن ایاس ابوعمروشیانی سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھٹئ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ سے بوچھا: کون ساعمل انھنل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔'' میں نے بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: '' والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں کرنا۔'' میں نے بوچھا: پھر کون سا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔'' میں نے مزید بوچھان صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پرگرال نہ گزرے۔

[253] ابو یعفور (عبدالرحمان بن عبید بن نسطاس) نے ولید بن عیز ارکے حوالے سے ابوعمر وشیبانی سے صدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جائیں ہے وایت کی، انھوں نے کہا: میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! کون ساممل جنت سے زیادہ قریب (کر دیتا) ہے؟ فرمایا: ''نمازیں اپنے اوقات پر پڑھنا۔'' میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیا؟ فرمایا: '' والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا۔'' میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔''

[254] عبيدالله كے والد معاذ بن معاذ عبرى نے كہا:

ہميں شعبہ نے وليد بن عيز ار سے حديث بيان كى، انھوں نے

ابوعرو شيبانى كو كہتے ہوئے ساكہ جھے اس گھر كے مالك نے

حديث سائى (اورعبدالله بن مسعود والفائ كھركى طرف اشاره

كيا) انھوں نے كہا: ميں نے رسول الله ماللاً الله كالله كالله كو چھا: الله كو

كون ساعمل زيادہ پند ہے؟ آپ نے فرمایا: "نماز كواس كے

وقت پر پڑھنا۔" ميں نے پوچھا: پھركون سا؟ فرمايا: "پھر

والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنا۔" ميں نے پوچھا: پھركون

سا؟ فرمايا: "پھر الله كى راه ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود والله ئار مايا: "رابن مسعود والله ئار مايا: "

ن) کہا: آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید بتاتے۔

[ ٢٥٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ،

[255] شعبہ سے ان کے ایک اور شاگر دمحہ بن جعفر نے اس سند سے یہی روایت بیان کی اور اس میں بیاضافہ کیا: ابوعمروشیانی نے عبداللہ (بن مسعود) واللہ کے گھر کی طرف اشارہ کیالیکن جارے سامنے ان کا نام نہ لیا۔

[٢٥٦] ١٤٠-(...) حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ: وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ - أَوِ الْعَمَلِ - الطَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ».

[256] ابوعمروشیبانی سے ان کے ایک اور شاگردسن بن عبیداللہ فاٹلؤ میں معبیداللہ نے بھی روایت بیان کی کہ حضرت عبداللہ فاٹلؤ میں کہ نے نی اکرم مُلَّافِیْم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "سب سے افعال اعمال (یاعمل) وقت پرنماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہیں۔"

فاكدہ: رسول الله مُنْ يَثِمُ في مرسوال كرنے والے كے سوال كرتے ہوئے اس كى على وعملى ضرورت كا اندازہ فرماتے ہوئے اسے جواب دیا۔ آپ نے مختلف سائلين كو جوا عمال بتائے ہیں، سارے افضل اعمال ہیں، كى كے ليے مجمد خاص عمل زيادہ اہم ہیں كى اور كے ليے دوسرے۔

(المعجم٣٧) - (بَابُ بَيَانِ كُوُنِ الشَّرُكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ أَعُظَمِهَا بَعُدَهُ (التحفة٣٦)

باب:37-شرك تمام كنامول سے بدتر ہے،اس كے بعد بوے برے كناه كون سے بيں؟

[257] منصور نے ابو وائل ہے، انھوں نے عمرو بن شرحیل ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ثالثہ ہے۔ روایت کی، انھوں نے کہا: بیل نے رسول اللہ ظائرہ ہے۔ بوچھا: اللہ کا اللہ کے ہاں سب ہے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کی کوشر یک بناؤ جبکہ تصیی ای (اللہ) نے پیدا کیا ہے۔'' میں نے عوض کی: واقعی یہ بہت بڑا (گناہ) ہے، کہا: میں نے بوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: ''یہ کہ تم اس ڈر ہے۔'' کہا: ہے کو تی کروکہ وہ تم ارے ساتھ کھائے گا۔'' کہا: میں نے بوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: ''پھر یہ کہا ہے پڑوی کی میں نے بوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: ''پھر یہ کہا ہے پڑوی کی

أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَجِي شَيْبَةً وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلَحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلْهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَٰلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، - قَالَ - قُلْتُ: بیوی کے ساتھ زنا کرو۔''

[258] (منصور کے بجائے) اعمش نے ابو واکل سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ دفائش سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک آ دمی نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون ساہے؟ آپ نے فرمایا: '' یہ کہتم اللہ کے ساتھ کوئی شریک (بناکر) پکارو، حالانکہ ای (اللہ) نے شمصیں پیدا کیا ہے۔''اس نے بوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: '' یہ کہتم اپنے بیچ کو اس ڈر سے قل کردو کہ وہ تمصارے ساتھ کھائے گا۔''اس نے بوچھا: پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا: '' یہ کہتم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔'' اللہ تعالی نے اس کہتم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔'' اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کی اور کو معبود (بناکر) نہیں پکارتے اور کی جان کو جے رقل کرنا) اللہ نے حرام ظہرایا ہے، جق کے بغیر تی نیں بیا کو جے رقل کرنا) اللہ نے حرام ظہرایا ہے، جق کے بغیر تی نیں بندے کو جے روزنانہیں کرتے (وہی رضن کے مومن بندے کیں۔' اور جوان (کاموں) کا ارتکاب کرے گا، دہ خت گناہ ہیں۔) اور جوان (کاموں) کا ارتکاب کرے گا، دہ خت گناہ

ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ».

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ – قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ – عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلُ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ عَنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِللهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِللهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: فَمَّ أَيُّ؟ قَالَ: هَأَنْ تَلْقَتُلُ وَلَدَكَ مَخَافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: مُحَلَّ أَيْ كَالَ اللهُ عَزَّوجَلًّ مَخَلَقَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ: تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَنْهَا لَا لَهُ عَزَّوجَلًا مَعْدَيقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَنَهَا اللهُ عَزَوجَلًا مَعْدَى فَلَا يَعْمَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَلْنَامًا ﴾ وَلَا يَقْعَلُ وَلَا يَقْعَلُ وَلَا يَقْعَلُ وَلَا يَقْعَلُ وَلَا يَقْعَلُ وَلَى اللهُ اللهِ يَلْقَ أَلْكَامًا ﴾ وَلَا يَقْعَلُ وَلَا يَقْتَلُونَ النَّقَسَ اللّهِ عَلَى اللهِ يَلْقَ أَلْكَامًا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ قَالَانَ عَلْكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فاكدہ: ان احادیث میں جن گناہوں كا ذكر ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سےكوئى زیادہ بڑا ہےكوئى اس سےكم، لينى اعمال حند كى طرح برے اعمال كے بحى درجات ہیں۔ انھيں بھى آپ نے ہر پوچھنے والے كى ضرورت كے مطابق ثاركيا ہے۔

(کی سزا) ہے دوجار ہوگا۔"

باب:38- كبيره گنامول اوران ميل سے بھى سب سے بڑے گنامول كابيان

[259] حفرت الوبكره دلات سے روایت ہے، انھوں نے كہا: ہم رسول الله ظالم الله كالله كا خدمت ميں حاضر تقاق آپ نے فرمايا: "كيا ميں تحصيں كبيره گناموں ميں سے سب سے بردے گناموں كي خبر نه دوں؟" (آپ نے يہ تين باركها) كجر فرمايا: "الله تعالى كے ساتھ شرك كرنا، والدين كى نافرمانى كرنا اور

(المعجم٣٨) - (بَابُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا) (التحفة٣٧)

[۲۰۹] ۱٤٣ (۸۷) حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿أَلَا أُنَبِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ؟ - ثَلَاثًا -: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَعُقُوقُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ - " وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ!

آ ٢٦٠] ١٤٤-(٨٨) وَحَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ يَثِيِّةٍ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: "اَلشُّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّور».

آ [ ٢٦١] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُعَبِّدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: شَعْبَةُ قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «اَللهِ يَعَلِيْهُ اللهِ عَنْ الْكَبَائِرِ - فَقَالَ: «اَللهُ رُكُ اللهِ عَلَيْهِ الْكَبَائِرِ - فَقَالَ: «اَللهُ رُكُ اللهِ عَنِ الْكَبَائِرِ - فَقَالَ: «اَللهُ رُكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَقَالَ: «اَللهُ رُكُ اللهِ وَقَالَ: «قَوْلُ الزُّودِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

جھوٹی گواہی دینا (یا فرمایا: جھوٹ بولنا)' رسول الله طَالَقَیْمُ (پہلے) ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھرآ پسیدھے ہوکر بیٹھ گئے اوراس بات کود ہراتے رہے حتی کہ ہم نے (دل میں) کہا: کاش! آپ مزیدندد ہرائیں۔

[260] خالد بن حارث نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ بن الی بکر نے حضرت انس ڈٹاٹٹٹ سے اور انھوں نے نبی سُٹاٹٹٹ سے کبیرہ گنا ہوں کے بارے میں خبر دی ، آپ نے فر مایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافر مانی کرنا ، کو ان کو (ناحق ) قبل کرنا ، اور جھوٹ بولنا۔''

[261] محمد بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم سے عبیداللہ بن ابی بکر نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک جائوں کا بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک جائوں کا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ تالیّرُم نے برے گنا ہوں کا گذر ہ فر مایا (یا آپ سے برے گنا ہوں کے بارے میں سوال کیا گیا) تو آپ نے فر مایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو نافر مانی کرنا۔'' (پھر) آپ نے فر مایا: ''کیا شخصیں کمیرہ گنا ہوں میں سب سے براا گناہ نہ فر مایا: ''خووٹ بولنا (یا فر مایا: جھوٹی گواہی دینا)'' بتاوں؟'' خموث قول ہے: میرا ظن غالب سے کہ وہ''جھوٹی گواہی دینا)'' شعبہ کا قول ہے: میرا ظن غالب سے کہ وہ'' جھوٹی گواہی۔

کے فائدہ: کیونکہ جموث دوسرے گنا ہول کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔جموٹی گواہی بھی جموث ہے اور دوسرول کے بڑے جرائم پ پردہ پوٹی کا ذریعہ ہے یاکسی کوناحق نقصان پنچانے کا۔

[262] حضرت ابو ہریرہ ٹھٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنٹھٹے نے فر مایا: ''سات تباہ کن گنا ہوں سے بچو۔'' بو چھا گیا: اللہ کے رسول! وہ کون سے ہیں؟ فر مایا: ''اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کافل اللہ نے حرام تھر ایا ہے اسے ناحق

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، ابْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

ایمان کے اخکام ومسائل =

"الْجُتَنِيُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "اَلشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ».

[۲٦٣] ١٤٦ [٢٦٣] حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قَالُوا:
يَارَسُولَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ:
انَعَمْ، يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ،

[٢٦٤] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُغْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَدَّثَنَا سُغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم٣٩) - (بَابُ تَحُرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ) (التحفة٣٨)

[٢٦٥] ١٤٧ - (٩١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ

قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا (بھاگ جانا) اور پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراثی کرنا۔''

[263] (یزید بن عبدالله) ابن ماد نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حمید بن عبدالله) ابن ماد نے سعد بن ابراہیم عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عاص والله بن گراہی کے کہرسول الله بن گراہی نے فرمایا: "آ دمی کا اپنے والدین کوگالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ "(صحاب) کہنے گے: اے الله کے دسول! کیا کوئی آ دمی اپنے والدین کوگالی دیتا ہے؟ فرمایا: "بال! انسان کسی کے باپ کوگالی دیتا ہے۔ جب یہ باپ کوگالی دیتا ہے۔ جب یہ کسی کی مال کوگالی دیتا ہے۔ جب یہ کسی کی مال کوگالی دیتا ہے۔ وہ وہ اس کی مال کوگالی دیتا ہے۔ "

[264] شعبہ اور سفیان نے بھی سعد بن ابراہیم سے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی ہے۔

## باب:39- تكبرى حرمت كابيان

أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِ و الْفُقَيْمِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ " قَالَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ " قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ".

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ، كِلَاهُمَا الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرِ - قَالَ مِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ لللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ».

[۲٦٧] ١٤٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ الْبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ الْبُنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّهُ مِّنْ كِبْر».

(المعجم ٤٠) -- (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنُ مَّاتَ لاَ يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ مَنُ مَّاتَ مُشُرِكًا دَخَلَ النَّارَ) (التحفة ٣٩)

سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔' ایک آ دمی نے کہا: انسان چاہتا ہے کہ اس کے کیڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرما تاہے۔ تکبر جق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔''

[266] الممش نے ابراہیم تخفی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: '' کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، آگ میں داخل نہ ہوگا اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

[267] (یکی کے بجائے) شعبہ کے ایک اور شاگرد ابوداود نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ (بن مسعود) اللہ اللہ سنائی کی کہ رسول اللہ سنائی اللہ سنائی اللہ سنائی درہ برابر تکبر ہوگا۔''

باب: 40- جوُّخض اس حالت میں مرا کہاں نے اللّٰہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا اورا گرشک کی حالت میں مرگیا تو آگ میں داخل ہوگا

ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ - يَقُولُ: «مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ الْجَنَّة .

[268] عبدالله بن نمير اور وكيع نے اعمش سے، انھوں نے شقیق سے اور انھوں نے حضرت عبدالله والنظاف سے روایت کی (وکیع نے کہا: عبدالله بن مسعود والنظاف نے کہا: رسول الله مائیلی نے فرمایا: اور عبدالله بن نمیر نے کہا: عبدالله بن مسعود نے کہا: عبدالله بن مسعود نے کہا: عبد الله بن مسعود نے کہا: عیں نے رسول الله مائیلی سے نے کہا: عیں نے رسول الله مائیلی سے نے کہا: عیں مراکہ وہ الله کے ساتھ کسی چیز کو شریک شہراتا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔''اور میں (عبدالله) نے کہا: جواس حالت میں مراکہ وہ الله کے ساتھ شرک نہ کرتا نے کہا: جواس حالت میں مراکہ وہ الله کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اللهِ عَنْ النّبِيِّ عَيْبَةٍ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَشُولَ اللهِ! مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَّاتَ بُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

[269] ابوسفیان نے حضرت جابر دلائٹؤ سے روایت کی کہ ایک آ دمی نبی اکرم نلائٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بوچھا: اے اللہ کے رسول! واجب کرنے والی دو باتیں کون می ہیں؟ آپ نے جواب دیا: ''جوکسی چیز کواللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک شہراتے ہوئے مرا، وہ دوز خ میں داخل ہوگا۔'' یعنی تو حید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک دوز خ کو۔

الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ اللهَّاعِرِ قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّنَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ يَقُولُ: "مَنْ لَقِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ يَقُولُ: "مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ».

[270] ابوابوب غیلائی سلیمان بن عبیدالله اور حجاج بن شاعر نے کہا: ہمیں عبدالملک بن عمر و نے حدیث سنائی ، انھوں نے کہا: ہمیں فرّ ہ نے ابوز ہیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبدالله دائ خیاہے حدیث سنائی کہ میں نے رسول الله سکا فیا کہ عبدالله دائ خیاہے حدیث سنائی کہ میں نے رسول الله سکا فیا کہ وہ اس عبدالله حلے کہ بیز ماتے ہوئے سنائی کو فراس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھم راتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواللہ سے اس حالت میں ملاکہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھم راتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواللہ سے اس حالت میں ملاکہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھم راتا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔''

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ.

ابوابوب کی حدیث کے الفاظ میں: ابوز بیرنے (خُدَّنَا جَابِرِ" جابر نے جمیں حدیث سائی 'کے بجائے )عَنْ جَابِر

[۲۷۱] (..) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ - وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ، بمِثْلِهِ.

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَا - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاصِلِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: الْأَحْدَبِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَعِيْقٍ، أَنَّهُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُتَحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعِيْقٍ، أَنَّهُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُتَحَدِّثُ عَنِ النَّبِي وَيَعِيْقٍ، أَنَّهُ قَالَ: هَأَنَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَبَشَرِنِي أَنَّهُ مَنْ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ مَنْ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةُ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟

[۲۷۳] ١٥٤-(...) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْاشٍ قَالاَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ؛ أَنَّ يَعْمُرَ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّنَهُ وَلَهُ أَلَ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّنَهُ وَالَّذِ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّنَهُ وَالَّذِ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّنَهُ وَاللَّهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ حَدَّنَهُ قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيَ وَاللَّي وَهُو نَائِمٌ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلْى ذَلِكَ إِلَا دَخَلَ الْجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ مَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ مَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ مَرَقَ" قُلْتُ : وَإِنْ مَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ مَرَقَ" قُلْتُ: وَإِنْ مَرَقَ" قُلْتُ : وَإِنْ مَرَقَ" قَالَ: "وَإِنْ مَرَقَ" وَإِنْ مَرَقَ" وَإِنْ مَرَقًا لَا اللّهُ مُنْ مَاتَ مَاتَ مَاتَ الْمَاقِلَةُ مَلْكَ الْمُؤْلِقُ مَاتُ مَاتَ مَاتَ مَنْ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَلْتَ مَاتِلَةُ وَلَا مَاتِهُ وَالْ مَنْ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَنْ مَاتِ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ اللّهُ مُعْمَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ مَاتَ الْمَاتِ مَاتَ الْمَاتِهُ مُنْ مَاتَ مَاتَ مَاتَلَ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ مَاتَلَتْ الْمَاتِ مَاتِلَ الْمُعْلَى الْمُنْ مُنْ مَلْكَ الْمَاتِ مَاتَ مَاتَ مَاتَلَ الْمُولِقُولُ الْمَاتِهُ مُنْ مَاتَلَ مَاتَ مَا

''جابرے روایت ہے''کے الفاظ سے حدیث بیان کی۔ [271] (قرہ کے بجائے) ہشام نے ابوز بیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹائٹھا کی حدیث سائی: بے شک اللہ کے نبی مُلٹیم نے فرمایا ..... (آگے) سابقہ روایت کے مانند ہے۔

[273] ابواسود دیلی نے بیان کیا کہ حضرت ابوذر ثالثہ نے اس سے صدیث بیان کی کہ میں نجیا کرم ظافیم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سور ہے تھے۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا تو (ابھی) آپ سوئے ہوئے موے میں پھر (تیسری دفعہ) آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں پھر (تیسری دفعہ) آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا:"کوئی بندہ نہیں جس نے لا إلله إلا الله کہا اور پھرای پر مرا گروہ جنت میں داخل ہوگا۔"میں نے پوچھا: اگر چاس نے زنا کیا ہواور وری کی ہو؟ آپ نے جواب دیا:"اگر چاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ آپ نے جواب دیا:"اگر چاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا:"اگر چاس نے زنا کیا ہواور روری کا جوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا:"اگر چاس نے زنا کیا ہواور ارتفاب کیا ہو۔" آپ نے فرمایا:"اگر چاس نے زنا کیا ہواور ارتفاب کیا ہو۔" آپ نے تین دفعہ بھی جواب دیا، پھر چوشی مرتبہ آپ نے فرمایا:" چا ہے ابوذر کی ناک خاک آلود ہو۔"

سَرَقَ»، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٌ» قَالَ، فَخَرَجَ أَبُو ذَرِّ، وَّهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَّغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ.

## ابواسود نے کہا: ابوذر ( آپ کی مجلس سے ) نکلے تو کہتے جاتے تھے: چاہے ابوذر کی ناک خاک آلود ہو۔

#### (المعجم ٤١) - (بَابُ تَحُرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعُدَ قَوْلِهِ: لاَ اِللهُ اللّهُ(التحفة ٤٠)

#### باب:41- کافریےلاإله إلاالله کهدویے کے بعدائے ل کرناحرام ہے

[۲۷٤] ما -(٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُمُتَقَارِبٌ -: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِشِهَاتِ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ابْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلَا مُن الْكُفَّارِ، فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَالَ: مِنْ الْمُقَلِّةِ وَقَالَ: مِنْ اللهِ عَلْمَ يَلْكِي بَعْدَ أَنُ اللهِ عَلْمَتُهُ اللهِ عَلْمَ يَلِي مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

[274]لیث نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے عطاء بن بزیدلیثی ہے روایت کی کہ مقداد بن اسود دانشؤنے عبیدالله بن عدی بن خیار کوخردی که انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے بتائے کہ اگر کا فروں میں ہے کسی مخص ہے میراسامنا ہو، وہ مجھ سے جنگ کرے اور میرے ایک ہاتھ يرتكواركي ضرب لگائے اوراسے كاث ڈالے، پھر مجھ سے بياؤ ك ليكى ورخت كى آ ر لا اور كمي: من في الله ك لي اسلام قبول کرلیا تو اے اللہ کے رسول! کیا پیکلمہ کہنے کے بعد مين ات قِل كردون؟ رسول الله مَا يُعْمُ في فرمايا: "ات قل نه كرو-' انھول نے كہا: ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہواور اسے کاٹ ڈالنے کے بعدیہ كلمه كيتوكيامين اتقل كردون؟ رسول الله مَنْ يَعْلِمُ فِي فرمايا: ''اسے تل نہ کرو۔اگرتم نے اسے تل کر دیا تو وہ تمھارے اس مقام پر ہوگا جس پرتم اے قل کرنے سے پہلے تھے اور تم اس جگہ ہوگے جہال وہ ریکلمہ کہنے سے پہلے تھا۔"

[۲۷۰] ۱۹۲-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِالَا: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:

[275] امام مسلم رئرالفیر نے معمر، اوزای اورابن جریج کی الگ الگ سندول کے ساتھ زہری سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی، اوزای اور ابن جریج کی روایت میں (لیث کی) سابقہ صدیث کی طرح آسلَمْتُ لِلّٰهِ '' میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا'' کے الفاظ ہیں جبکہ معمر کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

"جب میں نے جام کہ اسے قل کردوں تو اس نے لا إلله إلا الله الله كبرويا-" (دونوں كا حاصل ايك ہے۔)

[276] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا:
مجھے عطاء بن پریدلیٹی جندگی نے بیان کیا کہ عبیداللہ بن عدی
بن خیار نے اسے خبر دی کہ حضرت مقداد بن عمر و (ابن اسود)
کندی ٹائٹو نے ، جو بنوز ہرہ کے حلیف تھے اوران لوگوں میں
شامل تھے جنھوں نے رسول اللہ ٹاٹیا کے ساتھ (غزوہ) بدر
میں شرکت کی تھی ، عرض کی: اے اللہ کے رسول! بتا ہے اگر
کافروں میں سے ایک آ دمی سے میرا سامنا ہوجائے .....آگ

ابوبكر بن ابی شیبہ نے كہا بمیں ابو خالد اجر نے حدیث سائی اور ابو كریب اور اسحاق بن ابر اہیم نے ابو معاویہ سے اور ابو کریب اور اسحاق بن ابر اہیم نے ابو معاویہ سے انھوں نے اب دونوں (ابو معاویہ اور ابو خالد) نے اعمش سے ، انھوں نے ابوظیان سے اور انھول نے حضرت اسامہ بن زید ڈائٹیا سے روایت کی (حدیث کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں) کہا: رسول اللہ ٹاٹٹی نے ہمیں ایک چھوٹے سے لشکر میں (جنگ کے لیے) بھیجا، ہم نے صبح صبح قبیلہ جہینہ کی شاخ کر قات پر حملہ کیا، میں نے ایک آ دمی پر قابو پالیا تو اس نے لا اللہ الا اللہ کہد دیالیکن میں نے اسے نیز ہار دیا، اس بات سے میر کے دل میں کھڑا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی ٹاٹٹی ہے کیا، اللہ کہا اور تم نے اسے تی کر دیا؟''میں نے عرض کی: اللہ کا اللہ کہا اور تم نے اسے تی کر دیا؟''میں نے عرض کی: اللہ کے در سے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا الْأُوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَٰهٍ - كَمَا قَالَ اللَّيْثُ [فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: لَا اللَّهُ لِللهُ عَمْرٌ - فَفِي حَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَعْمَرٌ - فَفِي حَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَعْمَرٌ عَرْمَلَهُ بَنُ اللهُ مَعْمَرٌ عَرْمَلَهُ بَنُ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ يَخِيى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اللهِ بُنَ عَلِي يُونُسُ اللّهِ بُنَ عَلِي بُن عَدِي بُنِ اللهِ يَعْفِي أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو ابْنَ اللهِ يَعْبَدُ اللهِ بَنَ عَلِي أَنْ يُونِدَ اللهِ يَعْفِي أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو ابْنَ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ يَهِمَ وَكَانَ مَمْرَو اللهِ يَعْفِقُ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ يَعْلَاهُ اللهِ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْفِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

أَسْلَمْتُ يَوْمَنِذٍ. قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللهِ! لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتّٰى يَقْتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ اقْتُلُ مُسْلِمًا حَتّٰى يَقْتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ حَقَلَ اللهُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ عَلَى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ الانفال: ٣٩] فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلُنَا حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تَتُى لَا تُكُونَ فِتْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تَتُى لَا تُتُولُونَ فِئْنَةٌ .

"تونے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تا کہ تصین معلوم ہو جا تا کہ اس نے (دل ہے) کہا ہے یا نہیں۔"چرآ پ میرے سامنے سلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ (کاش!) میں آج بی اسلام لایا ہوتا (اور اسلام لانے کی وجہ ہے اس کلمہ گو کے قبل کے ظیم گناہ ہے بری ہوجا تا۔) ابوظیان نے کہا: (اس پر) حفرت سعد بڑا تین کہوں گا جب تک اللہ کی قتم اکسی اسلام لانے والے تو تی نہیں کروں گا جب تک ذوالبطین ، یعنی اسامہ اسے قل کرنے پر تیار نہ ہوں۔ ابوظیان نے کہا: اس پر ایک آ دی کہنے لگا: کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں: "اور فران سے جنگ لڑوجی کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جا ہے۔" تو حفرت سعد بڑا تین نے جواب دیا: ہم فتہ قتم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ بر پا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ بر پا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ بر پا کہا خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ بر پا کے خاطر لڑنا جا ہے ہو۔

فائدہ: یاس دورکی گفتگو ہے جب حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف برسر پیکار تھے اوراس کی وجہ ہے مسلمانوں میں خانہ جنگی ہورہی تھی، کچھ کا بداس دور میں گوشنشیں رہے۔ وہ کسی بھی مسلمان کے تل میں خودکو ملوث نہ کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ اسامہ ڈائٹو نے یہ بات براہ راست رسول اللہ مُؤلٹو ہے می اور بھی تھی، اس لیے حضرت سعد ڈاٹٹو نے یہی موقف اختیار کیا کہ اس سلسلے میں وہ حضرت اسامہ ڈاٹٹو کی پیروی کریں گے۔

[278] حسين نے كہا: ہميں ابوظبيان نے حديث سائى، [۲۷۸] ۱۰۹-(...) حَدَّثَنَا يَعْفُونُ الدُّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا خُصَيْنٌ: انھوں نے کہا: میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ جھٹٹا کوحدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے ہمیں جُہینہ کی حَدَّثَنَا أَبُو ظِنْبَيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ شاخ (یا آبادی) حرقه کی طرف بھیجا، ہم نے ان لوگوں برصیح ابْن حَارِثَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ کے، وقت حملہ کیا اور انھیں شکست وے دی، جنگ کے دوران إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ میں ایک انصاری اور میں ان میں سے ایک آ دمی تک پہنچ گئے فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ جب ہم نے اسے گھیر لیا (اوروہ حملے کی زد میں آگیا) تواس الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِّينَاهُ قَالَ: لَا إِلَّهَ نے لا إله إلا الله كهدويا دانھوں نے كہا: انصارى اس يرحمله إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ کرنے ہے رک گیااور میں نے اپنانیزہ مارکرائے ل کر دیا۔ برُمْحِي حَتِّي قَتَلْتُهُ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا، بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ عَيْكِةٍ فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا اسامه خلافنا كابيان ہے كه جب جم واليس آئے توبد بات رسول

قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ؟ ۗ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ، فَقَالَ: ﴿أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ ﴾ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

الله مَالَيْمُ مَكَ بَيْنَ مَنْ مَن الله الله الله كمن عرمايا: "اك اسامه! كيا تون ال كلا إله إلا الله كمن ك بعدا عقل كرديا؟" كها: ميس في عرض كي: الدالله كرمول! وه تو (ال كلم ك فرريع سے) محض بناه حاصل كرنا چاہتا تھا - كها: تو آب فرمايا: "كيا تو في اسے لا إله إلا الله كمنے ك بعد قل كرديا؟" حضرت اسامه دائ شنائ كها: پھرآپ بار باريد بعد قبل كرديا؟" حضرت اسامه دائ شنائ كها: پھرآپ بار باريد بعد قبل كرديا؟" حضرت اسامه دائ شنائ كها: پھرآپ بار باريد بات د برائے رہے يہاں تك كه ميں في آرزوكي (كاش!) ميں آئ كے دن سے يہل ملمان في بوا بوتا۔

کے فاکدہ: حضرت اسامہ ڈٹائٹوارسول اللہ سُلٹیا کی خدمت میں حاضر ہوکراس حوالے ہے سلی کرنا چاہتے تھے۔رسول اللہ سُلٹیا کے پاس اس واقعے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ آپ سُلٹیا نے اسامہ ڈٹائٹو کو بلوایا، انھیں میں معلوم نہ تھا کہ اس بات کے لیے آپ نے بلوایا ہے۔ وہ گئے تو بہی موضوع شروع ہوگیا۔ جو بات ہوئی حضرت اسامہ نے اس کی تفصیلات مختلف مواقع پرمختلف سامعین کے سامنے دہرا کیں۔

[۲۷۹] ۱٦٠-(۹۷) حَدَّنْنَا أَخْمَدُ نُنُ [279] صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن زبیر والشاك فتف ك زمان مين جندب بن عبدالله الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ:حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: بجلی دلانڈ نے منعش بن سُلا مہ کو پیغام بھیجااور کہا: میرے لیے حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ اینے ساتھیوں میں سے ایک نفری (نفر: تین سے در تک کی خَالِدًا الْأَنْبَجَ بْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، جماعت) جمع کروتا کہ میں ان سے بات کروں، چنانچے منتحسُ حدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجاجب وہ جمع ہو جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَس كئة تو جندب ايك زرد رنگ كى لمبى نوپى پہنے ہوئے آئے ابْنِ سُلَامَةً، زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اورکہا: جو باتیں تم کررہے تھے، وہ کرتے رہو۔ یہاں تک کہ اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِّنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ، بات چیت کا دور چل پڑا۔ جب بات ان تک پیچی (ان کے فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ بولنے کی باری آئی) تو انھوں نے اسے سرے لمی ٹوبی اتاردی جُنْدَبٌ وَّعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا اور کہا: میں تمھارے پاس آیا تھااور میراارادہ بیرنہ تھا کہ شمصیں كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ، حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمَّا تمھارے نبی ہے کوئی حدیث سناؤں (لیکن اب بیضروری ْ دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَّأْسِهِ، ہوگیا ہے۔)رسول الله تافیظ نےمسلمانوں کا ایک شکرمشر کین فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ کی ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کا آ منا سامنا ہوا۔مشرکوں نَّبِيْكُمْ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِّنَ كاليك آ دى تھا، وہ جب مسلمانوں كے كسى آ دى برحمله كرنا الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ عابتاتواس برحمله كرتااورائ قل كرديتا اورمسلمانون كاايك

الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَّقْصِدَ إِلَى رَجُل مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ: وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتَهُ؟َ» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَّفُلَانًا وَّسَمِّي لَّهُ نَفَرًا، وَّإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَقَتَلْتَهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! اِسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَقَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟».

آدی تھاجواس (مشرک) کی بےدھیانی کامتلاثی تھا، (جندب بن عبداللہ نے) کہا: ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامدین زید الم الم ایس بران کی تلوار مارنے کی باری آئی تواس في لا إله إلا الله كهديا ليكن انمون في استقل كر دیا۔ فتح کی خوش خبری دینے والا نبی منگٹا کے یاس پہنچا تو آپ نے اس سے (حالات کے متعلق) ہو جھا،اس نے آپ کو حالات بتائے حتی کہاس آ ومی (حضرت اسامہ دلائٹ) کی خبر بھی دے دی کہ انھوں نے کیا کیا۔ آپ نے اٹھیں بلاکر یو جھااور فرمایا: "تم نے اسے کیون قل کیا؟" انعوں نے کہا: اے اللہ كرسول! اس في مسلمانون كوبهت ايذا پېنجائي همي اورفلان فلاں کوتل کیا تھا، انھوں نے کچھ لوگوں کے نام گنوائے، (پھر كها:) ميس في اس برحمله كيا، اس في جب تلوار ديمي تولا إله إلا الله كهديا رسول الله كَاثَيْمُ في فرمايا: "كماتم في است قل كرديا؟" (اسامه والولف ) كها: في بال إفرمايا: "قيامت كون جبلا إله إلا الله (تماريسان) آئكاتو اس کا کیا کرو گے؟" (اسامہ واللہ نے) عرض کی: اے اللہ کے رمول!مير \_ لي بخش طلب كيجي \_ آپ فرمايا: "قيامت كون جب (تماريسام كلمه) لا إله إلا الله آكا تواس كاكياكرو كي " (جندب بن عبدالله والله على كها: رسول الله ظافية ان سے مزيدكوكى بات نبيس كررے تھ، يى كهرب تع: "جب قيامت كون لا إله الا الله (تمھارےسامنے) آئے گاتواں کا کیا کرو گے؟''

باب: 42- نی تاثیم کا فرمان:''جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایاوہ ہم میں سے نہیں''

[280]عبیداللہ اورامام مالک نے نافع سے اور انھوں نے

(المعجم ٢٤) - (بَابُ قُولِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم: ((مَنُ حَمَلَ عَلَيْكُم: ((مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّ))(التحفة ٤١)

[۲۸۰] ۱۹۱-(۹۸) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

ابن عمر والنفي سے روایت کی کہ نبی کریم مظافی انے فرمایا: ' جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔'' وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ وَلَئِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِي عَيْقِ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا».

[281] ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے، انھوں نے نی منافظ سے روایت کی ، آپ منافظ نے نر مایا: ''جس نے ہم پر تلوار سونتی ، وہ ہم میں سے نہیں۔''

[۲۸۱] ۱۹۲-(۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُضْعَبٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَا».

[282] حضرت ابوموی ٹاٹٹوٹنے نبی مٹاٹٹوٹر سے روایت کی کرآپ نے فرمایا: ''جس نے ہمارے خلاف اسلحدا ٹھایا، وہ ہم میں ہے نہیں۔''

[۲۸۲] ۱۹۳-(۱۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرَادٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَيَا السَّلَاحَ النَّبِيِّ وَاللهِ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

فاكدہ: ہم سے مرادامت ہے، اس میں گناہ گاروں كی ایک تعداد ہر دور میں موجود ہوتی ہے۔ گناہ ہونے كے باوجودان پراسلح نہیں اٹھایا جاسکتا اللّا یہ كہ عدالت كی طرف سے اسے سزا ملے۔

> (المعجم٤٣) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ثَلَّيْمُ: ((مَنُ غَشَّنَا فَلَيُسَ مِنَّا))(التحفة٤٤)

[۲۸۳] ۱۹۲-(۱۰۱) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن

باب:43- نِي سَلَّهُمُ كَافِر مان:''جس نے ہمیں دھوكا دیا،وہ ہم میں نے نہیں''

[283] مہیل بن الی صالح نے اپنے والد ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی انٹوئے سے روایت کی کدرسول اللہ مانٹوئے

الْقَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، كِلَاهُمَا عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٌ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أُخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّ

(المعجم ٤٤) - (بَانُ تَحُرِيمِ ضَرُبِ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ) (التحفة ٤٣٤)

[۲۸۰] ۱۹۰-(۱۰۳) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، وَلَا عُمْشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْةِ: "لَيْسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَ الْجُيُوبَ، أَوْ مَنَ الْجُيُوبَ، أَوْ مَنَ الْجُيُوبَ، أَوْ مَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

نے فرمایا:'' جس نے ہمارے خلاف ہتھیارا ٹھایا، وہ ہم میں ہے نہیں اور جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔''

[284] علاء نے اپ والد عبدالرمن بن یعقوب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ وٹائٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ علی ایک و حضرت ابو ہریہ وٹائٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ علی ایک و حضری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپناہا تھاس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوں کی تو آپ نے فرمایا: '' غلے کے مالک! یمیاہے؟''اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس پر بارش پڑگی تھی۔ آپ نے فرمایا: '' تو تم نے اس (بھیکے ہوئے غلے) کواو پر کیوں نہ رکھا تا کہ لوگ اے دکھے لیتے؟ جس نے دھوکا کیا، وہ مجھ سے نہیں۔'' لوگ اے دکھوں میں سے نہیں جنھیں میر سے ساتھ وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔)

باب:44-رخسار پیٹنے،گریبان چاک کرنے اور جاہلیت کا بلاوادینے کی حرمت

[285] یکی بن یکی اور ابو بکر بن ابی شیبه نے کہا: ہمیں ابومعاویه اور وکیج نے حدیث بیان کی ، نیز (محمد بن عبدالله) ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، ان سب (ابومعاویہ، وکیج اور ابن نمیر) نے اعمش سے، انھوں نے عبدالله بن مرہ سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عبدالله (بن مسعود) والنوئ سے دو ایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مالی نے فرمایا: ''جس نے دخسار پیٹے یا گریبان چاک کیا اہل جا ہلیت کی طرح یکارا، وہ ہم میں سے نہیں۔''

لهٰذَا حَدِيثُ يَخْلِي، وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ فَقَالَا «وَشَقَّ وَدَعَا» بغَيْرِ أَلِفٍ.

یہ یجیٰ کی حدیث ہے (جوانھوں نے ابومعاویہ کے واسطے سے بیان کی۔)البتہ (محمر)ابن نمیراورابو بکر بن ابی شیبہ (جنھوں نے ابومعاویہ اور وکیچ دونوں سے روایت کی) نے ''او'' کے بجائے الف کے بغیر و' (''یا'' کے بجائے''اور'') کہا ہے۔

فاكده: بم ميں سے نہيں كامطلب ہوه ہمارے طریقے پرنہيں۔ جس طرح كہا جاتا ہے: ہمارااس سے كوئى تعلق نہيں۔ يقريبي تعلق كافئى ہے، ملت اسلاميد سے خارج ہوجانا مراز ہيں۔

[286] جریراورعیسیٰ نے اعمش سے اس (سابقہ) سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا:''اورگریبان چاک کیا اور پکارا۔'' [۲۸٦] ۱۹۲-(...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالًا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِّ الْأَعْمَشِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالًا: "وَشَقَّ وَدَعَا".

[۲۸۷] ۱۹۰-(۱۰٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى مُخَيْمِرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى فَحَعًا . فَغُشِي عَلَيْهِ، فَصَاحَتِ قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا . فَغُشِي عَلَيْهِ، فَصَاحَتِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِهِ اللهِ عَلَيْهَا شَيْئًا، وَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا شَيْئًا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بَرِيءً مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بَرِيءَ مِنْهُ السَّالَةِ وَالشَّاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالْسَلِهُ وَالْسَلِهُ وَالْشَاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالْشَاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَلِهُ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَاقِيةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسُولُ اللهِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِيةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِيةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسُلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةِ وَالْسَلَاقِةُ وَالْسَلَاقِةُ وَالْسَلَاقِةُ وَالْسَلَاقِيقَةُ وَالْسَلَاقِيقَةً وَالْسَلَاقِةُ وَالْسَلَاقِةُ وَالْسَلَاقِةُ وَالْسَلَاقِيقِهُ وَالْسَلَاقِيقَةُ وَالْسَلَاقِهُ وَالْسَلَاقِهُ وَالْسَلَاقُولُ وَالْسَلَاقُولُ وَالْسَلَاقُولُ وَالْسَلَاقُولُ وَالْسَلَا

[287] قاسم بن مُخَبِّمِرَه نے بیان کیا کہ مجھے ابوبردہ بن ابی موی (اشعری) نے بیان کیا، انھوں نے فرمایا: حضرت ابوموی ڈاٹٹوا سے شدید بیار ہوئے کہ ان پرغثی طاری ہوگئی، ان کا سران کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا، (اس موقع پر) ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت چیخے گئی، حضرت ابوموی ڈاٹٹو (شدید کمزوری کی وجہ سے) اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے گئے: میں اس جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے گئے: میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ کاٹٹو کے براءت کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ کاٹٹو کے باک کر ماتم کرنے والی، سر انتخابی کا ظہار فرمایا ورگریبان چاک کرنے والی (عورتوں) سے دانتھی کا ظہار فرمایا تھا۔

[۲۸۸] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْدٍ قَالَا: سَمِعْتُ أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةً يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسٰى، قَالَا أُغْمِيَ عَلَى وَأَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسٰى، قَالَا أُغْمِيَ عَلَى

[288] ابوصحرہ نے عبدالرحمٰن بن بزیداور ابوبردہ بن ابی موگ سے (حضرت ابوموی دی الفرائے بارے میں) ذکر کیا، ان دونوں نے کہا: حضرت ابوموی دی الفرائی شکی طاری ہوئی اوران کی بیوی ام عبداللہ چینتے ہوئے رونے کی آواز نکالتی آ کیں، کہا: پھر انھیں افاقہ ہوا تو اسے حدیث سناتے ہوئے بولے: کیا تو نہیں جانتی کہ رسول اللہ مُنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ ا بری ہوں جو (غم کے اظہار کے لیے) سرمونڈے، چیخ چلائے اور کیڑے تھاڑے۔'' أَبِي مُوسَى وَأَقْبَلَتِ امْرَأَنُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ
بِرَنَّةٍ قَالَا: ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا
بَرِيءٌ مُمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ».

کے فائدہ: بری ہونے سے بیمراد ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔اپنے کام کی وہ خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔حضرت ابوموکی تفاقط نے اپنی بیوی سے دوبارہ اسلام لانے کامطالبہ نہیں کیا۔

[289] امام مسلم رشاللہ نے تین دیگر سندوں سے حضرت ابوموی اشعری رفائلہ کی ذکورہ بالا روایت بیان کی جن میں عیاض اشعری نے ابوموی رفائلہ کی زوجہ سے، انھوں نے ابوموی رفائلہ کی دوجہ سے، انھوں نے ابوموی رفائلہ سے روایت کی اور باقی دوسندوں میں حضرت ابوموی رفائلہ سے روایت کرنے والے صفوان بن محرز اور بعی بن جراش ہیں جبر عیاض اشعری کی حدیث میں ۔ نہیں کی الفاظ ہیں۔

# باب:45-چغل خوری کی شدید حرمت

[290] ابووائل نے حضرت حذیفہ ٹھاٹھ سے حدیث روایت کی کمان کو پتہ چلا کمایک آدمی (لوگوں کی باہمی) بات چیت کی چفلی کھا تا ہے تو حذیفہ ٹھاٹھ نے کہا: میں نے رسول اللہ مُاٹھ کے سناہے، آپ فرماتے تے: ''چفل خور جنت میں

## (المعجمه ٤) - (بَابُ بَيانِ غِلَظِ تَحُرِيمِ النَّمِيمَةِ) (التحفة ٤٤)

[۲۹۰] ۱۹۸-(۱۰۰) حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيٍّ وَّهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ داخل نه ہوگا۔''

بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَّنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ».

السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَّنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأُمِيرِ، فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ: هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ، قَالَ فَجَاءَ حَتَٰى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ يَقُولُ: "لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ».

[۲۹۲] ۱۷۰-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُ -: وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، التَّمِيمِيُ -: وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْخَارِثِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَّعَ حُذَيْفَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلْيَنَا، فَقِيلَ الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ المُسْطِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ لِحُذَيْفَةً : إِنَّ هٰذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ، وَقَالَ حُذَيْفَةً - إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ».

[291] منصور نے ابراہیم سے اور انھوں نے ہام بن حارث سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ ایک آ دمی (لوگوں کی) باتیں حاکم تک پہنچا تا تھا، ہم مجد میں بیٹھے ہوئے تھاتو لوگوں نے کہا: بیان میں سے ہے جو باتیں حاکم تک پہنچا تے ہیں۔ (ہام نے) کہا: وہ مخص آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ ڈاٹٹو نے کہا: میں نے رسول اللہ مُاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ 'چفل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔'

[292] الممش نے ابراہیم سے اور انھوں نے ہمام بن حارث سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم حضرت حذیفہ ٹاٹٹو کے ساتھ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آ دمی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کو بتایا گیا کہ بیٹھ س (لوگوں کی) با تیں حکمران تک پہنچا تا ہے تو حذیفہ ڈاٹٹو نے اسے سنانے کی فرض سے کہا: میں نے رسول اللہ سُلٹو کی سے سنا، آپ فرماتے تھے:" چفل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔"

کے فاکدہ: چنلی بڑا گناہ ہے۔ چنل خوراس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اپنے گناہ کی سزانہ بھگت لے۔ جو تخص سچے دل ہے کہ کا کہ بیرہ سے تو بکر لیتا ہے وہ سزاسے فی سکتا ہے۔

باب:46- تبدند نخنول سے نیچ لٹکانے، احسان جنا نے اور جھوٹی قتم کھا کرسودا بیچنے کی شدید حرمت

(المعحم ٤٦) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحُوِيمِ اِسُبَالِ اُلاِزَارِ وَالْمَنَّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ

بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمُ وَلاَ يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التحفة ٥٤)

[۲۹۳] ۱۷۱-(۱۰٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

[293] ابوزرعہ نے خرشہ بن کر سے ، انھوں نے حفرت ابوذر والنفاس اورانھوں نے نبی منافظ سے روایت کی کہآ ب نے فرمایا '' تین (قتم کے لوگ) ہیں اللہ ان سے گفتگونہیں کرےگا، نہ تیامت کے روزان کی طرف دیکھے گااور نہ آٹھیں ( گناہوں سے ) یاک کرے گا اور ان کے لیے ورد ناک عذاب ہوگا۔'' ابوذر والنو نے کہا: آپ نے اسے تین دفعہ یر صا۔ ابوذر النظائے کہا: ناکام مو کئے اور نقصان سے دوجار موے، اے اللہ کے رسول! میکون میں؟ فرمایا: "اپنا کیڑا ( نخنوں ہے ) نیجے لٹکانے والا ، احسان جمانے والا اور جھوثی فتم ہے اپنے سامان کی مانگ بڑھانے والا۔"

اوران تین ( گروہوں ) کا بیان جن سےاللہ تعالیٰ

قیامت کے دن بات کرے گاندان کی طرف دیکھے گا

نهانھیں (گناہوں ہے) یاک کرے گااوران کے

ليے در دناک عذاب ہوگا

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَن النَّبِيِّ عَنِينٍ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ قَالَ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُلَاثَ مَرَّاتِ. قَالَ أَبُو ذَرٌّ:خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اَلْمُسْبِلُ [إِزَارَهُ] وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِب».

🚣 فاكده: رسول الله تَالِيَّا في من من الله من كهدكرة محسورة آل عمران كي آيت (77) كا آخري حصه يرها، حضرت ابوذر والله كالفاظ: " آپ نے اسے تین دفعہ پڑھا' سے واضح ہوجاتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔مسلم شریف کے تمام دستیاب نسخوں میں "يَوْمَ الْقِيَامَةِ"كَالْفاظ" لَايْكَلّْمُهُمُ الله ك بعد كص موت بير قرآن مين سالفاظ لاَينظُرُ إلَيْهم ك بعد بين متن مين قرآن مجید کے مطابق تھی کردی گئی ہے۔امام احمد نے ،مندمیں یہی روایت ای سند سے بیان کی ہے۔اس میں قرآن مجید کی آیت سیح دی گئی ہے۔(مسند أحمد: 148/5) اى طرح سنن الى داود ميں بھى اى سند كساتھ بيعديث بيان موئى ہے۔(سن أبي داود اللباس ، باب ماجاء في إسبال الإزار ، حدیث:4087)اس سے ظاہر ہوتا کہ الطی مسلم کے کی کا تب سے ہوئی ہے جواب تک جاری رہی ۔ بیتین لوگ بھی ان میں شامل ہیں جواس آیت کامصداق ہیں۔ بیسب بیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں جن کی سزابہت تخت ہے لیکن ان کامر تکب مرتذ ہیں۔

[٢٩٤] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا بن مسمر سے حدیث سالی ، انھوں نے خرشہ بن تر سے روایت شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ

[294] سفیان نے کہا: ہمیں سلیمان اعمش نے سلیمان کی ،انھوں نے حضرت ابوذ ر جائٹۂ ہے اور انھوں نے نبی مُٹافیخ ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَلْمُ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَلْمُ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَعْطِي شَيْنًا إِلَّا مَنَّةُ، وَالْمُسْبِلُ وَالْمُسْبِلُ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِذَارَهُ. إِذَارَهُ.

[٢٩٥] وَحَدَّثَنِيهِ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُكْبَهَ فَالَ: سَمِعْتُ شُكْبَهَ فَالَ: «فَلَائَةُ شُكْبُمَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «فَلَاثَةُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

[۲۹۱] ۱۷۲-(۱۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ثَلَاثَةٌ لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّبِهِمْ - قَالَ أَبُومُعَاوِيَةً: «وَلَا الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّبِهِمْ - قَالَ أَبُومُعَاوِيَةً: «وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ اللهِ .

ے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "تین (قتم کے لوگ)
ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا: مناً ن،
یعنی جواحسان جلانے کے لیے کی کوکوئی چیز دیتا ہے۔وہ جو جعوثی قتم کے ذریعے سے اپنے سامان کی ما نگ بڑھا تا ہے اوروہ جواپنا تہبند (مخنول سے نیچے) لاکا تا ہے۔"

[295] (سفیان کے بجائے) شعبہ نے سلیمان اعمش سے بھی روایت اضی کی سند سے بیان کی کہ آپ مالی کی اور ایت اللہ گفتگونہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درد ناک سے انک کا دران کے لیے درد ناک سے انک کا دران کے لیے درد ناک سے انک مذاب ہوگا۔''

[296] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابومعاویداور وکیے نے اعمش سے، انھوں نے ابوحازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹائٹٹ نے فرمایا: '' تین (قتم کے لوگ) ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا (ابومعاویہ نے کہا: نہ ان کی طرف دیکھے گا) اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے: بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والاعیال دار محتاج۔''

کے قائدہ: بیتین اور کبائر کے مرتکب ہیں جو قرآن کی وعید کے متحق ہیں۔ آگلی صدیث میں دومزید کبائر کے مرتکب ان میں شامل کیے گئے ہیں۔

[297] ابو بحرین ابی شیب اور ابو کریب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابوصالے سے اور انھوں نے حضرت ابو جریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی (اور یہ الفاظ ابو بحرکی حدیث کے ہیں) انھوں نے کہا: رسول اللہ مُٹائٹ نے فرمایا: '' تین (قتم کے لوگ) ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں یاک صاف کرے گا اور ان کے لیے دیکھے گا اور نہ انھیں یاک صاف کرے گا اور ان کے لیے

[۲۹۷] ۱۷۳–(۱۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً -وَلَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالًّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالًّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رُجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ

ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلُ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُفِ، وَإِنْ لَمْ يُفِ، .

دردناک عذاب ہے۔ (ایک) وہ آدمی جو بیابان میں ضرورت ہے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کواس سے روکتا ہے، (دوسرا) وہ جس نے کئی آدمی کے ساتھ عصر کے بعد (عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت) سامان کا سودا کیا اور اللہ کی شم کھائی کہ میں نے میسامان آئی قم میں لیا ۔ اور خریداراس کی بات مان لیتا ہے۔ اور (تیسرا) وہ آدمی جس نے کئی حکمران کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی (دین کی سربلندی مقصود نہ سخی ۔) اگر اس نے اسے اس (دنیا) میں سے پچھ دے دیا تو سے ۔) اگر اس نے اسے اس (دنیا) میں سے پچھ دے دیا تو راس نے کو دار نہیں دیا تو وفا دار نہ رہا۔''

[۲۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو تَ الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ (" بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَا

> [۲۹۹] ۱۷۴-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أُرَاهُ مَرْفُوعًا - قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَّجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ \* وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

اوَّرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ».

[298] جریراور عبر دونوں نے اپنی اپنی سندے، اعمش سے ندکورہ بالا روایت بیان کی، البتہ جریر کی روایت میں ("سودا کیا" کے بجائے) یہ الفاظ ہیں: "ایک آ دمی جس نے دوسرے آ دمی کے ساتھ سامان کا بھاؤ کیا۔"

[299] عمرونے ابوصالے سے اور انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی (انھوں (ابوصالے) نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں (ابو ہریرہ ڈاٹٹو) نے یہ حدیث رسول اللہ شاٹٹو کی سے مرفوعاً روایت کی) آپ نے فرمایا: '' تین (فتم کے لوگ) ہیں جن سے اللہ بات کرے گاندان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے: ایک آ دمی جس نے عمر کے بعد مسلمان کے مال کے لیے شم اٹھائی اور اس کا حق مارلیا۔''حدیث کا باتی حصراعمش کی حدیث جیسا ہے۔

(المعحم ٤٧) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحُرِيمِ قَتُلِ الْإِنْسَانِ نَفُسَهُ وَأَنَّ مَنُ قَتَلَ نَفُسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ

باب:47-خودکٹی کی شدید حرمت،خودکٹی کرنے والا جس چیز سے اپنے آپ کوئل کرے گاجہنم میں ای کے ذریعے سے اس کوعذ اب دیا جائے گا اور جنت

## إِلَّا نَفُسٌ مُّسُلِمَةٌ) (التحفة ٢٦)

[٣٠٠] ١٧٥-(١٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكْثُونَا فَيَا نَفْسَهُ بَعَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي بَحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَالِدًا مُّخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلِ شَمَّا فَقُولَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا وَقَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدُى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَهُمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلِ مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَهَا أَبُدًا فِيهَا أَبَدًا، وَيَهَا أَبَدًا فِيهَا أَبَدًا، وَيَهَا أَبَدًا فِيهَا أَبَدًا فَيهَا أَبَدًا فِيهَا أَبَدًا فِيهَا أَبَدًا فِيهَا أَبِيهَا أَبَدًا فِيهَا أَبِدَاهُ إِلَّا اللهَ الْفِيهَا أَبَدًا فِيهَا أَبَدًا فِيهَا أَلَاهُ إِلَيْهَا أَبَدًا فِيهَا أَبُدًا فَيْهَا أَبُولُ أَلَهُ إِلَيْهَا أَلَاهُ فَيْ إِلَهُ إِلَّا اللهَاهُ إِلَيْهَا أَبُولُونَا فَيْهَا أَبُولُ أَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ أَلَاهُ إِلَيْهَا أَلِهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ أَنْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ أَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِ

[٣٠١] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِه
الْأَشْعَشِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْشٌ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
خَالِدٌ - يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
كُلُّهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ.

[٣٠٢] ١٧٦-(١١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرٍ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

## میں (عطاکیے گئے جسم سمیت) صرف مسلمان روح ہی داخل ہوگی

[300] وکی نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے کہا:
انھوں نے حضرت ابو ہر یہ دہائی سے دوایت کی، انھوں نے کہا:
رسول اللہ مُالیّن نے فرمایا: ''جس نے اپنے آپ کولو ہے (کے جھیار) سے آل کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپنے پیٹ میں گھونپتارہ گا۔ جس نے زہر پی کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا اور کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ حس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ حس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی۔ ان کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی۔ ان کی کرخودشی کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی۔ کرخودشی کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخودشی کی۔ کرخودشی کی کرخودشی کی۔ کرخودشی کی آگ کی کرخودشی کی۔ کرخودشی کی کرخودشی کی کرخودشی کی۔ کرخودشی کی کرخودشی کرخودشی کرخودشی کی کرخودشی کرخودشی

[301] جربر، عبر بن قاسم اور شعبہ سے بھی ، سابقہ سند کے ساتھ ، فدکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ شعبہ کی روایت میں ہے ، انھوں نے کہا: میں ہے: سلیمان (اعمش) سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ذکوان سے سنا، (انھول نے ابوصالح ذکوان سے اپنے ساع کی وضاحت کی ہے۔)

[302] معاویہ بن سلام دشقی نے کی بن ابی کثر سے روایت کی کہ ابوقلابہ نے انھیں خبر دی کہ حضرت ثابت بن ضحاک دلاتھ نے ان کوخبر دی کہ انھوں نے (حدیبیہ کے مقام پر) درخت کے بنچ رسول اللہ ٹاٹیٹر سے بیعت کی اور بیہ کہ آپ ٹاٹیٹر نے نے اسلام کے علاوہ کسی اور آپ ٹر ہونے کی پختہ تم کھائی اور (جس بات پراس نے تشم کھائی اور (جس بات پراس نے تہم کھائی اور (جس بات پراس نے کہا کھائی اس میں) وہ جموٹا تھا تو وہ ویبا ہی ہے جیبا اس نے کہا

بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَّذُرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ».

(اس کاعمل دیبای ہے۔)اورجس نے اپنے آپ کوکسی چیز قبل کیا، قیامت کے دن اس کواسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔اورکسی شخص پراس چیز کی نذر بوری کرنا لازم نہیں جس کاوہ مالک نہیں۔''

[٣٠٣] (..) حَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَعْنِي فَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَعْنِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَعْنِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو فِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِي عَنِي قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَّذُرٌ فِيمَا لَا النَّبِي عَنِي قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَّذُرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذَّبِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ الشَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا عَلَى يَعِينٍ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ ".

[303] ہشام دستوائی نے یخی بن ابی کثیر سے سابقہ سند کے ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رفاہ اُن نے بی ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رفاہ اُن نی سابھ ہے روایت کی کہ آپ نے فر مایا:"جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے، اس کے بارے میں (مانی ہوئی) نذراس کے ذریہ ہے جارگ میں (مانی ہوئی) نذراس کے تقیل ہے موٹن پر لعنت بھیجنا (گناہ کے اعتبار سے ) اس قتل کیا، قیامت کے دن اس چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جس نے (مال میں) اضافے کے لیے جھوٹا دعوئی کیا، اللہ تعالیٰ اس (کے مال) کی قلت ہی میں اضافہ کرے گا اور جس نے ایسی شم جو فیلے کے لیے ناگزیر ہو، جھوٹی کھائی (اس جس نے ایسی شم جو فیلے کے لیے ناگزیر ہو، جھوٹی کھائی (اس کا بھی یہی حال ہوگا۔)"

فوائد: ﴿ مسلمان پرلعنت کرنا گناہ میں اس کے تل کے برابر ہے لیکن دنیا میں اس کو وہ سزانہیں دی جاسکتی جوتل کی ہے۔ ﴿ ہمین صبر اس مخض کی تتم ہوتی ہے جس کی گواہی کے بغیر کسی قضیے کا فیصلہ نہیں ہوسکتا اس لیے عدالت اسے گواہی دینے تک کسی کی تحویل میں دیر کے اپنے کے ہیں۔ تحویل میں دے کریابند کردیتی ہے یا محبوس کردیتی ہے۔ صبر کے لفظی معی روکنے کے ہیں۔

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ قَالِبِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ قَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ الْمُنْ حَلَفَ الْمَالِمُ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ عَلْمَدًا فَهُوَ كَمَا الْمَالِمُ عَلْمَدًا فَهُوَ كَمَا بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا

[304] شعبہ نے ایوب سے، انھوں نے ابوقل بہ سے اور انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک انصاری دہائیئے ہے روایت کی، نیز سفیان توری نے بھی خالد حذاء سے، انھوں نے ابوقل بہ سے اور انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک دہائیئے سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ نبی تنافیز نے فرمایا: ''جس نے جان ہو جھ کر اسلام کے سواکسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قشم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق (اسی ندہب سے) ہوگا اور جس نے اپنے آپ کوکسی چیز سے تل کیا، اللہ اس کوجہنم کی آگ جس نے اپنے آپ کوکسی چیز سے تل کیا، اللہ اس کوجہنم کی آگ

قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اللهُ عَلَا حَدِيثُ سُفْيَانَ، وَأَمَّا شُعْبَهُ فَحَدِيثُهُ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

ے ذرا کیا جائے گا۔ [305] حضرت ابوہریرہ مٹائٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم رسول الله تَالَيْنَا كى معيت ميں جنگ حنين ميں شریک ہوئے تو آپ ظافا نے ایک آدی کے بارے میں، جےمسلمان کہا جاتا تھا، فرمایا: " بیجہمیوں میں سے ہے۔"جب ہم الزائی میں گئے تو اس آ دی نے بدی زور دار جنگ لڑی جس کی وجہ ہے اسے زخم لگ گئے،اس پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! وہ آ دمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا:" وہ جہنیوں میں سے ے 'اس نے تو آج بری شدید جنگ اڑی ہے اور وہم چکاہے تورسول الله عَلِيمُ نے فرمایا: "آگ کی طرف (جائے گا۔)" بعض ملمان آپ کے اس فرمان کے بارے میں شک وشہہ میں جتلا ہونے لگے، (کہ ایبا جال نثار کیے دوزخی ہوسکتا ہے۔) لوگ ای حالت میں تھے کہ بتایا گیا: وہ مرانہیں ہے لکن اسے شدیدزخم کے ہیں۔ جب رات پڑی تووہ (اپنے) زخموں پرمبرنہ کرسکا، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ کواس کی اطلاع دی گئ تو آپ نے فرمایا:"الله سب سے براہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ پیس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔'' کچر آپ نے بلال واللہ كوتكم ديا تو انحول نے لوگوں ميں اعلان كيا: ''يقيناً اس جان كے سواكو كى جنت ميں داخل نہ ہو گا جو

اسلام پر ہے اور بلاشبراللہ برے لوگوں سے بھی اس دین

کی تائیر کرا تاہے۔"

ہے۔اورشعبہ کی روایت یول ہے کرسول الله ظافی اے فرمایا:

"جس نے اسلام کے سواکسی اور ملت میں ہونے کی جموثی قتم

کھائی (اس روایت میں'' جان بوجھ کر'' کے الفاظ نہیں ) تووہ

اس طرائ ہے جس طرح اس نے کہا ہے اور جس نے اینے

آپ کوکسی چیز ہے ذرج کر ڈالا،اسے قیامت کے دن اس چیز

[٣٠٥] ١٧٨-(١١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ – قَالِّ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُّرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَقَالَ لِرَجُل مِّمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَام: ﴿ هٰذَا مِنْ أَهْل النَّارِ»ُ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! اَلرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا: ﴿إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴾ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَّقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِلَى النَّارِ ﴾ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَضبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادٰى فِي النَّاسِ: ﴿إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ ، وَّإِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ لهٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُل الْفَاجِرِ.

کے فائدہ:نفس مسلمہ سے مراداسلام پر قائم روح ہے۔ایی روح رکھنے دالا انسان گناہ بھی کرے تواستغفار کرتا ہے اوراللہ اسے اپنی رحت سے پاک کردیتا ہے۔ جس کی روح ہی اسلام پر قائم نہیں ، یعنی اسے اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہداولین کا پاس نہیں وہ اچھے کام بھی کرے،ان کے ذریعے سے دین کوفائدہ بھی پہنچائے تو بھی انجام کاروہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔

- [306] حفرت سہل بن سعدساعدی دانشوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلْقِيمُ اور مشرکوں کا آ منا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوگئ، پھررسول الله تافیخ اپنی لشکرگاہ کی طرف یلئے اور فريق ثاني اين شكر گاه كي طرف مرُا \_ رسول الله مَاثِيْلُم كاساتهم دینے والول میں سے ایک آ دمی تھا جو دشمنول ( کی صفول) ہے الگ رہ جانے والوں کو نہ چھوڑتا، ان کا تعاقب کرتا اور انھیں اپنی تلوار کا نشانہ بنا دیتا ،لوگوں نے کہا: آج ہم میں سے فلاں نے جو کر دکھایا کسی اور نے نہیں کیا، اس پر رسول الله مَا يُنْفِرُ نِهِ فرمايا: "ليكن واقعديه به كمه يعض الل جنهم ميس ہے ہے۔ " لوگوں میں سے ایک آ دی کہنے لگا: میں مستقل طور یراس کے ساتھ رہوں گا۔ سہل ڈاٹٹونے کہا: وہ آ دمی اس کے همراه نكلا \_ جهال ده گهبرتاوی به پیمبرجا تااور جب وه اپنی رفتار تیز کرتا تواس کے ساتھ یہ بھی تیز چل پڑتا۔ (آخرکار)وہ آ دمی شدیدزخی موگیا،اس نے جلد مرجانا چاہاتواس نے اپنی تلوار کا اویر کا حصہ (تکوار کا دستہ) زمین پر رکھا اور اس کی دھار اپنی چھاتی کے درمیان رکھی، پھراپنی تکوار پر اپنا پورا وزن ڈال کر خود کشی کرلی۔وہ (پیچھا کرنے والا) آ دمی رسول الله ظافات کے یاس آیا اورعرض کی: میس گوائی ویتا مول کرآپ الله کے رسول ہیں۔آپ نے بوچھا: 'کیا ہوا؟'' تواس نے کہا: وہ آ دی جس کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں نے اسے غیر معمولی بات سمجھا تھا۔ اس برمیں نے (لوگوں سے) کہا: میں تمعارے لیے اس کا پنة لگاؤں گا۔ میں اس کے پیچیے يحص لكلايهال تك كدوه شديدزخي موكيا اوراس في جلدي مرجانا عا ہاتواس نے اپن تلوار کا او پر کا حصد (وستہ) زمین پر اوراس کی

[٣٠٦] ١٧٩-(١١٢) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْقَارِيُّ - حَيِّ مِّنَ الْعَرَبِ - عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَقْى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا - قَالَ - فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، - قَالَ - فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ [نَصْلَ] سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَذْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ [عَلَى سَيْفِهِ] فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: ﴿وَمَا ذَاكَ؟﴾ قَالَ: ٱلرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظُمَ النَّاسُ ذٰلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ

فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ:
﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو
لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴿ النظر: ٢٧٤١]

[٣٠٧] -١٨٠ [٣٠٧] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَافِع: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْنِ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْنِ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مُمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مُمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ فَرَحَةٌ، فَلَمَّا آذَتُهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مَّنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ فَرَحَلًا: فَذَ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ عَرَّوجَلًا: إِنِي وَاللهِ! لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِذَا إِلَى الْمُسْجِدِ فَقَالَ: إِنِي وَاللهِ! لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبُ – عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ – فِي الْمَسْجِدِ.

[٣٠٨] ١٨١-(...) وَحَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : خَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بَقُولُ : حَدَّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ [جُنْدَبُ] كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَظِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ : "خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ " فَذَكَرَ نَحْوَهُ . . • فَذَكَرَ نَحْوَهُ . . •

(المعجم ٤٧) - (بَابُ غِلَظِ تَحُرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُوْمِنُونَ) (التحفة ٤٧)

دھار چھاتی کے درمیان رکھی، پھراس پر اپنا پورا ہو جھ ڈال دیا اورخودکو مار ڈالا۔اس پر رسول اللہ مٹائیڈ کے نے ممایا:''لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے اورلوگوں کونظر آتا ہے کہ کوئی آدمی دوز خیوں کے سے کام کرتا ہے،حالانکہ (انجام کار) وہ جنتی ہوتا ہے۔''

[307] شیبان نے بیان کیا کہ میں نے حسن (بھری) کو کہتے ہوئے سا: '' تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دی تھا، اسے پھوڑ انکلا، جب اس نے اسے اذیت دی تو اس نے اپ ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس پھوڑ ہے کو چیر دیا، خون بند نہ ہوا، حتی کہ وہ مرگیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔'' ( کیونکہ اس نے خودکش کے لیے ایسا کیا تھا۔) پھر حسن نے مجد کی طرف اپنا ہا تھا او نچا کیا اور کہا: ہاں، اللہ کی تیم! بیصدیث مجھے جندب دی تی نے رسول اللہ تا ایکیا سے اللہ کا تی اس کے اس کی اس مجد میں سنائی تھی۔ (روایت کرتے ہوئے) اس مجد میں سنائی تھی۔

باب:48-مالِ ننیمت میں خیانت کی شدید حرمت اور بیر کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے

آبُ الله الله المؤارة المؤارة المؤارة المؤرنة المؤرنة

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. [٣١٠] ١٨٣–(١١٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ:أُخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ سَالِم أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ۖ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَّلَا وَرِقًا؛ غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَبْدٌ لَّهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ جُذَام، يُدْعٰى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِّنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْم،

[309] حضرت عبدالله بن عباس المانجان كہا: مجھے حضرت عمر بن خطاب المان نے حدیث سائی، کہا: خیبر (کی جنگ کا دن تھا، نبی مُلائی کے کھے صحابہ آئے اور کہنے گے: فلال شہید ہے، مہاں تک کہ ایک آ دمی کا قلال شہید ہے۔ رسول الله مُلائی نے فلال شہید ہے۔ رسول الله مُلائی نے فرمایا: '' ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چاور یا عبا فرمایا: '' ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چاور یا عبا نے فرمایا: '' ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چاور یا عبا نے فرمایا: '' اے خطاب کے بیٹے! جا کرلوگوں میں اعلان کردو کہ جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں نے کہ جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں نے میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں نے میں مومنوں کے سوالوگوں میں) اعلان کیا: متنبہ رہو! جنت میں مومنوں کے سوالوگوں میں) اعلان کیا: متنبہ رہو! جنت میں مومنوں کے سوالوگوں میں) اعلان کیا: متنبہ رہو! جنت میں مومنوں کے سوالوگوگی داخل نہ ہوگا۔

 آگ کے شعلے برسارہی ہے جواس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی۔'' بیان کر لوگ خوفز دہ ہو گئے ،ایک آ دی ایک یا دو تھے لے آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! خیبر کے دن میں نے لیے تھے۔ تورسول اللہ تَا تُعْیُمُ نے فرمایا:''آگ کا ایک تمہ ہے یا آگ کے دو تھے ہیں۔''

فاكدہ: اس خفى كى شہادت مبارك ہے، جونورى طور پر جنت ميں داخل ہوجائے۔جو مالى حقوق كى ادائيكى ياان كے بدلے ميں سزا پانے كے ليے پھنسار ہے اسے كس طرح مبارك باددى جاسكتى ہے!

(المعجم ٤٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفُسِهِ لاَ يَكُفُلُ (التحفة ٤٨)

باب:49-اس امر کی ولیل که (ہر) خورکشی کرنے والا کا فرنہیں بن جاتا

[311] حفرت جابر ٹائٹؤ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو وی نبی شائٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کوا کیہ مضبوط قلعے اور تحفظ کی ضرورت ہے؟ (روایت کرنے والے نے کہا: یہ ایک قلعہ تھا جو جا ہلیت کے دور میں بنودوس کی ملیت تھا) آپ نے اس (کو قبول کرنے) سے انکار کردیا۔ کیونکہ یہ سعادت اللہ نے انصار کے حصے میں رکھی تھی، پھرجب نبی شائٹؤ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو بھی ہجرت کر کے آپ کے تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو بھی ہجرت کر کے آپ کے ہی تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو بھی ہجرت کر کے آپ کے ہی تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آ دی نے بھی ہجرت کی ، انصول نے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ آ دمی بیار ہوا اور گھبرا گیا، اس نے اپنے چوڑ ہے پھل والے تیر لیے اور ان سے اپنی انگلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑ کا نے ڈالے، اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہاحتی کہ وہ مرگیا۔

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ مَرْبِ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ حَرْبٍ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الطَّقُوّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الطُّفَيْلَ السَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الطُّفَيْلَ النَّبِيَّ عَمْرٍ و الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ عَيْقٍ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ يَالِيهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ الْجَاهِلِيَةِ - قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ - قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ - قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ - قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِلدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ - قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِلدَوْسِ فِي الْجَاهِلِيَةِ - قَالَى ذَلِكَ النَّبِيُ يَعِيْقٍ، لِللَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَا هَاجَرَ النَّبِيُ يَعِيْقٍ إِلَى اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَا هَاجَرَ النَّبِيُ يَعِيْقٍ إِلَى الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ النَّهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ الْمَدِينَةِ، مَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ النَّهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ الْمَدِينَةَ، مَاجَرً إِلَيْهِ الطُعُونَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ،

فَمُرِضَ، فَجُزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ:مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إلٰى نَبِيهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ:مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْك؟ قَالَ قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ فَيْدُ، قَالَلُهُمَّ! وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ».

طفیل بن عمرو نے اسے خواب میں دیکھا، انھوں نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی تھی اور (بی بھی) دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھانے ہوئے تھے طفیل نے (عالم خواب میں) اس سے کہا: تمھارے رب نے تمھارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا: تمھارے رب نے تمھارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ مجھے بخش دیا۔ انھوں نے بوچھا: میں شمھیں دونوں ہاتھ ڈھانے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا: مجھے کہا گیا: (اپنا) جو کچھتم نے خود ہی خراب کیا ہے، ہم اسے درست نہیں کریں گے طفیل نے بیخواب رسول اللہ منافیظ کم کوسایا تو رسول اللہ منافیظ کم کوسایا تو رسول اللہ منافیظ کم کوسایا تو رسول اللہ منافیظ کے خواب رسول اللہ منافیظ کے دونوں ہاتھوں کہ جھی بخش دیں۔

فائدہ: بیاری اور گھبراہٹ کی بناپر بیانتہائی قدم اٹھانے کے باوجوداس کے دل میں ایمان موجود تھا۔ ہجرت جیسے ظیم الشان عمل کے ذریعے سے اس نے شہاد تین کی تقدیق کی تھی۔ یہی ہجرت اس کی بیاری اور گھبراہٹ کا سبب بن تھی اس لیے اللہ نے اسے بخش دیا۔ جو کی روگی تھی اس کے لیے رسول اللہ منافی تا نے دعافر مادی۔

(المعجم، ٥) - (بَابٌ: فِي الرَّيحِ الَّتِي تَكُونُ فِي قُرُبِ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنُ فِي قَلْبِهِ شَيُّ مِّنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٩٤)

الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُوعَلْقَمَةَ الْضَّبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُوعَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزْوَجَلَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزْوَجَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللهَ عَزْوَجَلَّ يَبْعَثُ رِيحًا مِّنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، يَبْعَثُ رِيحًا مِّنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَاتَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ - قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ فَرَةٍ - مِنْ إِيمَانٍ حَبَّةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِنْ إِيمَانٍ حَبَّةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِنْ إِيمَانٍ حَبَّةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِنْ إِيمَانٍ

باب:50-وہ ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی، ہر اس مخص کی روح قبض کرلے گی جس کے دل میں پچھے نہ پچھا کیان ہوگا

[312] عبدالعزیز بن محمد اور ابوعلقمه فروی نے کہا: ہمیں صفوان بن سلیم نے عبداللہ بن سلمان کے واسطے سے ان کے والد (سلمان) سے حدیث سائی، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ سُٹاٹیٹ کی نے فرمایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ بمن سے ایک ہوا جھیج گاجو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی اور کسی ایسے خص کونہ چھوڑ ہے گی جس کے دل میں (ابوعلقمہ نے کہا: ایک دانے کے برابر بھی) ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کرلے گی۔'' کے برابر بھی )ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کرلے گی۔'' (ایک ذرہ بھی ہولیکن ایمان ہوگا نفع بخش ہے۔)

إِلَّا قَبَضَتْهُ.

## (المعجم ١٥) - (بَابُ الْحَثُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ) (التحفة ، ٥)

[٣١٣] ١٨٦-(١١٨) حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ وَيُنْ وَيُصْبِحُ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، قَلْ يُعْرَضِ مِّنَ الدُّنْيَا».

#### (المعجم ٥٦) - (بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنُ يُحْبَطَ عَمَلُهُ) (التحفة ٥١)

## باب:51-فتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرنے کی ترغیب

#### باب:52-موكن كاس بات سے درنا كداس كيمل ضائع نه موجا كيں۔

[314] جماد بن سلمہ نے ثابت بُنانی سے حدیث سنائی،
انھوں نے حضرت انس بن مالک بھا شک جوابیت کی، انھوں
نے کہا: جب بیآ بت اتری: ﴿ یَاکَیْهَا الّذِیْنَ اَمَنُوا لَا تَدُوَعُواۤ اَصُوٰتُکُمْ فَوْقَ صَوْتِ اللَّهِیۡ ﴾ ''اے ایمان والواا پی آوازیں
نی سُلُیْمُ کی آواز سے او نجی مت کرو۔'' آیت کے آخر
تک ۔ تو ثابت بن قیس ٹھا شوا پنے گھر میں بیٹھ گئے اور یکنے
تک ۔ تو ثابت بن قیس ٹھا شوا پنے گھر میں بیٹھ گئے اور یکنے
تک ۔ تو ثابت بن قیس ٹھا شوا پنے گھر میں بیٹھ گئے اور یکنے
خدمت میں تو جہنی ہوں ۔ انھوں نے (خودکو) نی نا ایکم اُلیُمُ (کی
غدمت میں حاضر ہونے) سے بھی روک لیا، رسول اللہ تا ایکم فیا ہوا؟
نے سعد بن معاذ ٹھا شوا سے لیا چھا: ''ابوعم وا ثابت کو کیا ہوا؟
کیا وہ بیار ہیں؟'' سعد ڈھا شؤنے کہا: وہ میر سے بڑوی ہیں
اور جھے ان کی کی بیاری کا پیتنہیں چلا۔ حضرت انس ٹھا شوا نے

فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتٌ:أُنْزِلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّى مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِّلنَّبِي ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

كہا: اس كے بعد سعد، فابت والنظاك ياس آئے اور رسول الله عَلَيْهِ كَل بات بتائي تو عابت كمن على: يه آيت اتر چک ہے اور تم جانتے ہو کہتم سب میں میری آواز رسول جہنی ہوں ۔ سعد جھٹڑنے اس (جواب) کا ذکر نبی مُلَقِیْم سے كيا تورسول الله طَالِيَا إِنْ فَي مَايا: " بلكه وه تو الل جنت ميں

> [٣١٥] ١٨٨-(...) وَحَدَّثْنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْن شَمَّاسِ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ، بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَّلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

[٣١٦] وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢] وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ.

[٣١٧] (...) وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس قَالَ:لَمَّا نَزَلَتُ لهذهِ الْآيَةُ - وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَّزَادَ: قَالَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْل

[315]جعفر بن سليمان نے كہا: ہميں ثابت (بناني) نے حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹ سے حدیث سنائی کہ ثابت بن قیس بن ثال فالنا انسار ك خطيب تهد جب بيآيت اترى آ گے تماد کی (سابقہ) حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں سعد بن معاذ دلافئۂ کا ذکر نہیں ہے۔

[316] (جعفربن سلیمان کے بجائے) سلیمان بن مغیرہ نے ثابت (بنانی) سے نقل کرتے ہوئے حضرت انس واللہ سے مديث روايت كى كهجب بيآيت اترى: ﴿ لَا تُوفَعُواۤ أَصُوٰتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ .....انهول ني بعلى سعد بن معاذ والله کا ذکرنہیں کیا۔

[317]معتمر كوالدسليمان بن طرخان في ثابت ك واسطے سے حضرت انس ڈاٹٹو کی روایت بیان کی کہ جب بيآيت اترى (آ مے گزشته حديث بيان كى)ليكن سعد بن معاذر الني كا ذكر نهيس كيا اوريه اضافه كيا: هم أنهيس (اس طرح) دیکھتے کہ ہمارے درمیان الل جنت میں سے ایک فرو چل پھرر ہاہے۔

## (المعجم٥٥) - (بَابٌ: هَلُ يُؤَاخَذُ بِأَعُمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟) (التحفة٥٢)

[٣١٨] ١٨٩-(١٢٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ لَرَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مَنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُوَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ وَلَا بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ».

# باب:53- كياجابليت كاعمال برموًا خذه موكا؟

[319] وكيع نے اعمش كے واسطے سے الووائل سے اور

انھول نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹا سے روایت کی کہ ہم

ن كها: الدكرسول! بم ن جاليت من جومل كيه، كيا

ان کی وجہ سے ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا:''جس

نے اسلام لانے کے بعد اجھے عمل کیے، اس کا ان اعمال پر

مؤاخذہ نہیں ہوگا جواس نے جالمیت میں کیے اورجس نے

اسلام میں برے کام کیے، وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے

عملوں پر پکڑا جائے گا۔''

کے فاکدہ: اسلام پہلے کے تمام گناہوں کوختم کردیتا ہے۔لیکن شہاد تین کے بعد جس کے عمل شہاد تین کی تقد بی نہیں بلکہ تکذیب کرتے ہیں اسے سدرج نصیب نہیں ہوگا۔

[٣١٩] ١٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ب ح : وَحَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ب ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ ».

[٣٢٠] ١٩١-(...) حَدَّثْنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا [عَلِيُّ] بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[320] اعمش کے ایک اور شاگر دعلی بن مسہرنے ای سند کے ساتھ نہ کورہ بالا روایت بیان کی۔

(المعجم٥٥) - (بَابُ كُوْنِ الْإِسُلَامِ يَهْدِمُ مَا

باب:54-اسلام ایسائے کہ پہلے گنا ہوں کومٹادیتا

## ہے،ای طرح ہجرت اور جج بھی (سابقہ گناہوں کو مٹادیتے ہیں)

[321] ابن شاسه مهرى الطالف سے روایت ہے، انھوں نے كبا: ہم عمروبن عاص والنفاك باس حاضر موسة ، وه موت كي سفر يررواند تھ، روتے جاتے تھے اوراپنا چرہ ديواركى طرف كرلياتها ـ ان كابيثا كهنه لكا: ابا جان إكيار سول الله مُقَايِمًا نے آپ کوفلال چیز کی بشارت نه دی تھی؟ کیا فلال بات کی بثارت نه دی تھی؟ انھول نے ہاری طرف رخ کیا اور کہا: جو کچھہم (آیدہ کے لیے) تیارکرتے ہیں، یقیناس میں سے بہترین بیگواہی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (سُلَقِیم) الله كے رسول بيں۔ ميں تين درجول (مرحلول) ميں رہا۔ (بہلایدکہ) میں نے ایخ آپ کواس حالت میں پایا کدرسول الله مَا يَعْمُ كُساتِه مجمع سے زیادہ بغض کسی کونہ تھا اور نہ اس کی نبت کوئی اور بات زیادہ پندھی کہ میں آپ پر قابو پاکر آپ کوتش کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مرجاتا تو یقیناً ووزخی ہوتا۔ (ووسرے مرطع میں) جب الله تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی سُلافیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اپنا دایاں ہاتھ بڑھایئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں،آپ نے اپنا وایال ہاتھ برهایا، کہا: تو میں نے اپنا ہاتھ (یکھیے) کھینج لیا۔ آپ نے فرمایا: "عمره المصي كيابواج؟" ميس فعرض كي: ميس ايك شرط ركهنا حابهتا مول فرمايا: "كياشرط ركهنا حابية مو؟" مين نے عرض کی: یہ (شرط) کہ مجھے معانی مل جائے۔ آپ نے فرمایا: "عمرو! کیاشهی معلوم نہیں که اسلام ان تمام گناہوں کوساقط کردیتا ہے جواس سے پہلے کے تھے؟ اور ججرت ان تمام گناہوں کوساقط کردیت ہے جواس (جرت) سے پہلے کیے

## قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجُرَةُ وَالْحَجُّ ) (التحفة٥٣)

[٣٢١] ١٩٢-(١٢١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْن الْمُنْنَى -حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِم قَالَ: أُخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَبْكِي طَوِيلًا وَّحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْنَاه! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلَاثٍ، لَّقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: ٱبْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قَالَ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: "تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟" قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو! أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟» وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَّهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَفْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْل الْجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَّلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ سَنًّا. ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أَرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.

گئے تھےاور فج ان سب گناہوں کوسا قط کر دیتا ہے جواس سے يهل كے تھے''اس وقت مجھے رسول الله مالي سے زياده محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت هی، میں آپ کی عظمت کی بنائر آ نکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا اورا گر مجھ ہے آپ کا حلیہ پو چھا جائے تو میں بتا نه سکول گا کیونکه میں آپ کو آ نکھ تھر کرد یکھیا ہی نہ تھا اورا گرمیں اس حالت میں مرجاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا، پھر (تیسرامرطدیة آیاکه) ہم نے کچھ چیزوں کی ذمدداری لے لی، میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا؟ جب میں مر جاؤل تو کوئی نوحه کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، نہ ہی آگ ساتھ ہواور جب تم مجھے دفن کر چکوتو مجھ پرآ ہتہ آ ہتہ مٹی ڈالنا، پھرمیری قبر کے گرداتی در (دعا کرتے ہوئے) تھر ناجتنی دریمیں اونٹ ذیج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے تا کہ میں تمھاری وجہ ہے (اپنی نئی منزل کے ساتھ) مانوس ہوجاؤں اور دیکھے لول کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔

[322] حضرت ابن عباس فاتخنا سے روایت ہے کہ (حاملی دوریس)مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قل کیے تھے تو بہت كيے تصاور زناكيا تھا توبہت كيا تھا، پھروہ حضرت محمد مَاثَيْرُم كي فدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس (راہتے) کی دعوت دیتے ہیں، یقیناً وہ بہت اچھا ہے۔اگر آپ ہمیں بنا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں، ان کا کفارہ ہوسکتا ہے (تو ہم ایمان لے آئیں گے۔) اس پریہ آیت نازل ہوئی: ''جولوگ اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کنیں پکارتے اورجس جان کی اللہ نے حرمت قائم کی ہے، ات فل نہیں کرتے مگر حق کی بنا پر، اور زنانہیں کرتے اور جوالیا كرے گا، وه سزايائے گا۔'' (برمسلمان پران ابدي احكام كي

[٣٢٢] ١٩٣-(١٢٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ، وَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ - قَالَا : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَّهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِم أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ الشُّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنَّوْا فَأَكْثَرُوا، ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ، وَّلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً؟ فَنَزَلَ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ حُمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان:

أَوْنَوْلَ: ﴿ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَشَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَفْسِهِمْ لَا نَفْسُهُمْ اللَّهِ عَلَى النَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّهُ إِلَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَى إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ أَلَا أَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ أَلْهِ أَلَا أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أَلَا أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أَلَا أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِي أَلِهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلَا أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أ

پابندی ضروری ہے) اور یہ آیت نازل ہوئی:''اے میرے بندو! جوائے اوپرزیادتی کر چکے ہو،اللہ کی رحت سے مایوس نہو۔(جواسلام سے پہلے یہ کام کر چکے ان کے بارے میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔)''

#### (المعجمه ٥) - (بَابُ بَيَانِ حُكُمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسُلَمَ بَعُدَهُ) (التحفة ٤ ٥)

آلامًا ١٩٤٥ - (١٧٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ ابْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ».

وَالتَّحَنُّثُ: اَلتَّعَبُّدُ.

الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْحُلُوانِيُّ:
الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْحُلُوانِيُّ:
حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ أَنْحَنَّكُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ صِلَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ عَنَاقَةٍ إَوْ عَتَاقَةٍ إَوْ عَتَاقَةٍ إَوْ عَتَاقَةٍ إَوْ عَتَاقَةٍ إِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ إَوْ عَتَاقَةٍ إِنْ صَلَةً وَرَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَبْرٍ».

#### باب:55- کا فرکے اعمال کا تھم جب وہ ان کے بعد اسلام لے آئے

[323] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا:
مجھے وہ ، بن زبیر نے خبر دی کہ انھیں عکیم بن ترام رہ انٹونے نے بتایا
کہ انھوں نے رسول اللہ ناٹیٹ سے عرض کی: ان کا موں کے
بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جا بلیت کے دور میں
اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا؟ مجھے ان کا پھھ اجر لے گا؟ تو
رسول اللہ ناٹیٹ نے فرمایا: ''جونیک کام پہلے کر بھے ہوتم نے
ان سمیت اسلام قبول کیا ہے۔''

## تخن کامطلب:عبادت گزاری ہے۔

[324] (یونس کے بجائے) صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی کہ عکیم بن حزام بڑا ہونے نے انھیں بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ کا ہونے سے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ ان اعمال کے بارے کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، یعنی صدقہ و خبرات، غلاموں کو آزاد کرتا اور صلہ رحی، کیاان کا اجر ہوگا؟ رسول اللہ کا ہوئے نے فرمایا:"جو بھلائی کے کام تم پہلے کر چکے ہوتم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو۔" (تمھارے اسلام کے ساتھ وہ بھی شرف فرایت حاصل کر کے ہیں کیونکہ وہ بھی شہادتین کی تقمد بی قد لیت حاصل کر کے ہیں کیونکہ وہ بھی شہادتین کی تقمد بی

[٣٢٥] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَشْيَاءً كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي أَبَرَرُ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَسُلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَمْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ ﴾ قُلْتُ : فَوَاللهِ! لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ عَيْلِةٍ فَلْكَرَنَحُو حَدِيثِهِمْ.

[325] ابن شہاب زہری کے ایک اور شاگر دمعمر نے اس استھ ) سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ، نیز (ایک دوسری سند کے ساتھ ) ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپ والد سے حدیث سنائی ، انھوں نے حضرت کیم بن حزام ڈائٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ بیس نے رسول اللہ ظائم ہے ہو چھا: وہ (بھلائی کی) چیزیں (کام) جو بیس جا لمیت کے دور بیس کیا کرتا تھا؟ (ہشام نے کہا: ان کی مراد تھی کہ میں نیک کے لیے کرتا تھا) تو رسول اللہ ظائم نے نے فرمایا: "تم کہ میں نیک کے لیے کرتا تھا) تو رسول اللہ ظائم نے فرمایا: "تم اس بھلائی سمیت اسلام میں داخل ہوئے جوتم نے پہلے کی۔ "بیس نے کہا: اللہ کا تم ابلیت میں اسلام میں جو ڈون کیک کام جا ہمیت میں اسلام میں بھی کروں گا۔

[326] عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کہ میم بن حزام ڈاٹٹو نے دور جاہلیت میں سوغلام آزاد کیے تصاور سواونٹ سواری کے لیے (مستحقین کو) دیے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد (دوبارہ) سوغلام آزاد کیے اور سواری کے لیے دیے، پھر نبی خاٹٹو کی خدمت میں ماضر ہوئے ۔۔۔۔ آگے ندکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔

فائدہ: علیم بن حزام نے نیکی کی فرض ہے کیے گئے ہوے کاموں جسے بہت ہے کام اسلام لانے کے بعد پھر سے کیے، اس کے بعد رسول اللہ تا اللہ اللہ کا خواب من کر انھوں نے شکر کے جذبے کے تحت باتی ماندہ کاموں جسے نیک کے کام بھی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کرنے کا عہد کیا۔

باب:56-سچاايمان اوراخلاص

بن عامش عبدالله بن ادريس، ابومعاويه اوروكيع في الممش بن عنديث سنائي، انعول في ابراجيم سي، انعول في علقمه

(المعجم ٦٥) - (بَابُ صِدُقِ الْإِيمَانِ وَإِخُلاصِهِ) (التحفة ٥٥)

[٣٢٧] ١٩٧-(١٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ

وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَا مَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ عَلْمَا مَنْ اللّهِ عَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ عَلْمَا مُوا لَا لَهُ عَلْمَا مَنْ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ لِللّهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[٣٢٨] ١٩٨-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهُذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهُذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلَّهُمْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْمَشِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

(المعحم٥٥) - (بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنُ حَدِيثِ النَّفُسِ وَالُخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمُ تَسْتَقِرٌ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَمُ يُكَلِّفُ إِلَّا مَا يُطَاقَ وَبَيَانِ حُكُمِ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَبِالسَّيِّئَةِ) (التحفة ٢٥)

[٣٢٩] ١٩٩-(١٢٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ -وَاللَّفْظُ لِأُمَيَّةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ

ے اور انھوں نے حضرت عبداللہ دائٹو نے دوایت کی کہ جب
یہ آیت اتری: ''جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے
ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں گی۔'' تو رسول اللہ مُلٹھ ﷺ
کے صحابہ پریہ آیت گرال گرری اور انھوں نے گزارش کی: ہم
میں سے کون ہے جواپے نفس پڑھلم نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ مُلٹھ ﷺ
میں سے کون ہے جواپے نفس پڑھلم نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ مُلٹھ وہ
نے فرمایا: ''اس آیت کا مطلب وہ نہیں جوتم سیجھتے ہو۔ ظلم وہ
ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: ''اے بیٹے!
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقینا بہت برنا ظلم ہے۔''

[328] ایخی بن ابراہیم اور علی بن خشرم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، نیز منجاب بن حارث سیمی نے کہا: ہمیں ابن ہمیں ابن مسہر نے خبر دی، نیز ابو کریب نے کہا: ہمیں ابن ادریس نے خبر دی، پھر ان میوں (عیسیٰ، ابن مسہر اور ابن ادریس نے خبر دی، پھر ان میوں (عیسیٰ، ابن مسہر اور ابن ادریس نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی۔ ابو کریب نے کہا: ابن ادریس نے کہا: پہلے مجھے میر سے والد نے ابان بن تغلب سے اور انھوں نے آئمش سے روایت خود انھی (اعمش ) سے تی۔

باب:57-اللہ تعالیٰ نے دل کو با توں اور دل میں آنے والے خیالات ہے اگر وہ دل میں مستقل طور پر جاگزیں نہ ہو جائیں تو ان سے درگز رفر مایا ہے،اللہ تعالیٰ نے کسی پراسے دی گئی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالی، نیز نیکی اور برائی کے ارادے کا تھم

[329] حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مُٹاٹیو پر بیآ یت اتری: ''آ سانوں اورز مین میں جو کچھ ہے اسے کہ ہے، اللہ بی کا ہے اور تمارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرویا چھیاؤ، اللہ تعالیٰ اس پرتمھارا محاسبہ کرےگا، پھر جے ظاہر کرویا چھیاؤ، اللہ تعالیٰ اس پرتمھارا محاسبہ کرےگا، پھر جے

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:لَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لِنَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاأَةُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَب فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ! كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: اَلصَّلاةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ " قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ. أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ فِي إِثْرِهَا: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَّتِهِكَايِهِ وَكُنْيِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَايْتُ أَحَادٍ مِن رُسُلِهِ ، وَقَدَالُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكُسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْمَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَّا ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ ۚ قَالَ:

چاہے گا بخش دے گا اور جسے حیا ہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چز پر قادر ہے۔' تو رسول الله مَاليَّظُ كے ساتھيوں يربي بات انتهائي كرال كزري - كبها: وه رسول الله مَا يُنظِم كي خدمت مين حاضر ہوئے اور گھٹول کے بل بیٹے کر کہنے گئے: اے اللہ کے رسول! (پہلے) ہمیں ایسے اعمال کا یابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہیں: نماز، روزہ، جہاداور صدقہ اور اب آپ پر بیرآیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا فرمایاً "كياتم و بى بات كهنا حاسبة موجوتم سے بہلے دونوں الل كتاب نے كهى جم نے سااور نافر مانى كى! بلكة تم كهو: جم نے سااوراطاعت کی۔اے ہمارے رب! تیری بخشش ماہتے ہیں اور تیری بی طرف لوٹا ہے۔' صحابہ کرام نے کہا:' جم نے سا اوراطاعت کی،اے ہمارےرب! تیری بخشش جاہتے ہیں،اور تیری ہی طرف لوٹا ہے۔ 'جب صحابہ بدالفاظ دہرانے گے اوران کی زبا نیں ان الفاظ پر رواں ہو کئیں، تو اس کے بعد اللہ تعالى نے يه آيت اتارى: "رسول الله ظافح اس (مدايت) ير ایمان لائے جوان کےرب کی طرف سے اُن پر نازل کی گئ اور سارے مومن بھی۔سب ایمان لائے اللہ بر، اس کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر، (اور کہا:) ہم (ایمان لانے میں)اس کے رسواوں کے درمیان فرق نہیں كرتے اور انھوں نے كہا: ہم نے سااور ہم نے اطاعت كى، اے ہمارے رب! تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف اوث كرآنا ہے۔ ' چنانچ جب انھوں نے بد (مان كراس يمل) کیاتواللہ عزوجل نے اس آیت (کے ابتدائی معنی) کومنسوخ كرتے ہوئے بيآيت نازل فرمائی: "الله كسى فخص براس كى طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔اس نے جو (نیکی) کمائی اور جو (برائی) کمائی (اس کاوبال) ای پر ہے، اے مارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔''

نَعَمْ ﴿ وَٱعْفُ عَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنَتَ مَوْلَسَنَا فَانْصُدْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ قَالَ: نَعَمْ. [الفوه: ٢٨٦].

(الله نے) فرمایا: ہاں۔ (انھوں نے کہا:) ''اے ہمارے

پودرگار!اورہم پرالیابوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا
جوہم سے پہلے (گزر چکے) ہیں۔' (اللہ نے) فرمایا: ہاں!

(پھرکہا:)''اے ہمارے رب!ہم سے وہ چیز نہ اٹھواجس کے
اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔' (اللہ نے) فرمایا: ہاں! (پھر
کہا:)''اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر
مہربانی فرما۔ توہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے
مقابلے میں ہماری مدفرما۔' (اللہ نے) فرمایا: ہاں۔

فاکدہ: اللہ پرایمان کا اصل نقاضا تو یہی تھا کہ سوچ، فکر اور دل کے خیالات بھی ایمان کے نقاضوں کے عین مطابق ہوں۔ مسلمانوں کوائی کا مکلف بنایا گیا۔ بیناممکن نہ ہی انتہائی مشکل کا م تھااس لیے رسول اللہ مٹائیز آنے صحابہ کواطاعت اوراس کے ساتھ دعا کاراستہ دکھایا۔ وہ ان تمام مرطوں سے گزر ہے تو اللہ نے اپنی خصوصی رحت سے بیخفیف فر مائی اور مزید دعا سکھائی۔ صحابہ اس دعا کو ما تکتے رہے اور اللہ کی رحمت وسیع تر ہوتی گئی۔ اب بھی اہل ایمان کوائی راستے پر چلنا ہے۔ ول کے خیالات کو درست رکھنے کی سعی کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ: إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ: إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ: الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اللَّهْ لَا خَبَرَنَا، مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْمَنْ عُبُورٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْمُنِي عُبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ الْمُنَا فَوْلِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٤] قَالَ، لَخَفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٤] قَالَ، لَخَفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٤] قَالَ، فَخَلَ قُلُوبَهُمْ مَنْ دَخَلَ قُلُوبِهُمْ مَنْ وَخَلَ قُلُوبِهِمْ، فَيْعَالَ النَّبِيُ عَيَالِهُ (اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَلْقَى اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَنَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَاللهَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَاللهَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَاللهُ اللهُ تَعَالَى: فَالَ : قَدْ فَعَلْتُ اللهُ وَالْمَانَ أَلُو اللهُ وَالْمَانَا اللهُ وَعَلَى اللهُ فَعَلْتُ اللهُ وَاللهَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمَاكَانَا فَي قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ اللهُ وَالْمَاكَانَا فَالَ اللهُ الله

[330] حفرت ابن عباس التالليات بروايت ہے كه انھوں نے كہا: جب بية بيت نازل ہوئى: "محمار بر دلوں ميں جو كچھ ہے، اس كو ظاہر كرويا چھپاؤ، الله اس پر تمھارا مؤاخذہ كر ب گا۔" (ابن عباس التاللیات) كہا: اس سے صحابہ كے دلوں ميں الك چيز (شديدخوف كى كيفيت كه احكام اللي كاس تقاضي كرمل نہ ہوسكے گا) در آئى جوكى اور بات نہيں آئى تھى۔ تب نئى الله الله الله تعلى ور بنی الله الله الله الله الله تعلى فرمايا: "كہو: ہم نے سااور ہم نے اطاعت كى اور ہم نے رائلہ تعالى نے ہم نے سال كے دلوں ميں ايمان وال ويا اور بية بيت اتارى: "الله تعالى نے ان كے دلوں ميں ايمان وال ويا اور بية بيت اتارى: "الله تعالى نے كسى نفس براس كى طاقت سے زيادہ بوجھ نہيں والتا ہوں كے ليے ہے جواس نے كمايا اور اى پر (وبال) بڑتا ہے (اس برائى كا) جس كا اس نے ارتكاب كيا۔ اے ہمارے دب! اگر ہم كھول جا كيں يا چوک جا كيں تو ہمارا مؤاخذہ نہ كرنا۔" الله نے فرمايا: ميں نے ايما كرديا۔" الله مقارے دب! ہم پر ايما بوجھ فرمايا: ميں نے ايما كرديا۔" الله مقارے دب! ہم پر ايما بوجھ فرمايا: ميں نے ايما كرديا۔" الله ہم پر ايما بوجھ فرمايا: ميں نے ايما كرديا۔" الله ہم پر ايما بوجھ

تَغْمِلُ عَلَيْنَا آمِسُوا كُمَا حَمَلْتُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن فَبِهِ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِنَا ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَلَتَ مَوْلَدَنَا ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ [البقرة: ٢٨٦].

نہ ڈال جیہا تونے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔'' فرمایا: میں نے ایسا کر دیا۔'' ہمیں بخش دے اور ہم پررم فرما، تو ہی ہمارامولی ہے۔''اللہ نے فرمایا: میں نے ایسا کر دیا۔

> (المعحم٥٥) - (بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنُ حَدِيثِ النَّفُسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمُ تَسُتَقِرًّ) (التحفة ٥٨)

باب:58-الله تعالیٰ نے ان باتوں سے جودل ہی دل میں خود سے کی جاتی ہیں اور دل میں آنے والے خیالات سے اگروہ دل میں جاگزیں نہ ہوجا کیں تو درگز رفر مایا ہے

[٣٣١] ٢٠١-(١٢٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقَتَبْتَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ مَنْصُورٍ وَقَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا لَدُ مَنْ يَتَكَلَّمُوا - أَوْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا - أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ -".

[331] ابوعوانہ نے قادہ سے صدیث سائی، انھوں نے ذرارہ بن اُوفی سے ادر انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے درارہ بن اُوفی سے درارہ بالاثب اللہ تاٹھ اُلٹے نے فرمایا: '' بلاشبہ اللہ تعالی نے میری امت کی ان باتوں سے درار دفر مایا ہے جو دہ دل میں )اپ آپ سے کریں، جب تک وہ ان کوزبان پر نہ لائیں یاان پر ممل نہ کریں۔''

کے فاکدہ: بیمعافی ای بناپر ہے کہ مون اپنی بساط کے مطابق غلط خیالات سے بیخے اور استغفار کرنے میں لگار ہتا ہے۔جوابیانہیں کرتا بی خیالات اس کی زبان پر بھی آتے ہیں اور عمل میں بھی وصل جاتے ہیں۔

[332] سعید بن ابی عروبہ نے قمادہ سے، انھوں نے ذرارہ بن اَو فی سے اور انھوں نے ابو ہریرہ دیا ہے۔
کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا گیڑا نے فرمایا: ' بلاشباللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگز رفرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں، جب تک اس پڑمل یا کلام نہ کریں۔''

[٣٣٧] ٢٠٢-(...) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: إِبْرَاهِيمَ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبُي عَرُوبَةً ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ. كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ. كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَتَادَةً ، عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ

لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ١.

[٣٣٣] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ، ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ شَيْبَانَ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً بِهٰذَا الإسناد مثلة.

(المعجم ٥٥) - (بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبُدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتُ وَإِذَا هُمَّ بِسَيَّفَةٍ لَّمُ تُكْتَبُ) (التحفة ٨٥)

[٣٣٤] ٢٠٣–(١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكُرٍ - قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّنَةً، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ عَزُّوَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكُتُّبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيْئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا».

[٣٣٥] ٢٠٤-(٠٠.) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوَجَالَ: " إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَّلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى

[333] مِسْعُر، ہشام اور شیبان سب نے قادہ سے سابقہ سند کے ساتھای حدیث کی طرح روایت کی ۔

باب 59-بنده جب نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی ہاں کا قصد کرتا ہے تو وہ نہیں لکھی جاتی

[334] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله مَالَيْظُ نے قرمايا: "الله عزوجل نے فرمایا: جب میرابنده کی برائی کا قصد کرے تو اس کو (اس کے نامهٔ اعمال میں) نه کھو۔ اگر وہ اس کوکر گزرے تو اے ایک برائی تکھو۔اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کوایک نیکی لکھ لو، پراگراس بمل کرے تو دس نیکیاں نکھو۔''

[335] علاء ك والدعبدالرحل بن يعقوب في حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے اور انھول نے رسول اللہ سٹاٹٹی سے روایت کی كه آپ نے كہا: "الله تعالى نے فرمایا: جب ميرابنده كسي نيكى كا قصد کرے اور اس کومل میں نہ لائے تو میں اس کے لیے ایک نیکی تکھوں گا، پھرا گروہ اسے کر لے تو میں اس کودس سے سات سوگنا تک کھوں گااور جب میرابندہ کسی برائی کا قصد کرےاور سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا السَوْمُل مِين ندلا يَ تومين التاس بندے كے ظاف مين لَمْ أَكْتُبُهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَملَهَا كَتَنتُهَا سَبِّئَةً وَّاحِدَةً».

لکھوں گا، پھرا گروہ اس بیمل کر ہے تو میں ایک برائی ککھوں گا۔''

#### 🚣 فا کدہ: اجرا خلاص کے مطابق ہے کم ہے کم دس گنا اور زیادہ سات سوگنا تک۔

[٣٣٦] ٢٠٠-(١٢٩) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ [فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: إذا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَّا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا".

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ! ذَاكَ عَبْدُكَ يُريدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَّهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ: أَرْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّآئِي.

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَّكُلُّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ».

[336] ہمام بن مدیہ نے روایت کرتے ہوئے کہا: یہوہ حدیثیں ہیں جوابو ہررہ دانٹو نے ہمیں محدرسول الله مالیم سے سنائیں، پھرانھوں نے کچھاحادیث ذکر کیں، ان میں ہے ایک بیہے، کہا: رسول الله طَالَيْكُم نے بتایا: "الله تعالی نے فرمایا: جب میرابنده (دل میں) یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، جب تک عمل نہ كرے، پھراگراس كوعمل ميں لے آئے تو ميں اسے دس گنالكھ لیتا ہوں اور جب (ول میں) برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس برعمل نہ کرے۔ جب وہ اس کوعمل میں لے آئے تو میں اے اس کے برابر (ایک ہی برائی)لکھتا ہوں۔''

اور رسول الله طَافِيْ نِ فرمايا: " فرشتول نے كہا: اے رب! یه تیرا بنده ہے، برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کوخوب و مکیدر ہا ہوتا ہے، الله فرماتا ہے: اس پر نظر رکھو، پس اگروہ برائی کرے تو اس کے برابر (ایک برائی) لکھ لواور اگر اس کو چھوڑ دے تواس کے لیےاسے ایک نیک مصور کیونکہ )اس نے میری خاطراہے جھوڑاہے۔''

انسان اپنے اسلام کوخالص کر لیتا ہے تو ہرنیکی جووہ کرتا ہے، دس گناہے لے کرسات سوگنا تک کھی جاتی ہے اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے،اےاس کے لیے ایک ہی لکھاجاتا ہے یہاں تک

كەدەاللەپ جاملتا ہے۔''

کے فائدہ: بیاس کی رحمت کی انتہا ہے کہ مضارادے پر برائی تونہیں کھی جاتی اورارادہ ترکردیے برنیکی لکھ دی جاتی ہے۔

[٣٣٧] ٢٠٦-(١٣٠) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ مِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: 'مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَكَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ اعْمَلُهَا عُلِيَةً فِعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ اعْمَلُهَا عُلِيبَتْ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، لَمْ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ».

[٣٣٨] ٢٠٧-(١٣١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُشْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُشْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةٍ - فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَّبُو لِ اللهِ عَنَّوَ جَلَّ-، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذُلِكَ فَمَنْ هَمَّ الْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدُهُ حَسَنَةً كَامِلَةً بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ [عَزَّوَجَلً] عِنْدَهُ عَشَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ [عَزَّوَجَلً] عِنْدَهُ عَشَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ [عَزَّوَجَلً] عِنْدَهُ عَشَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ [عَزَّوَجَلً] عِنْدَهُ عَشَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفِ إلَى عَشْمَلُهَا عَشْمَا فَي أَنْ هَمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاحِدَةً ﴿ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعُمِلُهَا مَسَيِّئَةً وَاحِدَةً ﴿ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعُمِلُهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ﴿ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعُمِلُهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ﴿ وَإِنْ هَمَّ بِهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاحِدَةً ﴿ وَإِنْ هَمَّ بِهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاحِدَةً ﴿ وَالْ هَمَّ بِهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً ﴿ وَالْعَلَةَ وَالْمَلَةَ وَالْعَلَةَ اللهُ سَيْعَةً وَاحِدَةً ﴾ .

[٣٣٩] ٢٠٨-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِالْوَارِثِ، وَزَادَ: «أَوْ مَحَاهَا اللهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ».

[337] ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت
کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائٹٹ نے فر مایا:''جس نے کسی
نیکی کا ارادہ کیا، پھر اس پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک
نیکی کسی جاتی ہے اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر
عمل بھی کیا، اس کے لیے دس سے سات سوگنا تک نیکیاں
لکھی جاتی ہیں اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیالیکن اس کا
ارتکاب نہیں کیا تو وہ نہیں کسی جاتی اور اگر اس کا ارتکاب کیا
تو وہ کسی جاتی ہے۔''

[339] جعفر بن سلیمان نے جعد ابوعثان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور بیاضا فد کیا: ''یااللہ نے اسے مٹادیا اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو (خود) ہلاک ہونے والا ہے (کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تاہی ہے نہ نی کے ا)'

## (المعجم ٦٠) - (بَابُ بَيَانِ الْوَسُوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنُ وَّجَدَهَا) (التحفة ٩٥)

[٣٤٠] ٢٠٩ - (١٣٢) حَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَيَ أَبِيهُ هُوَيًا أَنْهُ سِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْهُ سِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْهُ سِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْهُ سِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: "أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟" قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ".

[٣٤١] ٢١٠-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ بهٰذَا الْحَدِيثِ.

[٣٤٢] ٢١١-(١٣٣) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّفَّارُ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ عَلْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَالَ: سُئِلَ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَالَ: سُئِلَ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُؤسَوسَةِ، قَالَ: سُئِلُ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُؤسَلُ اللهِ عَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمُؤسَلُونَ الْمُؤسَلُقُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللّهُ مُؤسَلُونَ الْمُؤسَلُونَ الْمُؤسَلُونَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّ

#### باب:60-ایمان میں وسوے کابیان اور جواسے محسوس کرے وہ کیا کیے

[340] ابيل نے اپ والد سے، انھوں نے ابو ہر یہ وہ اللہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی تالیخ کے کھا ہیں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے بوجھا: ہم اپ دلوں میں الی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کوزبان پر لانا بہت تکین سجھتا ہے، آپ نے بوچھا: ''کیا تم نے واقعی اپ دلوں میں ایسامحسوس کیا ہے؟ '' انھوں نے عرض کی: جی ہاں۔ دلوں میں ایسامحسوس کیا ہے؟ '' انھوں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' بی صرت کا بیان ہے۔''

[341] اعمش نے ابوصالے ہے، انھوں نے حضرت ابو مررہ وہ وہ اللہ سے اور انھوں نے نبی مالٹھ سے یہ حدیث روایت کی۔

[342] حضرت عبدالله (بن مسعود) فاللؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی مُلْلُؤ اسے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:'' یمی تو خالص ایمان ہے۔''

کے فاکدہ: ان احادیث ہے واضح ہوتا ہے کہ یقین کے علاوہ دل کے اور متعدد عمل ہیں، جن پر اجر ملتا ہے۔ بیسب عمل بھی دل کے یقین ہی کی تصدیق کرتے ہیں۔

آسِمَعُرُوفِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَّاللَّفْظُ لِهَارُونَ بْنُ مَعْرُوفِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَّاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَزَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَٰلِكَ اللهَ عَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَٰلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ - خَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ - خَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - : حَدَّنَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ نَعْرُونَ أَنْ اللهِ يَتَلِيدُ ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ نَعْمُولُ : وَبُولُ اللهِ يَتَلِيدُ ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ : مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ رَبِّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ .

[٣٤٦] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي شُعَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ قَالَ: قَالَ: قَالَ ابْنُ قَالَ: قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى

[343] سفیان نے ہشام سے حدیث سنائی، انھوں نے دالد (عروہ) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سُٹائٹٹ نے فر مایا: ''لوگ ہیشہ ایک دوسرے سے (فضول) سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیسوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کوس نے پیدا کیا ہے؟ جو مخص ایسی کوئی چیز دل میں پائے تو کیے؛ میں اللہ پرایمان لایا ہوں۔''

[344] ابوسعید مؤدب نے ہشام بن عروہ سے ای سند کے ساتھ روایت کی کرسول اللہ مُنالِقَائِ نے فرمایا: "تم میں سے کے ساتھ روایت کی کرسول اللہ مُنالِقائِ ان تم میں نے پیدا کیا؟ تو وہ (جواب میں) کہتا ہے: اللہ نے سنہ پھر اوپر والی روایت کی طرح بیان کیا" اوراس کے رسولوں پر (ایمان لایا)" کے الفاظ کا اضافہ کیا۔

[345] ابن شہاب کے بیٹیج (محمد بن عبداللہ بن مسلم)
نے اپنے چپا (محمد بن مسلم زہری) سے حدیث سائی، انھوں
نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹئ نے کہا: رسول اللہ طائٹئ نے نے رہای: "تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ فلاں فلال چیز کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں
تک کہ اس سے کہتا ہے: تمعارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب بات یہاں تک پنچ تو وہ اللہ سے پناہ مائے اور رمزیدسوچنے سے ارک جائے۔"

[346] عقیل بن خالد نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے کہا: رسول اللہ مُلٹو کے فرمایا: '' بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: فلال فلال چیز کو کس نے پیدا کیا؟ حتی کہ اس سے کہتا ہے: تیرے رب کوکس نے پیدا کیا؟ سوجب بات یہال تک ہے: تیرے رب کوکس نے پیدا کیا؟ سوجب بات یہال تک پہنچ تو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔'' (بیرحدیث) ابن

يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ شَهاب كَ بَيْتِجِ كَا بِيان كرده صديث كما تدم. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ» بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْن شِهَاب.

🚣 فاكدہ: ایسے سوالات اصلا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے، سوچ کو جاری رہنے ہے رو کنے اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی طرف رجوع کرتے ہوئے آمنت باللہ کہنے سے اطمینان نصیب ہوجاتا ہے۔

> [٣٤٧] ٢١٥-(١٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَزَالُ النَّاسُ يَشَأَلُونَكُمُ عَنِ الْعِلْم، حَتَّى يَقُولُوا: لهٰذَا، اللهُ خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟١.

قَالَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلِ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَٰذَا الثَّالِثُ - أَوْ قَالَ - : سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهٰذَا الثَّانِي.

[٣٤٨] وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَيَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ ۗ بِمِثْل حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْإِسْنَادِ، وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

[٣٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ:حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ:حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ بْنُ عَمَّارٍ:حَدَّثَنَا يَحْلِي:حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

[347] عبدالوارث بن عبدالهمد کے دادا عبدالوارث بن سعید نے ابوب سے ، انھول نے محمد بن سیرین سے ، انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ دانٹھ سے اور انھوں نے نبی تالیم سے روایت کی ،آپ نے فر مایا: ''لوگتم سے ہمیشہ علم کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ بیکہیں گے: اللہ نے ہمیں پيداكيا بواللكوكس نے پيداكيا؟"

ابن سیرین نے کہا: اس وقت حضرت ابو ہر مرہ ڈکٹٹؤا یک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے: اللہ اوراس کے رسول مَنْ الله نے ج فرمایا۔ مجھ سے دو (آدمیوں) نے (بی) سوال کیا تھااور یہ تیسراہے (یا کہا:) مجھ سے ایک (آدمی) نے (پہلے یہ) سوال کیا تھااور بیددوسراہے۔

[348] اساعیل بن علیہ نے ابوب سے، انھوں نے محمد ے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ نے کہا:''لوگ ہمیشہ سوال كرت ريس كي الله عديث عبدالوارث كي حدیث کے مانند ہے۔ تاہم انھوں نے سند میں نی سالی کا ذکر نہیں کیا ہیکن آخر میں بیہ کہا ہے:"الله اور اس کے رسول نے سیج فرمایا۔"

[349] ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھ سے رسول الله مَاليُّكُمْ نے فرمايا: "ابو ہريرہ! لوگ ہمیشةتم سے سوال کرتے رہیں مے حتی کہ کہیں ہے: بد (ہر چرکا خالق) الله ہے تو اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ ''ابو ہررہ مُلاثظ

عَلَيْ : "لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! حَتَّى يَقُولُوا: هٰذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ " قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هٰذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَقَالُ: فَأَخَذَ حَصّى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ بِهِ. ثُمَّ قَالَ: فُومُوا قُومُوا، صَدَقَ خَلِيلِي عَلَيْ .

[٣٥٠] ٢١٦-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ جَاتِم: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُ فِشَامٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُ قَانَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَسْأَلَنَكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَقُولُوا: اَللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى يَقُولُوا: اَللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى يَقُولُوا: اَللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ،

[٣٥١] ٢١٧-(١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فَلْفُلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ أُمِّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هٰذَا، اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ تَعَالَى؟ ».

[٣٥٢] وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ بِهِذَا عَنِ النَّبِيِّ بَهِذَا عَنِ النَّبِيِّ بَهِذَا اللهُ الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَذْكُونَ: «قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ».

نے کہا: پھر (ایک دفعہ) جب میں مجد میں تھا تو میرے پاس کچھ بدوآئے اور کہنے گئے: اے ابو ہریرہ! بیاللہ ہے، پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے؟ (ابوسلمہ نے) کہا: تب انھوں نے مٹھی میں کنکر پکڑے اور ان پر پھینکے اور کہا: اٹھو اٹھو! ریہاں سے جاؤ) میرے ظیل (نبی اکرم مُلَّاثِیْمًا) نے بالکل بچ فرمانا تھا۔

[350] یزید بن اصم نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئا سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ مُلٹیئا نے فر مایا: '' یقینا لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ کہیں گے: اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟''

[351] محمر بن فضیل نے مختار بن فکفک سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک دہ فٹوئے ہے، انھوں نے رسول اللہ مائٹوئی سے روایت کی، آپ نے کہا: ''اللہ عزوجل نے فرمایا: '' آپ کی امت کے لوگ کہتے رہیں گے: یہ کیسے ہے؟ وہ کیسے ہے؟ یہاں تک کہ کہیں گے: یہ اللہ ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، پھراللہ تعالیٰ کوس نے پیدا کیا؟''

[352] الحق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں جریر نے خردی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں صین بن علی نے زائدہ سے حدیث سائی اور ان دونوں (جریراور زائدہ) نے مختار سے، انھوں نے حضرت انس خاشؤ سے اور انھوں نے نی سائھ کے سے دوایت کی، تاہم اسحاق کی روایت میں بیہ الفاظ نہیں ہیں: ''اللہ عز وجل نے فر مایا: بے شک آپ الفاظ نہیں ہیں: ''اللہ عز وجل نے فر مایا: بے شک آپ

(المعجم ٦١) - (بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقّ مُسُلِمٍ بِيَمِينِ فَاجِرة بِالنَّارِ) (التحفة ٦٠)

[٣٥٣] ٢١٨ - (١٣٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ مَّعْبَدِ ابْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بَيْ فَالَ: ابْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيدٌ قَالَ: الْمَنِ اقْتَطَعَ حَقَ امْرِىءِ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ كَعْبٍ، اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَّارَسُولَ اللهِ؟ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَّارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبٌ مِّنْ أَرَاكٍ».

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ، أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بمِنْلِهِ.

[٣٥٥] ٢٢٠-(١٣٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ

## باب:61-جس نے جھوٹی فتم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارااس کے لیے آگ کی وعید

[353] معبد بن کعب سلی نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے، انھوں نے حضرت ابوا مامہ والخوے روایت کی کہ رسول اللہ تالی کے نور ایا: ''جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام کھمرائی۔'' ایک فخص نے آپ تاکی اس کے سے مض کی: آگر چہ وہ معمولی کی چیز ہو، اے اللہ کے دسول! آپ نے فرایا: '' چا ہے۔ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔''

[354] محمد بن كعب سے روایت ہے، انھوں نے اپنے معانی عبداللہ بن كعب سے سنا، وہ بیان كرتے تھے كدابوا مامد حارثی دائلوں نے اس كاند مائلوں نے اس كاند مائلوں ہے اس كے ماند حديث نى۔

ا 355] اعمش نے ابودائل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ اللہ تالیہ اللہ تالیہ اللہ تالیہ اللہ تالیہ اللہ تالیہ اللہ تالیہ تالیہ اللہ تالیہ اللہ تالیہ تالہ تالہ تالہ تالہ تالہ تا اس حالت من حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر تاراض ہوگا۔' انھوں (ابودائل)

عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُّسْلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَّقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» ٪ فَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالُوا َ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : ﴿ هَلْ لَّكَ بَيُّنَةً ؟ ﴾ فَقُلْتُ : لَا، قَالَ: (فَيَعِينُهُ) قُلْتُ: إِذَنْ يَتَّحْلِفَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ: امَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَّقِيَ اللهَ وَهُنُو عَلَيْهِ غَضَّبَانُ» فَنْزَلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

[٣٥٦] ٢٢١-(...) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَّشَتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَّقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ خُصُومَةً فِي بِثْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِنْهُ ۗ .

نے کہا: اس موقع پر حضرت اشعث بن قیس دانٹو (مجلس میں) داخل موئ ادر كها: ابوعبدالرحن (عبدالله بن مسعود والنفا) شمصیں کیا حدیث بیان کررہے ہیں؟ لوگوں نے کہا: اس اس طرح (بیان کررہے ہیں۔) انھوں نے کہا: ابوعبدالرحلٰ نے تج كها، بيآيت مير، عنى معالم مين نازل موئى مير اور ایک آدی کے درمیان یمن کی ایک زمین کا معاملہ تھا۔ میں اس ك ساتھ ابنا جھرانى ئائل كے بال لے كياتو آپ نے یوچھا:''کیاتمھارے پاس کوئی دلیل (یا ثبوت) ہے؟'' میں نعوض کی بنیں۔آپ نے فرمایا:"تو پھراس کی مم (پر فیعلہ ہوگا۔)'' میں نے کہا: تب وہ سم کھالے گا۔اس پر رسول الله تَافِينَ نِ فرمايا "جس في مسلمان كامال دبان ك ليالي فتم كهائى جس كافيعله كرنے والے نے اس سے مطالبہ كيا تفااوروه ال قتم مين جموثاب، تووه الله كے سامنے اس حالت مين حاضر موكاكدالله اس يرناراض موكاك اس يربية يت اترى: " بلاشبہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپن قسموں کا سودا تعور ی قیمت برکرتے ہیں ..... "آیت کے آخرتک۔

[356] (اعمش كے بجائے) منصور نے ابوداكل سے اور انھول نے عبداللہ بن مسعود دانٹہ سے روایت کی۔حضرت عبدالله دالله دالله خافئ كها: جو خص الي قتم الحاتاب جس كي بنايروه مال كاحق دارتهرتا ہے اور وہ اس قتم میں جموٹا ہے تو وہ اللہ كو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہوگا، پھر اعمش كى طرح روايت بيان كى البنة (اس ميس) انموں نے کہا: میرے اور ایک آ دمی کے درمیان کنویں کے بارے میں جھڑا تھا۔ ہم یہ جھڑا رسول اللہ ٹاٹیٹم کے پاس لے مکئے تو آپ نَاتُونا نے فرمایا: ' تمھارے دوگواہ ہوں یااس کی تم (کے ساتھ فیصلہ ہوگا)۔'' [٣٥٧] ٢٢٢-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمِكِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ الْمُرِيءِ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ امْرِيءٍ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ امْرِيءٍ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ » قَالَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَلْهُ وَلَا يَعْمَدِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مُصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ كَتَابِ اللهِ اللَّهِ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ لَهُ لَوْلًا اللهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُكُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَلْكُولُكُ وَلَا لَهُ وَاللَّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَى اللَّهِ وَلَا لَهُ مُلِمُ اللَّهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ كِنَالًا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ كِتَالِهُ اللَّهِ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ مِنْ كَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَوْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ كَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مِنْ كُلُولُهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[٣٥٨] ٢٢٣-(١٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُوعَاصِم الْحَنَفِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا ۚ : حَدَّثَنَا أَبُو ۗ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَرَ جُلٌ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ وَرَجُلُ مِّنْ كِنْدَهَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهٰذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِّي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَرْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لا ، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَّا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذٰلِكَ» فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَّيْلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ».

[357] جامع بن ابی راشد اور عبد الملک بن اعین نے (ابو واکل) شقیق بن سلمہ سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رہائی ہے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے کس رسول اللہ طابی کا فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے کس مسلمان شخص کے مال پر، جن نہ ہوتے ہوئے بہتم کھائی، وہ اللہ سلمان شخص کے مال پر، جن نہ ہوتے ہوئے ہمارے اللہ سے تا راض ہوگا۔'' عبد اللہ نے کہا: پھر رسول اللہ طابی کا سے تا راض سامنے کتاب اللہ سے اس کا مصداق (جس سے بات کی سامنے کتاب اللہ سے اس کا مصداق (جس سے بات کی سامنے کتاب اللہ سے اس کا مصداق (جس سے بات کی سامنے کیا جو اوگ اللہ کے ساتھ کے عبد (میثاق) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی می قیت پر گے عبد (میثاق) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی می قیت پر گرتے ہیں .....'' آخر آیت تک۔

[358] ساك نے علقمہ بن وائل سے، انھوں نے اپنے والد (حضرت واکل بن حجر دفائش) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک آ دمی حضر موت سے اور ایک کندہ سے نبی مُلَاثِیم کے پاس آیا۔حضری (حضرموت کے باشندے) نے کہا: اے اللہ كرسول! يدميرى زمين يرقبضه كي بيضا بجومير باب ک تھی۔اور کندی نے کہا: بیمیری زمین ہے،میرے قبضے میں ہے، میں اے کاشت کرتا ہوں، اس کا اس (زمین) میں کوئی حتنبیں۔اس پرنی طافق نے حضری سے کہا: "کیاتمھاری کوئی دلیل (گوائی وغیرہ) ہے؟"اس نے کہا: نہیں۔آب نے فرمایا: '' پھرتمھارے لیے اس کی قتم ہے۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلاشبہ بيآ دى بدكردار ہے،اسےكوئى يروا نہیں کہ س چیز رقتم کھا تا ہے اور میکی چیز سے پر میزنہیں كرتا-آپ نے فرمايا: (جمھيں اس سے اس وقتم) كے سوا کچونہیں مل سکتا۔''وہ قتم کھانے چلااور جب اس نے پیٹھ كهرى تورسول الله مَالِين في فرمايا: بات يهد كداكراس في ظلم اور زیادتی ہے اس شخص کا مال کھانے کے لیے قتم کھائی تو بلاشبه شخص الله سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنارخ پھیرلیا ہوگا۔''

> [٣٥٩] ٢٢٤-(...) وَحَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ -حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِل، عَنْ وَّاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ لَهٰذَا ائتَزٰى عَلَى أَرْضِي - يَا رَسُولَ اللهِ!- فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ. قَالَ: ﴿بَيِّنتُكَ اللَّهُ لَيْسَ لِي بَيِّنَةً . قَالَ: «يَمِينُهُ» قَالَ: إِذَنْ يَّذْهَبُ بِهَا . قَالَ: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذٰلِكَ ٣- قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَّقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»: قَالَ إِسْحٰقُ فِي رِوَايَتِهِ: رَبِيعَةُ ابْنُ عَيْدَانَ.

[359] زُمیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے ابوولیدے مدیث سائی (زمیرنے عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ كے بجائ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بمين شام بن عبدالملك نے حدیث سائی، كہا) بشام بن عبدالملك نے كها: بهيس ابوعواند نے عبدالملك بن عمير سے حديث سالى، انھوں نے علقمہ بن واکل سے اور انھوں نے (ایے والد) حضرت واكل بن حجر فالنظ المد مالنظام کے پاس تھا، آپ کے پاس دو آ دمی (ایک قطعه) زمین پر جھ رتے آئے، دونوں میں سے ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے دور جالمیت میں میری زمین پر قبضہ کر لیا تها، وه امرؤ القيس بن عابس كندى تمااور اس كاحريف ربید بن عبدان تھا۔آپ نے فرمایا: ''(سب سے پہلے) تمهارا ثبوت (شہادت۔)' اس نے کہا: میرے یاس جوت نہیں ہے۔آپ نے فر مایا: ' (تب فیصلہ) اس کا قتم (پر ہوگا۔)' اس نے کہا: تب تو وہ میری زمین لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا: "تمھارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔' حضرت واکل ڈاٹھڑنے کہا: جب وہشم کھانے کے لیے الهانورسول الله تَالِيَا إِنْ فِي مايا: "جس فظم كرت موس کوئی زمین چینی، وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔''اسحاق نے اپنی روایت میں (دوسرے فرین کا نام) ربید بن عیدان (باء کے بجائے یاء کے ساتھ) ہتایا ہے۔

فا کدہ: کسی کے حق کے بارے میں جھوٹی قتم گناہ کبیرہ ہے۔ اس پروہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوجا تا ہے۔ جھوٹی قتم ول اور زبان کا عمل ہے جوایمان کے اعمال سے متضاد ہے۔

(المعحم ٦٢) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ قَصَدَ أَخُذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهُدَرَ الدَّم فِي حَقِّهِ وَإِنُ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (التحفة ٦١)

[٣٦٠] ٢٢٥-(١٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو كُرِيْبٍ مُحْمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا مُحَلَّدُ بَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: (فَلَا تَعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: (فَلَا تُعْلِيدُ فَيَالَتُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[٣٦١] ٢٢٦-(١٤١) حَدَّثَنِي الْخَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْخُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَّالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ إِسْحُقُ: رَافِعٍ، - وَّالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنِا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَخُولُ؛ أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَبَيْنَ الْمُحَمَّنِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَبَيْنَ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَبَيْنَ مَنْ مَنْ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَبَيْنَ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَ أَمَّا كَانَ، تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، فَوْعَظَهُ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَأَمَا فَوْعَظَهُ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو: أَمَا فَوْعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: أَمَا فَوْعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: أَمَا فَيْ فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو: أَمَا فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: أَمَا فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو : أَمَا لِهُ مُنْ عَمْرُو : أَمَا لِلْهُ فَيْ وَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو : أَمَّا

باب:62-اس بات کی دلیل کدکوئی شخص دوسرے کا مال ناحق چھینتا چاہے تو اس کے خون کا قصاص نہ ہوگا اوراگر (ایسا کرتے ہوئے) وہ مارا گیا تو جہنم میں جائے گا اور جواپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کردیا گیا وہ شہیدہے

[360] حضرت الوجريره الألفظ الدوايت ب، انحول نے كها:
ایک آ دی رسول الله طالفظ كی خدمت میں حاضر بوا اور عرض كى: اے الله كرسول! آپ كى كيا رائے ہا اگركوكى آ دى كان اے الله كورا الله عناج ہے (تو میں كيا كروں؟) آپ نے فرمايا: "اسے المال خوبنا چا ہے (تو میں كيا كروں؟) آپ نے فرمايا: "م اس نے المال ندو و" اس نے كہا: آپ كى كيا رائے ہا گروو "مرساتھ لأ الى كر ي تو؟ فرمايا: "تم اس نے لوچھا: آپ كى كيا رائے ہا گروہ مجھے تل كرد ي تو؟ آپ نے كيا رائے ہا گروہ بوگھا: آپ كى كيا رائے ہا گروہ بوگھا: آپ كى كيا رائے ہا گروں؟ فرمايا: "دوه دوز فى ہوگا۔"

[361] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبردی، انھوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبردی، انھوں نے کہا: ہمیں ابن جریج عبدالرحمٰن کے آزاد کردہ غلام ثابت نے انھیں بتایا کہ جب عبداللہ بن عمرو (بن عاص) ٹاٹٹھ اور عنیہ بن الی سفیان ٹاٹٹھ کے درمیان دہ جھڑا) ہوا جو ہوا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو سے ،اس وقت (ان کے چھا) خالد بن عاص ٹاٹٹھ سوار ہو کر عبداللہ بن عمرو (بن عاص ٹاٹٹھ کے اس عیم و (بن عاص ٹاٹٹھ کے اس کے اور انھیں تھیمت کی عبداللہ بن عمرو ٹاٹٹھ نے ہواب دیا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول عمرو ٹاٹٹھ نے جواب دیا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ تا ٹھٹھ نے فرایا ہے: "جواپ مال کی حفاظت میں قبل کردیا گیا، وہ شہید ہے۔"

عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

[٣٦٢] وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ النِّو جُرَيْجِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

[362] (ابن جرت کے دوسرے شاگردوں)محمد بن بکر اور ابوعاصم نے ای مذکورہ سند کے ساتھ (سابقہ صدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔

فاکدہ: کسی کا مال چھینے کے لیے حملہ آور ہونے والے کا خون ضائع ہے اور اللہ کی طرف ہے دیے گئے حق کی حفاظت میں قتل ہونے والا شہید ہے۔ یہ دوافراد کے الگ الگ عمل ہیں جن میں دل اور دیگر اعضاء شریک ہیں۔ ایک کاعمل عدم ایمان کی تا ئیدوتھیدیت کرتا ہے دوسرے کاعمل ایمان کی تقیدیتی کرتا ہے ، دونوں کی سز اادر جزا کفروایمان کی سز ااور جزائے بہت قریب ہے۔ لیکن صرف ان عملوں کی بنا پر کفروایمان کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔

#### (المعجم ٦٣) - (بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْعَاشِّ لِرَعِيِّتِهِ النَّارَ) (التحفة ٦٢)

قَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَّا حَدَّثُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَوْتُ مَوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْ الْجَنَّةَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَلِّقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٣٦٤] ٢٢٨-(...) حَدَّثَنَا بَحْيَى بْنُ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ

#### باب:63-اپنی رعایا ہے دھو کہ کرنے والاحکمران آگ کامستحق ہے

[363] ابواهب نے حسن (بھری) سے صدیث بیان کی ،انھوں نے کہا: عبیداللہ بن زیاد نے حضرت معقل بن بیار مزنی دی واثین کی مرض الموت میں ان کی عیادت کی تو معقل واثین نے اس سے کہا: میں شخصیں ایک حدیث سنا نے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ طُاثین سے سی ۔ اگر میں جانتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو شخصیں بیہ حدیث نہ سنا تا۔ میں نے رسول اللہ طُاثین کو فرماتے ہوئے سنا: ''کوئی ایبا بندہ جے اللہ کی رعایا کا گران بناتا ہے اور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اپنی رعیت سے دھوکا کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت جرام کردیتا ہے۔''

[364] (ابو اهبب کے بجائے) یوٹس نے حسن سے روایت کی، انھوں نے کہا: عبیداللہ بن زیاد حضرت معقل بن بیار ڈائٹڑ کے پاس آیا، وہ اس وقت بیار تھے اور ان کا حال

ابْنِ يَسَارٍ وَّهُوَ وَجَعٌ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَّمْ أَكُنْ حَدَّثُتُكَهُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتَزَعِي اللهُ عَبْدًا رَّعِيَّةٌ، يَّمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لَّهَا، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لَهَا، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » قَالَ: أَلَّا كُنْتَ حَدَّثَنِي بِهٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ الْجَنَّةَ » قَالَ: أَلَّا كُنْتَ حَدَّثَنِي بِهٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: مَا حَدَّثُنُكَ، أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَحَدِّثُكَ.

[٣٦٥] ٢٢٩-(...) وَحَدَّنِنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا: حَدَّنَنِ الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَّعُودُهُ، فَجَاءَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي سَأْحَدُنُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي سَأْحَدُنُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ يَعِيْقِهُمَا.

[٣٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ ابْنِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي ابْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّبُكُ بِحَدِيثٍ لَّوْلَا أَنِّي فِي الْعَوْتِ لَمُ أَحَدُّنُكَ بِحَدِيثٍ لَّوْلَا أَنِّي فِي الْعَوْتِ لَمُ أَحَدُّنُكَ بِعَدِيثٍ لَّوْلَا أَنِّي فِي الْعَوْتِ لَمُ أَحَدُّنُكَ بِعِدِيثٍ لَّوْلَا أَنِّي فِي الْعَوْتِ لَمُ أَحَدُّنُكَ بِعِدِيثٍ لَمْ الْمُسْلِعِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ أَحَدُنُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ أَمْرَ الْمُسْلِعِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَمَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِعِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَمُعْمُ الْجَنَّةَ.

پوچھا، تو وہ کہنے گئے: میں شمیں ایک حدیث سانے لگا ہوں جو میں نے پہلے شمیں نہیں سائی تھی ، بلاشبہرسول اللہ مَا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ اللّٰہِ

[365] (ایک اور سند ہے) ہشام سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: حسن نے کہا: ہم معقل بن بیار ڈاٹٹو کے ہاں
اُن کی عیادت کر رہے تھے کہ عبیداللہ بن زیاد آگیا۔
معقل ٹاٹٹو نے اس ہے کہا: عمل محسس ایک حدیث سانے لگا
ہوں جو میں نے رسول اللہ مُاٹٹو ہے سے تھی ..... پھر ہشام نے
ہاتی حدیث ان دونوں (ابوالا ہب اور یونس) کی حدیث کے
مفہوم کے مطابق بیان کی۔

[366] ابولی برالت ہے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے معقل بن بیار ڈائٹو کی بیاری میں ان کی عیادت کی تو معقل بنائٹو نے اس ہے کہا: میں موت (کی راہ) میں نہ ہوتا تو معتمل نگائٹو نے اس ہے کہا: میں موت (کی راہ) میں نہ ہوتا تو معتمل بیر مدیث نہ سنا تا ہیں نے رسول اللہ کائٹو کا کوفر ماتے ہوئے سنا: ''کوئی امیر جومسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری افعات ہے، پھر وہ ان (کی بہود) کے لیے کوشش اور خیر خوابی نہیں کرتا، وہ ان کے ہمراہ جنت میں دافل نہ ہوگا۔''

ک فائدہ: یا ایک بڑی امانت میں خیانت ہے۔ اس کی سزااتی بڑی ہے کہ اس کے لیے جنت حرام کردی جاتی ہے کین اس پر کمل طور پر اسلام سے خروج کا اطلاق نہیں کیا گیا۔

#### (المعجم ٢٤) - (بَابُ رَفْع الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنُ بَعُضِ الْقُلُوبِ وَعَرُضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوب) (التحفة ٦٣)

[٣٦٧] ٢٣٠-(١٤٣) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْب، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: ﴿أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ٩. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَّفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْل، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَّلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لَا يَكَادُ أَحَدُّ يُّؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَّجُلًّا أَمِينًا ، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ.

وَلَقَدْ أَتْمَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَّمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَغْتُ، لَثِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَّيَرُدَّنَّهُ عَلَىًّ دِينُهُ، وَإِنْ

# باب:64- بعض دلول سے امانت اور ایمان کا اٹھالیا جانااورفتنوں كادلوں بير ڈ الا جانا

[367] ابومعاویداوروکیع نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے زید بن وہب سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ مهیں دو باتیں بتائیں ،ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انظار كرر با بون، آپ نے جميں بتايا: "امانت لوگوں كے دلوں کے نہاں خانے میں اتری، پھر قرآن اترا، انھوں نے قرآن سے سکھااورسنت سے جانا۔ " پھرآپ مالی الم نے ہمیں امانت اٹھا لیے جانے کے بارے میں بتایا،آپ نے فرمایا: "آدى ايك بارسوئ كاتواس كے دل سے امانت سميث لى جائے گی اوراس کا نشان تھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا، پھروہ ایک نیند لے گا تو (بقیہ) امانت اس کے دل سے سمیٹ لی جائے گی اوراس کا نشان ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا جیے تم · انگارے کواپنے پاؤں پرلڑھکاؤ تو (وہ حصہ) چھول جاتا ہے اور تم اے امجرا ہوا دیکھتے ہو،حالانکہ اس کے اندر کچھنہیں ہوتا۔" چر آپ نے ایک ککری لی اور اے این پاؤں يرلژهكايا\_' ' پهرلوگ خريدو فروخت كريں كے ليكن كوئى بھى یوری طرح امانت کی ادائیگی ندرے کا یہاں تک کدکہا جائے گا: فلان خاندان میں ایک آ دمی امانت دار ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گی کہ کسی آ دمی کے بارے میں کہا جائے گا: وہ کس قدرمضبوط ہے، کتالائق ہے، کیساعقل مندہ! جبکہاس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر ( بھی) ایمان ندہوگا۔"

( پھر حذیفہ ڈٹاٹنڈ نے کہا: ) مجھ پر ایک دور گزرا، مجھے پروا نہیں تھی کہ میں تم میں سے کس کے ساتھ لین دین کروں ،اگر كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَّيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ. وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَّفُلَانًا.

وہ مسلمان ہے تواس کا دین اس کومیرے پاس واپس لے آئے گا اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا حاکم اس کومیرے پاس لے آئے گالیکن آج میں فلاں اور فلاں کے سواتم میں ہے کی کے ساتھ لین دین نہیں کرسکتا۔

[368] (اعمش کے دوسرے شاگر دوں) عبداللہ بن نمیر،

وکیع اورعیسی بن پیس نے بھی اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا

فا کدہ: جولوگ دینوی معاملات میں امانت کا تحفظ نہیں کر سکتے وہ اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ سب سے بڑی امانت، یعنی اس کے ساتھ کیے گئے عہد کا تحفظ کیے کر سکتے ہیں۔

حدیث بیان کی۔

[٣٦٨] وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَش، بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣٦٩] ٢٣١-(١٤٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ ابْنَ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ، عَنْ رَبْعِيّ، ابْنَ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ، عَنْ رَبْعِيّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَنْفَقُ يَذْكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِئْنَةَ لَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِئْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ: يَلْكُمُ الْفِتَنَ الَّتِي يَلْكُ رُ الْفِتَنَ الَّتِي وَلَكِنْ أَيْكُمْ سَمِعَ النَّبِيّ يَعْلِيْهُ يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي وَلَكِنْ أَيْكُمْ سَمِعَ النَّبِيّ يَعْلِيْهُ يَنْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوحُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسُكَتَ تَمُوحُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسُكَتَ الْفَيْنَ أَيْكُمْ مُنْ فَقُلُتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ، لِلْهِ أَبُوكَ!

او 369 ابو خالد سلیمان بن حیان نے سعد بن طارق سے حدیث سائی، انھوں نے ربعی سے اور انھوں نے حضرت عمر وہا تی والیت کی، انھوں نے کہا: ہم حضرت عمر وہا تی اللہ مٹائیل سے، انھوں نے پوچھا: تم میں سے کس نے رسول اللہ مٹائیل کو فتنوں کا ذکر کرتے سا؟ کچھاوگوں نے جواب دیا: ہم نے یہ ذکر سنا۔ حضرت عمر وہا تی فرایا: شایدتم وہ آ زماکش مراد لے رہے ہو جو آ دی کواس کے اہل، مال اور پڑوی (کے عمر وہا تی ہیں پیش آتی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ حضرت عمر وہا تی ہیں سرز د ہونے والی کوتا ہوں) کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ میں سے کس نے رسول اللہ مٹائیل سے میں سے کس نے رسول اللہ مٹائیل سے میں اس فتنے کا ذکر سنا ہے جو سمندر کی طرح موجز ن ہوگا؟ مذیفہ وہا تو میں نے اس بیا عظاموں ہوگئو میں نے اس ایک عمر وہان ہوگا؟ کہا: اس پر سب لوگ خاموش ہو گئو میں نے کہا: میں نے رسال اللہ مٹائیل ہوگا؟ کہا: میں نے (سا ہے۔) حضرت عمر وہائیل نے کہا: تو نے، تیرا کہا: میں نے (سا ہے۔) حضرت عمر وہائیل نے کہا: تو نے، تیرا کہا: میں نے (سا ہے۔) حضرت عمر وہائیل نے کہا: تو نے، تیرا کہا: میں نے (سا ہے۔) حضرت عمر وہائیل نے کہا: تو نے، تیرا بیا اللہ بی کا (بندہ) ہے (کہا ہے تم سابینا عطاموا۔)

مذیف و الله علی نے کہا: میں نے رسول الله علی ہے سا، آپ فرمارے تھے: "فتنے دلول پر ڈالیس جا کیں گے، چٹائی

قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا

عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَّا دَامَنِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِيًا لَّا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ".

قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَدَّثْتُهُ، أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا لَّا أَبًا لَكَ! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ: لَا، أَبَا لَكَ! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثْتُهُ: أَنَّ ذٰلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثْتُهُ: أَنَّ ذٰلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ، حَدِيئًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ.

قَالَ أَبُو خَالِدٍ: فَقُلْتُ لِسَعْدٍ: يَّا أَبَا مَالِكِ! مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا؟ قَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ، قُلْتُ: فَمَا الْكُوزُ مُجَخِّيًا؟ قَالَ: مَنْكُوسًا. [انظر: ٧٢٦٨]

[٣٧٠] (...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُومَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِّبْعِيٍّ قَالَ: لَمَّا قَدِمْ حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِعُمَرَ، جَلَسَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِعُمَرَ، جَلَسَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

(کی بنتی) کی طرح تزکا تزکا (ایک آیک) کر کے اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا (اس نے ان کو قبول کرلیا اور اپنے اندر بیالیا)، اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑجائے گا اور جس دل نے ان کور ذکر دیا اس میں سفید نقط پڑجائے گا بیباں تک کہ دل دو طرح کے ہوجا کیں بین گے ، کوئی فتنہ ہوجائے گا، جب تک آسان و زمین قائم رہیں گے ، کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا کالا منیالے رنگ کا اوند ھے لو نے مانند (جس پر پانی کی بوند بھی نہیں گئتی) جونہ کسی نیکی کو بیجائے گا اور نہ کسی بر پانی کی بوند بھی نہیں گئتی) جونہ کسی نیکی کو بیجائے گا اور نہ کسی بر ائی سے انکار کرے گا، سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ (دل) لبریز ہوگا۔"

حذیفہ بھاتنا نے کہا: میں نے عمر بھاتنا سے بیان کیا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے، قریب ہے کہ اسے تو ( دیا جائے عمر بھاتنا نے پوچھا: تیرا باپ ندرہے! کیا تو ( دیا جائے گا؟ اگر اسے کھول دیا گیا تو ممکن ہے کہ اسے دوبارہ بند کیا جائے گا۔ میں نے کہا: نہیں! بلکہ تو ( دیا جائے گا۔ اور میں نے انھیں بتادیا: وہ دروازہ ایک آ دی جہائے گا۔ ( حذیفہ نے ہے جے تل کر دیا جائے گا یا فوت ہؤ جائے گا۔ ( حذیفہ نے کہا: میں نے انھیں ) حدیث ( سنائی کوئی )، مغالطے میں کہا: میں نے انھیں ) حدیث ( سنائی کوئی )، مغالطے میں ڈالنے والی با تیں نہیں۔

ابوخالد نے کہا: میں نے سعد سے بوچھا: ابو مالک! أَسْوَدُ مُرْبَادًا سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: کالے رنگ میں شدید سفیدی (منیالا رنگ ) کہا: میں نے بوچھا: اَلْکُو زُ مُجَحِّبًا سفیدی (منیالا رنگ ) کہا: الٹا کیا ہوا کوزہ۔

[370] مروان فزاری نے کہا: ہمیں ابو مالک انجعی نے حضرت ربعی سے حدیث سنائی ،انھوں نے کہا: جب حذیفہ ڈائٹؤ حضرت عمر ڈائٹؤ کی مجلس سے آئے تو بیٹھ کرہمیں باتیں سنانے لگے اور کہا: کل جب میں امیر المونین کی مجلس میں بیٹھا تو انھوں

أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ، أَيُّكُمْ يَخْفُطُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكِ لُقَوْلِهِ: «مُرْبَادًا مُجَخِّيًا».

نے اپنے رفقاء سے پوچھا: تم میں سے کس نے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ مَالَّیْنَ کا فرمان یاد رکھا ہوا ہے؟ ..... پھر (مروان فزاری نے) ابو خالد کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی لیکن مُر بَادًا مُحَدِّیًا ہے متعلق ابوما لک کی تغیر ذکر نہیں گی۔

وَعَمْرُو بْنُ عَلِيّ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيّ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ قَالُوا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالُوا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَبْعِيٌ بْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبْعِيٌ بْنِ جَرَاشٍ، عَنْ خُدَيْنَةَ ؟ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ جُرَاشٍ، عَنْ حُدَيْنَةَ ؟ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ حُذَيْنَةً - مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْفِنْنَةِ؟ قَالَ حُدَيثِ خُذَيْنَةً : أَنَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحُو حَدِيثِ خُذَيْنَةً : قَالَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ أَبِي مَالِكِ عَنْ رَبْعِي . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ حُدَيثِ خُذَيْنَةً خُدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ: يَعْنِي أَنَّهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ: يَعْنِي أَنَّهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ: يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي

فاکدہ: بڑی آزمائٹوں میں جب دل امانت کو ضائع کرنے لگتے ہیں اور باقی اعضا بھی دل کے پیچھے لگ کر برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں۔ یدل اور دیگر اعضاء کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جو دل آزمائش میں امانت کی حفاظت کرتے ہیں ان پر سفید نقطے پڑتے ہیں اور بالآخر دل سفید اور منور ہوجاتے ہیں بینور ایمان میں اضافے کی واضح دلیل ہے جواعمال کے سبب سے حاصل ہوتا ہے۔

(المعجمه ٦) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسُلَامَ بَدَأَ غَرِيبًاوَّسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَّالِّهُ يَأْدِزُ بَيُنَ الْمَسُجِدَيْنِ) (التحفة ٢٤)

[٣٧٢] ٢٣٢-(١٤٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ -

ہاب:65-اسلام کی ابتدااس حالت میں ہوئی کہوہ اجنبی تھااور عنقریب پھراپنے ابتدائی دورکے ماننداجنبی ہوجائے گااور دومسجدوں کے درمیان سٹ آئے گا

[372] حفرت ابو ہریرہ ڈھٹھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ مالٹھ کے فرمایا: "اسلام کا آغاز اجنبی کی

قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَّزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُولِي لِلْغُرَبَاءِ».

[٣٧٣] (١٤٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَالْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ سَوَّادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ عَمَرَ عَنِ الْغُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْغُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْغُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسُيعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً، وَهُوَ يَأْدِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا».

[٣٧٤] ٢٣٣-(١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ع : وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرَ عَنْ خُبَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ ابْنِ عَلْمِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فإِنَّ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ الْمُدَيْنَةُ عَلَى الْمُدْرَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[373] حفرت ابن عمر ٹائٹا سے روایت ہے، انھوں نے نی مٹائٹا سے بیان کیا، آپ نے فرمایا: '' بے شک اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا اور عنقریب یہ پھر سے اجنبی ہوجائے گا جیسے شروع ہوا تھا اور وہ دو مجدول کے درمیان بول

ست آئے گاجیے سانپ اپ بل میں ست آتا ہے۔"

حثیت سے ہوا اور عنقریب پھرای طرح اجنبی ہو جائے گا

جیے شروع ہواتھا،خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے۔''

[374] حفرت ابو ہریرہ دہ افغ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تافغ نے فرمایا: '' بلاشبہ ایمان مدینہ کی جانب بول سٹ آتا ہے۔'' آئے گا جیے سانپ اپنیل کی جانب سٹ آتا ہے۔''

کے فائدہ:ایمان کے معنوی وجود کوحسی وجود کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کے آغاز،اضافے اور سیٹنے کی صورت میں اس کی کمی کو واضح کیا عمیا۔ آغاز میں جب لوگ ایمان لانے گئے تو وہ اس کے نقاضوں کو پورا کرتے ہوئے معاشرے میں اجنبی بن مجئے۔ آخر میں جب ایمان سمٹ کر کم لوگوں کے دلوں میں رہ جائے گا تو وہ آغاز کی طرح اپنے ہی معاشرے میں اجنبی بن جائیں گے۔

باب:66- آخرى زمانے مين ايمان كارخصت موجانا

(المعحم٦٦) – (بَابُ ذَهَابِ الْإِيمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ) (التحفةه٦)

[٣٧٥] ٢٣٤-(١٤٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ [375]حماد نے كها

[375] حماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس واللہ

حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَٰى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اَللهُ، اَللهُ».

[٣٧٦] حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدِ يَّقُولُ: اَللهُ، اَللهُ».

الله الله نبیس کہا جارہا ہوگا۔'' [376] معمر نے ثابت سے خبردی، انھوں نے حضرت انس رٹی تی سے روایت کی ،انھوں نے کہا کہ رسول الله مُلَا تی آئے انہ فرمایا:''کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا

ع حدیث سانی کررسول الله منافیظ نے فرمایا: "قیامت قائم

نہیں ہوگی یہاں تک کہ (وہ وقت آ جائے گا جب) زمین میں

کے فائدہ:اللہ کے لیےاس کا نام لے کرسوچنا، بات کرنااور مل کرناایمان ہے۔ جب کسی کی طرف ہے بھی ایمان کا مظاہرہ نہ ہور ہا ہوگا تو قیامت قائم ہوجائے گی۔

> (المعجم ٦٧) - (بَابُ جَوَازِ الاِسُتِسُرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلُخَائِفِ) (التحفة ٦٦)

[٣٧٧] ٢٣٥-(١٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثَةُ فَقَالَ: "أَخْصُوا لِي كَمْ يُنْفَظُ الْإِسْلَامَ" قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! يَنْفَظُ الْإِسْلَامَ قَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَعَلَّكُمْ أَنْ السِّتِهِ عَلَى السَّتِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

ہاب:67-خوف زوہ انسان کے لیے ایمان کا چھپا نا درست ہے

🚣 فائدہ: آزمائش میں ایمان کو چھپانانا گزیر ہوجائے تو بھی چھپ کرسہی ، نمازی ادائیگی ضروری ہے۔

(المعجم ٦٨) – (بَابُ تَأْلُفِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَلْبِ مَنْ يَخَافُ اللهِ المُعَلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ الْقَطُعِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ الْقَطُعِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله

# ہواور قطعی دلیل کے بغیر کسی کے ایمان کے بارے میں محتمی بات کہنے کی ممانعت

[378] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے عامر بن سعد (بن الی وقاص) سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالیق نے تقسیم کا کچھ مال باٹنا تو میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! فلاں کو بھی دیجے کیونکہ وہ مومن ہے، نبی طالیق نے فرمایا: ''یا مسلمان ہے۔''میں تین باریہ بات کہتا ہوں اور آپ طالیق تنین بار میرے سامنے یبی الفاظ وہراتے ہیں''یا مسلمان ہے۔'' بھر میرے سامنے یبی الفاظ وہراتے ہیں''یا مسلمان ہے۔'' بھر آپ نے فرمایا: ''میں ایک آ دمی کودیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس منہ آگ میں (نہ) ڈال دے۔''

## بِٱلْإِيمَانِ مِنُ غَيُرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ) (التحفة ٦٨)

آلاً ٢٣٨] ٢٣٨-(١٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَوْ مُسْلِمٌ» أَقُولُهَا مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ ثَلَانًا «أَوْ مُسْلِمٌ» ثُمَّ قَالَ: «إَنْ مُسْلِمٌ» ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُبُّهُ اللهُ فِي النَّارِ». [انظر: ٢٤٣٣].

وَرْبِ: حَدَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ؛ ابْنُ شَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ؛ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ؛ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعْطَى رَهْطًا - وَسَعْدُ جَالِسٌ فِيهِمْ - قَالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعْدُ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَارَسُولُ اللهِ عَنْ فَلَانِ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي يَارَسُولُ اللهِ عَنْ فَلانِ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي يَارَسُولُ اللهِ عَنْ مَا لَكَ عَنْ فَلانِ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي مَا لَكَ عَنْ فَلانٍ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي مَا عَنْ مُلكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَبَنِي مَا عَلْمُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فَلانٍ، فَصَاكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلْبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فَلَانٍ رَسُولُ اللهِ! عَنْ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! مَا عَلِيلًا، ثُمَّ عَلِيلًا، ثُمَّ عَلَيْهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! مَا عَلْمَتُ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلْمَا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا

فُلَانِ؟

لَكَ عَنْ فُلَانٍ ، فَوَاللهِ ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اللهِ ال

[٣٨٠] (...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمِّهِ، وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى أَرْدُهُ. فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ، وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ، وَزَادَ: فَقُمْتُ الْكَ عَنْ

(المعحم ٦٩) – (بَابُ زِيَادَةِ طَمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ) (التحفة ٦٨)

تو میں تعور ی در کے لیے چپ ہوگیا، پھر جھے پراس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانا تھا، چنا نچہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! فلال سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کی قسم ! میں تو اسے مومن بچھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ کا فیڈ نے فرمایا: '' یا مسلمان ۔ بلا شبہ میں ایک آ دی کو رعطیہ) دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا جھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہوں، حالانکہ دوسرا جھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہوں، حالانکہ دوسرا جھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہیں بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے منہ کے بل آگ

[380] صالح نے ابن شہاب نے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد (حضرت) سعد دہاتی ہے خردی ، اُنھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافی نے کہے لوگوں کو دعلیہ ) دیا اور میں ان میں بیٹھا تھا ۔۔۔۔ آگے ابن شہاب کے بیت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے: میں اٹھ کررسول اللہ مُنافی کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے عرض کی: فلال سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟''

[381] (عام بن سعد کے بھائی) محمد بن سعد بید حدیث بیان کرتے ہیں، انھول نے اپنی حدیث میں کہا: رسول اللہ تالی نے میری (سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹ کی) گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا: "کیا لڑائی کر رہ ہوسعد؟ کہ میں ایک آ دمی کودیتا ہوں .....

باب:69-ولائل کاسامنے آناطمینان قلب میں (جو ایمان کا بلندترین مرتبہ ہے )اضافے کا باعث ہے

[٣٨٢] ٢٣٨-(١٥١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِيٌّ ﴾ [البغرة: ٢٦٠] [قَالَ]: ﴿ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا ، السُّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ. [انظر: ٦١٤٢]

لَّقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ. وَلَوْ لَبِثْتُ فِي

[٣٨٣] (...) وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَّالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ: ﴿وَّلْكِنْ لِيُطْمَثِنَّ قَلْبِيۗۗ . قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ لهٰذِهِ الْآيَةَ حَتُّى جَازَهَا.

[٣٨٤] حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَغْقُوبُ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ: حَدَّثْنَا أَبُوأُوَيْسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ: ثُمُّ قَرَأُ لهٰذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا.

[382] يولس نے ابن شہاب زہری سے خبردی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اورسعید بن مستب سے روایت کی، انھول نے حضرت ابوہررہ دہاتا سے روایت کی کہ رسول الله تَالِيُّا فِي مايا: "بم ابراجيم تَالِيًّا سے زياده شك كرنے كا حق رکھتے ہیں، جب انھول نے کہا تھا:"اے میرے رب! جمعے دکھا تو مردول کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا: كياشميس يقين نبير؟ كها: كيون نبير إليكن (مين اس لي جاننا چاہتا ہوں) تا كەمىرا دل مطمئن بوجائے۔"آپ نے فر مایا: ''اورالله لوط علیّنا پر رحم فر مائے ، (ووکسی سہارے کی تمنا كررب تنے) حالانكدانموں نے ايك مضبوط سمارے كى ہاہ لی ہوئی تھی۔ اور اگر میں قید خانے میں یوسف ملیظ جتنا طویل عرصہ ممرتا تو (ہوسکتا ہے) بلانے والے کی بات مان لیتا۔" (عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبر وحمل ےکاملیا۔)

[383] مالک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن ميتب اورابوعبيد نے انھيں حضرت ابو ہريرہ دائش سے خردي، انھول نے رسول الله ناتیج سے روایت کی جوز ہری سے بونس کی (روایت کردہ) حدیث کے مانند ہے اور مالک کی حدیث میں (یوں) ہے: ' تا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔'' کہا: پھر آب ناللا نے با یت برمی حق کداس سے آ کے فکل گئے۔

[384] ابواولیس نے بھی زہری سے اس طرح روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے، البتداس نے (حَتْی جَازَهَا حَى كهاس سے آ مے نكل محے كے بجائے) حَتى أَنْجَزَهَا (حتى كراس كوهمل كيا) كما ب\_

نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ لَلْ اللَّهُ إلى جَمِيع النَّاسِ وَنَسُخ المِلَل بمِلْتِهِ) (التحفة ٦٩)

(المعجم ٧٠) - (بَابُ وُجُوبِ ٱلْإِيمَانِ برسَالَةِ

[٣٨٥] ٢٣٩-(١٥٢) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَّبِيِّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَىَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٣٨٦] ٢٤٠-(١٥٣) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَّلَانَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

باب:70-اس بات پرائمان واجب ہے کہ ہمارے نبى محد مَنْ النَّامِ مَنَام انسانون كي طرف رسول بنا كر بصيح گئے ہیں اورآپ کی شریعت کے ذریعے سے باقی سب شريعتين منسوخ كردي تئين

[385] حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله سَالِيْكُمْ نِي فرمايا: "انبياء ميس ہے ہرنبي كواليي نشانياں (معجزے) دی گئیں جن (کو دکھے کر) لوگ ایمان لائے، اور وی مجھی کودی گئی، جواللہ نے مجھے پر نازل فرمائی، (وہ معجزہ مجس ب،اورنور بھی''وَلٰکِنْ جَعَلْنٰهَ نُوراً'')اس لیے میں اُمید كرتا مول كه قيامت كے دن ان سب سے زيادہ پيروكار میرے ہول گے۔''

[386] حضرت الوبريره والنفؤ في رسول الله مَالَيْنِم سے روایت کی،آپ نے فرمایا:"أس ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!اس اُمت (امّتِ دعوت) کا کوئی ایک بھی فرد، یہودی ہو یاعیسائی،میرے متعلق سن لے، پھروہ مرجائے اوراُس دین پرایمان ندلائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تووہ اہل جہنم ہی ہے ہوگا۔''

اب ایمان میں اللہ کے رسول منافی میں اللہ کے رسول منافی میں اس میں دنیا سے بر حکرآپ سے محبت اورآپ کی اطاعت شامل ہے۔

[387] مشیم نے صالح بن صالح بمدانی سے خبر دی، [٣٨٧] ٢٤١-(١٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ انھوں نے معنی ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے اہل يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح خراسان میں سے ایک آ دمی کودیکھا، اس نے قعمی راشند سے الْهَمْدَانِيّ، عَن الشَّعْبِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ سوال کیااور کہا:اے ابوعمرو! ہماری طرف اہل خراسان أس أَهْل خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ: يَاأَبَا عَمْرو! آ دی کے متعلق جوابنی لونڈی کوآ زاد کرے، پھراس ہے شادی إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْل خُرَاسَانَ يَقُولُونَ - فِي كرك (يد) كہتے ہيں كه وہ اينے قربانی كے جانور پرسوار الرَّجُل - إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ

وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ»، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ هٰذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ. [انظر: ٣٤٩٩]

[٣٨٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَجَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(المعجم ٧١) - (بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابُنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ثَلَيُّيُ (التحفة ٧٠)

[٣٨٩] ٢٤٢ - (١٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ

ہونے والے کے ماندہے۔ شعبی رشائند نے کہا: مجھے ابورُ دوہ بن ابی موئی نے اپنے والد سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ قائیم کا مردو بار دیا جائے گا:

ز فرمایا: '' تین آ دی ہیں جنھیں اُن کا اجر دو بار دیا جائے گا:

اہلِ کتاب کا آ دی جوابے نبی پر ایمان لا یا اور نبی تاثیم (کے دور) کو پایا تو آ پ پر بھی ایمان لا یا، آ پ کی پیروی کی اور آپ کی تصدیق کی تو اس کے لیے دواجر ہیں۔ اور وہ غلام جو کی کی ملکست میں ہے، اس نے اللہ کا جو تن اُس پر ہے، اوا کیا اور آ بی جس کی کوئی لونڈی تھی، اُس نے لیے دواجر ہیں۔ اور ایک آ دی جس کی کوئی لونڈی تھی، اُس نے اسے خوراک دی تو بہت اچھی آ دی جس کی کوئی لونڈی تھی، اُس نے اسے خوراک دی تو بہت اچھی کر ہیت دی، پھر اُسے تربیت دی تو بہت اچھی تربیت دی، پھر اُسے تربیت دی تو بہت اچھی کے لیے بھی دواجر ہیں۔

پھر شعمی نے خراسانی سے کہا: بید حدیث بلا مشقت لے لو۔ پہلے ایک آ دمی اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے مدینہ کاسفر کرتا تھا۔

[388] عبدہ بن سلیمان ، سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سند کے ساتھ یہی جدیث بیان کی ۔

باب:71- حضرت عیسی این مریم میشا کا مارے نبی محد مثالیم کی شریعت کے مطابق حاکم (فیصلے کرنے والے ) بن کرنازل ہونا

[389] لیث نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انھوں نے ابن میتب سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہر روہ ڈاٹٹو سے سنا، کہتے تھے: رسول اللہ مظافیۃ نے فرمایا: "اس ذات کی

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَّنْزِلَ فِيكُمُ
ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ حَكَمًا مُّفْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ،
وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ
الْمَالُ حَتَٰى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

[٣٩٠] وَحَدَّثُنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ

قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بقینا قریب ہے کہ عیسیٰ
ابن مریم طُالٹی میں اتریں کے، انساف کرنے والے حاکم
ہوں کے، پس وہ صلیب کو توڑیں کے، خزیر کو آل کریں گے،
جزیر ختم کردیں کے اور مال کی فراوانی ہو جائے گی حتی کہ کوئی
اس کو قبول نہ کرےگا۔''

کے فاکدہ:ان اقدامات کے ذریعے ہے وہ اپنی امت کو محمد رسول اللہ ٹاٹھ کی امت میں شامل کردیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک یکی فزوں ترایمان ہی شرف قبولیت یانے کا مستحق ہے۔

(ابن اور صالح نے (ابن شہاب) زہری سے (ان کی) ای سند سے روایت نقل کی۔ ابن شہاب) زہری سے (ان کی) ای سند سے روایت نقل کی۔ ابن عیینہ کی روایت میں ہے: ''انصاف کرنے والے پیشوا، عادل حاکم'' اور پیس کی روایت میں: ''عادل حاکم'' ہے، انموں نے ''انصاف کرنے والے پیشوا'' کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور صالح کی روایت میں لیٹ کی طرح ہے: ''انصاف کرنے والے حاکم'' روایت میں لیٹ کی طرح ہے: ''انصاف کرنے والے حاکم'' اور بیاضافہ بھی ہے: ''حتی کہ ایک بجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز اور بیاضافہ بھی ہے: ''حتی کہ ایک بجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔'' (کیونکہ باقی انبیاء کے ساتھ محمد سول اللہ مقابل برکمل ایمان ہوگا، ایک اولوالعزم نی جو صاحب کتاب و شیلے فرمار ہا ہوگا۔)

وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّنِيهِ حَرْمَلَةُ
ابْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّنَنِي فَوْنُسُ ؛ ح: وَحَدَّنَنِي وَعَبْدُ بْنُ يُونُسُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ يُونُسُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ يُونُسُ ؛ حَلَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ الْمُونِي بِهٰذَا حُمَيْدٍ، عَنْ عَنْ صَالِحٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةً : "إِمَامًا مُقْسِطًا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةً : "إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكُمًا عَذْلًا . وَفِي رِوَايَةٍ يُونُسَ: "حَكَمًا عَذْلًا . وَفِي رَوَايَةٍ يُونُسَ: "حَكَمًا عَذْلًا . وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ : "وَحَتَّى تَكُونَ حَدِيثِ صَالِحٍ : "حَكَمًا مُقْسِطًا » . كَمَا قَالَ حَدِيثِ صَالِح : "حَكَمًا مُقْسِطًا » . كَمَا قَالَ حَدِيثِ صَالِح : "حَكَمًا مُقْسِطًا » . كَمَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ : "وَحَتَّى تَكُونَ السَّجُلَاةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الزِّيَادَةِ : "وَحَتَّى تَكُونَ السَّجُلَاةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الذُيْنَا وَمَا فِيهَا » .

ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ : إِفْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ. قَبْلَ مَوْتِدٍ ﴾ [النساء: ١٥٩] أَلَانَةً.

[٣٩١] ٢٤٣-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

پھر ابو ہریرہ ڈٹائٹ (آخریس) کہتے ہیں: چاہوتو یہ آیت پڑھلو: ''اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پرضرورا بیان لائے گا (اوراضی کے ساتھ امت مجمریہ میں شامل ہوگا۔)''

[391] عطاء بن میناء نے حضرت ابو ہریرہ و والنوسے بیان کیا کہ رسول الله تالیکی این مریم میں اللہ کا تم اللہ کا تم مریم میں اللہ کا تم مریم میں اللہ کا ترین کے اللہ کا ترین کی ترین کے اللہ کا ترین کی ترین کی ترین کے اللہ کا ترین کی کی ترین کی ترین کی ترین کی ترین کی ترین

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَاللهِ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيب، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِير، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَة، وَلَيَّتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيُدْعَوُنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ».

[٣٩٢] ٢٤٤-(...) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُنْصَارِيُّ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِّنْكُمْ؟ اللهِ

[٣٩٣] ٧٤٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَدَّرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْكَنْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ فَأَمَّكُمْ؟ اللهِ كَيْفُ:

[٣٩٤] ٢٤٦-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَّافِعٍ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اكْنُفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مُنْكُمْ؟ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِنْبٍ: إِنَّ الْأُوزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

صورت میں صلیب کو توڑیں ہے، خزریکو تل کریں ہے اور جزیہ موتوف کردیں ہے، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت ومشقت نہیں لی جائے گی (دوسرے وسائل نیسرآنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی) لوگوں کے دلول سے عداوت، باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا، لوگ مال (لے جائیں کے لیے بلائے جائیں کے لیکن کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔''

[392] يونس نے ابن شہاب سے روايت كى ، انھوں نے كہا: ابوقادہ انسارى دائلائے كآزاد كردہ غلام نافع نے جھے خبر دى كہ حضرت ابو ہریرہ ڈائلائے نے كہا: رسول الله خائلائل نے فرمایا:

''اس وقت تم كيے (عمدہ حال میں) ہو كے جب مريم كے بيٹے (عیدی خائلا) تم میں اتریں كے اور تھا را امام تم میں سے ہوگا؟'' (اتر نے كے بعد پہلی نماز مقتدی كی حیثیت سے پڑھ كرامت محدید التفایق میں شامل ہوجا كیں گے۔)

[393] ابن شہاب کے بھتیج نے اپنے چیا (ابن شہاب)
سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھڑ سے بیروایت کی
کدرسول اللہ تَاٹھڑ نے فر مایا: '' تم کیے ہوگے جب مریم کے
بیٹے تمھارے درمیان اتریں کے اور تمھاری چیٹوائی کریں
گے؟'' (جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فردکی
حیثیت سے کرائیں گے۔)

[394] ابن الى ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت الو ہر یرہ ٹھاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ماٹھ ٹھ سے نے فرمایا: ''تم کیسے ہو گے جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے (ہوکر) تم ماری امامت کراکیں گے!'' میں (ولید بن مسلم) نے ابن الی ذئب سے پوچھا: اوزای نے ہمیں زہری سے حدیث سائی ، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے ابو ہریہ دی ٹھ سے اس طرح بیان کیا: ''اور تم مارا امام تمھی

"وَإِمَامُكُمْ مِّنْكُمْ" قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْب، تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِّنْكُمْ وَقَالَ: فَأَمَّكُمْ أَمَّكُمْ مَّنْكُمْ وَقَالَ: فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيَّكُمْ وَاللَّهُ .

وَ ٣٩٥] ٢٤٧ - (١٥٦) حَدَّنَا الْوَلِيدُ بْنُ الشَّاعِرِ شُجَاعٍ وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَّهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَّهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالُوا: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (لا تَزَالُ طَائِقَةً يَقُولُ: (لا تَزَالُ طَائِقَةً مَنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَتُولُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَيَعْفِ اللهِ فَيْقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: اللهِ هٰذِهِ اللهُ هُذِهِ اللهُ هَاللهِ هٰذِهِ اللهُ هُذِهِ اللهُ اللهُ هَا اللهِ هٰذِهِ اللهُ هُذِهِ اللهُ هُذِهِ اللهُ هُلَامُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(المعجم ٧٢) - (بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لاَ يُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ) (التحفة ٧١)

الله المحمد الم

میں سے ہوگا" (اور آپ کہدرہ ہیں، ابن مریم امامت کرائیں گے۔) ابن ابی ذئب نے (جواب میں) کہا: جانتے ہود تم میں سے تمھاری امامت کرائیں گے" کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا: آپ مجھے بنا دیجے۔ انھوں نے جواب دیا کہ تمھارے رب عزوجل کی کتاب اور تمھارے نبی مُثَاثِیْن کی سنت کے ساتھ (تم میں سے ایک فرد کی حیثیت سے یا تمھاری امت کا فرد بن کر آتھاری قیادت یا امامت کریں گے۔

[395] حفرت جابر بن عبدالله التاثنيا بيان كرتے ہيں،
ميں نے رسول الله مَلَيْظِ كوفر ماتے ہوئے سنا: ''ميرى امت كا
ايك گروه مسلسل حق پر (قائم رہتے ہوئے) لڑتا رہے گا، وہ
قيامت كے دن تك (جس بھى معركے ميں ہوں گے) عالب
رہیں گے، كہا: پھرعیسی ابن مریم اتریں گے تواس طا كفه (گروه)
كا امير كے گا: آئيں ہمیں نماز پڑھائیں، اس پرعیسی مَلَّاثِیْمُ
جواب دیں گے: نہیں، الله كی طرف ہے اس امت كو بخش گئی

باب:72-وه دورجس میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا

[396] علاء بن عبدالرحمٰن نے اپ والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر یہ دوائی سے روایت کی کہرسول اللہ مکائیڈا نے فرمایا:' جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگ۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے، اس دن درکسی ایسے خص کواس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان درکسی ایسے خص کواس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان

مَّغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرَ تَكُنَ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتَ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً﴾ [الانعام: ١٥٨]. [انظر ۲۳۲۹، ۲۷۹۲، ۲۷۲۵، ۷۲۰۱)

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ أَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ الْبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الْبُعُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «ثَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «ثَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «ثَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ لَا يَنْفَعُ السَّمْسِ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا،

نەلاياتھايااپنايان(كى حالت) مىن كوئى نىكى نەكمائىتى.'' (عمل سے تقىدىق نەكى تقى \_)

[397] ابوزرء، عبدالرحمٰن اعرج اور ہمام بن منبہ سے بھی حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنڈ سے اس جیسی روایت مذکور ہے جوعلاء نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹنڈ سے اور انھوں نے نبی مُنافینم سے روایت کی۔

[398] ابوحازم نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹ ان خرمایا: '' تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوجائے گا تواس وقت کی شخص کو، جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھایا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہی تھی، اس کا ایمان لا تا فاکرہ نہ دے گا: سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا، دجال اور دابة الأرض (زمین سے ایک عجیب الخلقت حانورکا نکانا۔)'

وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ».

[٣٩٩] ٢٥٠-(١٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً – قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً -: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ – سَمِعَهُ فِيمَا أَعْلَمُ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبَّ عِيدًا قَالَ يَوْمًا: ﴿ أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟ ﴾ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿إِنَّ لَهٰذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُشْتَقَرَّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: اِرْتَفِعِي، اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْش، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: اِزْتَفِعِي، اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكُورُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْثًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا ذٰلِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا: اِرْتَفِعِي، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبِهَا». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَتْى ذَاكُمْ؟ ذَاكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُمَا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

[399] (اساعیل) این علیہ نے کہا: ہمیں ہونس نے ابراہیم بن بزیرتی کے حوالے سے حدیث سائی، میرے علم كے مطابق ، انھوں نے بیرحدیث اپنے والد (یزید) سے سی اور انھوں نے حضرت ابوذ ر ڈائٹیئے سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹائیم ا نے ایک دن یو چھا: ' جانتے ہو بیسورج کہاں جاتا ہے؟'' صحابہ نے جواب دیا:اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: "به چارار ہتاہے یہاں تک کوش کے نیجے اینے متعقر برینی جاتا ہے، پھر تجدے میں چلا جاتا ہے، وہ ملسل ای حالت میں رہتا ہے حتی کہ اسے کہا جاتا ہے: اٹھو! جہال سے آئے تھے، ادھرلوث جاؤ تو وہ واپس لوشاہے اورایے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چاتا ہواعرش کے بنچاتی جائے قرار پہننے جاتا ہے، پھر بحدہ ریز ہو جاتا ہے اور ای حالت میں رہتا ہے یہاں تک کداس سے کہا جاتا ہے: بلند ہو ماؤاور جہاں سے آئے تھے، ادھرلوٹ جاؤتو وہ واپس جاتا ہے اور ایے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر (ایک دن سورج) چلے گا، لوگ اس میں معمول سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں یا تمیں مےحتی کہ (جب) بیوش کے نیچاہیے ای متعقر پر پہنچ گا تو اسے کہا جائے گا: بلند ہواور ایے مغرب (جس طرف غروب ہوتا تھا،ای ست) سے طلوع ہوتو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہو كا-" پرآپ نے فرمایا:" كيا جانے ہو يہكب ہوگا؟ بياس وقت ہوگا جب ' د کسی شخص کواس کا ایمان لا تا فائدہ نہ پہنچاہے گا جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھایا اسے ایمان کے دوران مِين نِيكِنبِين كَمَا لَيْ تَعَى ـ "

فاكدہ: عرش كے نيچ يرىجدہ كس صورت ميں ہے، چلتے ہوئے ہے يارك كر، كتنا لمباہے ہم الے نيس مجھ سكتے - البت موجودہ سائنس يركہتى ہے كہ چوبيس كھنے ميں ايك باراس كى رقار ميں ايك خفيف ساوقغة تا ہے ـ والله أعلم بحقيقة الحال.

[400] خالد بن عبدالله نے بوس سے سابقه سند کے

[٤٠٠] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ

بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيْرُ قَالَ يَوْمًا: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ؟» بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلْنَةً.

[٤٠١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - فَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ: إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرًّ! هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ؟ اقَالَ، قُلْتُ: تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ؟ قَالَ، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا تَذْهَبُ فَتِسْتَأُذِنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: إِنْ عَيْنَ مَغْرِبِهَا». الرَّجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

قَالَ:ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: وَذَٰلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا.

[٤٠٢] ٢٥١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَصْحَةُ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ وَلَا أَبِيهِ ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ جَمْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾؟ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ جَمْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾؟ [يس: ٢٨] قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ».

ساتھ حفرت ابوذر ڈاٹٹوئے دوایت کی کدایک دن نی اکرم مُلٹوڈ کم نے فرمایا: ''کیاتم جانتے ہو بیسورج کہاں جاتا ہے؟''…… اس کے بعدابن علیہ والی حدیث کے ہم معنی (روایت) ہے۔

[401] ابو معاویہ نے کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم ہمی کے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابوذر دلائٹڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں مجدیل داخل ہوا جبکہ رسول اللہ علاقی انتوانی انتوانی نے کہا: میں مجدیل داخل ہوا جبکہ رسول اللہ علاقی نے تقریف فرما ہے، جب سورج غائب ہوگیا تو آپ تا تا ہے؟ فرمایا: ''اے ابوذر! کیا تم جانتے ہویہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا: میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے والے ہیں۔ فرمایا: ''یہ جاتا ہے، چر سجدے کی اجازت ما تکا ہے تو اسے تحدے کی اجازت ما تکا ہے تو اس سے کہد دیا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیں اس سے کہد دیا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیں سے تھے ہیں تمثیلا اس کی خبر دی جارتی ہے) کہ جس طرف سے کے مادہ لوٹ جاؤ تو یہ اپنی غروب ہونے والی ست سے طلوع ہوجائے گا۔''

ابوذر دُلُون نَهُمَّا فَ كَهَا: بُحرا آپ نے (﴿ تَجُونُ لِسُتَعَدِّلُهَا ﴾ كے بجائے) عبداللہ بن مسعود كى روايت كردہ قراءت كے مطابق پڑھا: وَذَٰلِكَ مُسْتَقَرُّلُهَا "سياس كامتقرہے۔"

[402] وکیج نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ معزت ابوذر وہ اللہ علی ہے اللہ ابوذر وہ اللہ علی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا: "سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے۔" آپ نے جواب دیا: "اس کا مستقر عرش کے نیچ ہے۔"

## باب:73-رسول الله مَكَاثِيمُ كَيْ طرف وحي كي ابتدا

[403] یوس نے ابن شہاب (زہری) سے خبردی، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت طرف وی کا آغازسب سے پہلے نیند میں سیے خواب آنے سے ہوا۔ رسول الله مَالَيْظُ جوخواب بھی و کیھتے اس کی تعبیر صبح کے روثن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی ، پھرخلوت نشینی آ پ کو محبوب ہوگئ، آپ غارحراء میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر والس جاكر (دوباره)اى غرض كے ليےزادراه لانے سے يملے (مقرره) تعداد میں راتیں تحنث میں معروف رہتے، تحنث عبادت گزاری کو کہتے ہیں، (اس کے بعد) آپ چر فدیجہ اللہ کا ایس واپس آ کر، اتی ہی راتوں کے لیے زاد (سامان خورونوش) لے جاتے ، (پیسلسلہ چاتا رہا) یہاں تک كداجاك آپ كے پاس ت (كاپيام) آگيا، اس وقت آپ غار حراء ہی میں تھ، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور كها: يرصي أب في جواب ديا: مين يره سكن والانهين ہول،آپ نے فرمایا: تواس (فرشت) نے مجھے پکر کرزورے بهینچایهان تک که (اس کا دباؤ) میری برداشت کی آخری حد کو بینی گیا، پھراس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھے! تو میں نے کہا: میں بڑھ سکنے والانہیں ہوں، پھراس نے مجھے پکڑا اور دوباره بھینچا یہاں تک کے میری برداشت کی آخری حدا گئ، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھے! میں نے کہا: میں پڑھ سکنے والانہیں ہوں، پھراس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت ہے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حدا می، چر مجھے جھوڑ دیا اور کہا:"این رب کے نام سے پڑھیے جس نے

#### (المعجم٧٧) - (بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ تَالِيْتِمْ) (التحفة٧٧)

[٤٠٣] ٢٥٢-(١٦٠) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن السَّرْح: أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ اللَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْي الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرْى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبُّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حَرَاءٍ يَّتَحَنَّثُ فِيهِ، - وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَار حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأُ قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ» قَالَ «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأْ- قَالَ - قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، قَالَ فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إِقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتِّي بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُّ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آقَرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٱقْرَأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾ [العلن: ١-٥] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: الزَّمُّلُونِي

زَمُّلُونِي ۗ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ! مَا لِي، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ:كَلًّا، أَبْشِرْ فَوَاللهِ! لَايُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا،وَاللهِ! إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزْى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ، أُخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ:أَيْ عَمِّ! اِسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ: يَّا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأْبِي، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: لهٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ﷺ، يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا! يَالَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ " قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا.

پیدا کیا،اس نے انسان کو گوشت کے جونک جیسے لوٹھڑے سے بیداکیا، پر صے اور آپ کاربسب سے بڑھ کر کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اورانسان کوسکھایا جووہ نہ جانتا تھا۔' رسول الله مَالْيَتْ ان آيات كے ساتھ واپس لوثے ، (اس وقت) آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت ك صرزرے تھ يہاں تك كرآپ فديجہ الله ك ياس ينچے اور فرمایا: '' مجھے کپڑا اوڑ ھاؤ ، مجھے کپڑا اوڑ ھاؤ۔'' انھول (گھر والوں) نے کپڑا اوڑھا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہوگیا تو آپ نے حضرت خدیجہ ٹاٹھاسے کہا:''خدیجہ! یہ مجھے کیا ہواہے؟''اورانھیں (پوری) خبرسائی اور کہا:'' مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔' خدیجہ ٹاٹھانے آپ کو جواب دیا: ہرگز نہیں! (بلکہ) آپ کوخوش خبری ہواللہ کی قشم! اللہ تعالیٰ آپ کو برگز رسواند کرے گا، اللہ کا تم! آپ صلد حی کرتے ہیں، تجی بات کہتے ہیں، کروروں کا بوجھا ٹھاتے ہیں،اسے کما کردیتے ہیں جس کے پاس کھے نہ ہو، مہمان نوازی کرتے ہیں ، حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں، پھر خدیجه ظفیاآپ کو لے کرورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی کے پاس پہنچیں، وہ حضرت خدیجہ کے چھا زاد، ان کے والد كے بھائى كے بيٹے تھے، وہ ايسے آ دمی تھے جو جاہليت كے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدر اللہ كومنظورتها، الجيل كوعر بي زبان مين لكھتے تھے، بہت بوڑھے تصاور بینائی جاتی رہی تھی۔ خدیجہ ٹی شائے ان سے کہا: چیا! اینے بھیج کی بات سنیے، ورقہ بن نوفل نے پوچھا: برادرزادے! آپ کیاد مکھتے ہیں؟ رسول الله مَالَيْمُ نے جو کھھ و یکھا تھا، اس کا حال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا: یہ وہی ناموس (رازوں کا محافظ ) ہے جے موک مُثَاثِيْم کی طرف جیجا كيا تها، كاش! اس وقت ميس جوان موتا، كاش! ميساس وقت

زندہ (موجود) ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دےگ۔ رسول الله تَالَّیْمُ نے پوچھا؟ ''تو کیا یمی لوگ مجھے نکالئے والے ہوں گے؟''ورقہ نے کہا: ہاں، کبھی کوئی آ دمی آپ جیسا پیغام لے کرنیس آیا مگراس سے دشمنی کی گئی اورا گرآپ کا (وہ) دن میری زندگی میں آگیا تو میں آپ کی بھر پور مدد کروں گا۔

[404] ہمیں معمر نے خبر دی کہ زہری نے کہا: جھے عروہ نے حضرت عائشہ بھٹا سے خبر دی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ مائٹ کی طرف وہی کی ابتدا ۔۔۔۔ آگے یونس کی صدیث کی طرح بیان کیا، سوائے اس کے کہ معمر نے لا یُخونگ اللّٰهُ أَبدًا، " آپ کو اللہ محلی ممکنین نہ کرے گا'' کہا۔ انھوں نے (یہ مجمی) کہا کہ حضرت خدیجہ بھٹا نے یہ الفاظ کے: " چیا کے بیٹے الیے جھٹے کی بات نیں۔''

[405] على بن فالدنے بيان كيا كه ابن شہاب نے كہا:

على نے عروہ بن زيبركويہ كہتے ہوئے سنا: في مَالَيْكُم كَى زوجهُ
محرّ مه حضرت عائشہ الله على في نائد مَلَّا الله مَالِيَّمُ حضرت
خديجه وَلَيُّهُا كَے پاس آئے، آپ كا دل شدت سے دھرك رہا
قالسہ پھر (عقيل نے) يونس اور معمر كی طرح حديث بيان كي۔
اور ان دونوں كى روايت كا ابتدائى حصه، يعنى ان كا يہ قول كه
رسول الله مَالِيَّةُ كى طرف وى كا آغاز سے خوابوں كى صورت
ميں ہوا، بيان نہيں كيا۔ نيز عقيل بن خالد نے يونس كے ان
الفاظ فَوَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ يُخوِيكَ اللّٰهُ أَبدًا" الله كُنْم الله آپ الله آپ كه مركز رسوانه كرے گا' ميں متابعت كرنے كے ساتھ حضرت
مركز رسوانه كرے گا' ميں متابعت كرنے كے ساتھ حضرت
خد يجه يُقَانُ كا يہ قول بھى ذكر كيا ہے: " چھا كے بينے الله الله كا يہ تي ہے۔
کی بات سین ''

[406] بونس نے (اپی سند کے ساتھ) ابن شہاب سے بیان کیا، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹٹ جو اللہ کے

[٤٠٤] ٢٥٣-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ ۚ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:أُوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَوَاللهِ! لَا يُحْزِنُكَ اللهُ أَبَدًا. وَقَالَ: قَالَتْ خَدِيجَةُ: أَي ابْنَ عَمِّ السَّمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. [٤٠٥] ٢٥٤-(. . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَاب: سَمِعْتُ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجِفُ فُؤَادُهُ. فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرِ، وَّلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْي الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ: فَوَاللهِ! لَايُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَّذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةً: أي ابْنَ عَمِّ! إِسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ.

[ ٤٠٦] ٢٥٥-(١٦١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ. [قَالَ]: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - كَانَ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ - قَالَ فِي حَدِيثِهِ - : " فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي حَدِيثِهِ بِحِرَاءِ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

[٤٠٧] ٢٥٢-(...) وَحَدَّمَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّمَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّمَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّمَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّمَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ أَخْرَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: "فَمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِي فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ أَمْشِي " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ أَمْشِي " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَنُجُرُبُونُ اللهُ فَرَقَ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ " قَالَ: "فَكُم تَعِي الْوَحْيُ - بَعْدُ - وَتَنَابَعَ.

[٤٠٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا

رسول تالیخ کے صحابہ میں سے تھے، یہ حدیث سایا کرتے تھے،
کہا: وقفہ وقی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ تالیخ نے
فر مایا: ''اس دوران میں جب میں چل رہا تھا، میں نے آسان
سے ایک آ وازئی، اس پر میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچا تک
(دیکھا) وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار حراء میں آیاتھا،
آسان وزمین کے درمیان کری پر بیٹھا تھا۔'' آپ نے فرمایا:
''اس کے خوف کی وجہ سے جھ پر گھبراہ نے طاری ہوگئ اور میں
گھر واپس آگیا اور کہا: جھے کپڑ الوڑھاؤ، جھے کپڑ الوڑھاؤتو
انھوں (گھر والوں) نے جھے کہ الوڑھا دیا۔'' اس پر اللہ تارک و تعالی نے یہ آیات اتارین: ''اے کمبل اوڑھنے والے!' عیر وردگار کی بڑائی والے! اٹھے (اورلوگوں کو) ڈراسے اور اپنے پر وردگار کی بڑائی والے! اٹھے (اورلوگوں کو) ڈراسے اور اپنے پر وردگار کی بڑائی رہے نے اور اپنے کپڑے پاک رکھے اور گندگی سے الگ رہے نے اور اپنے کپڑے بیاک رکھے اور گندگی سے الگ رہے نے بھی۔ درایا: پھروتی مسلس نازل ہونے گئی۔

زمایا: پھروتی مسلس نازل ہونے گئی۔

المحول نے کہا: میں نے ابوسلمہ بن عبدالر من کو یہ کہتے ہوئے سا المحول نے کہا: میں نے ابوسلمہ بن عبداللہ ڈائٹی نے خبر دی کہ انھوں نے رسول اللہ مثالی کی مصح حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹی نے خبر دی کہ انھوں نے رسول اللہ مثالی کی سے سنا، آپ فرما رہے تھے: '' پھر وحی ایک وقف کے لیے جھے سے منقطع ہوگی، اسی دوران میں جب میں چل رہا تھا ۔۔۔'' پھر (عقیل نے) یونس کی طرح روایت بیان کی، البتہ انھوں نے (مزید سے) کہا: ''تو خوف سے جھے پر گھبراہ نے طاری ہوگی حتی کہ میں زمین پر گر پڑا' (ابن شہاب نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر خوز سے بت مراد بیں) کہا: پھر نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر شوز سے بت مراد بیں) کہا: پھر نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر شوز سے بت مراد بیں) کہا: پھر نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر شوز سے بت مراد بیں) کہا: پھر نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر شوز سے بت مراد بیں) کہا: پھر نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر شوز سے بت مراد بیں) کہا: پھر نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر شوز سے بت مراد بیں) کہا: پھر نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اکر شوز کی رفتار) میں گری آئی اور مسلمل نازل ہونے گئی۔

[408] معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ پوٹس کی طرح حدیث بیان کی (اس میں بیر) کہا: تو اللہ تبارک وتعالیٰ م

الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَقَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ﴾ إِلَى [قَوْلِهِ]: ﴿وَالرُّجْرَ فَآهْجُرَ﴾ - قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ - وَهِيَ الْأَوْثَانُ وَقَالَ: ﴿فَجُنِثْتُ مِنْهُ﴾ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ.

[٤٠٩] ٢٥٧-(...) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْلِي يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَاسَلَمَةَ:أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلْمُذَارِّكُ فَقُلْتُ: أَوِ ﴿ٱقْرَأَ﴾ فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلمُدَّرِّنِ فَهُلْتُ: أُو ﴿ أَقْرَأَ ﴾ ؟ قَالَ جَابِرٌ: أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: «جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارى نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَّمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ - يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخَذَتْنِي مِنْهُ رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي، فَدَثَّرُونِي، فَصَبُّوا عَلَىَّ مَاءً، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ قُرْ فَٱنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ وَبِيَابَكَ فَطَهِرُ ﴾ [المدثر: ١-٤].

نے: ﴿ يَا يَهُا الْمُدَّاقِدُ ﴾ سے لے کر ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُدُ ﴾ سے لے کر ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُدُ ﴾ تك (كي آيتي) نازل فرما كي (نماز فرض ہونے سے پہلے كا واقعہ ہے) اور اس (الرجز) سے بت مراد ہيں، نيز معمر نے عقيل كي طرح" بجھ پرخوف طارى ہوگيا" كہا۔

[409] اوزاعی نے کہا: میں نے یکیٰ سے سنا، کہتے تھے: میں نے ابوسلمہ سے سوال کیا: " قرآن کا کون ساحصہ سلے نازل موا؟ كما: ﴿ يَا يُهَا الْمُدَرِّرُ ﴾ من في كما: يا ﴿ إِقُواْ ﴾؟ ابوسلمدنے كها: ميں نے جابر بن عبداللد والشخاس يو جها: قرآن كاكون ساحصه يبل اتارا كيا؟ انهول في جواب ديا: ﴿ يَا يَهُا الْمُدَرِّرُ ﴾ \_ س ن كها: يا ﴿ إِقُواْ ﴾ ؟ جابر وَاللَّا فَ كها: مين مصيل وبي بات بتاتا مول جوجميل رسول الله مَالِيْظُ نے بتائی۔ آپ الفیار نے فرمایا: "میں نے حراء میں ایک ماہ اعتکاف کیا۔ جب میں نے اپنااعتکاف ختم کیا تو میں اتر ا، پھر میں وادی کے درمیان پنجا تو مجھے آ واز دی گئ،اس پر میں نے ا بي آ ع يحيد، داكيل باكين نظردورُ الى تو مجهكوكى نظرندآيا، مجھے پھر آ واز دی گئی تو میں نے دیکھا، مجھے کوئی نظرنہ آیا، پھر (تیسری بار) مجھے آواز دی گئی تو میں نے سراوپر اٹھایا تو وہی (فرشته) فضامين تخت (كرى) پر بيشا ،وا تھا (يعني جريل مايلاً) اس کی وجہ سے مجھ پر سخت لرزہ طاری ہو گیا۔ میں خدیجہ واللها کے پاس آ گیا اور کہا: مجھے کمبل اوڑ ھادو، مجھے کمبل اوڑ ھادو، انھوں نے مجھے کمبل اوڑھا دیا اور مجھ پر پانی ڈالا۔ تو اس (موقع) پرالله تعالى نے بدآ يات اتارين: "اكمبل اور صف والے! اٹھ اور ڈرا اور اینے رب کی برائی بیان کر اور این کپڑے پاک رکھ۔"

خط فائدہ: حضرت جاہر مخافظ کے بیان ہے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے وقفے کے بعدسب سے پہلے اتر نے والی آیات بتائی ہیں۔ حسید معرب میں میں میں میں آئی میں میں آئی میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک شدہ اس میں میں میں میں م

[410] على بن مبارك نے بھى كيلى بن ابى كثير سے اس سند كے ساتھ روايت كى اور كہا: "تو وہ آسان وزمين كے الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ

#### درمیان ایک کری پر بیٹے ہوئے تھے۔"

ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِٰذَا الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

(المعجم ٧٤) - (بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ مَلَّيْمُ إلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرُضِ الصَّلَوَاتِ) (التحفة ٧٧)

[٤١١] ٢٥٩-(١٦٢) حَدَّثُنَا شَيْبَانُ نُنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ 'بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَويلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهِى طَرْفِهِ - قَالَ: - فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ - قَالَ: - فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ - قَالَ: - ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلامُ] بِإِنَّاءِ مِّنْ خَمْرٍ، وَّ إِنَّاءِ مِّنْ لَّبَن، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إِخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ

#### باب:74-رسول الله مَا يُقْطِمُ كورات كے وقت آسانوں پر لے جانا اور نماز وں كی فرضیت

[411] شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں حادین سلمے نے حدیث سائی ، کہا: میں ثابت بنانی نے حصرت انس بن ما لك والنواس روايت كى كدرسول الله مَالْفِيْمُ نے فرمایا: "میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک سفید رنگ کا لباچویایہ ہے، گدھے سے برااور فچرسے چھوٹا، اپناسم وہاں ر کھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔فر مایا: بین اس پر سوار ہواحتی کہ بیت المقدس آیا۔ فرمایا: میں نے اس کواس صلقے (كندے) سے باندھ دیا جس كے ساتھ انبياء ساتھ سواريال باندهة تصف فرمايا: پهريس مسجدين داخل جوا اور اس میں دور تعتیں پڑھیں، پھر (وہاں سے) لکلاتو جبریل ملیلا) میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جبریل ملیظ نے کہا: آپ نے فطرت کواختیار کیا ہے، پھروہ ہمیں لے کرآ سان کی طرف بلند ہوئے۔ جریل ملینا نے (دروازہ) کھولنے کو کہا تو یو جھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جریل ہوں۔ یو چھا گیا: آپ کے ساتھ كون بع؟ كها: محمد مَا الله إلى حكما كيا: اور (كيا) المعين بلوايا كيا تھا؟ كہا: بلوايا كيا تھا۔اس بر ہارے ليے (دروازہ) كھول ديا گیا تو میں احا تک آ دم مُلاثِیم کے سامنے تھا، انھوں نے مجھے مرحبا کہااورمیرے لیے خیر کی دعا کی ، پھروہ ہمیں اویر دوسرے آسان کی طرف لے گئے، جریل علیا کے دروازہ کھلوایا تو یو چھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جریل مول کہا گیا: آپ کے ساته كون بين؟ كها: محمد مُؤلِينًا بين - كها حميا: كيا أنعيس بلوايا حميا تھا؟ كہا: بلوايا كيا تھا۔ تو ہمارے ليے درواز و كھول ديا كيا، اب میں دوخالہ زاد بھائیوں،عیسیٰ ابن مریم اوریکیٰ بن زکریا کے سائمنے تھا(اللہ ان دونوں پر رحمت اور سلامتی جھیجے) دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور وعائے خیر کی، پھر جبریل مای میں اوپر تيسرے آسان تک لے گئے، جريل نے درواز و كھلوايا تو كہا كيا: آپ كون بين؟ كها: جريل مون - كها كيا: آپ كساتھ كون إ؟ كها: محد مَالَيْنَا مِين - كها كيا: كيا ان ك ياس پيغام بعیجا گیا تھا۔ کہا: (ہاں) بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازه کھول دیا گیا تو میں نے بوسف مُالیم کودیکھا، وہ ایسے تھے کہ (انسانوں کا) آ دھا حسن انھیں عطا کیا گیا تھا، انھوں نے مجھے خوش آمدید کہااور دعائے خیر کی ، پھر ہمیں اور چوتھے آسان کی طرف لے جایا گیا، جریل ملینا نے درواز ہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا: یہ کون بیں؟ کہا: جریل ہوں۔ کہا گیا: اورآپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد مُلْقَدْم ہیں۔ کہا گیا:ان ك ياس بيغام بعيجا كياتها؟ كها: بان، بعيجا كياتها تو مارك ليے دروازه كھول ديا كيا، تب ميرے سامنے ادريس تائيل تھے۔انھوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ الله تعالى كافرمان ب: "مم في اس (ادريس سَالَيْمُ كو) بلند مقام تک رفعت عطاکی۔ ' پھر ہمیں اوپر یا نچویں آسان برلے جایا گیا تو جریل نے دروازہ کھلوایا، کہا گیا: بیکون ہیں؟ کہا: جریل ہوں۔کہا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محد الله إلى ويعاكيا: ان كي لي بينام بعيجا كياتها؟ كما: ہاں بعیجا گیا تھا، چنا نچہ ہارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات ہارون کا فی سے ہوئی، انھوں نے مجمعے خوش آمديد كها اورمير \_ ليے خيركى دعاكى، كهرجميس جيف آسان يرف جاياكيا، جريل مايئان دروازه كملوايا توكهاكيا: يكون بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ:عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - فَرَحَّبَا، وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْن، قَالَ:فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قِيلَ: مَنْ لْهَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. فِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ:مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ.قَالَ:قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ۚ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِذْرِيسَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧] ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ لْهَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِلهَرُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]. قِيلَ: مَنْ لِهٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ [ﷺ]. قِيلَ: وَقَدْ. بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسٰى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ

بنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْريل، فَقِيلَ: مَنْ لهٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ [عَيْن]. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟قَالَ:قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَيْلَا، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لَّا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السُّذْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ - قَالَ: - فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى [اللهُ] إِلَيَّ مَا أَوْلَحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسٰى-عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: اِرْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيفُونَ ذٰلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ - قَالَ: -فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي - فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا.قَالَ:إِنَّ أُمَّتَكَ لَايُطِيقُونَ ذَٰلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ - قَالَ: - فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] وَبَيْنَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، لِكُلُّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَلْلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ

میں؟ کہا: جریل۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ کون میں؟ کہا: محد ظافير بير يو جها كيا: كيا أحيس بيغام بهيجا كيا تها؟ كها: ہاں، بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موی ملاقات ہوئی، انھوں نے مجھے خوش آمدید کہااور دعائے خیر کی ، پھر ہمیں او برساتویں آسان پر لے جایا الي، جريل نے دروازہ تعلوايا۔ كہا ميا: يدكون بين؟ كہا: جريل - كما كيا: آپ كے ساتھ كون بين؟ كما: محمد كالنام بين-كهاكيا: كياان كى طرف پيغام بيجاكيا تما؟ كها: (بال) بعيجاكيا تھا۔ اس بر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں حضرت ابراہیم مَالَّیْلِم کے سامنے تھا۔انھوں نے بیت معمورے میک لكائي بوكي تقى -اس (بيت معمور) يس برروزستر بزارفر شة (عبادت کے لیے) داخل ہوتے ہیں، پھر بھی دوبارہ اس میں واليس (آكر داخل) نبيس موسكة ، كمر جريل مجم سدرة المنتهٰی (آخری سرحد پرواقع بیری کے درخت) کے پاس لے گئے، اس کے بتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر ملوں کی طرح ہیں، جب اللہ کے تھم سے جس چیزنے اسے دْ هانينا تعادْ هانب ليا، تووه بدل گئى ، الله تعالىٰ كى كوئى المي تلوق نہیں جواس کے حسن کا وصف بیان کر سکے، پھر اللہ تعالی نے میری طرف وی کی جو کی ، اور مجھ پر ہر دن رات میں پچاس نمازی فرض کیں، میں از کرموی ملیدا کے پاس آیا تو انھوں نے کہا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں ۔ موی طفان نے کہا: اینے رب کے باس والس جائي اوراس ت تخفيف كى درخواست كري کیونکہ آپ کی امت (کے لوگوں) کے پاس اس کی طاقت نہ ہوگی، میں بنی اسرائیل کوآ زماچکا ہوں اور پر کھ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو میں واپس اینے رب کے پاس گیا اور عرض کی: اے میرے رب! میری امت برخفیف فرما۔ اللہ تعالی نے مجھ

حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ إِلَى رَبِّكَ فَاللَّهُ اللهِ عَلَيْ فَاللَّهُ اللهِ عَلَيْ فَاللَّهُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : فَذَ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مَنْهُ ».

ے پانچ نمازیں کم کردیں۔ میں واپس مویٰ ملیکا کی طرف آیا اورکہا:اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یا نچ نمازیں گھٹادیں۔انھوں نے کہا:آپ کی امت کے پاس (اتی نمازیں پڑھنے کی) طاقت نه موگ راین رب کی طرف لوث جایئ اوراس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔آپ نے فر مایا: تو میں اسے رب تبارک و تعالی اورموی طیفا کے درمیان آتاجاتار ہایہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اے محمد! ہردن اور رات میں یائج نمازیں ہیں اور (اجر میں) ہر نماز کے لیے دس ہیں، (اس طرح) یہ بچاس نمازیں ہیں اور جوکوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گالیکن عمل نہ کرے گا، اس کے لیےایک نیک لکھ دی جائے گی اور اگروہ (اس ارادے بر عمل کرے گا تواس کے لیے دس نیکیاں کھی جائیں گی۔اور جوکوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور (وہ برائی) کرے گانہیں تو پچینبیں لکھا جائے گا اورا گراہے کرلے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔آپ نے فرمایا: میں اتر ااور مویٰ ملیٹھا کے پاس پہنچا توانھیں خردی، انھوں نے کہا: اپنے رب کے پاس واپس جا کیں اور اس سے (مزید) تخفیف کی درخواست کریں تو رسول الله ظَافِيم في مايا: ميس نے كہا: ميس اين رب كے ياس (بار بار)واپس گیاہوں حتی کہ میں اس سے شرمندہ ہو گیاہوں۔''

[412] سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک ڈائٹو سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ناٹٹو نے نے مایا: 'میرے پاس (فرشتے) آئے اور محصور مزم کے پاس لے گئے، میراسینہ چاک کیا گیا، پھر خصے (واپس اپنی جگہ) اتاردیا گیا۔'' کے پانی سے دھویا گیا، پھر مجھے (واپس اپنی جگہ) اتاردیا گیا۔'' (یہ معراج سے فور أ پہلے کا واقعہ ہے۔)

[413] (سلیمان بن مغیرہ کے بجائے) جماد بن سلمہ نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹو سے حدیث سائی کدرسول اللہ مٹاٹٹو کے پاس جبریل مٹاٹٹو آئے جبکہ آپ

[٤١٧] - ٢٦٠ [٤١٧] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ [بْنُ أَسَدٍ]: حَدَّثَنَا فَهْزُ [بْنُ أَسَدٍ]: حَدَّثَنَا فَابِتٌ عَنْ أَسَرِ بْنِ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا فَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُتِيتُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُتِيتُ فَانْظَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ مُثَمَّ أُنْزِلْتُ».

آ ۲۲۱ [٤١٣] ۲۲۱-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

أَتَاهُ جِبْرِيلُ عِلَيْ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظَّ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِّنْ ذَهَبِ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ لَلْكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

الْأَيْلِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّنَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يُحَدُّنُنَا عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَّسْجِدِ الْكَغْبَةِ، لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَّسْجِدِ الْكَغْبَةِ، لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَّسْجِدِ الْكَغْبَةِ، وَهُوَ لَيْلَةً مُنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُو لَنَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ مَا بِتِ الْبُنَانِيُّ، وَقَدَّمَ فِيهِ بِقِطْتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ، وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْنًا وَّأَخْرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ.

بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انھوں نے آپ کو پکڑا، نیچ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھراس سے ایک لوھڑا نکالا اور کہا ہے آپ (کے دل میں) سے شیطان کا حصہ تھا، پھراس (دل) کوسونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھراس کو جوڑا اور اس کی جگہ پرلوٹا دیا، بیچ دوڑتے ہوئ آپ کی والدہ، لیمنی آپ کی رضاعی ماں کے پاس آئے اور کہا: محمد (مُلَّیْمُ ) کوئل کر دیا گیا ہے۔ (بیمن کرلوگ دوڑ ہے) تو آپ کوسامنے سے آتے ہوئے پایا، آپ کارنگ بدلا ہواتھا، حضرت انس ڈاٹیڈ نے کہا: میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پردیکھا کرتا تھا۔ (بیکیین کاشق صدر ہے۔)

[414] شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے حدیث سائی
(کہا): میں نے حفرت انس بن مالک ڈواٹئو سے سا، وہ ہمیں
اس دات کے بارے میں حدیث سنار ہے تھے جس میں رسول
اللہ تُؤٹی کو مجد کعبہ سے دات کے سفر پر لے جایا گیا کہ آپ
کی طرف وجی کیے جانے سے پہلے آپ کے پاس تین نفر
(فرشتے) آئے، اس وقت آپ مجد حرام میں سوتے ہوئے
سے شریک نے ''واقع اسراء'' ثابت بنانی کی حدیث کی طرح
سنایا اور اس میں کھے چیز وں کو آگے پیچھے کر دیا اور (پھے میں)
کی بیشی کی ۔ (امام سلم نے یہ تفصیل بتا کر پوری دوایت نقل
کرنے کی ضرورت محسون نہیں گی۔)

فائدہ: بعض دیگرا حادیث میں بھی بیذ کر ہوا ہے کہ بچپن کے شق صدر اور معراج سے پہلے کے شق صدر کے درمیان نزول وقی سے پہلے بھی شق صدر ہوا۔ اس روایت کے راوی شریک بن عبداللہ نے عالبًا تفصیل بتانے کے لیے اس کو بھی ذکر کیا۔ شریک کی روایت پر بحث مفصل شرح مسلم میں حضرت عائشہ جائجا کی حدیث (439) کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

[415] ابن شہاب نے حفرت انس بن مالک نگاتھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حفرت ابوذر ڈٹاٹھ بیان فرماتے سے کمر کی کرسول اللہ مُلاٹی نے بتایا: ''میں مکہ میں تھا تو میرے کمر کی حجبت کھولی گئی، جبریل ملیکا اترے، میرا سینہ جاک کیا، بھر

[\$10] ٢٦٣-(١٦٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرَّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرَّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ قَالَ: ﴿فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِّنْ ذَهَب مُّمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِنْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: إِفْتَعْ. قَالَ: مَنْ لهٰذَا؟ قَالَ: لهٰذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدُ ﷺ. قَالَ: فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ ٰ: نَعَمْ، فَأَفْتَحَ، قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَّمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَّعَنْ يَّسَارِهِ أَسْوِدَةٌ – قَالَ: – فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكْي، قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالإبْنِ الصَّالِح. قَالَ: قُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لْهَذَا آدَمُ ﷺ، وَلَهْذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَّمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ. فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عِنْدَ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى - قَالَ: - ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنَى السَّمَاءَ النَّانِيَةُ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: إِفْتَحْ. قَالَ: فَقَالُ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَفَتَحَ.

فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِذْرِيسَ وَعِيسٰى وَمُوسٰى وَإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ - عَلَيْهِ

اسے زم زم کے پانی ہے دھویا، پھرسونے کا طشت لائے جو حكمت اورايمان سے لبريز تھا، اسے ميرے سينے ميں انڈيل دیا، پھراس کوجوڑ دیا، پھرمیراہاتھ پکڑااور مجھے لے کرآ سان کی طرف بلندہوئ، جب ہم سب سے نچلے ( پہلے ) آسان پر پنچ تو جریل ملیائ فے (اس) نجلے آسان کے دربان سے کہا: دروازہ کھولو۔ اس نے کہا: یہ کون ہیں؟ کہا: یہ جریل ہے۔ ہوچھا: کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا: ہاں، میرے ساتھ محمد مُنْ فَيْمُ بِين \_ يوجِها: كيا ان كي طرف (كسي كو) بميجا كيا تها؟ کہا: ہاں، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب ہم پہلے آسان کے اوپر مکے تو دیکھا ایک مخص ہے، اس کی دائیں طرف بھی (انسانی) ہولے ہیں اور بائیں طرف بھی ہولے ہیں۔جب وهاين دائيس طرف ديكتا بي واستاب اورجب بائيس طرف ويكما توروتا بـاس نے كها: خوش آمديد! صالح ني كواور صالح بیٹے کو۔ میں نے جریل سے بوچھا: بیکون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: بدآ دم نافظ میں اور ان کی داکیں اور باکیں طرف کے ہیولے ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں طرف والعضتی ہیں اور بائیس طرف والے ہیولے دوز خیوں کے بي - جب وه اين دائيس طرف ديكھتے بيس تو منتے بيس اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تورودیتے ہیں۔ پرجریل مجھے او پر کی طرف لے کر چلے یہاں تک کہ ہم دوسرے آسان تك بي كي كي ال ك خازن (پېرے دار) سے كها: دروازه كولو-اس كے خازن نے بھى پہلے آسان والے كى طرح بات کی اور در دازه کمول دیا۔

حضرت انس ٹاٹٹ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے بتایا کہ مجھے آسانوں پر آ دم، ادریس، عیلی، موسی ادر ابراہیم بیٹل طے (اخصارے بتاتے ہوئے)انھوں (ابوذر) نے بیعین نہیں کی کہ ان کی منزلیس کیسے تھیں؟ البتہ یہ بتایا کہ آ دم مالیٰ آپ

السَّلامُ-فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ السَّادِسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ: هُمْ مَرَرْتُ بِمُوسَى - عَلَيْهِ هٰذَا إِذْرِيسُ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ : هُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: الصَّالِحِ، قَالَ: هٰذَا الصَّالِحِ، قَالَ: هُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قَالَ: هُذَا عَلَى مُرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قَالَ: مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ: هُذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - مُنْ هٰذَا ؟ قَالَ: هٰذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - فَقَالَ: فَمَا السَّلامُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَالَ: - فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالْابْنِ السَّالِحِ وَالْابْنِ السَّالِحِ وَالْابْنِ الصَّالِحِ وَالْابْنِ السَّالِحِ وَالْابْنَ الْمُنَا اللْعَالِحَ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءَ اللْعَلَاءِ اللْعَلَاءَ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ الْعَلَاءُ اللْعَلَا اللْعِلَا اللْعَلَا اللَّهُ الْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ ا

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ؛ أَنَّ ابْنُ حَزْمٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّأَبَاحَبَّةً الْأَنْصَارِيَّ [كَانَا] يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ ﴾.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ : فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتْى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى : مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى : مَاذَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ فَلْتُ : فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ لِي مُوسَى : فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ صَلَاةً . قَالَ لِي مُوسَى : فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ مَسَلَاةً لَا تُطِيقُ ذَٰلِكَ - قَالَ : - فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوضَعَ [عَنِي] شَطْرَهَا - قَالَ : - فَرَجَعْتُ إِلَى فَوضَعَ [عَنِي]

کو پہلے آسان پر ملے اور ابراہیم ملیفا چھٹے آسان پر (بیکی رادی کا وہم ہے۔ حضرت ابراہیم ملیفا سے آپ ملیفا اور ملاقات ساتویں آسان پر ہوئی)، فرمایا: جب جریل ملیفا اور رسول اللہ ملیفا ادرلیس ملیفا کے پاس سے گزرے واضوں نے کہا: صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آ مدید، پھر وہ آگے کررتے میں نے پوچھا: یہون ہیں؟ تو (جبریل نے) کہا: یہ ادرلیس ملیفا ہیں، پھر میں موکی ملیفا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: یہ موکی ملیفا ہیں، پھر میں نے لہا: صالح نبی اور صالح بھائی کوخوش آ مدید، فرمایا: میں نے یہ چھا: یہون ہیں؟ انھوں نے کہا: یہ موکی ملیفا ہیں، پھر میں صالح بھائی کوخوش آ مدید، میں نے پوچھا: یہون ہیں؟ کہا: یسی طیفا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: یہ میں ابراہیم ملیفا کے پاس صالح بھائی کوخوش آ مدید، میں نے پوچھا: یہون ہیں؟ کہا: یسی ابراہیم ملیفا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: صالح نبی اور صالح بھائی کوخوش آ مدید، میں ابراہیم ملیفا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: صالح نبی اور صالح بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: پھر میں ابراہیم ملیفا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: سالح نبی اور صالح بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: پھر میں ابراہیم ملیفا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: سالح نبی اورصالح بیٹے، مرحبا! میں نے پوچھا: یہون ہیں؟ کہا: سے ابراہیم ملیفا ہیں۔ "

ابن شہاب نے کہا: جھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو خبہ انساری دی افتام کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ماہ اللہ ماہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ماہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ماہ کہا کہ میں ایک فرمایا: '' پھر (جریل) جمھے (اور) اوپر لے گئے حتی کہ میں ایک اور نے ملموں کی اور نے ماہ نے مودار ہوا، میں اس کے اندر سے ملموں کی آ واز من رہا تھا۔''

ابن حزم اورانس بن ما لک دار نا نیا رسول الله خاری این حزم اورانس بن ما لک دار نا نیا بیان رسول الله خاری امت پر پیاس نمازی فرض کیس، میں یہ (حکم) لے کرواپس ہوا یہاں تک کہ موکی داری کے پاس سے گزراتو موکی داری ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے جواب دیا:ان پر بیاس نمازی فرض کی ہیں۔موکی داری امت کی امت سے کہا:اپ رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھے گی۔فرمایا: اس پر میں نے اپنے رب

مُوسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ: - رَاجِعْ
رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِیقُ ذٰلِكَ - قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّی، فَقَالَ: هِی خَمْسٌ وَهِی خَمْسُونَ، لَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ. قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَٰی مُوسٰی، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اللّٰی مُوسٰی، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَبِّی. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِی جِبْرِیلُ اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَبِّی. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِی جِبْرِیلُ حَتّٰی نَأْتِی سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰی، فَعَشِیهَا أَلْوَانٌ لَّا حَتّٰی نَأْتِی سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰی، فَعَشِیهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِی مَا هِیَ - قَالَ: ثُمَّ أَذْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَدْرِی مَا هِیَ - قَالَ: - ثُمَّ أَذْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فَرَابُهَا الْمِسْكُ،.

ے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ جھے ہے کم کر دیا۔
آپ نے فرمایا: میں موکی ملینا کی طرف واپس آیا اور انھیں
ہتایا۔ انھوں نے کہا: اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ
آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہ رکھے گی۔ آپ نے
فرمایا: میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا:
میر بانچ ہیں اور یہی پچاس ہیں، میرے ہاں جم بدلانہیں کرتا۔
آپ نے فرمایا: میں لوٹ کرموئ ملینا کی طرف آیا تو انھوں
نے کہا: اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو میں نے کہا: (بار
بارسوال کرنے پر) میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ
بارسوال کرنے پر) میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ
نے فرمایا: پھر جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرة
انسٹی پر ہونے گئے تو اس کو (ایسے ایسے) رکٹوں نے ڈھانپ لیا
کہ میں نہیں جانیا وہ کیا تھے؟ پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا
گیا، اس میں گنبدموتیوں کے تھا ور اس کی مٹی کستوری تھی۔''

خکے فائدہ: آگلی حدیث میں جو حضرت انس نے حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت کی۔ اس کے ابتدائی جملوں اور متعدد دیگر احادیث سے پتہ چاتا ہے کہ اسل جسمانی سفر معراج کے علاوہ ،خواب میں بھی آپ کو معراج کرایا گیااس کا مقصد بینظر آتا ہے کہ آپ کو اصل سفر معراج کے لیے تیار کیا جائے۔خواب کے سفراور حقیق سفر کی تفصیلات میں فرق فطری ہے۔

الْمُنَّىٰ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ،
الْمُنَّىٰ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - لَعَلَّهُ قَالَ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ - رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ - رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ - قَالَ : قَالَ نَبِيُ اللهِ ﷺ : "بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ قَالَ : قَالَ نَبِيُ اللهِ ﷺ : "بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : أَحَدُ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : أَحَدُ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : أَحَدُ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : أَحُدُ النَّائِمِ وَالْيَقْطُلُقِ بِي ، اللَّهُ اللَّائِمِ وَالْيَقُولُ : أَمُولُ وَكُذَا - قَالَ قَتَادَةُ : فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ : فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ : فَشُرحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ : فَشُرحَ مَدْرِي إِلَى كَذَا وَكُذَا - قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْتُ لِلّذِي مَعِيَ : مَا يَعْنِي ؟ قَالَ : إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ - فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ بَطْنِهِ - فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ

تک) پھرمیرا دل نکالا گیا اوراہے زم زم کے پانی ہے دھویا گیا، پھراسے دوبارہ اس کی جگہ پرر کھ دیا گیا، پھراسے ایمان و حكمت سے جرديا گيا۔اس كے بعدميرے پاس ايك سفيد جانور لایا گیا، جے براق کہا جاتا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر ہے چھوٹا، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد تھی، مجھےاس پر سوار کیا گیا، پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سب سے نیلے (پہلے) آسان تک پہنچ۔جریل الیا ان دروازه کھو لنے کے لیے کہا: تو پوچھا گیا: یہ (دروازہ کھلوانے والا) كون ہے؟ كہا: جريل موں \_كہا كيا: آپ كے ساتھ كون ہے؟ كہا محمد مُلَاثِيْم بيں۔ يو چھا گيا، كيا (آسانوں يرلانے كي کے) ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا: ہاں۔ تو اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا اور کہا: مرحبا! آپ بہترین طریقے ہے آئے! فرمایا: پھرہم آ دم علیا کے سامنے پہنچے گئے۔ آ کے پورے قصے سمیت حدیث سنائی اور بتایا کہ دوسرے آسان پرآپ سیلی اور بیلی طبیقی سے، تیسرے پر بوسف ملیفا ساور چوتھ پرادرلس مائناس، پانچویں پر ہارون مائنا سے المع، كها: كرمم على يهال تك كد جيفة سان تك ينيع، ميل موی طُالِی کے پاس پیچا اور ان کوسلام کیا، انھوں نے کہا: صالح بھائی اور صالح نی کومرحبا، جب میں ان سے آگے چلا گیا تووہ رونے لگے، انھیں آواز دی گئی آپ کوس بات نے رلا دیا؟ کہا: اے میرے رب! بینو جوان ہیں جن کوتو نے میرے بعد بھیجا ہے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔آپ نے فرمایا: پھرہم چل پڑے یہاں تک کرساتویں آسان تک بہنچ گئے تو میں ابراہیم ملیا کے سامنے آیا۔' اور انھوں نے حدیث میں کہا کہ نی اکرم ناٹی نے بتایا کہ انھوں نے جار نبریں دیکھیں،ان کے منبع سے دوظا ہری نہریں لگتی ہیں اور دو

أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَّحِكُمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ - فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْطَى طَرْفِهِ - فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ:نَعَمْ. قَالَ فَفَتَحَ لَنَا. وَقَالَ:مَرْحَبًّا [بِهِ]، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَقِصَّتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسٰى وَيَحْلِي - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُفَ، وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ. وَفِي الْخَامِسَةِ لْهُرُونَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى ، فَنُودِيَ : مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رَبِّ! هٰذَا غُلَامٌ بَعَثْتُهُ بَعْدِي، يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ\*. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَّخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ «فَقُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَا هٰذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ: أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ

وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ. فَقُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَا لَهْذَا؟ قَالَ لَهٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبَنْ، فَعُرِضَا عَلَيَّ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ. فَقِيلَ: أَصَبْتَ، أَصَابَ اللهُ بِكَ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً، ثُمَّ ذَكرَ فِصَّنَهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

پوشدہ نہریں۔ '' میں نے کہا: اے جبریل! بینہریں کیا ہیں؟
انھوں نے کہا: جودو پوشدہ ہیں تو وہ جنت کی نہریں ہیں اور
دوظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، پھر بیتِ معمور میرے
ماخ بلند کیا گیا تو میں نے پوچھا: اے جبریل! بیکیا ہے؟
کہا: بیہ بیت معمور ہے، اس میں ہرروز ستر ہزار فرشتے داخل
ہوتے ہیں، جب اس نے نکل جاتے ہیں، تو اس (زمانے)
موتے ہیں، جب اس نے نکل جاتے ہیں، تو اس (زمانے)
کے آخر تک جوان کے لیے ہو دوبارہ اس میں نہیں آ کئے،
پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک شراب کا اور دوسرا
دودھ کا، دونوں میرے سامنے پیش کے گئے تو میں نے دودھ کو
بیند کیا، اس پر کہا گیا، آپ نے ٹھیک (فیصلہ) کیا، اللہ تعالی
آپ کے ذریعے سے (سب کو) صبح (فیصلہ) کیا، اللہ تعالی
آپ کی امت (بھی) فطرت پر ہے، پھر جھ پر ہرروز پچاس
ماز واقعہ بیان کیا۔

کے فائدہ: صرف دودریا بی نہیں تمام دریا، بلکہ اللہ کی ہر نعت اس کے غیب کے خزانے سے آتی ہے۔ ہماری نظر میں اس وقت آتی ہے جب ہم اسے دریا، بلکہ اللہ کی ہر نعت اس کے غیب کے خزانے سے آتی ہے۔ ہمانی آغاز سے بجھتے ہیں۔ روح، ہو جب ہم اسے درکھیے ہیں۔ روح، اس کی حقیقت اور اس کا آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُنَنِى: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَغْصَعَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَذَكَرَ ضَغْصَعَة وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَذَكرَ نَحُوهُ، وَزَادَ فِيهِ: «فَأْتِيتُ بِطَسْتِ مِّنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُدْوَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مُرَاقً الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِى عَرَاقً الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِى عَرَاقً الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِى عَرَاقً الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِى عَلَى وَكُمْةً وَإِيمَانًا».

[٤١٨] ٢٦٦-(١٦٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيّكُمْ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ يَعْفِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ وَمِن أُسْرِي بِهِ فَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءَةَ». وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ» وَذَكَرَ الدَّجَالَ.

المُعَيْدِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ الْبُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَيَّةٍ: "مَرَرْتُ لَبْلَةَ أُسْرِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ - [عَلَيْهِ السَّلَامُ] - فَالَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ - [عَلَيْهِ السَّلَامُ] - رَجُلِّ آدَمُ طُوالُ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رُجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى وَرَأَيْتُ مِنْ رُجَالِ شَنُوءَةً، إلَى مَرَابُوعَ الْخَلْقِ، إلَى مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إلَى الْكُو مَرَاقِهُ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ». وَأُدِيَ الْكُمْ فَي مِرْبَةٍ مِن لِقَالِيةٍ فِي آيَاتٍ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ، فِي آيَاتٍ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ، فِي آيَاتٍ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ، فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَآلِيةٍ فَي أَرَاهُنَ اللهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَآلِةٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَآلِةٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ فَالَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَآلِةٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَآلِةٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمَالِكُا عَالَهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْوَالِهُ الْمُؤْتَّةُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْتِ اللْهُ الْمُؤْتِ اللْهُ الْمُؤْتُ اللْهُ الْمُؤْتُونَ اللْهُ الْمُؤْتُ اللْهُ الْمُؤْتُونَ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْتُ اللْهُ الْمُؤْتُ اللْهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ اللْهُ الْمُؤْتِ اللْهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُ

قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدُ لَقِى مُوسْى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

٢٦٨ [٤٢٠] ٢٦٨-(١٦٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ
وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ:

[419] شیبان بن عبدالرطن نے قادہ کے حوالے سے مابقہ سند کے ساتھ حدیث سائی کہ ہمیں تمھارے نبی مُلَّالِیْمُ کے پہازاد (ابن عباس اللہ اللہ سائی کہ اس مولی بن عمران علیا اللہ سائی کے پہان سے فرمایا: ''میں اسراء کی رات مولی بن عمران علیا کے پاس سے گزراء وہ گندم گوں، طویل قامت کے گھے ہوئے جسم کے انسان تھے، جیسے قبیلہ شنوء ہ کے مردول میں سے ہوں۔ اور میں نے عیسیٰی ابن مریم علیا کو دیکھا، ان کا قد مران نہ سرخ وسفید اور سرکے بال سید ھے تھے۔'' (سفر معران کے دوران میں )ان بہت ی نشانیوں میں سے جوآپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھا کیں آپ کو دوز ن کا دارونے مالک اور دجال بھی دکھایا گیا۔''آپ ان (موئی) سے ملاقات کے دوال بھی دکھایا گیا۔''آپ ان (موئی) سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ ہیں۔''

شیبان نے کہا: قادہ اس آیت کی تغییر بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ عُلِیْمُ یقینا موک عَلِیُا سے ملے تھے۔ (پیملا قات حقیق تھی ،معراج محض خواب نہ تھا۔)

[420] احمد بن جنبل اور سرت بن بونس نے کہا: ہمیں ہشم نے صدیث سنائی، انھول نے کہا: ہمیں داود بن ابی ہند نے ابوعالیہ ہے، انھول نے حضرت ابن عباس دا تشہدے خردی کہ رسول اللہ منابی اوری ازرق سے گزرے تو آپ نے کہ رسول اللہ منابی اوری ازرق سے گزرے تو آپ نے

"أَيُّ وَادٍ هٰذَا؟" فَقَالُوا: هٰذَا وَادِي الْأَزْرَقِ - فَالَ: - "كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] فَالَ: - "كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] هَابِطًا مِّنَ النَّنِيَّةِ، وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ" ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ هَرْشَى فَقَالَ: "أَيُّ ثَنِيَّةٍ هُرْشَى فَقَالَ: "كَأْنِي أَنْظُرُ هُلَاهِ؟" فَالَ: "كَأْنِي أَنْظُرُ هُلَاهِ؟" فَالَ: "كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَّى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] عَلَى نَاقَةٍ إِلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَّى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَةٍ خَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَةِ فَالَةَ وَهُو يُلَبِّي".

قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ هُشَيْمٌ: يَعْنِي لِيفًا. لِيفًا.

پوچھا: 'نیکون ی وادی ہے؟ 'کوگوں نے کہا: یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا: 'جھے ایسا لگتا ہے کہ میں موئی ملین کو وادی کے میں موئی ملین کو وادی کے میں موئی ملین کو وادی کے موڑ سے اتر تے و کھے رہا ہوں اور وہ بلند آ واز سے تبییہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں۔'' پھر آپ ہرٹی کی گھائی ہے؟'' یہ کون کی گھائی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''جیسے لوگوں نے کہا: یہ ہرٹی کی گھائی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''جیسے میں یونس بن متی ملینا کو و کھے رہا ہوں جو سرخ رنگ کی مضوط بدن اور فئی پرسوار ہیں، ان کے جسم پراونی جبہ ہے، ان کی اور فئی کہدرہے ہیں۔'' کی کھیر کے اور وہ لیک کہدرہے ہیں۔''

ابن طنبل نے اپن حدیث میں بیان کیا کہ شیم نے کہا: خُلبة سے لیف، لین مجور کی چھال مراد ہے۔

نے فاکدہ: جس طرح معراج کے دوران آپ کو ماضی ، حال اور سنتنبل کے احوال دکھائے گئے ای طرح بعض دوسرے مواقع پر بھی اوقات کی حدود ضم کرکے ماضی اور سنتقبل کے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے لائے گئے۔

ابو عالیہ سے اور انھوں نے داود سے صدیث سائی، انھوں نے ابو عالیہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس شاشات روایت کی، کہا: ہم نے رسول اللہ کالی کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان رات کے وقت سفر کیا، ہم ایک وادی سے گزر سے تو آپ نے بوچھا: ''یہ کون کی وادی ہے ؟''لوگوں نے کہا: وادی ازرق ہے، آپ نے فر مایا: ''جیسے میں موکی خالی کا کود کھ وادی ازرق ہے، آپ نے موکی خلی کا کے رنگ اور بالوں کے بار سے میں کچھ بتایا جو داود کو یا دنیس رہا) موکی خلی ان ان وادی سے میں کچھ بتایا جو داود کو یا دنیس رہا) موکی خلی ان وادی سے میں کو رونوں) کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں، اس وادی سے گزرتے ہوئے، تلبیہ کے ساتھ، بلند آ واز سے اللہ کے سامنے زاری کرتے جارہے ہیں۔'' حضرت ابن عباس شاخی نے کہا: گھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک (اور) گھاٹی پر پنچی تو آپ نے برشی نے نہا نے تو جواب دیا: ہرشی نے نہا نے تو آپ نے فر مایا: ''جیسے میں یونس خلی کو سرخ نے الفت ہے۔ تو آپ نے فر مایا: ''جیسے میں یونس خلی کو سرخ یا نہ تھی۔ ان نہ برشی یا نہ تو تو پ نے فر مایا: ''جیسے میں یونس خلی کو سرخ

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: "قَالَ: "قَالُ: وَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ: "قَالُ: "قَالُنَ أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْ - فَذَكَرَ مِنْ فَقَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْ - فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْنًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْهِ، لَهُ جُوَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيةِ، فَقَالَ: "أَيُّ شَيْقٍ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَارًا بِهَذَا الْوَادِي " قَالَ: "أَيُّ شَيْقٍ هَذِهِ؟ " قَالُوا: عَلَى ثَنِيَّةٍ هَرْهُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةً صُوفٍ، خِطَامُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةً صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةً صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَةٍ لِيفَ خُلْبَةٌ، مَارًا بِهذَا الْوَادِي مُلَبَيًا .

اونٹی پرسوارد کیررہا ہوں،ان کے بدن پراونی جبہ ہے،ان کی اونٹی کی کلیل کھور کی جھال کی ہے، وہ تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی ہے گزررہے ہیں۔''

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَاَكُرُوا اللَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَبْنَيْهِ كَافِرٌ، قَالَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، قَالَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، قَالَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ ذُلِكَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ ذُلِكَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ ذُلِكَ، وَلَكِنَهُ وَالْكِنَّهُ وَالْمَلُولِ اللهِ إِنْ الْمُعْدَرِ فِي الْوَادِي يُلْبَيْ. وَلَا اللهِ إِذَا الْمُحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلْبَيْ.

سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَئِثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَئِثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "عُرِضَ عَلَيَّ الأُنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رَّجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - مِنْ رَّجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - وَعَلَيْهِ السَّلَامُ] - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عَرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ [صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا قَرْبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ عَنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ أَوْرُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ أَوْرُبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا دِحْيَهُ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: "دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ".

[423] قتیب بن سعیداور محد بن رُح نے لیف سے، انھوں نے ابوز بیر سے اور انھوں نے حفرت جابر ڈائٹؤ سے روایت کی کررم میر سے سامنے لائے موٹی علیفا پھر تیلے بدن کے آ دمی تھے، جیسے وہ قبیلہ شنوء ہے موٹی علیفا پھر تیلے بدن کے آ دمی تھے، جیسے وہ قبیلہ شنوء ہی مردوں میں سے ایک ہوں اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیا گا کہ کود یکھا، محصان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت عموہ وہ بن معود دائٹؤ میں نظر آتی ہے، میں نے ابراہیم علیا ہی کود یکھا، محصان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت تمھارے صاحب محصان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت تمھارے صاحب (نی مُن اُنڈو کُم) میں نظر آئی، لینی آپ خود۔ اور میں نے جریل علیفا کود اندانی شکل میں) دیکھا، میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت دحیہ دائٹؤ میں دیکھی۔''

[٤٢٤] ٧٧٢-(١٦٨) ِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ: عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَإِذَا رَجُلُّ -حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ، رَّجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةَ - قَالَ: - وَلَقِيتُ عِيسٰى -فَنَعَتُهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ ، يَعْنِي حَمَّامًا -قَالَ: ﴿ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَا أَشْبَهُ وُلْدِهِ بهِ -قَالَ:- فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُّ وَّفِي الْآخَرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ-أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ-أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ " . [انظر: ٥٢٤٠]

(المعجم٥٧) - (بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيح ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدُّجَّالِ) (التحفة ٧٤)

[٤٢٥] ۲۷۳-(١٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِل قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالً: ﴿أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنْ أَدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةً كَأَخْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنَ اللِّمَم، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُّتَّكِئًا

[424] حضرت ابوہریرہ ڈاٹھؤ سے روایت ہے، کہا: نبی كريم طَيْنَا ن فرمايا "جب مجھے اسراء كروايا كيا تو ميں موی ملیا سے ملا (آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا: میرا خیال ہے آپ نے فرمایا:)وہ ایک مضطرب ( کچھ لمبےاور پھر تیلے ) مرد ہیں، لٹکتے بالوں والے، جیسے وہ قبیلۂ شنوء ہے مردوں میں سے مول (اورآپ نے فر مایا:) میری ملاقات عیسی ملینا سے ہوئی (آپ مَالْيُوْمُ نے ان کا حليه بيان فرمايا: ) وه ميانه قامت، سرخ رنگ کے تھے گویا ابھی دیماس (یعنی حمام) سے نکلے ہوں۔ اور فرمایا: میں ابراجیم مُلیّنا سے ملاءان کی اولا دمیں سے میں ان كى ساتھ سب سے زيادہ مشابہ ہوں (آپ ئائيم نے فرمايا) میرے پاس دو برتن لائے گئے ، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی، مجھ سے کہا گیا: ان میں سے جو جا ہیں لے لیں۔ میں نے دودھ لیا اوراسے لی لیا، (جریل ملیّقانے) کہا كة آپكوفطرت كى راه ير چلايا كيا ب (يا آپ فطرت كو یالیا ہے) اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت رائے ہے ہٹ جاتی۔''

#### باب:75-مسيح ابن مريم فيظه اورسيح وجال (جھوٹے مسيح) كاتذكره

[425] مالك (بن انس) نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر والخباع روايت كى كدرسول الله مَاليَّامُ نے فرمایا: "میں نے ایک رات اسے آپ کو کعبے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندم گول فخض دیکھا، گندم گوں لوگوں میں سے سب سے خوبصورت تھاجنھیں تم دیکھتے ہو،ان کی لمبی كمى كثير تهين جوان لول مين سےسب سے خوبصورت تهيں

عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا؟ فَقِيلَ: هٰذَا الْمَسِيحُ الْبُنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْبُنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْبُنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقِيلَ: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ». [انظر: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ». [انظر: ٧٣٦١، ٧٣٥١]

جنسین تم دیکھتے ہو،ان کو تنگھی کی ہوئی تھی اوران میں سے پائی

کے قطر سے ٹیک رہے تھے، دوآ دمیوں کا (یا دوآ دمیوں کے

کندھوں کا) سہارالیا ہوا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے
تھے۔ میں نے بوچھا: یہ کون بیں؟ کہا گیا: یہ سے ابن مریم عظما
ہیں۔ پھر اچا تک میں نے ایک آ دمی دیکھا، الجھے ہوئے
میں نے بالوں والا، دائیں آ کھ کانی تھی، جیسے انگور کا ابحرا
ہوا دانہ ہو، میں نے بوچھا: یہ کون ہے؟ تو کہا گیا: یہ سے دجال
(جھوٹایا مصنوی میے) ہے۔''

[٤٢٦] ٧٧٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ إِسْلَحْقَ الْمُسَيِّبِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضِ عَنْ مُؤْسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعِ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ: الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا [وَ] إِنَّ مَسِيحَ الدُّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةً، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرْى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّنَّهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّغْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَّاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىٰ رَجُلَيْن، وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ:مَنَّ لَهٰذَا؟ فَقَالُوا:[لهٰذَا] الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطِّطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَّأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ، وَّاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ».

[426] مویٰ بن عقبہ نے نافع سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت عبدالله بن عمر والنجان نے کہا که رسول الله طالیم نے ایک دن لوگوں کے سامنے سے دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا: ''الله تبارک وتعالیٰ کا نانہیں ہے،خبر دارر ہنا!مسیح و جال دائیں آ نکھے کا نا ہے جیسے انگور کا بے نور دانہ ہو۔'' کہا: آپ مَالْمُعْظِم نے فرمایا: ' میں نے رات اپنے آپ کونیند کے عالم میں کعبہ کے پاس دیکھاتو میں نے ایک گندم گوں شخص دیکھا، گندم گوں لوگول میں سب سے زیادہ خوبصورت تھاجنھیں تم دیکھتے ہو۔ ایس کے سرکی ٹیس کندھوں کے درمیان تک لٹک رہی ہیں، بال سنکھی کیے ہوئے ہیں،سرسے پانی ٹیک رہاہے،اپنے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے کندھوں پر کھے ہوئے اوران دونوں کے درمیان بیت الله كاطواف كرر ماب، ميس في يو چها: يهكون ہیں؟ تو انھوں (جواب دینے والوں) نے کہا: میں ابن مریم ہیں۔ میں نے ان کے پیچےایک آ دی دیکھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھنگر یالے تھے، دائیں آئکھ سے کانا، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں وہ سب سے زیادہ (عبدالعزیٰ) ابن قطن کے مشابہ تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آ دمیوں کے كندهول برر كھے ہوئے بيت الله كاطواف كررہا تھا، ميں نے پوچھا: بيكون بي؟ انھول نے كہا: يہ على سے بـ، 🚣 فائدہ: وہ جعلی سے لوگوں کو دھوکا دینے میں ماہر ہوگا۔ آپ کو وہ دکھایا بھی اس کیفیت میں گیا کہ جعلسازی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی طرح دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرطواف کرر ہاہے۔

> [٤٢٧] ٧٧٠-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ، سَبْطَ الرَّأْسِ، وَاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ-أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ-فَسَأَلْتُ: مَنْ لهٰذَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - لَايَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَ - قَالَ: وَرَأَيْتُ وَرَآءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنِي، أَشْبَهُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ،

> فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: ٱلْمَسِيحُ الدَّجَّالُ».

[٤٢٨] ٢٧٦-(١٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».

[427] حظلہ نے سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمر والثنيا ے حدیث سنائی کہرسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''میں نے کعبہ ك پاك ايك گذم گول، سركسيده كھلے بالول والے آ دمی کو دیکھا جوابے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں پررکھے ہوئے تھا،اس كىرسے يانى بہدر ہا تھا(ياس كىرسے يانى كے قطرے گررہے تھے) میں نے پوچھا: یدکون ہیں؟ توانھوں (جواب دینے والوں) نے کہا عیسیٰ ابن مریم یامیح ابن مریم (راوی کو یادنہ تھا کہ ( دونوں میں سے ) کون سالفظ کہا تھا ) اور ان کے پیچیے میں نے ایک آ دی دیکھا: سرخ رنگ کا،سر کے بال تھنگریا لے اور دائیں آئھ سے کانا، میں نے جن لوگوں کو و یکھاہے، ان میں سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہ ہے۔ میں نے یو چھا: بیکون ہے؟ انھوں نے کہا: سے د جال ہے۔ '

[428] حضرت جابر بن عبدالله النجاس روايت بك رسول الله مَا يُعْمُ فِي فَر مايا: "جب قريش في مجمع جملايا، تومين چر ( حطیم ) میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے اچھی طرح نمایاں کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کراس کی نشانیان ان کوبتانی شروع کردیں۔"

🚣 فاکدہ: لیعنی خواب کے ان مشاہدات کی طرح سفر معراج خواب نہ تھا، حقیقی سفرتھا، اگرخواب ہوتا تو مشرکیین نہاہے چینج کر سکتے نەنشانيال ہى يوچھتے \_ پھرمشركول كے سوالات پراللہ نے رسول الله مَاليَّنِيْم كواسى وقت ، و بين كھڑ ہے كھڑ ہے بيت المقدس كامشابد ہ كروا دیا۔وہ ہرشے پر قادر ہے۔

[429] ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عمرے، انھوں نے اینے والد حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹھاسے روایت كى ، انھوں نے كہا: ميں نے رسول الله مَالَيْظُ كوفر ماتے ہوئے

[٤٢٩] ٢٧٧-(١٧١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُنِي الْمُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ، فَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً – أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً – أَوْ يُهَرَاقُ مَرْأَسُهُ مَاءً – أَوْ يُهَرَاقُ مَرْيُمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، جَعِدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِيْنَهُ عَيْنَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ الْأَوا: الدَّجَّالُ، وَتُلُوا: الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ الْمَانِ اللَّهُ اللَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ اللَّاسِ اللَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ اللَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ قَطَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ

[٤٣٠] ۲۷۸-(۱۷۲) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي:حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُٰرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَّسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَّا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ – قَالَ: - فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَشَأَلُونِّي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَٰى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَائِمٌ يُّصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةً، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاس بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ ﷺ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ

سان درجب میں نیند میں تھا، میں نے اپ آپ کو کعبہ کا طواف کرتے ویکھا اور دیکھا کہ ایک آ دی ہے جس کارنگ گندی ہے،

بال سید ھے ہیں، دوآ دمیوں کے درمیان ہے، اس کا سرپانی پہلار ہا ہے (یااس کا سرپانی گرار ہا ہے) میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ (جواب دینے والوں نے) کہا: یہا بن سریم ہیں۔ پھر میں دیکھتا گیا تو اچا تک ایک سرخ رنگ کا آ دی (سامنے) تھا، جسم کا بھاری سرکے بال گھنگریا ہے، آ تھوکانی، جیسے انجرا ہواا گورکا دانہ ہو، میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ انھوں نے کہا: دجال ہے، دانہ ہو، میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ابن قطن ہے۔ "

[430] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے کدرسول الله تَالَيْهُ فِي فِر مايا: "مين في اين آب كوجر (تطيم) مين ویکھا، قریش مجھ سے میرے دات کے سفر کے بارے میں سوال کررے تھے، انھوں نے مجھ سے بیت المقدی کی کھ چزوں کے بارے میں پوچھاجومیں نے غورسے نددیکھی تھیں، میں اس قدرشدید بریشانی میں مبتلا ہوا کہ می اتنا پریشان نہ ہوا تها،آپ نے فرمایا: "اس پرالله تعالی نے اس (بیت المقدس) کوا الله اکرمیرے سامنے کردیا میں اس کی طرف دیکھ رہاتھا، وہ محص جر کے بارے میں بھی بوجھے، میں انھیں بتا دیتا۔ اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا تو وہاں مویٰ ملیا تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ مٹھے موے پھر تیلے بدن کے گھنے بالوں والے مخص تھے، جیسے قبیلہ شنوء ہ کے آ دمیوں میں سے ایک ہوں۔ اورعیسی ابن مریم سے زیادہ ان کے مشابر عروہ بن مسعود تقفی واللہ بیں۔ اور (وہاں) ابراہیم ملینا بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تھارے صاحب ہیں، آب نے اپنی ذات مراد لی، پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان

فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَّامُحَمَّدُ! لَهٰذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ».

# سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے ہا: اے محمد اید مالک ہیں، جہنم کے دارو نے ، انھیں سلام کہیے: میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انھوں نے پہل کر کے محصلام کیا۔''

#### (المعجم٧٦) – (بَابٌ:فِي ذِكُرِ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰى) (التحفة ٧٥)

### باب:76-سدرة المنتهٰی كاذ كر

[٤٣١] ٢٧٩-(١٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَّأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَادِبَةٌ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْن عَدِيٌّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُّرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَلِي، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْنَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا - قَالَ: ﴿ إِذْ يَنْشَى ٱلسِّنْدَرَةُ مَا يَغْشَىٰ﴾ [النجم:١٦]. قَالَ: فَرَاشٌ مِّنْ ذَهَب. قَالَ: فَأَعْطِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا : أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ - لِمَنْ لَّمْ يُشْرِكُ باللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا - الْمُقْحِمَاتُ.

الانتخارت عبداللہ (بن مسعود) والانتخارت روایت ہے، انھوں نے کہا: جب رسول اللہ طالانگا کو ''اسراء'' کروایا کیا تو آپ کوسدرۃ المنتئی تک لے جایا گیا، وہ چھٹے آسان پر ہے، (جبکہ اس کی شاخیں ساتویں آسان کے اوپر ہیں) وہ سب چیزیں جنسیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے، اس تک بہنچتی ہیں اور وہاں سے آخیں لے لیا جاتا ہے، اس تک جنسیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے، وہاں پہنچتی ہیں اور وہیں جنسیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''جب خصیں وصول کرلیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''جب دُھانی اللہ والان کی کہا: سونے کے پتگوں نے۔ اور کہا: دُھانیا۔'' عبداللہ والان کی کہا: سونے کے پتگوں نے۔ اور کہا: کُھاریں کی مرسول اللہ ظاہر کا کو تین چیزیں عطا کی گئیں، یا نچ نمازیں کی امت کے (ایسے ) لوگوں کے (جنھوں نے اللہ کے ساتھ عطا کی گئیں، سورہ بھرہ کی آخری آ یات عطا کی گئیں، سورہ بھرہ کی آخری آ یات عطا کی گئیں اور آپ کی امت کے (ایسے ) لوگوں کے (جنھوں نے اللہ کے ساتھ معانی کردیے گئے۔

(المعجم٧٧) - (بَابُ مَعُنى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلً ﴿وَلَقَدُ رَءَ اهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ وَهَلُ رَأَى النَّبِيُّ كَالْيَٰ

باب:77- فرمانِ اللي: ﴿ وَلَقَدُرَا أَهُ مَزَلَةً اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ مَا لَيْهُمْ اللهِ مَا لَيْهُمْ

#### نے رب تعالیٰ کودیکھا؟

[432] عباد بن عوام نے کہا: ہمیں شیبانی نے خردی، انھوں نے کہا: ہمیں شیبانی نے خردی، انھوں نے کہا: ہمیں شیبانی کے اس انھوں نے کہا: میں سوال کیا: ''وہ دو کمان کے برابر فاصلے پر سے یاس سے بھی زیادہ قریب سے۔'' زرنے کہا: مجھے عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے خردی کہ رسول اللہ مُلٹو کی خربی مالیوں کو دیکھا، ان کے چھسو پر سے۔

[433] حفص بن غیاث نے شیبانی سے صدیث سالی، انھوں نے زرسے، انھوں نے حضرت عبدالله (بن مسعود) والله انھوں نے دوایت کی، انھوں نے آیت: '' جموث ندد یکھادل نے، جود یکھا'' پڑھی، کہا: رسول الله مالی کا نے جریل مالی کا کود یکھا ان کے چھسو پر تھے۔

[434] شعبہ نے سلیمان شیبانی سے حدیث بیان کی،
انھوں نے زربن خیش سے سنا، کہا کہ حضرت عبداللہ (بن
مسعود) ڈاٹھ نے آیت'' آپ نے اپنے رب کی بوی نشانیاں
دیکھیں'' پڑھی، کہا: کہ آپ ماٹھ نے جریل ملی اگوان کی
داصل) صورت میں دیکھا،ان کے چھسو پر سے۔
داصل) صورت میں دیکھا،ان کے چھسو پر سے۔

[435] حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنٹ سے روایت ہے (اللہ کے فرمان:)'' آپ نے اسے ایک اور بار اتر تے ہوئے دیکھا'' (کے بارے میں) کہا: آپ نے جبریل ملینٹا کودیکھا۔

[436] عطاء نے حضرت ابن عباس والثنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: آپ ٹاٹٹا کا نے اسے (رب تعالیٰ کو) دل

#### رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسُرَاءِ) (التحفة ٧٦)

[٤٣٢] ٢٨٠-(١٧٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْفَى ﴾ [النجم: ٩] قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَأْى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ.

[٤٣٣] ٢٨١-(...) حَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ اللهِ قَالَ: ﴿مَا الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ اللهُوَادُ مَا زَائِكَ ﴾ [النجم: ١١] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ.

[٤٣٤] ٢٨٢-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ والنجم: ١٨] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح.

[ ٢٨٥] ٢٨٣-(١٧٥) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَدُ أَخْرَىٰ﴾ [النجم: ١٣]قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

﴿ ٢٨٤] ٢٨٤-(١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ' أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ ہے دیکھا۔

عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ.

فاكدہ: جہاں تك رسول الله مَنْ اللهُ كَا تعلق ہے الله كَ آيات كى رؤيت اور ابن عباس ثان الله الله على تودالله كى رؤيت آپ كے قلب اطہر كے اعمال ميں سے ہے۔ اس سے ايمان ميں جوبے پناہ اضاف ہوا، ہمارے ليے اس كا ندازہ داكا تامكن نہيں۔

[ ٢٣٧] ٢٨٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ. أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ - أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ - قَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ ﴿وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١١ و١٣] قَالَ: رَآهُ بِفُوادِهِ مَرَّتَيْنِ.

[٤٣٨] ٢٨٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَغْمَشِ: حَدَّثَنَا أَبُوجَهْمَةً بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ.

• [279] ٢٨٧-(١٧٧) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ
عَاشِشَةً، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةً! ثَلَاثُ مَّنْ تَكلَّم
بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ مَا
هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ هُنَّ كَالَثْ مُتَكِئًا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَكِئًا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَكِئًا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَكِئًا فَعَجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ ﴾ تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ ﴾ تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ ﴾ النكوبر: ٢٣] ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ ﴾ النكوبر: ٢٣] ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزِلَةً أَخْرَىٰ ﴾ النكوبر: ٢٣] ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزِلَةً أَخْرَىٰ ﴾ النكوبر: ٢٠] ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ فَرَاهُ فَرَاهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى مُورَتِهِ النَّيْ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُو جِبْرِيلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُو جِبْرِيلُ خَلِقَ حَلَيْهِ السَّلَامُ – لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التَّي خُلِقَ حَلَى اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ – لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ التَّيْ خُلِقَ

[437] وکیج نے کہا: ہمیں اعمش نے زیاد بن حصین ابوجمہ سے حدیث سائی، انھول نے ابو عالیہ سے اور انھول نے دیجمہ سے حدیث سائی، انھول نے ابو عالیہ سے اور انھول نے آیت: فرما گذب الْفُؤَادُ مَا دَاٰی ﴿ "جموث ندد یکھادل نے، جو دیکھا' اور ﴿ وَلَقَدُ دَاٰهُ نَزُلَهُ اُخُرٰی ﴾ "اورآپ نے اسے ایک اور بارات تے ہوئے دیکھا' (کے بارے میں) کہا: رسول اللّٰہ تَالَّیْکُمُ نے اسے (رب تعالی کو) اپنے دل سے دوبارد یکھا۔ اللّٰہ تَالَیْکُمُ نے اسے (رب تعالی کو) اپنے دل سے دوبارد یکھا۔ 1438 (وکیج کے بجائے) حفص بن غیاث نے اعمش الوجمہ (زیاد بن سے حدیث سائی، انھول نے کہا: ہمیں ابوجمہ (زیاد بن حصین) نے ای سند کے ساتھ (بی) حدیث سائی۔

[439] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے، انمول نے معروق سے روایت کی، کہا: میں حضرت عائشہ ڈاٹھا کی خدمت میں فیک لگائے ہوئے بیٹا تھا کہ حضرت عائشہ ڈاٹھا کی خدمت میں فیک لگائے ہوئے بیٹا تھا کہ حضرت عائشہ ڈاٹھا نے فر مایا: ابوعائشہ! (بیمسروق کی کنیت ہے) تین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کی، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان با ندھا، میں نے پوچھا: وہ با تیں کون کی ہیں؟ انھوں نے فر مایا: جس نے یہ ممان کیا کہ محمد کاٹھا نے اپنے رب کود یکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں فیک لگائے ہوئے تھا تو بڑا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں فیک لگائے ہوئے تھا تو ربیات سنتے ہی سیدھا ہوکر بیٹھ گیا اور کہا: ام المونین! مجھے بڑیس کہا: '' بے شک انھوں نے اسے دوشن کنار سے پر دیکھا'' ربات کرنے کا) موقع دیجے اور جلدی نہ کیجے، کیا اللہ تعالیٰ نے بنیس کہا: '' بے شک انھوں نے اسے دوشن کنار سے پر دیکھا'' ویک کے دیکھا۔'' دور آپ ناٹھ کے اسے ایک اور بار ارت تے ہوئے دیکھا۔'' دھرت عائشہ دی گائے نے در مایا: میں اس امت

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَنَائِبُنَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَمْ تَقْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُ ﴾ [المائدة: ١٧]

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِ
فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ. وَاللهُ يَقُولُ: ﴿قُلُ
لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ
النما: 10.

[٤٤٠] ۲۸۸-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهْذَا الْإِشْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَزَادَ،

میں سب ہے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ مُنْ اَبْدِرُ ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ یقیناً جریل ملینا ہیں، میں نے انھیں اس شکل میں، جس میں پیدا کیے گئے، دو دفعہ کے علاوہ بھی نہیں دیکھا: ایک دفعہ میں نے انھیں آسان دفعہ کے درمیان کی وسعت کو جرد یا تھا'' پھرام المونین نے قرمایا: کے درمیان کی وسعت کو بھردیا تھا'' پھرام المونین نے فرمایا: کیاتم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا: ''آ تکھیں اس کا ادراک نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ اللہ بین ہر چیز کی خبرر کھنے والا ہے'' اور کیا تم نے بینیں سنا کہ اللہ تعالیٰ اس بین ہر چیز کی خبرر کھنے والا ہے'' اور کیا تم نے بینیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر وی کے ذریعے سے یا پرد سے کی اوٹ سے کیا م فرمائے مگر وی کے ذریعے سے یا پرد سے کی اوٹ سے یا وہ کی پیغام لانے والے (فرشتے) کو بیسے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وی کرے، بلاشہدہ وہ بہت بلنداوردانا ہے۔''

(ام المونین نے) فرمایا: جو شخص بیہ سجھتا ہے کہ رسول اللہ طَالْیَا نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے پچھ چھپالیا تواس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ''اے رسول! پہنچا دیجیے جو پچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پرنازل کیا گیاا دراگر (بالفرض) آپ نے ایسانہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا (فریضہ رُسالت ادانہ کیا۔)'

(اور) انھوں نے فرمایا: اور جو شخص یہ کہے کہ آپ اس بات کی خبردے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ''(اے نی!) فرما دیجے! کوئی ایک بھی جو آسانوں اور زمین میں ہے، غیب نہیں جانتا، سوائے اللہ کے۔''

 قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ [ﷺ] كَاتِمًا شَيْنًا مُمَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ لَمْذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي الْمَثْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَسِيْكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى وَأَنَّقِ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحُقُ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ [الاحزاب: ٣٧].

نے) فرمایا: اگر محمہ مُلْآلِم کی ایک چیز کو جوآپ پرنازل کی گئی،
چھپانے والے ہوتے، تو آپ بیآیت چھپالیتے: ''اور جب
آپ اس محف سے کہدرہ سے جھے جس پراللہ نے انعام فرمایا اور
آپ نے (بھی) انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے
رکھوا وراللہ سے ڈرواور آپ اپنے جی میں وہ چیز چھپارہ سے
جے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں (کے طعن و تشنیع) سے
ڈریہ سے مالانکہ اللہ بی سب سے زیادہ حق دارہ کہ آپ
اس سے ڈریں۔'

کے فاکدہ: اللہ نے آپ مالی کا دیا تھا کہ اگر زید ٹالٹؤسیدہ زینب ٹیٹ کوطلاق دے دیں گے تو آپ کوان سے شادی کرنی ہوگ ۔ آپ کے دل میں بیتھا کہ کی طرح زید طلاق ندر کہیں آپ کو متنی کی مطلقہ سے شادی نہ کرنی پڑے۔ اس بات کی آپ تلقین کررہے تھے لیکن اللہ نے اس بات کو آپ ہی کے ذریعے سے واضح کرنا تھا کہ مینی بیٹانہیں ہوتا، تا کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے معنوی رشتے فتم ہوجا کیں اور آیندہ قائم نہ کیے جا کیں۔

[٤٤١] ٢٨٩-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ قَفَّ مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ قَفَّ مُحَمَّدٌ عَلِينَ لِمَا قُلْتَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِطَّتِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِطَّتِهِ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَنَمُ وَأَطْوَلُ.

[441] اساعیل (بن ابی خالد) نے (عامر بن شراحیل) فعمی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے مسروق سے روایت کی ، انھوں نے مسروق سے روایت کی انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ٹاٹھ سے بوچھا: کیا محمد ٹاٹھ ٹائھ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا: سبحان اللہ! جوتم نے کہا اس سے میرے رو ٹکٹے کھڑے ہوگئے ہیں۔ پھر (اساعیل نے) پورے قصے سمیت حدیث بیان کی لیکن داود کی روایت زیادہ کامل اور طویل ہے۔

[٤٤٢] ٢٩٠-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا، عَنِ ابْنِ أَشْوَعً،
عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةً:
فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُ مَ ذَنَا فَلَدَكَ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ
أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْلِهِ مَا أَوْجَى ﴾ [النجم: ٨-١٠]
قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ. كَانَ يَأْتِيهِ فِي
صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ فِي
صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ فِي
صُورَتِهِ النَّتِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ.

[442] (سعید بن عمرو) ابن اشوع نے عامر (شعی)
سے، انھوں نے مسروق سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں
نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے عرض کی: اللہ تعالیٰ کے اس قول کا
کیا مطلب ہوگا: '' پھروہ قریب ہوااوراتر آیااوردو کمانوں کے
برابریااس سے کم فاصلے پرتھا، پھراس نے اس کے بندے کی
طرف وی کی جودتی کی؟'' حضرت عائشہ ٹاٹھا نے فرمایا: وہ تو
جبریل سے، وہ بمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے
سے اوراس دفعہ وہ آپ کے پاس اپنی اصل شکل میں آتے اور

#### انھوں نے آسان کے افق کو مجردیا۔

(المعجم٧٧) - (بَابٌ: فِي قَوُلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: نُورٌ أُنِّى أَرَاهُ، وَفِي قَوُلِهِ: ((رَأَيْتُ نُوراً)) (التحفة ٧٧)

باب:78- آپ مُلْقِرُمُ كاقول ہے:''وہنورہے، میں اے کہاں سے دیکھوں!''ایک اور قول ہے:''میں نے نور دیکھا''

[٤٤٣] ٢٩١-(١٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنْي أَرَاهُ؟».

[443] یزید بن ابراہیم نے قادہ سے، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے اور انھوں نے حضرت ابوذر ڈٹاٹھ سے روایت کی کہا: میں نے رسول اللہ مٹاٹھ کی سے پوچھا: کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے جواب دیا: ''وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں!''

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ؟ ح: وَحَدَّثَنَى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَيُ عَبْدِ اللهِ بَيْ فَقَالَ: عُنْ أَيُ وَلَا اللهِ عَلَيْ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَي مَنْ أَي مَنْ أَي مَنْ أَي مَنْ أَي مَنْ أَي وَرَا يُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: مَلْ رَأَيْتُ نُورًا».

[444] ہشام اور ہمام دونوں نے دو مختلف سندوں کے ساتھ قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انھوں نے کہا: اگر ہیں رسول سے، انھوں نے کہا: اگر ہیں رسول اللہ مثالیق کود یکھا تو آپ سے سوال کرتا۔ ابوذر دہاللہ نئ ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ عبداللہ بن ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتا کہ کیا آپ نے شقیق نے کہا: میں آپ مٹالیق سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپ درب کود یکھا ہے۔ ابوذر دہاللہ نے کہا: میں نے تورد یکھا۔''

(المعجم ٧٩) - (بَابُّ: فِي قَوُلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ))، وَفِي قَوُلِهِ: ((حِجَابُهُ النُّورُ لَوُ كَشْفَهُ لَأَحُرَقَ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهلٰي اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)) (التحفة ٧٨)

باب:79- آپ مُنْ الْمُنْظِمُ كافر مان: ''اللهُ نهیں سوتا اور سے
کہ اس کا تجاب نور ہے، اگروہ اس ( حجاب ) کو ہٹا
دیتو اس کے رخ انور کی تجلیات اس کے منتہائے
نظر تک ساری مخلوقات کورا کھ کردیں''

[٤٤٥] ٢٩٣-(١٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

[445] ابو بكربن ابى شيبه اور ابوكريب في كها: جميل

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْةِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِيسُطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهُارِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ النَّورُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ لِلْ خَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِهِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ : عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا .

إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْبِرَاهِيمَ:أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ - قَالَ: - قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُ امِنْ خَلْقِهِ، وَقَالَ: خِجَابُهُ النُّورُ.

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَبَيْدَةً، وَلَا يَنْبَغِي لَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِأَرْبَع: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَيَرْفَعُ الْقِيسَطَ وَيَخْفِضُهُ، وَيُرْفَعُ إلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ اللهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ اللهُ اللهُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ اللهِ اللهُ اللَّذِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ابومعاویہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں اعمش نے عروبن مرہ سے حدیث سائی، انھوں نے ابوعبیدہ سے اور انھوں نے جہات کی، انھوں نے کہا:
انھوں نے جفرت ابوموی ڈاٹٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
رسول اللہ مُٹاٹیڈ نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر پانچ باتوں
پرمشمل خطبہ دیا، فر مایا: ''ب شک اللہ تعالی سوتانہیں اور نہ سونا
اس کے شایان شان ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکا تا اور
او پراٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور
دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے
میں، اس کا پردہ نور ہے (ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ بیں، اس کا پردہ نور ہے (ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ بارے) اگروہ اس (پردے) کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پنچاس کی مخلوق کو جلاڈ الیں۔''

ابو کرکی روایت میں ہے: ''اعمش سے روایت ہے،''یہ نہیں کہا:''اعمش نے جمیں حدیث سائی۔''

[446] اعمش کے ایک اور شاگر دجریر نے اس (نہ کورہ)
سند سے روایت کی ، کہا: رسول الله منافظ نے ہمارے درمیان
کھڑے ہوکر چار باتوں پر مشتمل خطبہ دیا ..... پھر جریر نے
ابومعاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور ''مخلوقات کو جلا
والے'' کے الفاظ ذکر نہیں کے اور کہا: ''اس کا پردہ ٹور ہے۔''

[447] شعبہ نے عمر وبن مُر ہ کے حوالے سے ابوعبیدہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموی اشعری دائشتا سے دوایت کی کہ آپ نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر چار باتوں پر مشمل خطبہ دیا: ''اللہ تعالی سوتانہیں ہے، سونا اس کے لائق نہیں، میزان کو اور اٹھا تا اور نیچ کرتا ہے۔ دن کاعمل رات کو اور راتے کا دن کواس کے حضور چیش کیا جاتا ہے۔''

(المعجم ٨٠) - (بَابُ إِثْبَاتِ رُوْيَةِ الْمُوْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى) (التحفة ٧٩)

الْجَهْضَمِيُ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ وَإِسْحَقُ بْنُ عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ - إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ : وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَسَّانَ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللهِ قَالَ : عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : هَبْدَ اللهِ مِنْ فِضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ مِنْ فَضَةٍ آلِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

باب:80- آخرت میں مومن اپنے رب سجانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے

[448]عبدالله بن قیس دانشوئسے روایت ہے کہ نبی مالیونی کے افر مایا: '' دوجنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے (وہ بھی۔) اور دوجنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی رؤیت کے درمیان اس کے چہرے پر عظمت و کبریائی کی جو چا در ہے اس چا در کے سواکوئی چیز نہیں ہوگی۔''

کے فائدہ:غیب کی جن باتوں پروہ دنیا میں ایمان لائے ان کا اور الله کی عظیم نعمتوں کا مشاہدہ کر کے وہ ایمان کے اس در جے پر پہنچ جائیں گے کہا ہے درب کی رؤیت سے شاد کام ہو سکیں۔

[449] عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا: ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت بنائی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیا سے ، انھوں نے حضرت صہیب براتھئے سے اور انھوں نے بی ظافیح سے روایت کی ، آپ نے فرمایا: ''جب جنت والے جنت میں واخل ہو جا کمیں گے ، (اس وقت) اللہ تبارک وتعالی فرمائے گا: تمھیں کوئی چیز چاہیے جو تصییں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے: کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کیے! کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کیے! کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کیے! کیا دی ہمیں جنت میں واخل نہیں کیا اور دوز خے نجات نہیں دی ؟''آپ ٹائیڈ کے فرمایا:'' چنا نچہ اس پر اللہ تعالی پر دہ اٹھا دے کی تو آھیں اپنے دی اس کے الی عطانہیں ہوئی ہوگی جو آھیں اپنے دے گا تو آھیں کوئی چیز الی عطانہیں ہوئی ہوگی جو آھیں اپنے رب عرب ہو۔''

[ ٢٩٨] ٢٩٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنْ حَمَّادِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَٰادَ: ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [بونس:٢٦]. الْآيَةَ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [بونس:٢٦].

[450] (عبدالرحن بن مهدی کے بجائے) بزید بن مهدی کے بجائے) بزید بن مهدی کے بجائے) بزید بن مهدی کے بجائے بیان کی۔
اس میں بیاضافہ ہے: پھر آپ نے بیر آیت پڑھی: ﴿لِلَّذِینُنَ اَنْ مُسَنّوا الْمُسْنَى وَزِیَادَةً ﴾ ''جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت (جزا)اور مزید (دیدار الٰہی) ہے۔''

## باب:81-رؤيت اللي كس كس طريقے سے ہوگى؟

[451] يعقوب بن ابراجيم نے مديث بيان كى، كها: ميرے والد نے ہميں ابن شہاب زبرى سے حديث سائى، انھوں نے عطاء بن بزیدلیثی سے روایت کی کہ ابو ہر مرہ واثاثة نے انھیں بتایا: کچھلوگوں نے رسول الله مَثَاثِیمًا سے عرض کی کہ الله كرسول! كيا جم قيامت كردن ايخ ربكوديكيس كى؟ تورسول الله ظَافِيم ن فرمايا: "كياهميس بورے جاندى رات کوچاندد کھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟" لوگوں نے كها بنيس، اے الله كر رسول! آپ فرمايا: "جب باول حائل نه مول تو كيا سورج و كيف مين شمصين كوكي وقت محسوس ہوتی ہے؟ " صحابے نے عرض کی: نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''تم اے (اللہ کو) اسی طرح دیکھو گے، اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کوجمع کرے گا، چرفر مائے گا: جو خص جس چیز کی عبادت کیا کرتا تھاای کے پیچھے چلا جائے، چنانچہ جو سورج کی بوجا کرتا تھاوہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، جو جاند کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے چیچے چلا جائے گا اور جو طاغوتوں (شیطانوں، بتوں وغیرہ) کی بوجا کرتا تھاوہ طاغوتوں ك بيجه چلا جائ كا اور صرف بيامت، ايخ منافقول سمیت، باقی رہ جائے گی۔اس پر الله تبارک وتعالی ان کے یاس اپنی اس صورت سے مختلف صورت میں آئے گا جس کووہ

#### (المعجم ٨١) - (بَابُ مَعُرِفَةِ طَرِيقِ الرُّوْيَةِ) (التحفة ٨٠)

[٤٥١] ٢٩٩-(١٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْن شِهَاب، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي [رُؤْيَةِ] الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا . [يَا رَسُولَ اللهِ!] قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى لهٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ:أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ:نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، لهٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ

پیچان سکتے ہوں گے، پھر فر مائے گا: میں تمھارا رب ہوں۔وہ كہيں گے: ہم تجھ سے الله كى پناہ چاہتے ہيں، ہم اى جگه مفہرے رہیں گے یہاں تک کہ مارا رب مارے یاس آ جائے، جب جارارب آئے گا ہم اسے پیجان لیل گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ان کے پاس اپنی اس صورت میں آئے گاجس میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گےاور فرمائے گا: میں تمھارا یروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے: تو (ہی) ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ ہوجائیں گے، پھر (بل) صراط جہنم کے درمیانی ھے پرر کھ دیا جائے گا تو میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جواس سے گزریں گے۔اس دن رسولوں کے سواکوئی بول نه سکے گا۔ اور رسولوں کی پکار (بھی) اس دن میں ہو گی: اے الله! سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ اور دوزخ میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑے ہوئے ہمروں والے آگٹرے ہول گے، کیاتم نے سعدان دیکھاہے؟ "صحابہ نے جواب دیا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: "وه (آ کارے) سعدان کے کانٹول کی طرح کے ہول گے لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ لوگوں کوان کے ائال کی بنیاد پرا چک لیں گے۔ان میں سے بعض ہلاک کے جانے والے ہول گے، لین این عمل کی وجہ سے۔اوران میں سے کچھا یسے ہوں گے جنھیں نجات دیے جانے تک اعمال کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیلے سے فارغ ہو جائے گا اور ارادہ فرمائے گا کہ اپنی رحمت ہے، جن دوز خیوں کو چاہتا ہے، آگ سے نکالے تووہ فرشتوں کو علم دے گا کہ ان لوگوں میں سے جواللہ کے ساتھ کی چزکوشر یک نہیں تھہراتے تھے، لاالہ الاالتد کہنے والوں میں سے جن يرالله تعالى رحمت كرناجا بے كا أخيس آگ سے نكال ليس -فرشتے ان کوآ گ میں بہچان لیں گے۔ وہ انھیں سجدوں کے

[تَعَالَى] فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ:أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتَّبِعُونَهُ. وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَثِذٍ: اَللَّهُمَّ! سَلَّمْ، سَلَّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟» قَالُوا:نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُوبِقُ - يَعْنِي بِعَمَلِهِ -وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجِّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مِّمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ - مِمَّنْ يَّقُولُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثْرِ السُّجُودِ - تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ - حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ [وَ] قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَّاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبَتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ [تَعَالَى] مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُّقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْل الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! اصْرفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ

نثان سے پیچانیں گے۔آگ سجدے کے نشانات کے سوا، آدم کے بیٹے (کی ہرچیز) کو کھاجائے گی۔ (کیونکہ) اللہ تعالی نے آگ بریجدے کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے، چنانچہ وہ اس حال میں آگ سے نکالے جا کیں گے کہ جل کر کوئلہ بن گئے ہول گے، ان پرآب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس کے ذریع سے اس طرح أگ آئیں گے، جیے سلاب کی لائی موئی مٹی میں گھاس کا نیج چھوٹ کر اُگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بندول کے درمیان فیلے سے فارغ ہو جائے گا۔ بس ایک فخص باتی ہوگا،جس نے آگ کی طرف مند کیا ہوا ہوگا، یہی آدى، تمام الل جنت ميں سے، جنت ميں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ عرض کرے گا: میرے رب! میرا چرہ آگ سے پھیردے کیونکہ اس کی بد بونے میری سانسوں میں ز ہر بھردیا ہے اوراس کی تیش نے مجھے جلا ڈالا ہے، چنانچہ جب تك الله كومنظور موگا، وه الله كو يكارتار بكا مجرالله تبارك وتعالى فرمائے گا: کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں تمھارے ساتھ یہ (حسن سلوک) کر دول توتم کچھاور مانگنا شروع کردو مح؟ وہ عرض کرے گا: میں تجھ سے اور کچھنہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب عزوجل كوجوعهدوپيان وه (لينا) جا ہے گا،دے گا، توالله اس كا چرہ دوزخ سے پھیردےگا۔ جب وہ جنت کی طرف رخ كرے گا اورات ديمھے گا توجتني ديرالله جا ہے گا كہوہ چپ رے (اتی در) چپ رے گا، پر کے گا: میرے رب! مجھے جنت کے دروازے تک آ گے کردے، اللہ تعالی اس سے کیے گا: كياتم نے عهدو پيان نہيں ديے تھے كہ جو كچھ ميں نے تمصيل عطا کردیا ہے اس کے سوا مجھ سے پچھاور نہیں مانگو مے؟ تجھ پر افسوس ہے! آ دم کے بیٹے! تم س قدرعبدشکن ہواوہ کے گا: اے میرے رب! اور اللہ سے دعا کرتا رہے گاحتی کہ اللہ اس ے کیے گا: کیاالیا ہوگا کہ اگر میں نے شخصیں پیعطا کردیا تواس يَّدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَّمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ، فَيَصْرفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَاابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! - يَدْعُو اللهَ - حَتَّى يَقُولَ لَهُ:فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَّمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالشُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ] تَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَّا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَايَزَالُ يَدْعُو اللهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ [عَزَّوَجَلَّ] مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اللهُ مِنْهُ قَالَ: أُدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ [تَعَالٰي]: ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

کے بعد تواور کچھ مانگنا شروع کردے گا؟ وہ کھے گا: تیری عزت کی قتم! (اور کچھ) نہیں ( مانگوں گا۔ ) وہ اینے رب کو، جواللہ چاہے گا، عہدو پیان دے گا، اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آ گے کردے گا، چرجب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کے سامنے کھل جائے گی۔اس میں جو خیرادرسرورہ وہ اس کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھے گا۔ توجب تک الله کومنظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کیے گا: میرے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس ے کے گا: کیا تونے پختہ عہدو یمان نہ کیے تھے کہ جو پچھ تجھے دے دیا گیا ہے اس کے سوااور کچھنیں مائے گا؟ ابن آ دم تجھ یرافسوس! تو کتنا بردا وعده شکن ہے۔ وہ کیے گا:اے میرے رب! میں تیری مخلوق کاسب سے زیادہ بدنھیب شخص نہ بنوں، وہ اللہ عز وجل کو پکارتا رہے گاحتی کہ اللہ عز وجل اس پر ہنے گا اور جب الله تعالیٰ ہنسے گا ( تو ) فر مائے گا: جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائے گاتو اللہ تعالی فرمائے گا: تمنا کرا تووہ اینے رب سے مانکے گااورتمنا کرے گایہاں تک کەاللەاسے يادولائے گا،فلال چيز (مانگ)فلال چيز (مانگ) حتى كەجب اس كى تمام آرز وئىي ختم ہوجائىيں گى تو اللەتعالىٰ فرمائے گانیسب کچھ تیراہے اوراس کے ساتھ اتنابی اور بھی۔" عطاء بن يزيدنے كہا كەابوسعىد خدرى دائن بھى ابوم برە دائنۇ کے ساتھ موجود تھے، انھوں نے ان کی کسی بات کی تر دید نہ کی لیکن جب ابو ہریرہ ٹھاٹھئانے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی اس آ دمی ے فرمائے گا:'' بیسب کچھ تیرا ہوا اوراس کے ساتھ اتنا ہی اور مھی'' تو ابوسعید ڈاٹٹو فرمانے لگے: ابو ہر ریہ!اس کے ساتھ اس

سے دس گنا (اور بھی)، ابو ہریرہ ڈٹائٹا نے کہا: مجھے تو آپ کا یمی

فرمان یاد ہے:'' بیسب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی

اور بھی۔' ابوسعید جانو نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا. حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُوهُمَ يُرَةَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُوسَعِيدِ: الرَّجُلِ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُوسَعِيدِ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً!، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً! وَمِثْلُهُ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً!، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةً! فَالَ اللهِ مَعْهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! وَفَلَهُ وَعَشَرَةُ لَهُ مَعَهُ ». قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ وَعَشَرَةُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ - عَلِيْ اللهَ عَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلِيْ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلِيْ حَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِي كَفِيلَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْ أَبُوسَعِيدٍ فَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهُ حَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلِيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَمْثَالِهِ».

تيرا موا قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الع دُخُولًا الْجَنَّةَ.

[٤٥٢] ٣٠٠-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا أَبُوالْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ:أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ؛ أَنَّ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ؛ أَنَّ أَبْلُ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَبَا هُرَيْرَةً الْخَبَرَهُمَا وَاللهِ عَلَيْهِ إَهْلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

[٤٥٣] ٣٠١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: مِنْ الْجَنَّةِ أَنْ يَتُولَ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكُ مَا تَمَنَيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ».

آ ٤٥٤] ٣٠٢ – (١٨٣) حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «نَعَمْ». قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ

رسول الله مَا الله م تيرا بهوا اوراس سے دس گنا اور بھی۔''

ابو ہریرہ ڈاٹھؤ نے کہا: یہ جنت میں داخل ہونے والاسب سے آخری شخص ہوگا۔

[452] شعیب نے ابن شہاب زہری سے خبر دی ، انھوں نے کہا: عطاء اور سعید بن میتب نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریہ ڈاٹھ نے ان دونوں کو خبر دی کہ لوگوں نے نبی سُلٹھ کے دن سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ...... آگا براہیم بن سعد کی طرح صدیث بیان کی ۔

احادیث ہیں جوحفرت ابو ہریرہ ڈھٹٹو نے ہمیں رسول اللہ مٹائیٹر اسادیث ہیں جوحفرت ابو ہریہ ڈھٹٹو نے ہمیں رسول اللہ مٹائیٹر سے (سن کر) بیان کیس، پھر (ہمام نے) بہت کی احادیث بیان کیس، ان میں بیحدیث بھی تھی کہ رسول اللہ مٹائیٹر نے فرمایا:"تم میں سے کسی کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: تمنا کر تو وہ تمنا کر کے ؟ وہ کہے گا: کرے گا، اللہ اس سے بوچھے گا: کیا تم تمنا کر چکے؟ وہ کہے گا: ہاں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: وہ سب کچھ تیرا ہواجس کی تو نے تمنا کی اوراس کے ساتھ اتناہی (اور بھی۔)"

المحلاء بن بیار سے اور انھوں نے دھزت ابوسعید خدری ڈاٹنو عطاء بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنو کا سے روایت کی کہ مچھلوگوں نے رسول اللہ ٹاٹیو کی کہ مجھلوگوں نے رسول اللہ ٹاٹیو کی اے اللہ کے دسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ ٹاٹیو کی نے فرمایا: '' کیا دو پہر کے وقت صاف مطلع میں، ''ہاں۔'' (پھر) فرمایا:'' کیا دو پہر کے وقت صاف مطلع میں،

جب ابرنه مول، سورج كود كيصة موع مصيل كوئي زحمت موتى ہے؟ اور کیا پورے جاند کی رات کو جب مطلع صاف ہواور ابر نہ موں تم جاند کود کھنے میں کوئی تکلیف محسوں کرتے ہو؟ "صحاب نے کہا: اللہ کے رسول نہیں! فرمایا: " قیامت کے روز اللہ تبارك وتعالى كود كيصفي مين اس سے زياده دفت نه موكى جتنى ان رونوں میں سے کی ایک کود کھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت كادن جوگا، ايك اعلان كرنے والا بياعلان كرے گا: ہرامت اس کے پیچیے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ کوئی آدمی اليانه بيج گا جوالله كے سوا بتوں اور پھروں كو پوجها تھا مگروہ آگ میں جا گرے گاحتی کہ جب ان کے سواجواللد کی عبادت كرتے تھے، وہ نيك ہول يا بد، اور الل كتاب كے بقيہ (بعدے دور کے ) لوگوں کے سواکوئی نہ بچے گا تو یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گائم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے تو کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا ، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، تو (اب) کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے: پروردگار! ہمیں پاس گی ہے، ہمیں پانی پلا۔ توان کواشارہ کیا جائے گا کہتم پانی (کے گھاٹ) پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انھیں اکھا کر کے آگ ک طرف ہا تک دیا جائے گا، وہ سراب کی طرح ہوگی، اس کا ایک حصد دوسرے جھے کوتو ژر ہاہوگا اور وہ سب (ایک دوسرے کے چیچے) آگ میں گرتے چلے جائیں گے، پھرنصاریٰ کو بلایا جائے گا اوران سے کہا جائے گا:تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے میے کو پوجتے تھے۔ان سے کہا جائے گا: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا، پھران سے کہا جائے گا: (اب) تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گ: ہم پیاسے ہیں ہارے پروردگار! ہمیں پانی بلا، آپ نے فر مایا: ان کواشارہ کیا جائے گا ہتم پانی (کے گھاٹ) پر کیوں

فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَّيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَّيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالٰي] يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ: لِّيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعبُدُ غَيْرَ اللهِ [سُبْحَانَهُ] مِنَ الْأَصْنَام وَالْأَنْصَابِ، إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ وَّغُبَّرٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا:عَطِشْنَا يَارَبَّ فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارٰي، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا:كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَّا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ، فَيُقَالَ لَهُمْ: مَّاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا، يَا رَبَّنَا! فَاسْقِنَا، قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَّا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَّفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ [سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى] فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِّنَ

نہیں جاتے؟ پھرانھیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا، وه سراب کی طرح ہوگی (اور )اس کا ایک حصہ (شدت اشتعال سے) دوسرے کوتوڑ رہا ہوگا، وہ (ایک دوسرے کے پیچیے) آ گ میں گرتے چلے جائیں گے جتی کہ جب ان کے سواکوئی نه بچے گا جواللہ تعالیٰ (ئی) کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد، (تو) سب جہانوں کا رب سبحانہ وتعالیٰ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کم تر (یا مختلف) صورت میں آئے گا (اور) فرمائے گا: تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہرامت اس کے پیھے جارہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی،وہ (سامنے ظاہر ہونے والی صورت کے بجائے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو كر) التجاكريں كے: اے ہمارے رب! ہم دنيا ميں سب لوگوں سے، جتنی شدید بھی ہمیں ان کی ضرورت تھی ، الگ ہو گئے، ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ کہے گا: میں تھا رارب ہوں، وہ کہیں گے: ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں تھہرائیں گے (دویا تین دفعہ یہی کہیں مے) یہاں تک کہان میں سے بعض لوگ بدلنے کے قریب مول کے تو وہ فرمائے گا: کیاتمھارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی (طے) ہے جس سےتم اس کو پیچان سکو؟ وہ جواب دیں ك بال ا تو پندل ظا مركر دى جائے كى چركوكى ايسا محض نہ يح گا جواینے دل سے اللہ کو مجدہ کرتا تھا مگر اللہ اسے مجدے کی اجازت دے گا اور کوئی ایسانہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے بحدہ کرتا تھا گراللہ تعالیٰ اس کی پشت کوایک ہی مہرہ بنادےگا، جب بھی وہ مجدہ کرنا چاہے گااپی گدی کے بل گریڑے گا، پھروہ (سجدے سے )اپنے سراٹھائیں گے اور الله تعالى اين اس صورت مين آچكا موكاجس مين انصول نے اس کو (سب سے ) پہلی مرتبہ دیکھا تھا اوروہ فرمائے گا: میں تمھارارب ہوں۔ تو وہ کہیں گے: (ہاں) تو ہی ہمارارب ہے،

الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا ، قَالَ: فَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَّعْبُدُ، قَالُوا: يَارَبَّنَا! فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا - مَّرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبْثَلَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّقَاءً وَّرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَّاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اَللَّهُمَّ! سَلِّمْ سَلِّمْ». قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضٌ مَّزَلَّةٌ، فِيهَا خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرُّيح وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرُّكَابِ، فَنَاجَ مُسَلَّمٌ، وَّمَخْدُوشٌ مُّرْسَلٌ، وَّمَكْدُوسٌ فِي نَارٍّ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ بأَشَدَّ مُنَاشَدَّةً لِّلَّهِ فِي اسْتِيفَآءِ الْحَقِّ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ

يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ -فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ - فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَابَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِّمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ:رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِّمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ .ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَرُا».

پھرجہنم پر بل لگادیا جائے گا اور سفارش کا در دازاہ کھل جائے گا، اور (سب رسول) كهدر بهول كے: اے الله! سلامت ركه، سلامت رکھ۔'' یو چھا گیا: اے اللہ کے رسول! جنر (یل) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "بہت میسلنی، ڈ گرگادینے والی جگہ ہے، اس میں ایک لینے والے آئکڑے اور کئی کئی نوکوں والے گنڈے ہیں اور اس میں کانے دار بودے ہیں جونجد میں ہوتے ہیں جنھیں سعدان کہا جاتا ہے۔تو مومن آنکھ کی جھیک کی طرح اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور پرندوں کی طرح ادر تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزرجائیں گے، کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا اور کوئی زخی ہوکر چھوڑ دیا جانے والا اور کچوجہم کی آگ میں تہ بہتداگا دیے جانے والے، یہاں تک کہ جب مومن آگ سے خلاصی یالیں گے تو اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!تم میں سے کوئی پوراپوراحق وصول کرنے (کےمعاملے) میں اس قدراللہ ہے منت اور آ ہ وزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن ایے ان ملمان بھائیوں کے بارے میں کریں مے جوآگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے ، نمازیں پڑھتے اور جج کرتے تھے۔ توان ے کہا جائے گا: تم جن کو پہچانتے ہوانھیں نکال لو، ان کی صورتیں آگ پرحرام کردی گئی ہوں گی۔ تو وہ بہت ہے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کی آ دھی پنڈلیوں تک یا مکشنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی، پھر وہ کہیں گے: ہمازے رب! جنھیں نكالنے كا تونے تھم ديا تھاان ميں سے كوئى دوزخ ميں نہيں رہا۔ تو وہ فرمائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار بھر خیر (ایمان) پاؤاس کو نکال لاؤ تو وه بری خلقت کو نکال لائیں گے، پھروہ کہیں گے: ہمارے رب! جنمیں نکالنے کا تونے تھم. دیا تھا اُن میں سے کسی کوہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھرفر مائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں آ دھے دینار کے برابر خیر پاؤاس کونکال لاؤتو وہ (پھر ہے) بردی خلقت کونکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے: ہمارے رب! جنعیں نکالنے کا تو نے کم دیا تھا ہم نے اُن میں سے کی کو دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھر فرمائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذر ہے کے برابر خیر پاؤاس کونکال لاؤتو وہ کثیر خلقت کونکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے۔ ہمارے رب! ہم نے اس میں کی صاحب خیر کوئیں چھوڑا۔'(ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔)

ابوسعید خدری الله کا کرتے تھے: اگرتم اس مدیث میں ميرى تقديق نبيل كرتے تو عابوتو بيآيت پر هاو: "بشك الله ایک ذره برابرظلم نهیں کرتا اور اگر کوئی ایک نیکی ہوتو اس کو برها تاب اوراين طرف سے اج عظيم ديتا ہے۔ " و پھر اللہ تعالی فرمائے گا: فرشتوں نے سفارش کی ، انبیاء نے سفارش کی اور مونین نے سفارش کی ،اب ارحم الراحمین کے سواکوئی باتی نہیں ر ہاتو وہ آگ ہے ایک مٹھی مجرے گا اور ایسے لوگوں کواس میں سے نکال لے گا جنھوں نے بھی بھلائی کا کوئی کامنہیں کیا تھا اوروہ (جل کر) کوئلہ ہو چکے ہول گے، پھروہ اٹھیں جنت کے دہانوں پر (بہنے والی) ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نبرحیات کہا جاتا ہے، وہ اس طرح (اُگ کر) نکل آئیں مے جس طرح (گھاس کا) چھوٹا سانج سیلاب کے خس و خاشاک میں پھوٹا ہے، کیاتم اسے دیکھتے نہیں ہوکہ بھی وہ پھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور بھی درخت کے ساتھ، جوسورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرداورسز ہوتا ہے اور جوسائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے؟" صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول! ایما لگتا ہے کہ آپ جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا:'' تووہ لوگ (نہر سے) موتیوں کے مانندنکلیں گے، ان کی گردنوں میں مہریں ہوں گی ،اہل جنت (بعدازاں)ان کو (اس طرح)

وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الساء: ٤٠] "فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَّمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأَخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ؟» فَقَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ كُنْتَ بَرْغِي بِالْبَادِيَةِ -قَالَ -: "فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُوْ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هٰؤُلَاءِ عُتَفَّاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَل عَمِلُوهُ وَلَاخَيْرِ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ

يَقُولُ: اذْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو لَكُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَائِي. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا؟.

پیچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، جن
کواللہ تعالیٰ نے بغیر کی عمل کے جوانھوں نے کیا ہوادر بغیر کی
نیکی کے جوانھوں نے آگے بھیجی ہو، جنت میں داخل کیا ہے۔
پھروہ فرمائے گا: جنت میں داخل ہوجا و اور جو تصین نظر آئے وہ
تمھارا ہے، اس پروہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں
وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کی کونہیں دیا۔ تو وہ
فرمائے گا: تمھارے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کرکون کی
جے وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! اس سے بڑھ کرکون کی
چیز (ہو کئی) ہے؟ تو وہ فرمائے گا: میری رضا کہ اس کے بعد
میں تم ہے بھی ناراض نہ ہوں گا۔'

(امام سلم نے کہا:) میں حدیث پڑھتا گیا یہاں تک کہوہ ختم ہوگئ اور (سعید بن ابی ہلال کی) بیصدیث حفص بن میسرہ کی (فدکورہ) حدیث کی طرح ہے۔ اُنھوں (سعید) نے (حدیث کے الفاظ)''بغیرکی عمل کے جوانھوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جوانھوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جوانھوں نے کیا ور بغیر کسی قدم کے جوانھوں نے آگے بڑھایا'' کے بعد بیا ضافہ کیا:

 قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: «فَيَقُولُونَ رَبَّنَا! أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ». فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ .

[٤٥٦] ٣٠٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا، ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا، نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ، وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْنًا.

(المعجم ٨٢) - (بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَاِخُرَاجِ الْمُوحِّدِينَ مِنَ النَّارِ) (التحفة ٨١)

[٤٥٧] ٣٠٤[٤٥٧] وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدِ الْأَيْلِيُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ . يُدْخِلُ مَنْ يَشَآءُ بِرَحْمَتِهِ ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ . النَّارِ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُولُ : انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُولُ : انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتُحَشُوا ، فَيُلْقَوْنَ فِي فَيْخُرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتُحَشُوا ، فَيُلْقَوْنَ فِي فَيْ فَرْخُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتُحَشُوا ، فَيُلْقَوْنَ فِي

'' چنانچداُن سے کہا جائے گا:تمھارے لیے وہ سب پچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور'' ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڑ نے کہا: مجھے یہ بات پینچی ہے کہ مِل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔

لیٹ کی روایت میں یہ الفاظ: " تو وہ کہیں گے: اے
ہمارے رب! تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں
ہے کی کوئیس دیا''اوراس کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں۔
چنانچ پیسلی بن حماد نے اس کا اقرار کیا (کہ انھوں نے اوپر
بیان کی گئی سند کے ساتھ لیٹ سے بیحدیث نی۔)

[456] زید بن اسلم کے ایک اور شاگرد ہشام بن سعد نے بھی ان دونوں (حفص اور سعید) کی فرکورہ سندوں کے ساتھ حفص بن میسرہ جیسی حدیث (454) آخر تک بیان کی اور پچھ کی وزیادتی بھی کی۔

#### باب:82-شفاعت كااثبات اورابلي توحيد كاآگ سے تكالا جانا

[457] ما لک بن انس نے عمرو بن کی بن عمارہ سے خبر دی، انھوں نے کہا: میرے والد نے ججھے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی کہ رسول اللہ ماٹٹو اللہ نے اللہ ماٹٹو اللہ اللہ جنت میں سے جے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور دوز خیوں کو دوز نے میں ڈالے گا، پھر فرمائے گا: ویکھو (اور) جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان پاؤاس کو نکال لو، (ایسے) لوگ اس حال میں نکالے جا کیں گے کہ وہ جل بھی کر کو مکلہ ہو کیے ہوں گے۔ انھیں زندگی یا شادانی کی نہر میں ڈالا جائے گا تو

نَهْرِ الْحَيَاةِ أُوِ الْحَيَا ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَويَةً؟».

اں میں ہے وہ اس طرح اُگیں گے جس طرح گھاس پھونس كالچوناسان سيلاب كى كنارك بين أكتاب تمن ا د يكانبين كس طرح زرد، لپڻا موا، اگتاہے؟"

[458] وميب اور خالد دونوں نے عمرو بن ميكيٰ سے اس

سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ۔اس میں ہے: ''اضیس ایک

نهر میں ڈالا جائے گا جے الحیاۃ کہا جاتا ہے۔'' اور دونوں نے

( نچیلی روایت کی طرح اس لفظ میں ) کوئی شک نہیں کیا۔

كل فاكده: ان احاديث ميں اہل ايمان كى طرف سے شفاعت كا ثبوت بھى ہے جس كے خوارج منكر تھے۔ بي ثبوت بھى كه ايمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔اورآ خرکاروہ بھی نجات کا سبب بن جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابرایمان کی وجہ سے انسان بھی اس طرح دوبارہ شاداب ہوجائے گا۔جس طرح دانہ سیلاب کے کنارے پر ہوتا ہے۔

> [٤٥٨] ٣٠٥-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ:حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: «فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْر يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ»، وَلَمْ يَشُكًّا.

> وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ:كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي الْحِبَّةُ فِي حَمِئَةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْلِ.

جَانِبِ السَّيْلِ، وَفِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ:كَمَا تَنْبُتُ

خالد کی روایت میں (آگے) یہ ہے:"جس طرح کوڑا كركث (سلاب مين بركرآن والعنتف فتم ك نج) سلاب کے کنارے اگتے ہیں۔'' اور وہیب کی روایت میں ہے:"جس طرح جھوٹا سانج سیاہ گارے میں یاسلاب کے خس وخاشاك ميں اگتاہے۔''

[459] بشر بن مفضل نے ابومسلمہ سے صدیث سالی، انھول نے ابونضرہ ہے، انھول نے حضرت ابوسعید دلائشے ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مَاثِیْم نے فرمایا: "جہاں تک دوزخ والوں کی بات ہے تو وہ لوگ جو (ہمیشہ کے لیے) اس کے باشندے ہیں نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے۔ نیکن تم (اہل ایمان) میں سے جن لوگوں کو گناہوں کی یاداش میں (یا آپ نے فرمایا: خطاؤں کی بنایر) آگ کی مصيبت لاحق موگى تو الله تعالى ان برايك طرح كى موت طاری کر دے گا یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جا کیں گے تو سفارش کی اجازت وے دی جائے گی، پھرانھیں گروہ درگروہ [٤٥٩] ٣٠٦-(١٨٥) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَايَمُوتُونَ فِيهَا وَلَايَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَّاسٌ مِّنْكُمْ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمُ اللهُ تَعَالَى إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشُّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَاثِرَ ضَبَاثِرَ، فَبُثُوا عَلِّي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ!

أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبَتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّيْعِ وَعَلِي خَمِيلِ النَّيْعِ وَلَهِ -: فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

#### (المعجم٨٣) - (بَابُ آخِرِ أَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا) (التحفة٨٢)

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كَلَيْهِمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ عَبْيدَةَ، عَنْ عَبْيدَةَ وَخُولًا النَّارِ خُرُوجًا مُنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مُنْهَا، وَلَا اللَّهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى، وَيُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى، فَيَوْرِبُعُ فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ: إِنْهَا مَلْأَى، فَالْتَهُ أَنَهَا مَلْأَى، فَالَا فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَالَا فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَالَا فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَالَا فَيُأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى،

لایا جائے گااور آنھیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا، پھر
کہا جائے گا: اے اہل جنت! ان پر پانی ڈالوتو وہ اس بیج کی
طرح اگ آئیں گے جوسیلاب کے خس و خاشاک میں ہوتا
ہے۔'' لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: ایسا لگتا ہے جیسے
رسول اللہ مُنافِظِ صحرائی آ بادی میں رہے ہیں۔

[460] (بشر کے بجائے) شعبہ نے ابومسلمہ سے حدیث سائی، کہا: میں نے ابونضرہ سے سنا، (انھوں نے) حضرت ابوسعید خدری جھٹے کے سنااور انھوں نے نبی مُلَّاثِمُ سے اسی جیسی روایت فِی حَمِیل السَّیل''سیلاب کے خس و خاشاک میں'' (کے جملے) تک بیان کی اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔

# باب:83-سب، آخريس دوزخ سے نكلنے والا

انھوں نے عبیدہ ہے، انھوں نے عبیدہ ہے، انھوں نے عبیدہ ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا '' بے شک میں اسے جانتا ہوں جو دوز خ والوں میں سے سب سے آخر میں اس سے نکلے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں اس سے نکلے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ ایبا آ دگی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے بل کھ شتا ہوا آگ سے نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا: جا جنت میں واخل ہو جا۔ وہ جنت میں آئے گا تو آسے یہ خیال دلایا جائے گا کہ جنت بحری ہوئی ہے۔وہ واپس آ کرع ض کرے گا: اے میرے رب! مجھے تو وہ بحری ہوئی طی ہو جا۔ وہ ربادہ کے تو وہ بحری موئی مے۔وہ موئی طی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا: جا جنت میں واخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں واخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں واخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں واخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں واخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا کہ وہ بحری ہوئی ہے۔وہ واپس آ کر (پیر) کے گا:

فَيرْجِعُ فَيَقُولُ: يَارَبُّ! وَجَدْتُهَا مَلْأَى. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا لَا لَدُنْيًا - قَالَ فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي - أَوْ تَضْحَكُ بِي - وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ " قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

قَالَ فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

اے میرے رب! میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: جاجنت میں داخل ہوجا۔ تیرے لیے (وہاں) پوری دنیا کے برابراوراس سے دس گنا زیادہ جگہ ہے (یا تیرے لیے دنیا سے دس گنا زیادہ جگہ ہے) آپ نے فرمایا: وہ خض کے گا: کیا تو میرے ساتھ مزاح کرتا ہے (یا میری ہنی اڑا تا ہے) حالا مکہ تو ہی بادشاہ ہے؟"

عبدالله بن مسعود والنوائي نه كها: ميس في رسول الله من النوائي كو و يكها آپ بنس وي يهال تك كه آپ كه يجيل وندان مبارك فا بر بوگئے -

[462] (منصور کے بجائے) اعمش نے ابراہیم ہے،
سابقہ سند کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود دائٹو سے روایت کی کہ
رسول اللہ عُلِیْجَ نے فر مایا: '' میں یقیناً دوزخ والوں میں ہے
سب ہے آخر میں نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ پیٹ کے بل
کھنٹا ہوا اس میں سے نکلے گا۔ اس ہے کہا جائے گا: چل
جنت میں داخل ہو جا۔ آپ نے فر مایا: وہ جائے گا اور جنت
میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنجال چکے
میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنجال چکے
میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا: کہا ہے تھے وہ زمانہ یا دہ جس میں تو
تیں۔ اس سے کہا جائے گا: کیا تجھے وہ زمانہ یا دہ جس میں تو
تیں۔ اس سے کہا جائے گا: کیا تجھے وہ زمانہ یا دے جس میں تو
لیوری دنیا ہے دس گنا مزید بھی (تمھارای ہے اور
لیوری دنیا ہے دس گنا مزید بھی (تمھارا ہے۔) وہ کہے گا: تو

عبدالله بن معود والتُون في كها: من في رسول الله عَلَيْهُمُ كُور عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ ك كود يكها آپ بنسے يهال تك كه آپ كي پيلے دندان مبارك نظر آف كي ي [463] انس دائٹو نے حفرت ابن مسعود دائٹو سے روایت
کی کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ نے فرمایا: '' جنت میں سب سے آخر
میں وہ آ دمی داخل ہوگا جو بھی چلے گا، بھی چبرے کے بل گرے
گا اور بھی آگ اسے جھلسا دے گی۔ جب وہ آگ سے نکل
آئے گا تو پلیٹ کراس کود کیھے گا اور کہے گا: ہڑی برکت والی ہے
وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی۔ اللہ نے مجھے
ایک چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں پچھلوں میں سے کی کو
عطانہیں فرمائی۔ اسے بلندی پرایک ورخت دکھایا جائے گا تو وہ
کہ گا: اسے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے
تاکہ میں اس کے سائے میں دھوپ سے نجات حاصل کروں
اوراس کے پانی سے پیاس بچھاؤں۔

اس برالله عزوجل فرمائے گا:اے ابن آدم! ہوسکتاہے کہ میں شھیں بدر خت دے دول توتم جھے سے اس کے سوا کچھاور مأنكو-وه كے كانبيس،اے ميرے رب! اور الله كے ساتھ عهد کرےگا کہ دہ اس ہے اور پچھے نہ مانگے گا۔اس کا پروردگاراس كاعذر قبول كرلے گا كيونكه وہ اليي چيز ديكھ رہا ہوگا جس پروہ مبرکر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی اسے اس (درخت) کے قریب كرد \_ كااوروه اس كے سائے ميں دھوپ سے محفوظ ہوجائے گا اوراس کا بانی پیے گا، پھراسے او پر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ کے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تاکہ میں اس کے یانی سے سیراب ہوں اوراس کے سائے میں آرام كرول، ميں تجھ سے اس كے سوا اور كچھ نہيں ماتكوں كا\_اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! کیائم نے مجھ سے دعدہ نہ كياتها كتم مجمع سے كچھاورنبيس مانگو كے؟ اور فرمائے كا: مجھے لگتا ہے اگر میں شمصیں اس کے قریب کر دول تو تم مجھ سے پچھاور بھی مانگو کے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے [٤٦٣] ٣١٠–(١٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً:أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنَّ أَنَس، عَن ابْن مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿آخِرُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَّيَكْبُو مَرَّةً، وَّتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْتًا مَّا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ لهذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلُّهَا وَأَشْرَبَمِنْ مَّائِهَا ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَارَبُ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَّا يَشْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ لَهٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَّآثِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلُّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَاابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ لَهٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ

علاوہ اور پچھنبیں مائے گا،اس کا رب تعالیٰ اُس کا عذر قبول كرلے كا كيونكه وہ الى چيز د كيور ما موكا جس كے سامنے اس ے صبر نہیں ہوسکتا۔ اس پر اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دےگا۔وہاس کے سائے کے نیچ آجائے گااوراس کے یانی سے پیاس بجھائے گا۔ اور پھراسے ایک ورخت جنت کے دروازے کے پاس دکھایا جائے گاجو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھاس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے ے فائدہ اٹھاؤں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں، میں تم سے اور کچھنیں ماگوں گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بيني اكياتم في مير ساتھ وعد ونبيل كيا تھا كداور كي نبيل ما تكوكي؟ وه كبي كانكيون نبيس مير يرب! (وعده كياتها) بس یمی ،اس کے علاوہ اور پھینیں مانگوں گا۔اس کارب اس کا عذر قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اس مخض کواس (درخت) کے قریب کر دے **گا** (اور)جب وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گاتو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔وہ کیے گا:اے میرے رب! مجھے اس میں داخل کر دے، اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! وہ کیا چیز ہے جو تھے راضی کر کے جارے درمیان سوالات کا سلسلختم كردے؟ كياتم ال سے راضي موجاؤ كے كه ميں صحیں ساری دنیا اور اس کے برابر اور دے دوں؟ وہ کیے گا: اے میرے رب! کیا تو میری ہنی اڑاتا ہے جبکہ تو سارے جہانوں کارب ہے۔''

اس پراہن مسعود وہ النوائس پڑے اور کہا: کیاتم مجھ ہے ہے اس پر این مسعود وہ النوائس پڑے اور کہا: کیاتم مجھ ہے ہے نہیں پوچھوا آ پ کول اللہ علی علی اللہ علی ال

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ قَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: لِهَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: امِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ:أَتَسْتَهْزِيءُ مِنْي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ:إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَلٰكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ».

رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "رب العالمین کے ہنس پڑنے پر، جب اس نے کہا کہ تو جو سارے جہانوں کا رب ہے، میری ہنی اڑا تا بلکہ ہنی اڑا تا بلکہ میں جو چاہوں کرسکتا ہوں۔"

## (المعجم٤٨) - (بَابُ أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةُ فِيهَا) (التحفة٨٣)

[٤٦٤] ٣١١–(١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِبدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَّجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمُثْلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلٍّ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! قَدِّمْنِي إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلُّهَا». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ: «فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ ۗ إِلَى آخِر الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ: «وَيُذَكِّرُهُ اللهُ تَعَالَى سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ:هُوَلَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ: «ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولَانِ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَاكَ لَنَا، وَأَخْيَانَا لَكَ، قَالَ فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مُّثْلَ مَا أُعْطِيتُ ».

## باب:84-اہلِ جنت میں سے جو مخص سب سے نچلے درجے پر ہوگا

[464] حضرت ابوسعید خدری دانشناسے روایت ہے کہ رسول الله طَالَيْمُ في فرمايا: "الل جنت ميس سب سيم ورج یروہ آدی ہوگا جس کے چہرے کواللہ تعالی دوزخ کی طرف ہے ہٹا کر جنت کی طرف کردے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت کی صورت دکھائی جائے گی، وہ کہے گا:اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کے سائے میں ہوجاؤں ..... 'آگے انھوں نے ابن مسعود دہائیڈ کی طرح روايت بيان كى كيكن بدالفاظ ذكرنبيس كيه: "الله تعالى فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! کیا چیز ہے جو کچھے راضی کر کے مارے درمیان سوالات کا سلسلختم کردے ....، 'البت انھوں فاس مين مياضا فركيا: "اورالله تعالى است ياددلا تاجائكا: فلاں چیز مانگ،فلاں چیزطلب کر۔اور جب اس کی آرزو کیں ختم ہوجائیں گی تواللہ تعالیٰ فرمائے گا: پیسب کچھتھا راہےاور اس سے دس گنا اور بھی۔'' آپ تالین نے فرمایا:' کھروہ اپنے گريس داخل مو گا اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں ميں ہےاس کی دو بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی: اللہ کی حرجس نے تنصیں ہارے لیے زندہ کیااور ہمیں تمھارے لیے زندگى دى \_ آپ نے فرمایا: تووه كهے گا: جو كچھ مجھے عنایت كيا گيا إياكى كنبين ديا گيا-"

[٤٦٥] ٣١٢–(١٨٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مُطَرِّفٍ وَّابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللهُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَّعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشُرُبْنُ الْحَكَم - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَّابْنُ أَبْجَرَ؛ سَمِعَا الشُّعْبِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا - أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ - قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- رَبَّهُ تَعَالَى:مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَّجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُل الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ! كَيْفَ؟ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِّنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ! فَيَقُولُ: لَكَ ذْلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ،رَبِّ! فَيَقُولُ: لهٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ،رَبِّ! قَالَ:رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَّنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي. وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ

[465] ہمیں سعید بن عمر واشعثی نے حدیث سائی، کہا: ہمیں سفیان بن عیبنہ نے حدیث سنائی ، انھوں نے مطرف اور (عبدالملك) ابن ابجرے، انھوں نے شعبی سے روایت كی، كہا: ميں نے مغيرہ بن شعبہ رالنظ سے، ان شاء الله (رسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ سے بیان کردہ) روایت کے طور پرسنا، نیز ابن الی عمر نے سفیان سے، انھول نے مُطَرِّ ف اور عبدالملک بن سعید ہے اوران دونوں نے شعبی ہے من کر حدیث بیان کی ،انھوں نے مغیرہ بن شعبہ دلائن کے حوالے سے خبر دی ، کہا: میں نے ان منسر رسنا، وه ال بات كورسول الله منافظ كي طرف منسوب كرر بے تھے، نيز بشر بن حكم نے مجھ سے بيان كيا (روايت كے الفاظ انھی کے ہیں) سفیان بن عیمینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں مطرف اور ابن الجرنے حدیث بیان کی، ان دونول نے شعبی سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ منبر پرلوگوں کو (پیہ) حدیث سنا رہے تھے۔ سفیان نے کہا: ان دونوں (استادوں) میں سے ایک (میرا خیال ہے ابن ابر) نے اس روایت کومرفوعاً (جے صحالی نے رسول الله تَكْفِظ سے سنا ہو) بیان کیا، آپ نے فرمایا: "موی علیا نے رب تعالی سے بوجھا: جنت میں سب سے کم درج کا (جنتی) کون ہوگا؟ الله تعالیٰ نے فرمایا: وہ (ایسا) آ دمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گاتواس سے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہوجا، وہ کے گا: میرے رب! کیے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھاسب کچھ لے چکے ہیں۔ تواس سے کہا جائے گا: کیاتم اس پر راضی ہو جاؤ کے کہ سمیں دنیا کے بادشا ہوں میں ہے کسی باوشاہ کے ملک کے برابرمل جائے؟ وہ کے گا: میرے رب! میں راضی ہوں، الله فرمائے گا: وہ (ملک)تمهارا بوا، پھرا تنا اور، پھرا تنا اور، پھرا تنا اور، پھرا تنا

عَيْنٌ وَّلَمْ تَسْمَعُ أُذُنٌ وَّلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا قَالَ نَقْلُمُ نَقْتُ مُ مَا أُخْفِى لَمُتُم مِن قُرَّةِ أَعَيُنٍ ﴾ ٱلْآيَةَ السجدة: ١٧].

اور، پھراتا اور، پانچویں بار وہ آ دی (بے اختیار) کے گا: یہ میرے رب! میں راضی ہوگیا۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: یہ (سب بھی) تیرااوراس سے دس گنا مزید بھی تیرا، اور وہ سب کچھ بھی تیراہ اور اور اس سے دس گنا مزید بھی تیرا، اور وہ سب کچھ بھی تیراجو تیرادل چا ہے اور جو تیری آ تکھوں کو بھائے۔ وہ کہا: پروردگار! تو وہ جو سب سے او نچے در ہے کا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: یہی لوگ ہیں جومیری مراد ہیں، ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور اس پرمہر لگادی (جس کے لیے چا ہم خفوظ کرلیا۔) (عزت کا) وہ (مقام) دکھی آ تکھونے دیکھا اور نہ کی کان نے سنا اور نہ کی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فرمایا: اس کا مصداق اللہ عزوجل کی کتاب میں موجود ہے: ''کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ کان نے سالڈ انجھی نے عدا کملک کہان کے عیدا للہ شجعی نے عدا کملک

1466] (سفیان کے بجائے) عبیداللد انجی نے عبدالملک بن ابجرے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے قعمی سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے قعمی سے سنا، وہ انھوں نے کہا: میں نے حفرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو سے سنا، وہ منبر پر کھہ رہے تھے: بے شک موکی علیا گانے اللہ عز وجل سے اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے میں پوچھا ۔۔۔۔۔۔اور سابقہ حدیث کی طرح روایت بیان کی۔

 [٤٦٦] ٣١٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبْجَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ مُوسَى الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ مُوسَى الْمُغِيرَةَ بُنَ مُوسَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَنْ أَخَسَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَنْ أَخَسَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

[٤٦٧] ٣١٤-(١٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِّنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ

كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ الا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلُّ سَيَّةٍ حَسَنةً فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْعَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا له هُنَا».

اٹھارکھو(ایک طرف ہٹادو۔) تواس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جا کیں گے اور کہا جائے گا: فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے اور فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے۔ وہ کمے گا: ہاں، وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوفز دہ ہوگا، (اس وقت) اسے کہا جائے گا: تمارے لیے ہر برائی کے عض ایک نیکی ہے۔ تو وہ کمے گا: اے میرے دب! میں نے بہت سے ایسے (برے) کام کے جنمیں میں یہاں نہیں دیکھرہا۔''

فَلَقَدْرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

میں (ابوذر) نے رسول الله عَلَيْظُ کود یکھا که آپ بنے بہاں تک که آپ کے پچھلے دندان مبارک نمایاں ہوگئے۔

کے فائدہ: یہاس آخری آدمی کا حال ہے جو حساب کتاب کے مرسلے میں سب سے آخر میں اہل جہنم کے زمرے میں سے نکال کر سب سے آخر میں جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ سابقہ احادیث میں اس آخری آدمی کا تذکرہ ہے جو جہنم میں ڈال دیے جانے والوں میں آخری ہوگا جے جہنم میں سے نکالا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔

[٤٦٨] ٣١٥-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ:حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٤٦٩] ٣١٦ – (١٩١) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ - قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ أَبُوالزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ؟ فَقَالَ: نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا - أَنْظُرْ - أَيْ: ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. كَذَا وَكَذَا - أَنْظُرْ - أَيْ: ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ فَتَدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالَ فَتَقُولُ:

[468] اعمش کے دوشا گردوں ابو معاویہ اور وکیع نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ندکورہ بالاروایت بیان کی۔

[469] ابوز ہیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ سے سنا، ان سے (جنت اور جہنم میں) وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جار ہا تھا تو انھوں نے کہا: ہم قیامت کے دن فلاں فلاں (سمت) سے آئیں گے (دیکھو)، یعنی اس سمت سے جولوگوں کے او پر ہے۔ کہا: سب امتیں اپنے اپنی بتوں اور جن (معبودوں) کی بندگی کرتی تھیں اُن کے ساتھ بلائی جائیں گی، ایک کے بعد ایک، پھراس کے بعد ہمارارب ہمارے پاس آئے گا اور پو جھے گا: تم کس کا انظار کررہے ہو؟ تو ہمارے پاس آئے گا اور پو جھے گا: تم کس کا انظار کررہے ہو؟ تو وہ کہیں گے: ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ وہ فرمائے گا: میں

مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ:حَتِّي نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَجَلِّي لَهُمْ يَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِّنْهُمْ - مُّنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِن -نُّورًا، ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ، وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُّجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، سَبْعُونَ أَلْفًا لَّا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَءِ نَجْم فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذٰلِكَ، ثُمَّ تَحِلُّ الشُّفَّاعَةُ، وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْل، وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ، ثُمَّ يُسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا.

[٤٧٠] ٣١٧-(...) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَمْرٍو أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَمْرٍو أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ يَا لَّذَنْهُ بِأَذُنْهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِّنَ النَّارِ فَيُدْجِلُهُمُ الْجَنَّةَ»..

[٤٧١] ٣١٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع:

تمھارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے: (اس وقت) جب ہم شہمیں دیکھ لیں۔تو وہ ہنستا ہواان کےسامنے جلوہ افروز ہوگا۔ انھوں نے کہا: وہ انھیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھیے ہوں گے،ان میں سے ہرانسان کو،منافق ہویامومن،ایک نور دیا جائے گا، وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے۔اورجہنم کے مل پر کی نوکول والے گنڈ ہے اورلوہے کے سخت کا نے ہوں گے اورجس کواللہ تعالیٰ جا ہے گاوہ اسے پکڑلیں گے، پھرمنا فقوں کا نور بجھادیا جائے گا اور مومن نجات یا کیں گے توسب سے پہلا گروہ (جو) نجات یائے گا،ان کے چہرے چودھویں کے جاند جیے ہول گے (وہ) ستر ہزار ہول گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا، پھر جولوگ ان کے بعد ہول گے، ان کے چبرے آسان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، پھرای طرح ( درجہ بدرجہ ۔ )اس کے بعد پھر شفاعت کا مرحلہ آئے گا اور (شفاعت کرنے والے) شفاعت کریں گے حتی کہ ہروہ خض جس نے لاالہ الااللہ کہا ہوگا اور جس کے ول میں جُو کے وزن کے برابر بھی نیکی (ایمان) ہوگی۔ان کو جنت کے آ گے کے میدان میں ڈال دیاجائے گااوراہل جنت ان پریانی چھڑکنا شروع کردیں گے حتی کہ وہ اس طرح اُگ آئیں گے جیے کوئی چیز سلاب میں اگ آتی ہے اور اس ( کے جسم ) کا جلا ہوا حصفتم ہوجائے گا، پھرأس سے يو چھاجائے گاحتى كماس كو دنیااوراس کےساتھاس سے دس گنامزیدعطا کردیاجائےگا۔

[470] سفیان بن عیبند نے عمر و (بن دینار) سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت جابر دلائٹوئے سے سنا، وہ کہدر ہے تھے:

انھوں نے اپنے دونوں کا نوں سے یہ بات نبی تلائیو سے سی،

آپ فرمار ہے تھے: ''اللہ تعالی کچھ لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر ہے گا۔''

[471] حماد بن زیدنے کہا: میں نے عمرو بن دینار ہے

حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَطِيَّةِ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ النَّه يَطِيِّةٍ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْسُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْسُ الْمُنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَلْولُ اللهِ عَلَىٰ خَلْولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ النَّادِ يَحْتَرِقُونَ فِنَ النَّادِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا، إلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى يَذْخُلُونَ فِيهَا، إلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ».

[٤٧٣] ٣٢٠-(...) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم يَّعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثِنِي يَزيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ:كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِّنْ رَّأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَّخُجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ - جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ - عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِينَ، - قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ! مَا لهٰذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُۥ ﴾ [آل عمران:١٩٢] وَ﴿ كُلُّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَغَرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠] فَمَا لهٰذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ، فَقَالَ: أَتَقُرَأُ الْقُوْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ ﷺ - يَعْنِي الَّذِي

پوچھا: کیا آپ نے جابر بن عبداللہ ڈاٹھ کورسول اللہ تالیم کے اللہ تالیم کے اللہ تالیم کے اللہ تالیم کی اللہ تعالی کے گا؟ تو انھوں نے کہا: ہاں۔

[472] قیس بن سلیم عبری نے کہا: یزید الفقیر نے مجھے حدیث مدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ ٹھ ﷺ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلَّاثِیُّا نے فرمایا:'' بلاشبہ پچھ لوگ آگ میں سے نکالے جا کیں گے، وہ اپنے چہروں کے علاوہ (پورے کے پورے) اس میں جل چکے ہوں گے یہاں علاوہ (پورے کے پورے) اس میں جل چکے ہوں گے یہاں تک کہوہ جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔''

[473] ابوعاصم، يعنى محمد بن ابى ابوب نے كہا: مجھے يزيد الفقير نے حديث سائی، انھوں نے کہا کہ خارجيوں كے نظریات میں سے ایک بات میرے ول میں گھر کر گئ تھی۔ ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی احیمی خاصی تعداد تھی۔ ہارا ارادہ تھا کہ حج کریں اور پھرلوگوں کے خلاف خروج کریں (جنگ کریں۔) ہم مدینہ سے گزرے تو ہم نے ویکھا کہ حفرت جابر بن عبدالله الله الله الكله الله عليها) لوگوں کورسول الله منافیظ کی احادیث سنار ہے ہیں، انھوں نے اعالک "ألْجَهَنَّمِيِّين" (جہم سے نکل کر جنت میں پہنینے والے لوگوں) کا تذکرہ کیا تو میں نے ان سے بوچھا: اے رسول الله ظَائِيْمُ كے ساتھى! يه آپ كيا بيان كر رہے ہيں؟ حالانکدالله فرماتا ہے: "بے شک جس کوتونے آگ میں داخل کر دیااس کورسوا کر دیا۔'' اور:''وہ جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے،اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔'' توبیکیا بات ہے جوآ پ کہدرہے ہیں؟ (یزیدنے) کہا: انھوں نے (جواب میں) کہا: کیاتم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی: ہاں!

يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ - ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ عِلَيْهُ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ: يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ مِنَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا كَأَنَّهُمُ الْفَرَاطِيسُ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، فَيَخْرُجُونَ مَنْ أَنْهُم الْقَرَاطِيسُ فَلَغْتَسِلُونَ فِيهِ، فَيَخْرُجُونَ كَمُّ أَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيُحَكُمْ! كَانَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيُحَكُمُ! كَانَهُمُ الْقَرَاطِيسُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيُحَكُمُ! وَمُونِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا عَيْرُ رَجُلٍ فَرَجَعْنَا ، فَلَاوَاللهِ! مَا خَرَجَ مِنَا غَيْرُ رَجُلٍ فَرَجِعْنَا ، فَلَاوَاللهِ! مَا خَرَجَ مِنَا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ - أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ .

انھوں نے کہا: کیاتم نے محمد ماٹیٹا کے مقام کے بارے میں سنا ہے، یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آپ کومبعوث کیا جائے گا؟ میں نے کہا: ہاں! انھوں نے کہا: بے شک وہ لوگول کوجنمیں (جہنم سے) تكالنا ہوگا تكالے گا، پر انھول نے (جہنم پر) بل رکھے جانے اوراس پر سے لوگوں کے گزرنے کا منظر بیان کیا۔ (بزیدنے) کہا: مجھے ڈرہے کہ میں اس کو پوری طرح یادنیں رکھ سکا ہوں ، سوائے اس کے کہ انھوں نے بتایا: کچھاوگ جہنم میں چلے جانے کے بعداس سے تکلیں مے، یعنی انعول نے کہا: وہ اس طرح تکلیں مے جیسے وہ'' تکوں'' (کے بودوں) کی لکڑیاں ہوں، وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں کے اور اس میں نہائیں گے، پھر اس میں ہے (کورے) کاغذوں کی طرح (ہوکر) لکلیں گے، پھر (بیرحدیث س كر) مم واليس آئ اورجم نے كها: تم يرافسوس! كياتم يد مجصة موكديه بورها (صحابي حضرت جابر والث الله ماليلم پرجھوٹ بائدھ رہاہے؟ اورجم نے (سابقدرائے سے)رجوع كرليا ـ الله كى قتم اہم ميں سے ايك آ دى كے سواكس نے خروج ندکیا، یا جس طرح (کے الفاظ میں ) ابوقیم نے کہا۔

[474] ابوعمران اور ثابت نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹائٹیڈ نے فر مایا: '' دوز خے چار آ دی نگلیں کے ، انھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائےگا۔ ان میں سے ایک متوجہ ہوگا اور کہےگا: اے میر سے رب! جب تو نے مجھے اس سے نکال ہی دیا ہے تو اب دوبارہ اس میں نہ ڈالنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کوجہنم سے نجات دے دےگا۔'' [٤٧٤] ٣٢١-(١٩٢) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَلِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَلِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَعُونَ مَلَى اللهِ تَعَالَى. فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَعُونُ أَعْرَجُتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا، فَيَنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا».

[٤٧٥] ٣٢٢–(١٩٣) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ

[475]ابو كامل نضيل بن حسين جحدري اور محمر بن عبيد

غُبَرى نے كہا: (الفاظ ابوكامل كے بيں) ہميں ابوعوانہ نے قمادہ ے مدیث سنائی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک وہافشاہے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول الله مُظَالِيْنَ نے فر مایا: "الله تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اس بات پر فكرمند موں كے (كهاس دن كى تختيوں سے كيسے نجات ياكى جائے؟) (ابن عبید نے کہا: ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی)اوروہ کہیں گے: اگر ہم اینے رب کے حضور کوئی سفارش لائیں تا کہ وہ ہمیں اس جگہ (کی مختیوں) ہے راحت عطا كردے۔ آپ نے فرمايا: چنانچه وه آدم ملينا كے ياس آئیں گے اور کہیں گے: آپ آ دم ہیں، تمام مخلوق کے والد، الله تعالى نے آپ كواسي باتھ سے پيداكيا اور آپ ميں ائي روح پھونی اور فرشتوں کو حکم دیاتو انھوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیس کدوہ ممیں اس (اذیت ناک) جگہ سے راحت وے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس مقام پرنہیں، پھروہ اپنی غلطی کو، جوان سے ہوگئ تھی، یاد کر کے اس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمندگی محسوس كريس مع ، (اوركبيس مع : )ليكن تم نوح مايدا ك ياس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنمیں اللہ تعالی نے (لوگوں کی طرف) مبعوث فرمایا، آپ نے فرمایا: تواس پرلوگ نوح ملیفا کے باس آئیں گے۔ وہ کہیں گے: بیدمیرا مقام نہیں اور وہ اپنی نلطی کو، جس کا ارتکاب اُن ہے ہوگیا تھا، یاد کر کے اس پراپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے، (اور کہیں مے:) لیکن تم ابراہیم ملیا کے پاس جاوج نسیس اللہ تعالی نے اپناخلیل (خالص دوست) بنایا ہے۔ وہ ابراہیم ملیفا کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں کے بیمیرامقام نہیں ہے اوروہ اپی غلطی کو یادکریں گے جوان ہے سرز دہوگئ تھی اوراس پراینے رب سے شرمندہ ہول گے، (اورکہیں گے:)لیکن تم موی مالی کے پاس جاؤجن سے اللہ

ابْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ - قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسِ بْنِّ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: ﴿ يَجْمَعُ اللَّهُ أَتَعَالَى النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَٰلِكَ - وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُونَ لِذٰلِكَ - فَيَقُولُونَ: لَواسْتَشْفَعْنَا على رَبُّنَا عَزُّوَجَلَّ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا لهٰذَا! قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ-عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ:أَنْتَ آدَمُ أَبُوالْخَلْق،خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا لهٰذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ﴿ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَا-وَلٰكِن الْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ-فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى مِنْهَا - وَلٰكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى مِنْهَا - وَلَكِن الْتُوا مُوسٰى ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ -قَالَ: - فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَشْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا-وَلْكِنِ ائْتُوا عِيسٰى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسٰى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَقُولُ:لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ

تعالی نے کلام کیا اور انھیں تورات عنایت کی \_لوگ موی عاید کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس مقام برنہیں اورا پی ملطی کو، جوان سے ہوگی تھی، یاد کر کے اس پراہنے رب سے شرمندگی محسوں کریں گے (اور کہیں عے:) لیکنتم روح اللہ اوراس کے کلے عیسیٰ ملیِّقا کے پاس جاؤ لوگ روح الله اوراس کے کلے عیسیٰ ملینا کے باس آئیں گے۔ وہ (بھی یہ) کہیں گے: بیمیرامقام نہیں ہے، تم محمد طالی کے پاس جاؤ، وہ ایسے برگزیدہ عبد (بندے) ہیں جس کے اگلے بچھلے گناہ (اگر ہوتے تو بھی) معاف کیے جا چکے۔'' حضرت یاس آئیں گے، میں اینے رب (کے پاس حاضری) کی اجازت عامول گاتو مجھاجازت دی جائے گی، اسے دیکھتے بی میں عبدے میں گر جاؤں گا، توجب تک الله جاہے گا مجھے اس حالت ( سجده ) میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا: اے محر! اپنا سر اٹھائے، کہے: آپ کی بات سی جائے گی، مانكيه، آپ كوديا جائے گا، سفارش كيجيه، آپ كى سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپناسراٹھاؤں گااورایینے رب تعالیٰ کی الیم حمد وستائش بیان کروں گا جومیرارب عز وجل خود مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا۔وہ میرے لیے ایک حدمقرر کر دے گا، میں (اس کے مطابق) لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں واپس آ کرسجدے میں گر جاؤل گا۔ اللہ تعالی جب تک جا ہے گا مجھے ای حالت میں رہے دے گا، پھر کہا جائے گا: اپناسراٹھائے، آے محد ا کہیے: آپ کی بات تی جائے گا ، مانکیے ،آپ کو ملے گا ،سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سرا ٹھاؤں گا اور اینے رب کی وہ حمد کروں گا جومیرارب مجھے سکھائے گا، پھر میں ۔فارش کروں گا تو وہ میرے لیے پھرایک حدمقرر فرمادے گا،

عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ». قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي تَعَالَى فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَوَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَخْمَدُ رَبِّي تَعَالَى بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: إِزْفَعْ رَأْسَكَ يَامُحَمَّدُ! قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَخْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُّعَلِّمُنِيهِ رَبِّي. ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُّهُمُ الْجَنَّةَ-قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ -فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ مَنْ وَّجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ» میں ان کودوز خ سے نکالوں گااور جنت میں داخل کروں گا۔'' (حضرت انس ڈٹاٹنؤ نے کہا: مجھے یادنہیں، آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا) پھر میں کہوں گا:''اے میرے رب! آگ میں ان کے سوااور کوئی باتی نہیں بچا جنھیں قرآن نے روک لیا ہے، یعنی جن کا (دوزخ میں) ہمیشہ رہنا (اللہ کی طرف ہے) لازمی ہوگیا ہے۔''

> قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

> [٤٧٦] ٣٣٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ قَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَحْمَنُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُّونَ بِذٰلِكَ - أَوْ يُلْهَمُونَ ذٰلِكَ -» الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُّونَ بِذٰلِكَ - أَوْ يُلْهَمُونَ ذٰلِكَ -» بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ - أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ - فَا أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ الْقُوْآنُ».

[٤٧٧] ٣٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهِ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهِ أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ قَالَ: «يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِلْلِكَ» بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَذَكرَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِلْلِكَ» بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَذَكرَ فِي النَّارِ فِي الرَّابِعَةِ: «فَأَقُولُ: يَارَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ فِي النَّارِ إِلَّامَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ».

ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا: قیادہ نے کہا: یعنی جس کا ہمیشہ رہنالازی ہوگیا۔

[476] دوسری سند ہے جس میں (ابوعوانہ کے بحائے) سعید نے قادہ سے اور انھول نے حضرت انس والنظ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله تَالَيْمُ نے فرمایا: "قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے اور اس ( کی ہولنا کیوں ہے بیخے ) کی فکر میں مبتلا ہوں گے یا یہ بات اُن کے دلوں میں ڈالی جائے گی۔'' .... (آگے) ابوعوانہ کی حدیث کے مانندے، البت انھوں نے اس حدیث میں سے کہا:" پھر میں چوشی بارالله تعالی کی خدمت میں حاضر ہوں گا (یا چوشی بار لوثول گا) اور کہوں گا:اے میرے رب! ان کے سواجنھیں قرآن (کے فیطے)نے روک رکھاہے اورکوئی باتی نہیں بھا۔" [477] معاذبن بشام نے کہا: میرے والد نے مجھے قادہ کے حوالے سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک وہ اللہ علیہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی مُنافیم نے فرمایا: '' قیامت کے دن اللہ تعالی مومنوں کو جمع کرنے گا، پھراس (دن کی پریشانی سے بچنے) کے لیے اُن کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی۔'' ..... یہ حدیث بھی ان دونوں (ابوعوانہ اور سعید) کی حدیث کی طرح ہے، چوتھی دفعہ کے بارے میں یہ كها: "توميل كهول كا: المير المرب إلى كل مين ان كيسوا اوركوئى باقى نہيں جے قرآن (كے فيط ) نے روك ليا بے، يعنى وَهُمَالُ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ أَرَيْعِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا السَّعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: فَالَ : قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً ﴾.

زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ شُعْبَةً فَحَدَّثُنَا بِهِ شُعْبَةً فَحَدَّثُنَا بِهِ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّرَةِ ذُرَةً، فِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةً جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَةً، قَالَ يَزِيدُ: صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسْطَامَ.

[ ٤٧٩] ٣٢٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ مِلْلَالٍ الْعَنَزِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا

جس کے لیے (آگ میں) ہمیشدر ہناواجب ہوگیا ہے۔" [478] محمد بن منهال الضرير (نابينا) نے كہا: مهيں يزيد بن زرایع نے حدیث سنائی ، انھوں نے کہا: ہمیں سعید بن ابی عروبہ اور دستوائی (کپڑے) والے ہشام نے قادہ سے حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت انس جانٹی سے روایت کی، كها: رسول الله فأليال في فرمايا ....، اسى طرح ابوغسان مسمعي اور محد بن منى نے كها: بميں معاذبن بشام نے حديث سائى، انھول نے کہا: میرے والد نے مجھے قادہ کے حوالے سے حدیث سانی، (انھوں نے کہا:) ہمیں حضرت انس بن مالک ڈیاٹی نے مدیث سنائی کہ نی الفائل نے فرمایا:"اس فحض کوآگ ہے تكال لياجائ كاجس في لا الله الله كما اوراس كول میں ایک جو کے وزن کے برابر خیر ہوئی، پھرا یہ فخف کوآگ ت تكالا جائ كاجس في لا الله الله كما اوراس كول میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہوئی، پھراس کوآگ سے تكالا جائے گاجس نے لاالٰہ الا اللہ کہااوراس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی۔'' (گزشتہ متعددا حادیث ہے وضاحت ہوتی ہے کہ خیرے مرادایمان ہے۔)

ابن منهال نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ بزید نے کہا: میں شعبہ سے ملا اور اضیں بیصدیث سنائی تو شعبہ نے کہا: ہمیں بیصدیث قیادہ نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹڑ سے ، انھوں نے نبی مُلٹیڈ کے سے سنائی ، البتہ شعبہ نے '' ایک ذریے'' کے بجائے '' کئی کا دانہ'' کہا ۔ بزید نے کہا: اس لفظ میں ابو بسطام (شعبہ) سے تصحیف (حروف میں اشتباہ کی وجہ سے غلطی ) ہوگئی۔

[479] معبد بن ہلال عنزی نے کہا: ہم لوگ انس بن مالک نظافت کی پاس کئے اور ثابت (البنانی) کو اپناسفارشی بنایا (ان کے ذریعے سے ملاقات کی اجازت حاصل کی۔) ہم ان کے ہاں پنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ثابت نے

مارے لیے (اندرآنے کی) اجازت لی۔ ہم اندران کے سامنے حاضر ہوئے۔ انھول نے ٹابت کو اپنے ساتھ اپنی عاریائی پر بھالیا۔ ثابت نے ان سے کہا: اے ابو عز وابھر و کے باشدوں میں سے آپ کے (یہ) بھائی آپ سے درخواست كرتے بين كه آپ انھيں شفاعت كى مديث سائیں۔ حفرت انس واٹھ نے کہا: ہمیں حفرت محمد ماٹھ نے بتایا: ''جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے مکرارہے ہول کے۔وہ آ دم ملینا کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے: اپنی اولا دیے حق میں سفارش کیجے (کہ وہ میدان محشر کے مصائب اور جاں مسل انظار ہے نجات یا کیں۔) وہ کہیں گے: میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ ليكن تم ابراجيم ماينًا كا دامن تهام لو كيونكه وه الله تعالى كے خليل (خالص دوست) ہیں۔ لوگ ابراہیم ملیظ کے یاس جائیں گے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس کے لیے نہیں۔ لیکن تم موی ملیقا کے یاس چنج جاؤ وہ کلیم اللہ ہیں (جن سے اللہ نے براوراست کلام کیا۔) تو مویٰ النا کا کے پاس حاضری ہوگی۔وہ فرمائیں عے: میں اس کے لیے نہیں لیکن تم عیسیٰ ملاقا کے ساتھ لگ جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کاکلمہ ہینے۔ تو عیسیٰ ملیظا کے پاس آ مد ہوگی، وہ فرما کیں گے: میں اس کے لينهيں ليكن تم محمد مُالْقُلُم ك باس بينى جاؤ، تو (ان كى) آمد میرے پاس ہوگا۔ میں جواب دوں گا: اس ( کام ) کے لیے میں ہوں۔ میں چل پڑوں گااورا پنے رب کے سامنے حاضری ك اجازت عامول كا، مجصا جازت عطاكى جائى، من اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور تعریف کی ایکی باتوں کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس پر میں اب قادر نہیں ہوں ، اللہ تعالیٰ ہی ہے (حمہ) میرے دل میں ڈالے گا، پھر میں اس کے حضور تحدی میں گرجاؤں گا، چر جھ سے کہا جائے گا: اے محد! اپنا سر

مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ قَالَ: انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَس ابْنِ مَالِكٍ وَّتَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضَّحٰي، فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَّعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَاأَبَا حَمْزَةً! إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ. قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُونَ لَهُ: إِشْفَعْ لِلْدُرِّيِّيكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا ، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]، فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللهِ تَعَالَى. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلْكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسٰى [عَلَيْهِ السَّلَامُ]، فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ تَعَالَٰى، فَيُؤْتَى مُوسٰى- عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسٰى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيُؤْتَى عِيسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَأُوتٰى فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، أَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤذَنُ لِي، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَاأَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ، يُلْهِمُنِيهِ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَامُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ:يَارَبِّ! أُمَّتِي، أُمَّتِي. فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى

رَبِّي تَعَالَى فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَمَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبُ! أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: فَأَقُولُ: يَارَبُ! أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبُ! أُمَّتِي، فَيُقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ خَرْدُلٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ مُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ الْمَحَامِدِ، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ مُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ مُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ أُمِّتِي، مُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ أُمِّتِي، فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أُمْتَى مَنْ مَنْفَالٍ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ أَنْطَلِقُ فَافَعَلُ». أَدْنِي مِنْ مَنْفَالٍ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَافْعَلُ».

اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات تی جائے گی، مانگیں، آپ کودیا جائے گا اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت!، میری امت! توجھے کہا جائے گا: جائیں جس کے دل میں گندم یا جَوے دانے کے برابرایمان ہےا ہے نکال لیں ، میں جاؤں گا اورالیا کروںگا، پھر میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور لوٹ آؤں گااور حمد کے اضی اسلوبوں سے اس کی تعریف بیان کروں گا، پھراس کے سامنے تجدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا: اے محمد! ابناسر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گ اور مانگیں، آپ کو دیا جائے گااور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہو گی۔ میں عرض کروں گا:اے میرے رب! میری امت! میری امت! مجھے کہاجائے گا: جائیں،جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہو،اسے نکال لیں۔تو میں جاؤل گا اوراپیا کروں گا، پھراینے رب کےحضورلوٹ آؤل گااوراس جیسی تعریف ہے اس کی حمد کروں گا، پھراس کے سامنے مجدے میں گرجاؤں گا۔ تو مجھ سے کہا جائے گا: اے محمد! اپناسرا تھا ئیں، کہیں، آپ کی بات سی جائے گی اور مانگیں، آپ کودیا جائے گا اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہو گی - تو میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت! تو مجھے کہاجائے گا: جا کیں،جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم ،اس سے (بھی) کم ،اس سے (اور بھی) کم ایمان مواسے آگ سے نکال لیس تو میں جاؤں گا اورابیا کروں گا۔'' یہ حضرت انس دفافلہ کی روایت ہے جو انھوں نے ہمیں بیان کی۔

لهٰذَا حَدِيثُ أَنَسِ الَّذِي أَنْبَأْنَا بِهِ قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ. قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ. قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ! جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ

(معدین ہلال عزی نے) کہا: چنانچہ ہم ان کے ہاں سے نکل آئے، جب ہم چٹیل میدان کے بالائی جھے پر پہنچ تو ہم نے کہا: (کیا ہی اچھا ہو) اگر ہم حسن بھری کارخ کریں اور

انھیں سلام کرتے جا کیں۔وہ (حجاج بن پوسف کے ڈریے) ابوخلیفہ کے گھریں چھے ہوئے تھے۔انھوں نے کہا: جب ہم ان کے یاس پہنچ تو انھیں سلام کیا۔ ہم نے کہا: جناب ابوسعید! ہم آ ب کے بھائی ابوحزہ (حضرت انس والفؤ کی کنیت ہے) کے پاس سے آرہے ہیں۔ہم نے بھی اس جیسی حدیث نہیں سیٰ جوانھوں نے شفاعت کے بارے میں ہمیں سائی۔حسن بعری نے کہا: لائیں سائیں۔ ہم نے انھیں مدیث سائی تو انھوں نے کہا: آ گے سنائیں۔ ہم نے کہا: انھوں نے ہمیں اس سے زیادہ نہیں سایا۔ انھول (حسن بھری) نے کہا: ہمیں انھوں نے یہ حدیث بیس برس پہلے سائی تھی، اس وقت وہ پوری قو تول کے مالک تھے۔انھوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے، معلون بيس، شيخ بحول كئے بيں يا انھوں نے محس پوري حديث سانا پند نبیس کیا کہ ہیں تم (اس میں بیان کی ہوئی بات ہی پر) بحروسانه کرلو۔ ہم نے عرض کی: آپ ہمیں سنادیں تو وہ ہنس پڑے اور کہا: انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں نے تمارے سامنےاس بات کا تذکرہ اس کے سوا (اور کسی وجہ سے ) نہیں کیا تقامراس ليه كديس محس بيحديث سانا عابتاتها-آب تأثيرًا نے فر مایا: ' پھر میں چوتھی بارا پنے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر اٹھی تعریفوں سے اس کی حمد بیان کروں گا، پھراس کے حضور تجدہ ریز ہو جاؤل گا تو مجھ سے کہا جائے گا: اے محمد! اپناسر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گی اور مانکیں، آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا: اے میرے رب! مجھے ان کے بارے میں (بھی) اجازت دیجیے جنھوں نے (صرف) لاالہ الا اللہ کہا۔اللہ فرمائے گانیہ آپ کے لیے ہیں لیکن مجھے میری عزت ک قتم، میری کبریائی، میری عظمت اور میری برانی کونتم! میں ان کو (بھی) جہنم سے تکال لوں گا جضوں نے لاالہ الا اللہ کہا۔'

أَبِي حَمْزَةً، فَلَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي الشُّفَاعَةِ، قَالَ: هِيهِ! فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هِيهِ! قُلْنَا: مَا زَادَنَا، قَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَّهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ وَّلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَّا أَدْرِي أَنْسِيَ الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَّكِلُوا، قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا. فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل، مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هٰذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّنَكُمُوهُ قَالَ: «ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِوُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَامُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ: يَارَبِّ! إِنْذَنْ لِّي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ - أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ-وَلٰكِنْ، وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي وَجِبْرِيَاثِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ».

قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ، أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُو يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ.

[٤٨٠] ٣٢٧–(١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، إِلَّا مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ - قَالَا : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَّهْسَةً فَقَالَ: ﴿أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ:أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ يَعْنِي إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: إِنْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ ! أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى إِلَى مَه قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ

غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ

معبد كابيان ہے: ميں حسن بھرى كے بارے ميں كواہى ديتا ہوں كہ انھوں نے ہميں بتايا كہ انھوں نے حضرت انس بن مالك دلائلا سے ، انھوں نے كہا: ميں سال بہلے ، اوراس وقت ان كى صلاحيتيں بھر پورتھيں۔

[480] ابوحیان نے ابوز رعدسے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک دن رسول الله ظافيم كي خدمت مين كوشت لاياكيا اوردى الحاكرآب كو پیش کی گئی کیونکہ آپ کورتی مرغوب تھی، آپ نے اپنے دندانِ مبارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا: "میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانة مويركييم موكا؟ الله تعالى قيامت كدن تمام الكول اور پچھلوں کوایک ہموارچیٹیل میدان میں جمع کرےگا۔ بلانے والا سب کوانی آواز سنائے گا اور (الله کی) نظرسب کے آر پار (سب کود کیمری) ہوگی۔سورج قریب ہوجائے گااورلوگوں کو اس قدرغم اور كرب لاحق موكا جوان كى طاقت سے زيادہ اور نا قابل برداشت ہوگا۔لوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے: کیا و كيمة نبيس تم س حالت ميس مو؟ كيا و كيمة نبيس تم يركيسي مصیبت آن بڑی ہے؟ کیاتم کوئی ایسا مخص تلاش نہیں کرتے جوتمهاری سفارش کردے؟ لین تمهارے رب کے حضور۔ چنانچاوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: آ دم مالی اے پاس چلو تو وہ آ دم ملینا کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور عرض کریں ك: اعة دم! آپسب انسانوں كے والدين، الله تعالى نة پكواپ اتھ سے بنايا اور آپ ميں اپني (طرف سے) روح پیونکی اور فرشتول کو حکم دیا تو انھوں نے آپ کو بحدہ کیا۔ آب اینے رب کے حضور جاری سفارش فرمائیں۔ آپ و كھے نہيں ہم كس حال ميں ہيں؟ كيا آپ و كھے نہيں ہم رکیسی مصیبت آن بردی ہے؟ آ دم ملیفا جواب دیں گے: میرا

رب آج ات غصیں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے بھی نہیں آیا اور نہاں کے بعد بھی آئے گا اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت (کے قریب جانے) سے روکا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی تھی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔تم کسی اور کے پاس جاؤ،نوح مَالِیًا کے پاس جاؤ ۔ لوگ نوح علیما کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور عرض كرير مع: النوح! آپ (ابل) زمين كي طرف بييج مح سب سے پہلے رسول ہیں اور الله تعالیٰ نے آپ کوشکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائيں۔ آپ ديھتے نہيں ہم س حال ميں ہيں؟ آپ ديھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انھیں جواب دیں گ: آج میرارب اتن غصر میں ہے جتنے غصر میں نہ دواس ے پہلے بھی آیانہ آیندہ بھی آئے گا۔ تقیقت بیہے کہ میرے لياك دعا (خاص كي كئي) تھي وه ميس نے اپني قوم كے خلاف ما تک لی۔ (آج تو) میری اپنی جان (پربنی) ہے۔ مجھے اپنی جان (کی فکر) ہے۔تم ابراہیم مُلَاثِمَةِ کے پاس جاؤ، چنانچہ لوگ ابراہیم تافیا کے پاس عاضر ہول کے اور عرض گزار ہول مے: آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل (صرف اس کے دوست) ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائيں، آپ ديکھتے نہيں ہم کس حال ميں ہيں؟ کيا آپ و کھے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو ابراہیم ملاِفان ے کہیں گے میرارب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے بہلے بھی اتنے غصے میں نہیں آیا ورنہ آیندہ بھی آئے گا اوراپ ( نین )جھوٹ یاد کریں گے، (اور کہیں ) مجھے اپنی جان کی فکر ہ، مجھے تو اپنی جان بیانی ہے۔ کسی اور کے یاس جاؤ، موی ملینا کے پاس جاؤ۔لوگ موی ملائی کی خدمت میں حاضر مول مے اور عرض کریں مے اے مویٰ! آپ اللہ کے رسول

مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي، نَفْسِي، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: يَانُوُّحُ ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا شَكُورًا، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرْى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي، نَفْسِي. اِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ [ﷺ]. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ:أَنْتَ نَبَيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَلْبَاتِهِ، نَفْسِي، نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، إِذْهَبُوا إِلَى مُوسٰى، فَيَأْتُونَ مُوسلى ﷺ فَيَقُولُونَ : يَا مُوسلى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَكَ اللهُ، بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ، عَلَى النَّاسِ، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُّوسَى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَّمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا . نَفْسِي ، نَفْسِي . اِذْهَبُوا إِلَى عِيسٰى ﷺ . فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَاعِيسَى ا أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ

ہیں، الله تعالی نے آپ کواپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت عطاکی ،اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش كيجي، آپ ديكھے نہيں ہم كس حال ميں ہيں؟ آپ ديكھتے نہیں ہم پرکیا مصیبت آن پڑی ہے؟ موی ظافر ان ہے کہیں گ: میرارب آج اس قدر غصے میں ہے کہنداس سے پہلے بھی اس قدر غصے میں آیا اور نداس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کوتل کر چکا ہوں جس کے قبل کا مجھے تھم نہ دیا گیا تھا۔میری جان ( كاكيا بوگا) ميرى جان (كيے يے گئ؟) عيليٰ تَقْتُمُ ك یاں جاؤ۔لوگ عیسی مُؤافِظ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں كَ: اعليلى! آپ الله كے رسول بين، آپ نے جمولے میں لوگوں سے گفتگو کی۔ آپ الله کا کلمہ بیں جے اس نے مریم میتاً کی طرف القا کیا اوراس کی روح ہیں،اس لیے آپ اینے رب کے حضور ہماری سفارش فرماکیں، آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں؟ کیا آپنہیں دیکھتے ہم پر كيس مصيبت آن براي ہے؟ توعيسيٰ مَثَاثِيمُ أَخْصِ جواب دي گے میرارب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں ندوہ اس سے پہلے آیا اور نہ آیندہ جھی آئے گا، وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں كريں كے، (كہيں كے مجھے) اپن جان كى فكر ہے، مجھے اپن جان بچانی ہے۔میرے سواکس اور کے پاس جاؤ، محمد مُلَقِيْم ك پاس جاؤ لوگ ميرك پاس آئيس كے اور كہيں مے: اے محدا آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالی نے آپ کے اگلے بچھلے تمام گناہ (اگر ہوتے تو بھی) معاف کر ویے، اینے رب کے حضور جاری سفارش فرمائیں، آپ و كھے نہيں ہم كس حال ميں ہيں؟ آپ د كھے نہيں ہم يركيا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گااوراینے رب کے حضور تجدے میں گرجاؤں گا، پھراللہ تعالی مجھ پراپنی الی تعریفوں اور اپنی الی بہترین ثنا ( کے

مُّنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِّنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرْى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسٰى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا. نَفْسِي. نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، إِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَلِيْنَ فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرْى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِّرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَّحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي. ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ الرَّفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، الشَّفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَارَبُ! أُمَّتِي. أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ الْدُخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ، مَنْ لَّاحِسَابَ عَلَيْهِ، مِنْ بَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ، فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَادِيع الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرِٰی ١٠. دروازے) کھول دے گا اور اضیں میرے دل میں ڈالے گا جو جھے ہے پہلے کی کے لیے نہیں کھولے گئے، پھر (اللہ) فرمائے گا:اے محمہ! اپناسراٹھائے، ماعلیے، آپ کو ملے گا، سفارش کیجی، آپ کی سفارش تو بھی سراٹھاؤں گا اور عرض کروں گا:اے میرے رب! میری امت! میری امت! تو کہا جائے گا:اے محمہ! آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ان کو جنت کے دروازوں میں سے دائیں درواز سے داخل کر دیجیے اور وہ جنت کے باتی دروازوں میں (بھی) لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! جنت کے دوکواڑوں کے درمیان اتنا (فاصلہ) ہے جتنا مکہ اور (شہر بُخر ) یا مکہ اور بُصر کی کے درمیان اتنا (فاصلہ)

[481] (ایک دوسری سند سے) عُمارہ بن تعقاع نے ابوز رعہ ہے،انھوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹڑ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله مَالِيْرُمُ کے سامنے ثریدا در گوشت کا بالدركها كياءآب نے دى اشائى،آپكوبكرى (كے گوشت) میں سب سے زیادہ یہی حصہ پیندتھا، آپ نے اس میں سے ایک بارایے دندانِ مبارک سے تناول کیا اور فرمایا: " میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔'' پھر دوبارہ تناول کیا اور فرمایا: 'میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہول گا۔'' جب آپ نے دیکھاکہ آپ کے ساتھی (اس کے بارے میں) آپ سے کھنہیں یو چور ہو آپ نے فرمایا: "متم يو چھتے كيون نبيس كه بيركيے موكا؟" انھوں نے يو جھا: بير كيے موكا؟ الله كے رسول! آپ نے فرمايا: "لوگ رب العالمين كرسامن كفر بول كرسي (عماره في بهي) ابوزرعه کے حوالے سے ابوحیان کی بیان کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور ابراہیم ملیا کے واقع میں یہ اضافہ کیا: (آپ مُلَیْنَانِ نے) فرمایا: ابراہیم ملیفانے ستارے کے بارے

[٤٨١] ٣٢٨-(..) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَصْعَةٌ مِّنْ ثَرِيدٍ وَّلَحْم، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ، وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ، فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ثُمَّ نَهَسَ نَهْسَةً أُخْرَى وَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَايَسْأَلُونَهُ قَالَ: «أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَهُ؟» قَالُوا: كَيْفَهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ "وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، وَزَادَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: هٰذَا رَبِّي، وَقَوْلَهُ لِآلِهَتِهِمْ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ لْهَذَا، وَقَوْلَهُ: إِنِّي سَقِيمٌ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

بِيَدِهِ اإِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ هَجَرٍ وَّمَكَّةَ).

#### قَالَ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَ.

[٤٨٢] ٣٢٩-(١٩٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نُنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَجَلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ : حَدَّثَنَا أَبُوَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُومَالِكِ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ. فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ . فَيَأْتُونَ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَيَقُولُونُ: يَاأَبَانَا !اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيتَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَشُتُ بِصَاحِبِ ذُلِكَ. اِذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ-عَلَيْهِ السَّلَامُ -: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَرَاءَ وَرَاءَ. اِعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا . فَيَأْتُونَ مُوسٰى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ. إِذْهَبُوا إِلَى عِيسَٰى كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَٰى وَرُوحِهِ.فَيَقُولُ عِيسٰى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: لَسْتُ بِصَاحِب ذٰلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُومُ وَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ

میں اپنا قول: "بیہ میرا رب ہے" اور ان کے معبودوں کے بارے میں یہ کہنا: "بلکہ یہ کام ان کے بوے نے کیا ہے" اور بیہ کہنا: "میں بیار ہوں" یاد کیا۔ (رسول اللہ مَالَیْمُ نَا فَرُمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد مُلَاثِمُ کی جان ہے! چوکھٹ کے دونوں بازؤں تک جنت کے کواڑوں میں سے (ہر) دوکواڑوں کے درمیان، اتنافا صلہ ہے جتنا مکہ اور ججرکے درمیان، یا (فرمایا) ہجراور مکہ کے درمیان ہے۔"

رادی کویاد نبیں کہ آپ نے پہلے کس شہر کا نام لیا۔

[482] محمر بن فنيل نے كها: بمين ابو مالك الجعي نے حدیث سائی، انھوں نے ابوحازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹزے روایت کی، نیز ابوما لک نے ربعی بن حراش ے اورانھوں نے حضرت حذیفہ دلائل سے روایت کی، اُن دونوں نے کہا کررسول اللہ تَاثِيْغُ نے فرمایا: "الله تارک وتعالی لوگوں کوجمع کرے گا تو مومن کھڑے ہوجا کیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آ دم ملیا کے یاس آ کرعوض کریں گے:اے والد بزرگ! ہارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائے۔ وہ جواب دیں گے: کیا جنت ہے مسمين تكالنے كاسبت ممارے باب آدم كى خطاكے علاوه كوكى اور چیزنی تھی! میں اس کام کا الل نہیں ہوں۔میرے بیٹے،اللہ كفيل ابرابيم ملي ك إس جاؤرآب فرمايا: ابراجم ملينا كہيں كے: اس كام (كوكرنے) والا ميں نہيں ہوں، ميں خليل تھا (کراولین شفاعت کے اس منصب سے) پیچیے پیچے۔تم موی طین کا رخ کرو، جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا۔ لوگ موی طیفا کے باس آئیں گے۔ وہ جواب دیں گے: اس کام ( کوکرنے ) والا میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کے کلے عیسیٰ علیا کے یاس جاؤ۔عیسیٰ علیا فرمائیں گے: میں اس كام (كوكرني) والانبيس مول ـ تو لوك محمر تاثيل ك ياس

الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ. فَتَقُومَانِ جَبَبَتِي الصَّرَاطِ يَمِينَا وَشِمَالًا، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، قَالَ فُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَيُّ شَيْءِ كَمَرٌ الْبَرْقِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرٌ الطَّيْرِ وَشَدٌ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرٌ الطَّيْرِ وَشَدٌ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيْكُمْ قَانِمُ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، مَعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ الطَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أَمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ».

آئیں مے۔آپ اللہ کے سامنے قیام فرمائیں مے اور آپ کو (شفاعت کی) اجازت دی جائے گی۔امانت اور قرابت داری کوجیجا جائے گا، وہ بل صراط کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہوجا ئیں گی۔تم میں ہےاولین فخض بجلی کی طرح گزر جائے گا۔' میں نے یو چھا: میرے مال باب آب برقربان! بجل كر الناس كالمرح "كياب؟" آپ فرمايا" تم نے مجمی بجلی کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح بلک جھیکنے میں گزرتی اور لوئی ہے؟ پھر ہوا کے گزرنے کی طرح (تیزی ہے) پھر برندہ گزرنے اور آ دمی کے دوڑنے کی طرح،ان کا عمال ان کو لے کردوڑیں کے اور تمھارانی بل صراط پر کھڑا ہوا کہدر ہاہوگا:اے میرے رب! بجابجا (میری امت کے ہر گزرنے والے کوسلامتی ہے گز اردے۔)حتی کہ بندوں کے اعمال ان کو لے کرگز رنظیں کے یہاں تک کدایا آ دی آئے کا جس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ سی میں سے فرمایا: (بل) صراط کے دونوں کناروں ہر لوے کے سی معلق ہوں گے، وہ اس بات پر مامور ہوں گے کہ جن اور میں یارے میں تھم ہوان کو پکڑ لیں ،اس طرح بعض زئی ہو رنجات یا جائیں کے اور بعض آگ میں و مکیل دیے جائیں گے۔''

> وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفًا .

(المعحمه ٨) - (بَابُ: فِي قَوْلِ النَّبِي الْأَيْمُ: ((أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّدِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْالْبِيَاءِ تَبَعًا)) (التحفة ٤ ٨)

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے! جہنم کی گہرائی سرسال (کی مسافت) کے برابر ہے۔

باب:85- نمی اکرم مَانْیُمُ کافر مان ہے:'' میں لوگوں میں سب سے پہلا ہوں جو جنت کے بارے میں سفارش کرےگا،اور سب انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ ہوں گے''

[٤٨٣] ٣٣٠-(١٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَؤَلِّهُ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا».

[٤٨٤] ٣٣١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَنَا أَكْثَرُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَاتَ الْجَنَّةِ».

[ ٤٨٥] ٣٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقُ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ مَا صُدِّقُتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنبِيَاءِ نَبِيًّا مَّا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ».

[٤٨٦] ٣٣٣-(١٩٧) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هُمَنِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْسَ عَلْكَ عَلَى اللّهُ عَلْسُ لَلْهُ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ عَلْ عَلْمَ عَلْسُ عَلْسُ عَلْهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلَمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَ

[483] جریر نے مختار بن فلفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈٹائیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئیڈ نے فرمایا: '' لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص میں بول گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا اور تمام انبیاء سے میرے پیروکارزیادہ ہول گے۔''

[484] سفیان نے مخار بن فلفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک دی ہوئی سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تَا اللّٰهِ تَا اللّٰهِ عَلَيْهِ نَعَ فرمایا: "قیامت کے دن تمام انبیاء کی نسبت میرے پیروکار زیادہ مول گے اور میں پہلا محض موں گا جو جنت کا دروازہ کھنائے گا۔"

[485] زائدہ نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک جائٹو نے کہا کہرسول اللہ مٹائٹو کے کہا کہرسول اللہ مٹائٹو کے فرمایا: ' جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا، انبیاء میں سے کسی نبی کی اتی تقدیق نبیں کی گئی جتنی میری کی گئی۔ اور بلا شبہ انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت (دعوت) میں سے ایک شخص ہی ان کی تقدیق کرتا ہوگا۔'

[486] ثابت نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹو کے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے فرمایا:
''میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا: آپ کون بیں؟ میں جواب دول گا: محمہ! وہ کہے گا: مجھے آپ بی کے بارے میں تھم ملا تھا (کہ) آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نے کھولوں۔''

(المعجم ٨٦) - (بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ تَالَّيْمُ مُعُوةً الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ) (التحفة ٥٥)

[٤٨٧] ٣٣٤-(١٩٨) حَدَّنَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً لَأُمَّتِي تَفْاعَةً لَأُمَّتِي يَدْعُوهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[ ٤٨٨] ٣٣٥-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، أَنَّ أَعْمَدِ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، أَنْ أَخْبَرَى وَكُلَّ نَبِيً دَعْوَتِي دَعْوَتِي فَمَ الْقِيَامَةِ » .

[٤٨٩] ٣٣٦-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْهِ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيُّ، مِثْلَ ذٰلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ.

[٤٩٠] ٣٣٧-(...) حَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ

باب:86-اپنی امت کی سفارش کے لیے نبی مُناہیم کا اپنی دعا کومحفوظ رکھنا

[487] ما لک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ وہائٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَّ الْحِیْمُ نے فر مایا: '' ہر نی کی ایک (یقینی) دعا ہے جووہ ما نگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔''

[488] (ما لک بن انس کے بجائے) ابن شہاب کے بجتے نے ابن شہاب سے صدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابوہریہ ڈاٹٹو نے ابوہریہ ڈاٹٹو نے کہا: 'میسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو نے کہا: رسول اللہ شائٹو نے فرمایا: ''یقینا ہر نبی کی ایک دعا ہے (جس کی قبولیت یقینی ہے۔) میں نے ارادہ کیا ہے کہان شاء اللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔''

[489] ابن شہاب کے بھتیج نے ابن شہاب سے اور انھوں نے (ابوسلمہ کے بجائے) عمر و بن الی سفیان بن اسید بن جاریہ تفاقط سے اس کے مانند حدیث حضرت ابو ہریرہ تفاقط سے، انھوں نے رسول اللہ مُناقِیز ہے بیان کی۔

[490] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی كه عمرو بن ابى سفيان ثقفى نے خبر دى كه حضرت ابو بريره والله نے كعب احبار والله نے كہا: بلا شبه الله كے نبى مَنْ الله كُمْ نے فرمایا: "برنبى كى

ابْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ لِكُلِّ لِكُلِّ لِكُلِّ لِكُلِّ لَكِلُلِّ لَكِلُلِّ اللهِ ﷺ قَالَ: "لِكُلُّ لَبِيِّ دَعْوَةٌ يَّدْعُوهَا. فَأَنَا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا. فَأَنَا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فَقَالَ كَعْبٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

[ [ ٤٩١] ٣٣٨-(١٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - فَالاَّذَخَذَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْقَابَةً . فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَكُلُّ لَبِي دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِلْمُ اللهِ مَنْقَالَهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْقًا».

آ [ ٤٩٢] ٣٣٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَلَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٤٠ [٤٩٣] ٣٤٠-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً حَدَّا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ. وَإِنِّي أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ

ایک (بیننی) دعاہے جودہ کرتاہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللّٰہ میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیّے محفوظ رکھوں۔''

اس پر کعب نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے بو چھا: آپ نے یہ فرمان (براہ راست) رسول اللہ طُٹھ کے سا تھا؟ ابو ہریرہ ڈٹاٹھ نے جواب دیا: ہاں!

[491] ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا:'' ہر نبی کی ایک دعاالی ہے جو ریقینی طور پر) تبول کی جانے والی ہے۔ ہر نبی نبی نے اپنی وعا نبی وہ دعا جلدی ما تک لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے، چنانچہ یہ دعاان شاء اللہ میری امت کے ہراس فردکو پہنچ کی جواللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔''

[492] ابوزرعہ نے حضرت ابو ہریرہ دوائش سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ملائی نے نے مایا: '' ہرنی کے لیے
ایک قبول کی جانے والی دعاہے، وہ اسے مانگنا ہے تو (ضرور)
قبول کی جاتی ہے اور وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے
اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چمپا
(بچا) کررکھی ہے۔''

[493] محد بن زیاد نے کہا: میں نے حضرت ابوہر یوہ تاثینا سے سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ رسول الله مُلَاثِیاً نے فرمایا: '' ہر نبی کی ایک دعا ہے جواس نے اپنی امت کے بارے میں مانگی اور وہ اس کے لیے قبول ہوئی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے

مؤخر کردوں۔"

[494] ہشام نے قادہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
ہمیں حفرت انس بن مالک ٹاٹٹ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے
نی ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''ہرنی کی ایک (یقینی مقبول) دعا ہے جو
اس نے اپنی امت کے لیے کی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت
کے روزا پنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کرلی ہے۔''

[495] فركورہ بالا روایت (ہشام كے بجائے) شعبہ نے قادہ سے باقی ماندہ اى سند كے ساتھ بيان كی۔

[496] وكيع اور ابواسامه في مسعر سے حديث سنائي، افھوں في قاده سے اس سند كساتھ يهى روايت بيان كى ، اتا فرق ہے كہ وكيع كى روايت كالفاظ ہيں: آپ فرمايا: (ہر نمي كوايك دعا) "عطاكى گئى ہے" اور ابواسامه كى روايت كے الفاظ ہيں: "نبي اكرم مُنافِظ ہے دوايت ہے۔"

[497] معتمر کے والدسلیمان بن طرخان نے حضرت انس ڈاٹھ نے دوایت کی کہ اللہ کے نبی ماٹھ نے فرمایا.....
آگے کی حضرت انس ڈاٹھ سے روایت کی طرح۔

 اللهُ، أَنْ أُوَّخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَعَاذُ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَعَادُةً: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ فَالدَةً: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ فَالَ: "لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي قَالَ: "لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهِ عَلَيْهُ الْمُتِهِ، وَإِنِّي اللهِ عَلَيْهُ الْمُتِهِ، وَإِنِّي اللهِ عَلَيْهُ الْمُتَهِ، وَإِنِّي مَنْهَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

[٤٩٥] ٣٤٣-(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا:حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

الدورا الدورا الدورا الدورا الدوران المدوران المدور

[٤٩٧] ٣٤٤] ٣٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.

[٤٩٨] ٣٤٥-(٢٠١) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

## (المعجم ۸۷) - (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ الْيُرَّارُلُأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمُ) (التحفة ۸٦)

[٤٩٩] ٣٤٦-(٢٠٢) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ بَكُرَ بْنِّ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلُنَ كُثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ, مِنِّي﴾ [إبراميم: ٣٦] اَلْآيَةَ. وَقَالَ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الماندة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: " اَللَّهُمَّ! أُمَّتِي أُمَّتِي " وَبَكْي . فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَاجِبْرِيلُ! إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَّرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَاسْأَلُهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ! اِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ.

## باب:87- نِی تَالِیْمُ کیا پی امت کے لیے دعا اور ان پر شفقت کرتے ہوئے آپ کارونا

[499]حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والشجاي روايت ب كه ني تلفيظ في ابراجيم مليقاك بارے ميں الله تعالى ك فرمان: ''اے میرے رب! بے شک انھوں (بتوں) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، چرجس نے میری پیروی کی وہ یقینا میرا ہے (اورجس نے میری نافر مانی کی توبے شک تو بہت بخشے والا بمیشدرم كرنے والا ہے) "اورعيسىٰ ماينا كول "اگرتو انھیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انھیں معاف فرما دے تو بلاشبہ تو بی غالب حکمت والا ہے' کی تلاوت فرمائی اوراینے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا: ''اے اللہ! میری امت، میری امت' اور (بے اختیار) رو بڑے۔اللہ تعالی نے تھم دیا: اے جریل! محمہ ٹاٹٹا کے پاس جاؤ، جبکہ تمهارارب زیادہ جانے والا ہے، اُن سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات رُلار بی ہے؟ جریل مليظاآ پ كے ياس آئے اور (وجه) پوچی تورسول الله منافظ نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی، جبکہ وہ (الله اس بات سے) زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے، اس پر الله تعالی نے فرمایا: اے جبریل! محد مُلاہیم کے پاس جاؤاور کہوکہ ہمآپ کی امت کے بارے میں آپ کوراضی کریں گے اور ہم آپ کوتکلیف نہ ہونے دیں گے۔

باب:88- کفر پرمرنے والاجہنمی ہے،اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ اُسے مقرَّب لوگوں کی رشتہ واری فائدہ دے گی (المعحم ۸۸) – (بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنُ مَّاتَ عَلَى الْكُفُرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَّلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ) (التحفة ۸۷)

[ . • • ] ٣٤٧ – (٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ : "فِي النَّارِ " فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ : "إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ " .

(المعجم ٩ ٨) - (بَابٌ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾(التحفة ٨٨)

[٥٠١] ٣٤٨-(٢٠٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء:٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ. فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبَ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْتًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا».

٣٤٩ [٥٠٢] ٣٤٩-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ

[500] حفرت انس ولائن سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میراباپ کہاں ہے؟ آپ نے فر مایا: '' آگ میں۔'' پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا كرفر مایا: '' بلاشبه میراباپ اورتمھا راباپ آگ میں ہیں۔''

باب:89-الله تعالی کا فرمان:''اوراپیخ قریبی رشته داروں کوڈرایئے''

[501] جریر نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث سائی، انھوں نے موٹ بن طلحہ اور انھوں نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹا سے روایت کی که جب به آیت از ی: "اور این قریبی رشته دارول كودُراييع "تورسول الله مَاليَّا مَن قريش كو بلايا - جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے (سب کو) اور خاص كرك (الك خاندانون اورلوگون كوان كے نام لے لےكر) فرمایا:"اے کعب بن لؤی کی اولاد! اینے آپ کوآگ ہے بچالو،اےمرہ بن کعب کی اولاد!اپنے آپ کوآگ سے بچالو، اے عبر ممل کی اولاد! اینے آپ کوآگ سے بچالو، اے عبدمناف كي اولاد! اپنے آپ كوآگ سے بچالو، اے بنو ہاشم! این آپ کوآگ سے بچالو، اے عبدالمطلب کی اولاد! این آپ کوآگ سے بچالو، اے فاطمہ (بنت رسول الله مَالَيْمُ)! اینے آپ کوآگ ہے بچالو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے (کسی مؤاخذے کی صورت میں اتمعارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں! تم لوگوں کے ساتھ دشتہ ہے، اُسے میں اس طرح جوزتار ہوں گاجس طرح جوڑنا جاہے۔''

(502) عبدالملك سے (جرير كے علاده) ابوعواند نے بھى ايد حديث اى سند كے ساتھ بيان كى ۔ ليكن جرير كى روايت

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ زياده ممل اور سرماص بـــ جَرِيرِ أَتُمُّ وَأَشْبَهُ.

> [٥٠٣] ٣٥٠-(٢٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِر عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء:٢١٤] قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ: (يَافَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ! يَا صَفِيَّةً بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَّالِي مَا شِئتُمُ).

> [٥٠٤] ٣٥١–(٢٠٦) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء:٢١٤] "يَا مَعْشَرَ قُرَيْش! اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ اللهِ، لَاأْغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبَ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ! لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللهِ! سَلِينِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا).

> [٥٠٥] ٣٥٢-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا زَاثِدَةُ:

کها که جب آیت: "اوراپ قریبی رشته داروں کو ڈرایے" نازل بوكى تورسول الله تَالِيُّا في صفايها وركم عدر يه وكرفر مايا: "ا عد ( تَاثِيمُ ) كي بني فاطمه! اعد المطلب كي بين صغيه! اع عبدالمطلب كي اولا وإمين الله تعالى كي طرف يحمار ي لیے کی چزکا اختیار نہیں رکھتا۔ (ہاں!)میرے مال میں سے جوجا ہوجھے سے مانگ او۔"

[504] ابن ميتب اور ابوسلم بن عبد الرحن ن بتاياكه حضرت ابو مريره والله فالله فالله على الله مالله ما يت اتاري گي: "اورايخ قريمي رشته دارول كو دراكين" تو آپ نے فرمایا: "اے قریش کے لوگو! اپنی جانوں کو اللہ تعالی ہے خریداد، میں اللہ تعالی کے (فیلے کے)سامنے تممارے کھی کام نہیں آسکا،اع عبدالمطلب کی اولاد! میں اللہ کے (فیطے کے) سامنے تھارے کچھ کام نہیں آسکا، اے عبدالمطلب کے بیٹے عباس! میں اللہ کے (فیلے کے) سامنے تمارے کچرکام نہیں آسكا،ا الله كرسول كى محويمى صفيه! من الله كر فيصل كى) سائے تحمارے كچھكام نہيں آسكا، اے اللہ كے رسول كى بين فاطمدا مجھ سے (ميرے مال يس سے)جو يا ہو مالك و بس الله كر فيط كر است محارب محكام نيس آسكاً.

[505] ایک اورسند سے اعرج نے حضرت ابو ہر رہ داللہ ہے اور انھوں نے نی مُؤلِّمُ ہے اسی طرح روایت کی۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ لهٰذَا.

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا الْبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْمِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ اللَّيْمِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ اللَّهُ خَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ: الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ: فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ إِلَى رَضْمَوْ مِنْ جَبَلِ فَعَلَا إِنْ لَكُمْ مَنْ جَبَلِ فَعَلَا اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ الل

[٥٠٧] ٣٥٤-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَّقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

[٥٠٨] ٣٥٥-(٢٠٨) وَحَدَّنَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرِبِينَ﴾ [النعراء: ١١٤] الآيةُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرِبِينَ﴾ [النعراء: ٢١٤] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: "يَا صَبَاحَاهُ!» فَقَالُوا: مَنْ لَمُذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدُ، فَقَالُ: "يَا بَنِي فُلَانٍ! يَا بَنِي فَلَانٍ! يَا بَنِي فَلَانٍ! يَا بَنِي

[506] یزید بن زرایع نے (سلیمان) تیمی سے، انھوں نے ابوعثان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن خارق اور حضرت قبیصہ بن خارق اور حضرت تبییر بن عمر و خانجہ سے حدیث بیان کی ، دونوں نے کہا کہ جب آیت: ''اوراپ قربی رشتہ داروں کو ڈرایئے'' اتری ، کہا: تو اللہ کے نی منافظہ ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے گئے اوراس کے سب سے او نیچ پھروں والے جصے پر چڑھے ، پھر اوراس کے سب سے او نیچ پھروں والے جصے پر چڑھے ، پھر آ واز دی: ''اے عبد مناف کی اولاد! میں ڈرانے والا ہوں ، میری اور تمھاری مثال اس آ دمی کی ہے جس نے ویمن کو دیکھاتو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑااوراسے خطرہ ہوا دیکھاتو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑااوراسے خطرہ ہوا کہ دیمن اس سے پہلے نہ بھی جائے تو وہ بلند آ واز سے پکار نے لگا دوائے اس کی ضح (کی جابی !)''

[507] (یزید بن زرایع کے بجائے) معتمر نے اپنے والد (سلیمان) کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ای طرح مدیث بیان کی۔

[508] ابواسامہ نے اعمش سے صدیث سنائی، انھوں نے عمرہ بن مرہ سے، انھول نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے عبداللہ بن عباس خالجہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری: ''اوراپے قربی رشتہ داروں کو ڈراپے'' (خاص کر) اپنے خاندان کے خلص لوگوں کو۔ تو رسول اللہ خالجہ (گر سے) نظے یہاں تک کہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور پکار کر کہا: ''وائے اس کی ضح (کی تباہی!'' (سب ایک دوسر ہے) پوچھنے گئے: یہ کون پکار رہا ہے؟ (کچھ) لوگوں نے کہا: پوچھنے گئے: یہ کون پکار رہا ہے؟ (کچھ) لوگوں نے کہا: عمر خالجہ بی نے باس جمع ہو گئے۔ آپ عمر خالجہ بی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے

فُلَانٍ! يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!» فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ ﷺ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ».

قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبِ: تَبَّالَّكَ! أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهِذَا؟ ثُمَّ قَامَ: فَنَزَلَتْ لهٰذِهِ السُّورَةُ: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَّتَبَّ﴾ [المسد: ١].

كَذَا قَرَأُ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

[0.4] ٣٥٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَـوْمِ الصَّفَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَـوْمِ الصَّفَا فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَـوْمٍ الصَّفَا وَلَمْ يَذْكُرُ لَيُوصَبَا حَاهُ! " بِنَحْوِ حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ يَذْكُرُ نُولَ الْآيَةِ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

(المعحم، ٩) – (بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ تَأْثَثُرُالَّابِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ) (التحفة ٩٩)

[ ٢٠٩] ٣٥٧-(٢٠٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَقَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبُوعَوانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ

عبد مناف کی اولاد! اے عبد المطلب کی اولاد! 'پیلوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا: ''تمھارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمھیں خبر دول کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تقدیق کرو گے؟ '' انھوں نے کہا: ہمیں آپ سے بھی جھوٹی بات (سننے) کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: ''تو میں تمھیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرار ہاہوں۔''

ابن عباس بھا تھا نے کہا: تو ابولہب کہنے لگا: تمھارے لیے تباہی ہو، کیاتم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھروہ اٹھ گیا۔اس پریسورت نازل ہوئی:'' ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اوروہ خود ہلاک ہوا۔''

اعمش نے ای طرح سورت کے آخرتک بڑھا۔

[509] الممش سے (ابواسامہ کے بجائے) ابومعاویہ نے اس (سابقہ) سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ منافیاً ایک دن کو وصفا پر چڑھے اور فر مایا: ''وائے اس کی صبح (کی تباہی!)'' اس کے بعد ابواسامہ کی بیان کردہ حدیث کی طرح روایت کی اور آیت: ﴿ وَ اَنْفِادُ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْدَ بِیْنَ ۞ الرّنے کا ذکر نہیں کیا۔

باب:90-نی اکرم مُنْ اللَّهُمُ کی ابوطالب کے لیے سفارش اور آپ کی وجہ سے ان کے لیے (عذاب میں) تخفیف

[510] ابوعوانہ نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے اور انھوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب واللہ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے ابوطالب کو پچھنفع

آاه] ٣٥٨-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِغْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا طَالِبِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ، وَيَغْضَبُ لَكَ فَهَلُ نَفَعَهُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَجَذْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِّنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ».

وَحَدَّنْنِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ حَدَّثَنَا أَبِي عَوَانَةً. النَّبِي عَوَانَةً.

[۵۱۳] ۳۹۰-(۲۱۰) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: "لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ، يَتَبَلَّعُ كَعْبَيْهِ،

بہنچایا؟ وہ ہرطرف ہے آپ کا دفاع کرتے تھے آور آپ کی خاطر غضب ناک ہوتے تھے۔ آپ نے جواب دیا: ' ہاں، وہ کم گہری آگ میں بیں (جو گخنوں تک آتی ہے) اگر میں نہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔''

[511] سفیان (بن عید) نے عبدالملک بن عمیر سے مدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی، کہا: میں نے حفرت عباس بھاٹھ سے سنا، کہدر ہے تھے کہ میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ابوطالب ہر طرف سے آپ کی خاطر حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر (مخالفین پر) غصہ کرتے تھے تو کیا اس سے ان کو کچھ نفع ہوا؟ آپ نے فر مایا: ' ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں پایا تو ان کو گھرائیوں کے سے ان کو گھرائیوں میں پایا تو ان کو گھرائیوں کی میں پایا تو ان کو گھرائیوں کے سے نے کھرائیوں کے سے کھرائیوں کی میں پایا تو ان کو گھرائیوں کے سے کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کو کھرائیوں کے سے کھرائیوں کی کھرائیوں کھرائیوں کھرائیوں کی کھرائیوں کو کھرائیوں کی کھرائیوں کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کھرائیوں کھرائیوں کھرائیوں کھرائیوں کھرائیوں کی کھرائیوں کھرائی

[513] حفرت ابوسعید خدری ناتی ای ابوطالب کا تذکرہ رسول اللہ خاتی کے سامنے آپ کے چھا ابوطالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے بھا ابوطالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کونفع دے گی اور انھیں انتھی (کم گہری) آگ میں ڈالا جائے گا جو (بمشکل) ان کے مخنوں تک پہنچی ہوگی، اس خال جائے گا جو (بمشکل) ان کے مخنوں تک پہنچی ہوگی، اس سے (بھی) ان کا د ماغ کھولے گا۔''

يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ ٩.

#### (المعجم ٩ ) - (بَابُ أَهُوَنِ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا) (التحفة ٩ )

[118] ٣٦١-(٢١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُكْيْرٍ: حَدَّثَنَا رَبِي شُكِيْرٍ: حَدَّثَنَا رُخِيَ بْنُ أَبِي شُكِيْرٍ: حَدَّثَنَا رُخَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَدْنَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَدْنَى أَمْلِ النَّارِ عَذَابًا، يَتْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَّارٍ، يَعْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ.

[010] ٣٦٢-(٢١٢) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ اللَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي مَنْهُمَا دِمَاغُهُ.

[110] ٣٦٣-(٢١٣) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَادٍ مَّ اللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَى مُعَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ الْبُن بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعُومُ يَقُولُ: هِإِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيمَانَةِ ، لَرَجُلُ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ الْقِيمَانِ ، يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ،

[٥١٧] ٣٦٤-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُوبَكُرٍ بْنُ

باب:91-اہل جہنم میں سب سے کم عذاب والا مخص

[516] شعبہ نے ابواسحاق سے من کر حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: ہیں نے حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹر کا کوخطاب
کرتے ہوئے سنا، کہدرہے تنے کہ میں نے رسول اللہ مُلٹریئر کے
سے سنا: آپ نے فرمایا: '' قیامت کے دن دوز خیوں میں سے
سب ہے کم عذاب اس آ دی کو ہوگا جس کے تلووں کے پنچ
سب ہے کم عذاب اس آ دی کو ہوگا جس کے تلووں کے پنچ
کے دوا نگارے رکھے جا کیں گے، ان سے اس کا د ماغ
کھولےگا۔''

[517] (شعبد كے بجائے) اعمش نے ابواسحاق ہے،

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَّهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ، يَّغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرْى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابًا».

انھوں نے حضرت نعمان بن بشیر رہا ہے۔ روایت کی کہرسول اللہ عظیم نے فرمایا '' دوز خیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب واللہ خص وہ ہوگا جس کے دونوں جوتے اور دونوں تھے آگ کے ہوں گے، ان سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈ یا کھوتی ہے، دہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ سخت عذاب میں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے طکے عذاب میں ہوگا۔''

#### (المعجم ٩٠) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ مَّاتَ عَلَى الْكُفُرِ لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ) (التحفة ٩١)

[٥١٨] ٣٦٥–(٢١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَلْتُ: قَالْتُ: قَالَتْ فَي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِبْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لاَلا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيبَتِي يَوْمَ الدِّينِ».

(المعجم٩٣) - (بَابُ مُوالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمُ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمُ) (التحفة ٩٢)

[019] ٣٦٦-(٢١٥) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْهُ بِنُ حَنْهُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إَسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَهَارًا عَيْرَ سِرٌ، يَّقُولُ : "أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي

#### باب:92-اس بات کی دلیل که کفر پرمرنے والے شخص کواس کے عمل فائدہ نہ پہنچا کیں گے

[518] حضرت عائشہ نگھا ہے روایت ہے کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ابن جُد عان جاہیت کے دور میں صلہ رحی کرتا تھا اور حتاجوں کو کھا تا کھلاتا تھا تو کیا بیمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ''اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، (کیونکہ) اس نے کمی ایک ون فائدہ نہیں کہا تھا: میرے دب! حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرماتا۔''

باب:93-مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آ ہنگی) اور غیرمسلموں سے قطع تعلق اور اظہار براءت

فُلَانًا ، لَّيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ » .

(المعجم ٩٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابِ) (التحفة ٩٣)

[ ١٩٠٠] ٣٦٧ - (٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ سَلَّامٍ بْنِ عُبَيْدِاللهِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ يَهِ اللهِ قَالَ: "يَذْخُلُ مِنْ أُمِّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "اللهُمُّ الجُعَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ اللهِ الْفَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٥٢١] ٣٦٨-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَغْفَرٍ: حَدَّثْنَا شُغْبَةُ بَنُ اللهِ عَفْرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ.

[٥٢٧] ٣٦٩-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَعْفُولُ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةً هُمْ يَفُولُ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةً هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَيْلَةً سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَيْلَةً

باب:94-اس بات کی دلیل که مسلمانوں میں ہے بعض گروہ حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجا کیں گے

[520] رئیج بن مسلم نے محمد بن زیاد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے حدیث بیان کی کہ نی اکرم مُٹاٹھ کا نے فرمایا: ''میری امت میں سے ستر ہزار (افراد) بغیر حساب کے جنت میں داخل ہول گے۔'' ایک آدمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، آپ نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! اے ان میں شامل کر کر۔'' پھرا کیک اور کھڑا ہوگیا اور کہا: اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی وہ مجھے بھی ان میں شامل کردے۔آپ نے دعا فرمائے وہ مجھے بھی ان میں شامل کردے۔آپ نے دعا فرمائے وہ مجھے بھی ان میں شامل کردے۔آپ نے دواب دیا: ''عکاشاس معالمے میں تم سبقت لے گئے۔''

[521] شعبہ نے کہا: میں نے محدین زیاد سے حدیث سن، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے تی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ساٹٹا ہے ہے۔ سا، آپ فرمار ہے سے۔ سا، آگے )رہے کی حدیث کی طرح (ہے۔)

[522] سعید بن میتب نے حدیث سائی کہ آخیں ابو ہریرہ دوائٹ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ماٹٹی کو یفر ماتے ہوئے سان دمیری امت کا ایک گردہ جنت میں داخل ہوگا، وہ سر ہزارا فراد ہول گے، ان کے چرے اس طرح چودھویں رات کو ما و کا ل چکتا ہوں گے۔ سطرح چودھویں رات کو ما و کا ل چکتا ہے۔''

الْبَدْرِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ الْأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ " ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ اللهِ عَلَيْهِ: "اللّهُمَّ! اجْعَلْهُ مِنْهُمْ " ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٩٢٣] ٣٧٠-(٢١٧) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَنْفًا، زُمْرَةٌ وَّاحِدَةٌ مِّنْهُمْ ، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ».

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَيَّالِاً: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " قَالُوا: مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هُمُ الَّذِينَ وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هُمُ الَّذِينَ فَقَامَ مُحَلِّي مِنْهُمْ . لَكَنْتُوونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ " لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ " فَقَالَ: الْذَعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ: يَانَبِيًّ قَالَ: اللهِ اللهِ الْذَعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا اللهِ الْذَعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً " وَكَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عَكَانَ مُنْهُمْ . قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً " وَكَالَ اللهِ الْمُعَلِي مِنْهُمْ . قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً هُمَا مُ عُكَاشَةً . وَكُلْ اللهِ الْمَالَةُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ الْمَالَةُ اللهِ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ اللهِ الْمَالَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِي مِنْهُمْ . قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَالَ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْفَالَ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْمَلَيْنِ مِنْهُمْ . قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمَالِقُولَ اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ابو ہریرہ ڈٹائڈ نے کہا: (اس پر) عکاشہ بن محصن اسدی ڈٹائڈ اپنی سرخ ،سفید اور سیاہ دھار یوں والی چا در بلند کرتے ہوئے اسٹے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فر ما بیا دوہ مجھے بھی ان میں ہے کر دے تو رسول اللہ طُٹائیڈ نے فر ما بیا:
''اے اللہ! اسے ان میں ہے کر دے ۔'' پھرا یک انصاری کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ سے تک دوہ مجھے ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ سے نظافہ نے فر ما بیا:''اس بھی ان میں ہے کر دے تو رسول اللہ طُٹائیڈ نے فر ما بیا:''اس میں عکا شرقم ہے سبقت لے گئے۔''

[523] (سعید بن میتب کے بجائے) ابو بونس نے حضرت ابو ہریرہ بڑائیڈ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طاقی کا فرمایا: '' میری امت سے ستر ہزار افراد جنت میں وافل ہول گے، چاندکی می صورت میں، ان کا ایک گروہ ہوگا۔''

[524] محمہ بن سرین نے کہا کہ حضرت عمران دہاتی نے فرمایا:
مجھے بیحدیث سنائی ، انھوں نے کہا کہ نبی اکرم مُلاَثِرِجْ نے فرمایا:
"میری امت کے ستر ہزارا شخاص حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔" صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:" وہ ایسے لوگ ہیں جوداغنے کے مل سے علاج نہیں کراتے ، نہ دم ہی کراتے ہیں اوراپنے کے کل سے علاج نہیں کراتے ، نہ دم ہی کراتے ہیں اوراپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔" عکاشہ دہاتی کھڑے ہوئے اور کہا: اللہ سے دعا فرمایا:" تم ان میں سے ہو۔" (عمران دہاتی کر دے۔ آپ نے فرمایا:" تم ان میں سے ہو۔" (عمران دہاتی کر دے۔ آپ نے فرمایا:" تم ان میں سے ہو۔" (عمران دہاتی کردے، آپ نے فرمایا:" اللہ کے دہ جھے ( بھی ) ان میں (شامل ) کردے، آپ نے فرمایا: " اس میں عکاشہ تم سے سبقت کردے، آپ نے فرمایا: " اس میں عکاشہ تم سے سبقت کے گرائی۔"

ورد الله المستمد المستمد المستمد الموارث المستمد الموارث المستمد المستمد المستمد الموارث المستمد المستمد الموارث المستمد المس

[۲۱۹] ۳۷۳-(۲۱۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمَّتِي سَبْعُونَ الْجَلَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْجَلَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ - لَّا يَدْرِي أَبُو حَازِمِ أَيُّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ، آخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. لَا يَدْخُلُ أَوْمُهُمْ بَعْضًا. لَا يَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ كَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ».

[۷۲۰] ۳۷٤] حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيْكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَّلْكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَاذَا فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْيِيُ، عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْيِيُ، فَقَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَنْ فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْيِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَاهُ الشَّعْيِيُ، فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَنَا عَنْ بُرُعْدَةً بْنِ حُصِيْبِ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارُقْبَةَ بُرُعْدَةً بْنِ حُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارُقْبَةَ

[525] کم بن اعرج نے حضرت عمران بن حصین دائنوا سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ مَائیۃ کم نے فرمایا: ''میری امت کے سر ہزارلوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔'' صحابہ کرام نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' وہ ایسے لوگ ہیں جودم نہیں کرواتے ، شکون نہیں لیتے ، واغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے اور ایے رب پر بورا بجروسہ کرتے ہیں۔''

[526] حفرت سہل بن سعد واللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافر نے فرمایا: ''میری امت میں سے ستر ہزار یا سات لا کھ افراد (ابو حازم کوشک ہے کہ سہل دیا للہ نے کون سا عدد بتایا) اس طرح جنت میں داخل ہوں کے کہ وہ یکجا ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ،ان میں سے پہلا فرد کے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ،ان میں سے پہلا فرد اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آ خری فرد (بھی ساتھ ہی) داخل نہ ہوگا ،اکھے ہی (جنت کے وسیع دروازے ساتھ ہی) داخل نہ ہوگا ،اکھے ہی (جنت کے وسیع دروازے سے) اندر جائیں گے۔ان کے چرے چودھویں رات کے جان کے چرے چودھویں رات کے جان گے۔

تا انحول نے چوا : میں میں میں بن عبدالرحن نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا، انحول نے دی کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا، انحول نے پوچھا: تم میں سے وہ ستارا کس نے دیکھا تھا جوکل رات ٹوٹا تھا۔ میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے وہ تھا بلکہ مجھے ڈس لیا تھا (کس موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔) انھول نے پوچھا: پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے وہ کروایا۔ انھول نے کہا: شمیس کس چیز نے اس پر آ مادہ کیا؟ میں نے جواب دیا: اس صدیث نے جوہمیں شعمی نے سائی۔ میں نے جواب دیا: اس صدیث نے جوہمیں شعمی نے سائی۔ انھول نے پوچھا: شعمی نے شمیس کون می صدیث سائی؟ میں نے کہا: انھول (شعمی) نے جمیس بریدہ بن حصیب اسلمی شائنڈ

إِلّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلٰكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: اعْرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلُانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: لِي: هٰذَا مُوسلى ﷺ وَقَوْمُهُ. وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفْقِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: الْفُلْرُ إِلَى الْأُفْقِ الْآخِرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: فَلَيْ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَتْنِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ».

رُولُ)

مِنْ رَاحُلُ مِنْ لَهُ مَ فَخَاضَ النَّاسُ فِي لَكُمْ الْمُلُونِ الْمَحْلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا كَرَامِ اللَّهُ الْذِينَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ كَالِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا اللهُ عَلَيْهُمُ الَّذِينَ كَالِ وَلِي وَلِيلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ وَذَكَرُوا اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: لول وَ اللهُ عَلَيْهُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: لول وَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: لول وَاللهِ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْ مِنْهُمُ اللّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا دُوسِمِ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنْهُمُ اللّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَشْتَرْقُونَ، وَلَا دُوسِمِ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنْهُمُ اللّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا دُوسِمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنْهُمُ اللّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَقَامَ مُكَاشَةُ اللهُ اللهُ

ہے روایت سنائی ،انھوں نے بتایا کہ نظر بدیکنے اور زہریلی چیز کے ڈینے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونگ نہیں۔ تو سعید نے کہا: جس نے جو سنا، اسے اختیار کیا تو اچھا کیا۔ لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس والنف نے نبی اکرم مُلْقِیْم سے حدیث سائی کہ آپ نے فر مایا: "میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کود یکھا،ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا( دس سے کم کا) گروہ تھا،کسی (اور) نبی کودیکھا کہ اس کے ساتھ ایک یا دوامتی تھ، کوئی نی ایسابھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا، اچا تک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان ہوا کہ بیمیرے امتی ہیں،اس پر مجھ سے کہا گیا کہ بیمویٰ ماینا اوران کی قوم ہے لیکن آپ افق (آسان کے کنارے) کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک بہت ہی بوی جماعت نظر آئی، مجھے کہا گیا: دوسرے افق کی طرف بھی دیکھیں، میں نے دیکھا تو (وہاں بھی) ایک بہت بڑی جماعت تھی ، مجھے بتایا گیا: بیآپ کی امت ہے۔ اور ان کے ساتھ ایسے ستر ہزار (لوگ) ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔''

پھرآ باضے اور اپ گھر کے اندر چلے گئے، وہ (صحابہ کرام بھائیم) ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہوگئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں کے ۔ ان میں سے بعض نے کہا: شایدوہ لوگ ہیں جنسی رسول اللہ مٹاٹیم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا: شاید یہ لوگ وہ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور (ایک لوگ وہ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور (ایک لحہ بھی) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور انھوں نے بعض دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کیا، پھر ( کچھ دیر بعد) رسول اللہ مٹاٹیم ( گھر سے ) نکل کران کے پاس تشریف لائے اور ایو چھا: ''تم کن باتوں میں گئے ہوئے ہو؟'' انھوں نے آپ کو پھوٹے ہو؟'' انھوں نے آپ کو

فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

وہ باتیں بتا کیں، اس پر آپ نے فر مایا: ''وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ شکون لیتے ہیں اور وہ ایپ زرب پر پورا تو کل کرتے ہیں۔ ''اس پر عکاش بن محصن جا تھئا کہ رہ ہوئے اور عرض کی: اللہ سے دعا فر مایئے کہ وہ جھے بھی ان لوگوں میں (شامل) کر دی تو آپ نے فر مایا: ''تو ان میں سے ہے۔'' بھر ایک اور آ دمی کھڑ ا ہوا اور کہنے لگا: دعا فر مایئے! اللہ مجھے (بھی) ان میں سے کر دی تو آپ نے فر مایا: ''عکاشہ اس (فر مائش) کے ذریعے سے تم آپ نے فر مایا: ''عکاشہ اس (فر مائش) کے ذریعے سے تم سیست لے گئے۔''

[٥٢٨] ٣٧٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ" ثُمَّ قَالَ ذَكُرَ بَاقِيَ الْحُدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ.

[528] هین بن عبدالرحن سے (ہشیم کے بجائے) محمد بن فضیل نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حدیث سنائی، انھول نے کہا: ہمیں حضرت ابن عباس ڈاٹھنانے حدیث سنائی کدرسول اللہ مُلَّالِّمَ نے فرمایا: ''میر سے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں ۔۔۔۔'' پھر حدیث کا باقی حصہ شیم کی طرح بیان کیا اور ابتدائی حصر حصین کے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔

باب:95-اہل جنت میں سے آ و ھے اس امت سے

ہوں گے

#### (المعجمه ٩) - (بَابُ بَيَانِ كُوْنِ هَلْهِ الْأُمَّةِ نِصُفَ أَهُلِ الْجَنَّةِ) (التحفة ٤٤)

[529] ابواحوس نے ابواسحاق سے حدیث سائی، انھوں نے عروبن میمون سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈٹائٹا سے در مایا: ''کیاتم اس روایت کی، کہا: رسول اللہ سُٹائٹا کے ہم سے فرمایا: ''کیاتم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟'' ہم نے (خوثی سے) اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا: ''کیاتم اس پرراضی نہ ہو گے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟'' کہا کہ ہم نے (دوبارہ) نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر آپ نے فرمایا: ''میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہو گے اور (یہ کیسے ہوگا؟) کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہو گے اور (یہ کیسے ہوگا؟) متا ہیں اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔کافروں (کے مقابلے)

[٩٢٩] ٣٧٦-(٢٢١) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ : «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ : «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ فَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ. مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي

ثَوْرٍ أَسْوَدَ، أَوْ كَشَغْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ».

وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَقَلَّةٍ فِي قُبَّةٍ، نَحْوًا مِّنْ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَقَلَّةٍ فِي قُبَّةٍ، نَحْوًا مِّنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَلَّةٍ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللهِ وَقَلَّةَ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللهِ وَقَلْهَ! فَقُلْنَا: نَعَمْ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! فَقُلْنَا: نَعَمْ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! فَقُلْنَا: نَعَمْ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! فَقُلْنَا: نَعَمْ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَفَالَا الْجَنَّةِ اللهَ وَقَلْلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَرَةِ الْبَيْضَاءِ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّودِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ النَّوْرِ الْأَحْمَرِ". في جِلْدِ التَّوْرِ الْأَحْمَرِ".

آ٣٠] ٣٧٨-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغُولِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ابْنُ مِغُولِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ أَدَم، فَقَالَ: "أَلَا، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ أَدَم، فَقَالَ: "أَلَا، لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اللّهُمَّ! هَلْ بَلَغْتُ؟ اللّهُمَّ! اشْهَدْ أَتُحِبُونَ أَنْكُمْ رُبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " فَقَالَ: الْجَبُونَ أَنْكُمْ رُبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " فَقَالَ: اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

میں مسلمان اس سے زیادہ نہیں جتنے سیاہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال یا سفیدرنگ کے بیل میں ایک سیاہ بال ۔''

ابواحوص کے بجائے ) شعبہ نے مدیث سنائی، انھوں نے عمرو بن میمون سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ دائلوں نے عمرو بن میمون سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ دائلوں سے روایت کی کہ ہم تقریباً عالیس افراو ایک خیے میں رسول اللہ مٹائیل کے ساتھ سے کہ آپ نے فرمایا: 'کیاتم اس بات پر راضی ہوگے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟''ہم نے کہا: ہاں۔ تو آپ نے فرمایا: 'کیاتم اس پر راضی ہوجاؤ کے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟''ہم نے کہا: ہاں۔ تو آپ نے فرمایا: 'اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہوگے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں اس انسان کے سوا ہوگی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپر دکر دیا۔ اور کوئی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپر دکر دیا۔ اور مشرکوں میں تمھاری تعداد ایک ہی ہے جیے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال۔''

الاقامالك بن مغول نے ابواسحاق كے واسطے سے عرو بن ميمون سے حديث سائى انھوں نے حضرت عبدالله دالله دا دالله دا دالله دا دالله دا

إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَبْيَض، أَوْ يَصْرَياده) نبيس بوم رايب بصطرة ايك سياه بال جوسفيد كَالشُّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ".

رنگ کے بیل برہویا ایک سفید بال جوسیاہ بیل برہو۔''

(المعجم ٩٦) - (بَابُ قَوُلِهِ ((يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ! أُخُرِ جُ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةُ وَّتِسْعِينَ)) (التحفة ٥٩)

باب:96-رسول الله مَا يَعْظُمُ كَا قُولَ كَدَاللَّهُ تَعَالَىٰ حضرت آدم مَلِيَّا سے فر مائے گادوزخ میں جیمجنے کے لیے ہر ہزار (1000) میں سےنوسوننا نوے (999) الگ كردو

> [٥٣٧] ٣٧٩-(٢٢٢) حَدَّثْنَا عُثْمَانُ نُنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحَ، عَنْ أَبِيَ سَعِيلًا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَاآدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ:مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِينَ؛ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًى وَمَا هُمْ بِسُكَارًى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ» قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالُوآ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّنَا ذَاكَ الرَّجُلُ؟فَقَالَ : «أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَّأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَّمِنْكُمْ رَجُلٌ ۗ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ" فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا . ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَم كَمَثْل الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ

[532] جرير نے اعمش سے حديث ساكى، انھول نے ابوصالح ہے اورانھوں نے حضرت ابوسعید ڈائٹڑ سے روایت کی كه رسول الله مَا يُعْلِم نے فرمایا: "الله عز وجل فرمائے گا: اے آ دم! وه کہیں گے: حاضر ہول (میرے رب!)قسمت کی خولی (تیری عطاہے) اور ساری خیرتیرے ہاتھ میں ہے! کہا: الله فر مائے گا: دوز خیوں کی جماعت کوالگ کردو۔ آ دم مانیلا عرض کریں گے: دوز خیوں کی جماعت (تعداد میں) کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا: ہر ہزار میں سے نوسونٹانوے۔ بیدونت ہوگا جب بيح بوڑھے ہو جائيں گے۔ ہر حاملہ اپناحمل گرا دے گی اورتم اوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ (نشے میں) مدموش نه مول کے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت موگا۔ ابوسعيد النفزاني كهاكريه بات ان (صحابة كرام فالنفر) برحدورجه گرال گزری\_انھوں نے بو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں ہے وہ (ایک) آ دمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا:''خوش ہو جاؤ، ہزار یا جوج ماجوج میں سے بیں اور ایکتم میں سے ہے، (ابوسعید راتشون ) کہا: پھر آپ نے فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا چوتھائی (حصہ ) ہوگے۔''ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تجبير کهی (الله اکبرکہا۔)، پھرآپ نے فرمایا: 'اس ذات کی قتم

جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا تہائی (حصہ) ہو گے۔''ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی، پھر فر مایا:''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا آ دھا حصہ ہو گے۔ (دوسری) امتوں کے مقابلے میں تمحاری مثال اس سفید بال کی ہے جو ہے ہتا کی جد پر ہوتا ہے یا اس مجھوٹے سے کئی ہے جو ہے ہتا کی جا گھ پاؤں پر ہوتا ہے۔''

[533] (جریر کے بجائے) اعمش کے دو اور شاگردوں وکتے اور ابو معاویہ نے ای سند کے ساتھ روایت کی، لیکن دونوں کے الفاظ ہیں: ''اس دن لوگوں ہیں تم (اس سے زیادہ) نہیں ہوگے کر (ایسے) جس طرح ایک سفید بال جوسیاہ بیل پر ہوتا ہے۔'' ان دونوں نے ہوتا ہے یا سیاہ بال جوسفید بیل پر ہوتا ہے۔'' ان دونوں نے گر میں کیا۔

[٩٣٣] ٣٨٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا : امَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْنَادِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا : امَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ " وَلَمْ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ ".

#### ارشاد باری تعالی

''اے موٹا کیڑ البیٹنے والے!اعظیے اور ڈرائے۔اپنے رب کی بڑائی بیان سیجھے۔اپنے کیڑے پاک رکھے، ناپا کی سے دورر ہیے۔صول کثرت کے لیے احسان نہ سیجھے اور اپنے رب (کی رضا) کے لیے صبر سیجھے۔''(المدرْ 7;1:74)

## اسلام میں طہارت اور پا کیزگی کی اہمیت وفضیلت

طہارت کا مطلب ہے صفائی اور پاکیزگی۔ یہ نجاست کی ضد ہے۔ رسول اللہ کا پھڑا کو بعثت کے بعد آغاز کار میں جواحکام طے اور جن کامقصودا گلے مثن کے لیے تیاری کرنا اور اس کے لیے مضبوط بنیادی فراہم کرنا تھا، وہ ان آیات میں ہیں: ﴿ یَا یَنْهَا الْمُدَّرِ وَ وَدَ تَلَمْ مُنْ کَا یَاتِ مِیں ہیں: ﴿ یَا یَنْهَا اللّٰمُ وَدُونَ اللّٰمِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ

اسلام کے ان بنیادی احکام میں کپڑوں کو پاک رکھنے اور ہر طرح کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی تاپا کی سے دور رہنے کا تھم ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے تعلق ، ہدایت اور روحانی ارتقا کا سفر طہارت اور پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے جبکہ گندگی ، تعفن اور غلاظت شیطانی صفات ہیں اور ان سے گراہی ، صلالت اور روحانی تنزل کا سفر شروع ہوتا ہے۔

وُضُو، وَضَائَة ہے ہے جس کے معنی کھازاور حسن و نظافت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کی تیاری یہی ہے کہ انسان نجس نہ ہو، طہارت کی حالت میں ہواور مسنون طریقة وضو سے اپنی حالت کو درست کرے اور خودکوسنوارے۔ وضو سے جس طرح نظا ہری اعضاء صاف اور خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان صاف سقرا ہو کر کھر جاتا ہے۔ ہر عضو کو دھونے سے جس طرح فاہری کثافت اور میل دور ہوتا ہے بالکل اسی طرح وہ تمام گناہ بھی دھل جاتے ہیں جوان اعضاء کے ذریعے سے سرز دہوئے ہوں۔

مومن زندگی بجراپ رب کے سامنے عاضری کے لیے وضو کے ذریعے ہے جس وَ ضَانَة کا اہتمام کرتا ہے قیامت کے روزوہ مکمل صورت میں سامنے آئے گی اور مومن غُرِّمُ حَجَّدُون (جَہِلَتے ہوئے روثن چہروں اور جہلتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے) ہوں گے۔ نظافت اور جمال کی بیصفت تمام امتوں میں مسلمانوں کومتاز کرے گی۔ ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ ماہر مین صحت جسمانی صفائی کے حوالے سے وضو کے طریقے پر تعجب آمیز تحسین کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام کی طرح اس کی عبادات بھی بیک وقت دنیا و آخرت اور جسم وروح کی بہتری کی ضامن ہیں۔ اللہ تعالی کے سامنے عاضری اور مناجات کی تیاری کی بیصورت ظاہری اور معنوی طور پر انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ہرایک کے لیے آسان بھی ہے۔ جب وضومکن نہ ہوتو اس کا قائم مقام تیم ہے، یعنی الیک کوئی بھی صورت حال پیش نہیں آتی جس میں انسان اس حاضری کے لیے تیاری نہ کر سکے۔

# ٢ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ طهارت كاحكام ومسائل

#### (المعجم ١) - (بَابُ فَضُلِ الْوُضُوءِ) (التحفة ١)

[376] - (٢٢٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ:
حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ! حَدَّثَنَا أَبَانٌ! حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى، أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ اَلطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْدُلُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْدَلُهِ تَمْدُلُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْدَلَ إِنَّ مَمْلًا الْمِيزَانَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّلَاةُ اللهِ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ لَقُسَهُ، فَلَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا الْوَ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا اللهِ مُؤْمِنَةُ هَا اللهِ مُؤْمِنَةُ هَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا الْوَالِمَ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

# باب:2- نماز کے لیے پاکیز گی واجب ہے

باب: 1- وضوكي فضيلت

[534] حفرت ابوما لك اشعرى والله سروايت ب كه

رسول الله تاتف نے فرمایا: " یا کیزگی نصف ایمان ہے۔

الْحَمْدُلِلْهِ رَازُو كُو مِمْ ويَا ہے۔ سُبْحَانَ اللهِ اور

اَلْحَمْدُلِلَّهِ آسانوں سے زمین تک کی وسعت کو بجردیے

ہیں۔ نمازنور ہے۔ صدقہ دلیل ہے۔ مبرروشی ہے۔ قرآن

تمھارے حق میں یاتمھارے خلاف جمت ہے ہرانسان دن کا

آغاز كرتا بيتو ( كجها عمال كيوض) اپنا سودا كرتا ب، چر

یا تو خودکوآ زاد کرنے والا ہوتا ہے یا خودکو تباہ کرنے والا۔''

[535] ابوعوانہ نے ساک بن حرب سے، انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے ہا اس کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیار تھے۔ ابن عامر ہے ہی ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیار تھے۔ ابن عامر ہے ہی آب ابن عمر! کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعانہیں کریں گے؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تاہی سے سنا، آپ نے فرمایا: ''نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی نہ صدقہ ناحق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے'' اور آپ بھرہ کے حاکم رہ چکے ہیں۔ (مبادا

#### (المعحم٢) - (بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ) (التحفة٢)

[٥٣٥] (٢٢٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ- وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعْوَدُهُ وَهُو مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي، يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْنَ عُمَر؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُولُ مَنْ عُمْر؟ قَالَ: وَلَاصَدَقَةً مِّنْ يَقُولُ: ﴿ لَا صَدَقَةً مِّنْ

آپ کے پاس کوئی ایسا مال آگیا ہو۔)

(536) شعبه، زائدہ اور اسرائیل سب نے ساک بن حرب سے ای اساد کے ساتھ رسول اللہ علی سے میں مدیث روایت کی ہے۔

[537] وہب بن منہ کے بھائی ہمام بن منہ سے روایت ہے، کہا: یہ وہ احادیث بیں جوحفرت ابوہریہ ہٹاٹٹا نے محمد رسول اللہ ٹاٹٹا ہے ہمیں سنا کیں، پھر انھوں نے مجمد احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی: رسول اللہ ٹاٹٹا ہا نے فرمایا: ''تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔''

#### باب:3-وضوكا طريقة اوراس كي تكميل

[538] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطاء بن برید نے انھیں خبر دی کہ مُر ان نے ، جو حضرت عثان ڈاٹٹا کے آزاد کردہ غلام ہیں، انھیں بتایا کہ حضرت عثان ٹاٹٹا نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا، پھر تین بار دایاں باز و کہدوں تک دھویا، پھر تین بار دایاں باز و کہدوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں باز و دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں بار دایاں باز و دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں نے دسول اللہ تاہیم کو دیکھاتھا کہ آپ دولوں اللہ تاہیم کے اس کیا ہے، پھر رسول اللہ تاہیم کے دیاں وضوکیا جس طرح ہیں نے میرے اس وضوکیا

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَلَا يَعْمِ مَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلَّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلَّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ

حَرْبِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[٥٣٧] ٢-(٢٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُ رَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: فَلَا تُقْبَلُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ، إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً».

#### (المعجم٣) - (بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ) (التحفة٣)

[۵۳۸] ٣-(٢٢٦) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَنْحِي اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَنْحِي اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النَّجِيبِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْ عَظَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا مَوْلَى عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ. فَتَوَضَّأَ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرْلِي مُثَلِثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَلِي الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمِنْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمِنْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ

طرح وضوکیا، پھراٹھ کر دورکعتیں اداکیں، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہیں، اس کے گزشتہ گناہ معاف کردیے جائیں گے۔''

مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ الْلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: نَحْوَ وُضُونِي هَٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ امَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي هَٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: لهٰذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِّلصَّلَاةِ.

[٣٩٥] ٤-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ
ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ، عَنْ
حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا
بِإِنَاء، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
بِإِنَاء، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ،
فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ،
مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَلَى رَكْعَتَيْنِ، لَايُحَدِّثُ وَضَا نَحْوَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ، لَايُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

(المعجم؟) - (بَابُ فَضُلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ) (التحفة ٤)

وَعُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلِحَقُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلِحْقُ بْنُ

ابن شہاب نے کہا: ہمارے علماء (تابعین) کہا کرتے تھے کہ ریکا مل ترین وضو ہے جوکوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔

[539] یعقوب کے والد ابراہیم (بن سعد) نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ مُحر ان سے روایت کی کہ انھوں نے عثان ٹائٹ کو دیکھا، انھوں نے پانی کا برتن منگوایا، پھراپنے ہاتھوں پر تین بار پانی انڈیلا اوران کو دھویا، پھراپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کی کی اور (ناک میں پانی ڈال کر) ناک جماڑی، پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور تین بار ڈال کر) ناک جماڑی، پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور تین بار اپنا چہرہ دونوں بازو کہنوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں باؤں تین بار دھوئے، پھر کہا: رسول اللہ تاہین انے فرمایا: "جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر دو کوئیس پڑھیں جن میں (وہ) اپنے آپ سے باتیں نہ کر دہا تھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جا کیں گے۔"

باب: 4- وضواوراس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت

[540] جربر نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اپنے والد (عروہ بن زبیر) ہے، انھوں نے حضرت عثان ڈاٹٹا کے

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - وَهُو بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ - فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ! لَأَحَدُنْنَكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَأَحَدُنْنَكُمْ مَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَذَا لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ فَيُصْلِى صَلَاةً، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ فَيُصَلِّى صَلَاةً، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ اللهِ يَتَوضَلُ مَسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصلِي صَلَاةً، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ اللهِ يَتَوضَلُ مَسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ، وَيُشِنَ الصَّلَاقِ اللهِ يَتَوسَلّى صَلَاةً، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ اللهِ يَتَالِيهِ اللهِ اللهِ يَتَوسَلَى عَلَاهً اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُولِمُ اللهُ الله

[981] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَلِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً: هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً: هَنَامُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ».

[987] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
صَالِحِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّلٰكِنْ عُرْوَةُ
يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ
قَالَ: وَاللهِ الأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، وَّاللهِ! لَوْلَا آيَةُ
فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ: إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ
وَضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَشُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَشُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَبُيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا».

قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنَزَلْنَا

آزاد کردہ غلام نمر ان سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے عثمان بن عفان بن نئو سے سنا، وہ معجد کے آنگن میں تھے اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤدن آیا تو انھوں نے وضو کے لیے پانی منگایا، وضو کیا، پھر فر مایا: اللہ کی قتم! میں شمصیں ایک حدیث سنا تا ہوں، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں شمصیں نہ سنا تا، میں نے رسول اللہ ٹاٹی کے سے نا، آپ فرمار ہے تھے: ''جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو فرمارے، پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جواس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہول گے۔''

[541] ہشام سے (جریر کے بجائے) ابواسامہ، وکیع اور سفیان کی سندول سے بھی یہ روایت بیان کی گئی۔ ان میں ابواسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ''اچھی طرح وضوکر ہے اور فرض نماز ادا کرے۔''

[542] ابن شہاب نے کہا: کین عروہ، مُر ان کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: پھر جب عثمان بڑائٹ نے وضو کر لیا تو فر مایا: اللہ کی قتم! میں شمصیں ایک حدیث ضرور ساؤں گا، اللہ کی قتم! اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں شمصیں وہ حدیث نہ سنا تا: میں نے رسول اللہ اللہ باللہ بال

عروہ نے کہا: وہ آیت (جس کی طرف حضرت عثمان جائیؤ

مِنَ ٱلْبَيِّنَكِ وَالْمُكَنَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّاسِنُونَ ﴾ [البغرة: ١٥٩].

[987] ٧-(٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلَائْنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْعَلَمُ وَ اللهِ عَلَيْهُ مَثْمَانَ، فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ مَثْمُونَهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، فَلَا عَبْدُ مَثُولَةً اللهِ عَلَيْ مَنْ الذَّنُوبِ، مَا لَمْ مَالِهُ وَيُحْوِمُ اللّهُ وَالْكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ اللهِ مَا اللهُ مَا لَمْ مَالِهِ مَا لَمْ مَلَاهُ مَا مَا لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ مَا لَمْ

آلَّهُ أَنْ سَعِيدٍ وَأَخْمَدُ بُنُ عَبْدَةُ الْفَتْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَخْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اللهِ عَلَيْ أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمُنْ تَوَضَّا لَا يُعْ مَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضًّا .

[٥٤٥] ٩-(٧٣٠) حَلَثْنَا ثُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ

نے اشارہ کیا): '' بلاشبہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چمپاتے ہیں جو ہم نے اتاریں'' سے لے کر ﴿اللّٰعِنُونَ﴾ تک ہے۔

[543] اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے والد اسپنے والد (سعید بن عمرو) سے اور انھوں نے اپنے والد (عمرو بن سعید) سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں عثان ٹاٹٹ کے پاس تھا، انھوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا: میں نے رسول اللہ تاہی کو یہ فرماتے ہوئے سا: '' کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہوجائے، پھروہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے اوا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، عمروہ نماز اس کے پچھلے گنا ہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کہیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور یہ بات ہمیشہ کے لیے گی۔''

[544] قتید بن سعیداوراحد بن عبده ضی نے کہا: ہمیں عبدالعزیز دراوردی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حفرت عثان ڈاٹٹ کے آزاد کردہ غلام محران سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہیں عثان بن عفان ڈاٹٹ کے پاس وضوکا پانی لایا تو انھوں نے وضوکیا ، پھر کہا: پچھ لوگ رسول اللہ ٹاٹٹ کے سے احادیث بیان کرتے ہیں جن کی حقیقت میں نہیں جانا گر میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کود کھا، حقیقت میں نہیں جانا گر میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کود کھا، آپ نے میرے اس وضوکیا مرح وضوکیا ، پھر فرایا: ''جس نے میرے اس وضوکیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو نے اس طریقے سے وضوکیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اور اس کی نماز اور معجد کی طرف جانا زائد (ثواب کا عث ) ہوگا۔''

ابن عَبدَه کی روایت میں ہے: میں عثمان ثاثث کے پاس آیا تو انھوں نے وضوکیا۔

[545] قتيم بن سعيد، ابوبكر بن الى شيبه اور زمير بن

وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ-وَّاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ-وَّاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ-قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ. فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

وَزَادَ قَتُنْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُوالنَّصْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ، قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

ابْنُ الْعَلَاءِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ ابْنُ الْعَلَاءِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُوكُريْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ جُامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ جُامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ. قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُنْمَانَ طَهُورَهُ، فَمَا أَنِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ مَنْمُ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ نَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ نَطْفَةً. وَقَالَ عُنْمَانُ: حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ يَعِيَّةٍ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هٰذِهِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهَا الْعُصْرَ - فَقَالَ: "مَا أَدْرِي، أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءً أَوْ الْعُصْرَ - فَقَالَ: "مَا أَدْرِي، أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءً أَوْ أَسُولُ اللهِ! إِنْ كَانَ خَيْرًا اللهِ! إِنْ كَانَ خَيْرًا أَلْكُ فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَوْنَ كَانَ خَيْرًا فَلِكَ فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْرَانَ عَيْرَ ذَلِكَ فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْدُ مُنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ اللهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ اللهُ اللهِ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لَمَا بَيْنَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ، اللهُ عَلَيْهِ الْمُعُورَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، اللهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ اللّهُ مَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ الْمُعُورَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ النَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حرب نے کہا: (اس حدیث کے الفاظ قتیبہ اور ابوبکر کے ہیں) ہمیں وکیع نے سفیان کے حوالے سے ابونضر سے حدیث سائی، انھوں نے ابوانس سے روایت کی کہ حضرت عثان ڈاٹٹو نے المقاعد کے پاس وضو کیا، کہنے لگے: کیا میں شمیں رسول اللہ ٹاٹٹو کا وضو (کرکے) نہ دکھاؤں؟ پھر ہر عضو کوتین تین باردھویا۔

قتیبہ نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا: سفیان نے کہا: ابونضر نے ابوانس سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا: ان (عثمان دہنی کے پاس رسول اللہ مکا پیم کے صحابہ میں سے کمی لوگ موجود تھے۔

[546] مسعر نے ابو ضخرہ جامع بن شداد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے تحران بن ابان سے سا، انھوں نے کہا: میں عثمان دائٹ کے عسل اور وضو کے لیے یانی رکھا کرتا تھاادرکوئی دن ایبانه آتا که وه تھوڑا سا (پانی) اپنے اوپر نہ بہا ليت (باكا ساعسل نه كرليت، ايك دن) عثان على في كها: رسول الله على في استماز ، (مسعر كاقول بي ميراخيال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے) سلام پھیرنے کے بعدہم سے گفتگوفرمائی،آپ نے فرمایا: "میں نہیں جانا کرایک بات تم ے کہددوں یا خاموش رہوں؟ ' ہم نے عرض کی: اے اللہ كرسول! أكر بهلائي كى بات بوقو جميس بنا ويجير، الريجير اور بيتو الله اوراس كارسول بهتر جانع بين \_رسول الله تافيظ نے فرمایا: "جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضواللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو کمل طریقے سے کرتا ہے پھر یہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً بینمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جوان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرز دہوئے۔''

[547] عبيدالله بن معاذ نے اپنے والد سے اور محمد بن

[٧٤٧] ١١-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَا: صَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ يُتَحَدِّثُ أَبَابُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ يُتَحَدِّثُ أَبَابُرْدَةَ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَتَمَّ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَتَمَّ اللهُ تَعَالَى، فَالطَّلَوَاتُ اللهُ تَعَالَى، فَالطَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَمَّا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى، فَالطَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَمَّا أَمْرَ اللهُ تَعَالَى، فَالطَّلَوَاتُ اللهَ اللهُ ا

لهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، وَلا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

[٥٤٨] ١٢-(٢٣٢) حَلَّثْنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: تَوَضَّا عُثْمَانُ فَالَ: ثَمَّ قَالَ: رَقَّا عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُّضُوءًا حَسَنًا. ثُمَّ قَالَ: رَقَعْ فَالَ: هَمَّ نَوَضًا هُكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ الْوَضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: همَنْ تَوَضًا هٰكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ الْوَضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: همَنْ تَوَضًا هٰكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ.

وَيُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَيُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوضَا لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَسُلَى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، الْوُضُوءَ ، ثُمَّ مَشْى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، الْوُضُوءَ ، ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ،

مثنی اور ابن بشار نے محد بن جعفر (غندر) سے روایت کی،
ان دونوں (معاذ اور ابن جعفر) نے کہا: ہمیں شعبہ نے جامع
بن شداد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ میں نے
مران بن ابان سے سنا، وہ بشر کے دورامارت میں اس مسجد
میں ابو بردہ ڈاٹٹ کو بتار ہے سے کہ عثان بن عفان ڈاٹٹ نے کہا:
مرسول اللہ ڈاٹٹ نے فرمایا: '' جس نے اس طرح وضو کو کمل کیا
جس طرح اللہ نے تکم دیا ہے تو (اس کی) فرض نمازیں ان
مراب کے لیے کفارہ ہول کی جوان کے درمیان سرزد ہوئے۔''
یابن معاذ کی روایت ہے، غندر کی حدیث میں وہر کے
دور کومت اور فرض نماز وں کا ذکر نہیں ہے۔

[548] مخرمہ کے والد کیر (بن عبداللہ) نے حمران رمولی عثان) سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثان بن عفان دی عثان دی ہوت اچھی طرح وضوکیا، پھر کہا: میں نے رسول اللہ کالم کو دیکھا، آپ نے بہت اچھی طرح وضوکیا، پھر مجد کی طرف لکلا، پھر فر ایا: ''جس نے اس طرح وضوکیا، پھر مجد کی طرف لکلا، نماز بی نے اسے (جانے کے لیے) کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کردیے جا کیں گے۔''

[549] معاذبن عبدالرحمٰن نے عثان بن عفان اللہ اللہ کو کے مول محران سے اور انھوں نے حضرت عثان بن عفان دائلہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ علی کا کوفر ماتے ہوئے سا: ''جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تحیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز اوا کی یا مجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے کان معاف کردےگا۔''

فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ \*.

(المعحمه) - (بَابٌ: اَلصَّلُوَاتُ الْحَمُسُ، وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ اِلْى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرَ)(التحفةه)

[ • 00] 18 - (٢٣٣) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْفُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُونَرَةً لَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "اَلصَّلُواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ".

[٥٥١] ١٥-(...) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُّحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ عَنْ مُّحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ فَالَ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى فَالَ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتُ لَمَا بَيْنَهُنَّ».

[۱۹۵۲] ۱۹-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى كَانَ يَقُولُ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَّا الْجُمُعَةُ إِلَى بَنِهُنَّ، إذَا الْجَنَبَ الْكَبَائِرَ».

باب:5-انسان جب تک کمیر ہ گناہوں سے اجتناب کرتار ہےتو پانچو میں نماز میں ، ہر جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ، درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ (مثانے والے ) ہیں

[550] علاء نے اپنے والد عبدالرحمٰن بن یعقوب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹاٹٹا سے فرمایا: '' پانچوں نمازیں اور (ہر) جمعہ (دوسرے) جمعہ تک درمیانی مدت کے گنا ہوں کا کفارہ (ان کومٹانے والے) ہیں جب تک کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔''

[551] محمد (بن سیرین) نے حضرت ابو ہریرہ نگائٹ سے روایت کی، آپ نے فرایت کی، آپ نے فرایت کی، آپ نے فرایا: '' پانچوں نمازیں اور ایک جعد (دوسرے) جعد تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔''

[552] عمر بن اسحاق کے والد اسحاق (بن عبداللہ) نے حضرت ابو ہریرہ ٹھٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹھٹٹ فرمایا کرتے تھے: ''جب (انسان) کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہوتو پانچ نمازی، ایک جمعہ (دوسرے) جمعہ تک اورایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کومٹانے کا سبب ہیں۔''

#### (المعجم٦) - (بَابُ الذِّكُرِ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوءِ) (التحفة٦)

[٥٥٣] ١٧ - (٢٣٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ابْنِمَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِبْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ رَّبِيعَةَ ، يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُوْلَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر؛ [ح] قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبلَ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ.فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكُتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَّتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَّيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ فَقُلْتُ: مَاأَجْوَدَ لهٰذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيُّ يَقُولُ:اَلَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ. قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِنْتَ آنِفًا . قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَّتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

[**١٥٥]** (. . . ) **وَحَدَّثَنَ**ا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

#### باب:6-وضو کے بعد کامستحب ذکر

[553] عبدالرحمان بن مهدى نے كہا: جميس معاويد بن صالح نے ربیعہ بن بزیر کے حوالے سے ابوادریس خولانی سے حدیث بیان کی، انھول نے عقبہ بن عامر واٹو سے روایت کی۔ اس طرح (معاویہ نے) کہا: مجھے ابوعثان نے جبير بن نفير سے، انھول نے عقبہ بن عامر والو سے حديث سالی، انھوں نے کہا: ہمارے ذھے اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی، تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تومیں نے رسول الله ظافر کود یکھا، آپ کھڑے ہو کرلوگوں کو پھھ ارشاد فرما رہے تھے، جھے آپ کی بیہ بات (سننے کو) ملى: ' جوبھى مسلمان وضوكرتا باوروه اچھى طرح وضوكرتا ہے، پھر کھڑے ہوکر پوری میسوئی اور توجہ کے ساتھ دور کعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔" میں نے کہا: کیا خوب بات ہے ہے! تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا:اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمرہ ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر جانٹیا تھے، انھوں نے کہا: میں نے و یکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ ٹاٹھ نے (اس سے پہلے) فرمایا تھا:''تم میں سے جو مخص بھی وضوکر ہے اور اینے وضوکو بورا كرے (يا خوب اچھى طرح وضوكرے) پھريد كيے: ميں كوائى دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تواس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں،جس سے جاہے داخل ہو جائے۔'' [554] زید بن حباب نے معاویہ بن صالح ہے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر جہنی واٹھ سے

صَالِح عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

روایت کی کہ رسول اللہ طافیل نے فرمایا۔ اس کے بعد پچھلی روایت کے الفاظ میں، البتہ انھوں نے (اس طرح) کہا: 
''جس نے وضو کیا اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طافیل اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔''

#### (المعجم٧) - (بَابٌ: فِي وُضُوءِ النِّبِيِّ تَلَقِيْمُ)(التحفة٧)

الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدِبْنِ عَاصِم الْأَنْصَادِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - ابْنِ زَيْدِبْنِ عَاصِم الْأَنْصَادِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَصَّا لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ فَلَمَا فَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُ مَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُ مَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُ مَا فَذَكَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمُؤْفَقِيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمُؤْفَقِيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمُؤْفَقِيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يِجَلَيْهِ إِلَى الْمَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدِيهُ إِلَى الْمُعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدِيهِ إِلَى الْمُعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَاكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ يَعْفِي اللهِ يَعْلِيْهِ الْمَالِ اللهِ يَعْلَى الْكَانِ وَمُوءُ رَسُولِ اللهِ يَعْلَى الْمُعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:

#### باب:- نبي كريم مَثَاثِيَّامُ كاوضو

[555] خالد بن عبدالله نے عمرو بن کیلی بن عمارہ ہے، انھوں نے اینے والد (یکی بن عمارہ) سے ، انھوں نے حضرت عبدالله بن زید بن عاصم انصاری دانوسے روایت کی (انھیں شرف صحبت حاصل تھا)، (یکی بن عمارہ نے) کہا: حفرت عبدالله بن زيد سے كہا گيا: جميں رسول الله الله الله كا (سا) وضوكر كے دكھاكيں۔ اس ير انھوں نے يانى كا ايك برتن منگوایا، اسے جھکا کراس میں ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر يانى اندْ يلا اورانھيس تين باردھويا، پھرا پناہاتھ ڈال كريانى نكالا اورایک ہی چلو ہے کلی کی اور ناک میں پانی تھینجا، بیتین بار كيا، پهراپنا ہاتھ ڈال كرياني نكالا اور اپنا چرہ تين بار دھويا، پھرا پنا ہاتھ ڈال کریانی نکالا اوراینے دونوں باز و کہنوں تک دود وباردھوئے، (تا كدامت كومعلوم ہوجائے كەسى عضوكورو باردهونا بھی جائزہے) پھر ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اوراپے سر کا مسح کیااور (آپ) این دونول ہاتھ (سر پر) آگے ہے پیچیے کواور پیچیے ہے آ گے کو لائے ، (ایک طرف مسح کرنا اور اس ہاتھ کو دوبارہ واپس لانا مستحب ہے) پھر دونوں یاؤں تخنول تك دهوئ، چركها: رسول الله ظافية كا وضواى طرح تها\_

[٥٠٦] (...) وَحَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُزَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: إِلَى الْكَعْبَيْن.

[۷۰۰] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَّلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفُّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفُّ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[٥٥٨] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِى بِمِنْلِ إِسْنَادِهِمْ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَذْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدةً.

قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هٰذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ وُهَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْلَى هٰذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْن.

[ ٥٥٩] ١٩-(٢٣٦) حَـدَّثَنَا هُـرُونُ بُـنُ مَعْرُوفٍ: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِع حَدَّنَهُ، وَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ

[556] (خالد بن عبداللہ کے بجائے) سلیمان بن بلال نے عمرو بن کیجی سے باقی ماندہ سیجیلی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی،اس میں''مخنوں تک'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

[557] ما لک بن انس نے عمر و بن یجی کی سند ہے یہی روایت بیان کی اور کہا: انھوں نے تین بار کلی کی اور ناک جھاڑی۔ انھوں نے "کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور" دونوں ہاتھ آگے ہے (پیچھےکو) لائے اور پیچھے ہے (آگے کو) لائے "کے بعد بیالفاظ بڑھائے: انھوں نے سر کے اگلے جھے ہے (مسمح) شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لائے ، پھران کو واپس کرکے ای جگد تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا اور اپنے دونوں یاؤں دھوئے۔

[558] بنر نے و ہیب سے اور اس نے عمرو بن کیل سے سابقہ راویوں کی اساد کی طرح حدیث بیان کی اوراس میں کہا: اورانھوں نے کلی کی ، ناک میں پانی والا اورناک جھاڑی ، تین چلو پانی سے۔ اور یہ بھی کہا: پھرسرکا مسے کیا اور آ گے سے ( آ گے کو) مسے کیا اور آ گے سے ( آ گے کو) مسے کیا ایک بار۔

بہر نے کہا: ؤہیب نے یہ حدیث مجھے الما کرائی اور ؤہیب نے کہا: عمرو بن یجیٰ نے یہ حدیث مجھے دو بار (دو مختلف موقعوں پر)الماکرائی۔

[559] ہارون بن سعیدا کی اور ابوطا ہرنے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی کہ حبان بن واسع نے انھیں حدیث سائی (کہا:) ان کے والد نے ان سے بیان کیا (کہا:) انھوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن

عَاصِمِ الْمَازِنِيَّ ثُمَّ الْأَنْصَادِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْلَى ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْلَى ثَلَاثًا، وَالْأَخْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَلِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا.

قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ.

#### (المعحم ٨) - (بَابُ الْإِيتَارِ فِيي الاِسْتِنْثَارِ وَالاِسْتِجُمَارِ) (التحفة ٨)

وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ فُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَبِي النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَبِي النَّبِيِّ عَيْلَةً قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَبُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْ النَّبِي اللَّهِ مَاءً، ثُمَّ لَيَنْدُنْ ﴾

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةً ، عَنْ مُّحَمَّدِ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْ حِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَسْتَنْرْ".

[٥٦٧] ٢٧-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى

عاصم مازنی انصاری ن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انھوں نے رسول اللہ فائی کا کو دیکھا، آپ نے وضوکیا تو کلی کی، پھرناک جھاڑی، پھرتین بارا پناچرہ دھویا اور اپنا دایاں ہاتھ تین بار اور دھویا اور سرکا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوائیس تھا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے حتی کہ ان کو انجھی طرح صاف کردیا۔

(ای سند کے ایک راوی) ابو طاہر نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا: ہمیں ابن وہب نے عمرو بن حارث سے بیحدیث سائی۔

#### باب:8-طاق عدد میں ناک جھاڑ نااور طاق عدد میں تھوں چیز ہے استنجا کرنا

[560] اَعرج نے حضرت ابو ہر یہ وہ اللہ است نی مُلَیّماً کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی کسی ٹھوں چیز (پھر، ڈھیلا، ٹائلٹ پیپر وغیرہ) سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک جماڑے۔"

[561] ہمام بن مدبہ سے منقول ہے، انھوں نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ دی تین نے ہمیں مجمد رسول اللہ من تی اللہ من تی کھا احادیث بیان کیں، ان میں سے سائیں، پھر انھوں نے پچھا حادیث بیان کیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ منا تی فر مایا: ''جب تم میں سے کوئی وضو کر ہے تو دونوں نھنوں سے ناک میں پانی کھینچ پھر ناک میں پانی کھینچ پھر ناک جماڑے۔''

[ 562] ما لك نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوادریس

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْيْرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

[978] (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ وَأَبَاسَعِيدِ الْخُذْرِيَّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَبَاسَعِيدِ الْخُذْرِيَّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَبَاسَعِيدِ الْخُذْرِيَّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَنْ بِهِيْلِهِ.

آ ﴿ الْعَبْدِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، الْعَبْدِيُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ مَّنَامِهِ فَلْيَسْتَنْفِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ فَلْمَ خَيَاشِهِهِ».

[563] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوادریس خولانی نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت ابو ہر رہے اور حضرت ابو ہر میں اور حضرت ابو سعید خدر کی دونوں سے سنا، کہدر ہے تھے: رسول اللہ ٹائیڈ انے فر مایا .....اسی (مجھلی حدیث کی) طرح۔

[ 564] عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نبی ٹاٹٹو نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو تین بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں بررات گزارتا ہے۔''

خولانی سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت کی

كەرسول الله ئۇڭۇلىنى نے فرمايا:''جووضو كرے وہ ناك جھاڑے

اور جواستنجا کرے وہ طاق عدد میں کرے۔''

فا کدہ: تعفن نقصان دہ جراثیم کوشیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بیسب چیزیں ای کومرغوب اورای سے متعلق ہیں۔ [۵۶۰] ۲۶-(۲۳۹) وَحَدَّنَنَا إِسْـ حُتُنَ بُنُ [565] ابوزبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹو، کو۔

[565] ابوزبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹٹ کو سنا، کہدر ہے تھے، رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص جبٹھوں چیز سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔''

> (المعجم٩) - (بَابُ وُجُوبِ غُسُلِ الرِّجُلَيُنِ بِكَمَا لِهِمَا) (التحفة٩)

إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ۗ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي

أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ».

باب:9-(وضومیں) دونوں پاؤں کممل طور پردھونا واجبہے

الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم مَّوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم مَّوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلْى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلَا يَوْمَ تُوفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَها. فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَها. فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اللهِ يَتَلِيلُا يَقُولُ: اللهِ يَتَلِيلُا يَقُولُ: اللهِ يَتَلِيلُا يَقُولُ: وَيُلْ لَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

[ ٥٦٧] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهِبِ:أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ:أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ يَيْكِيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

[ ٥٦٨] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَالْمُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُ قَالًا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثِنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي - أَوْ حَدَّثَنَا اللهُ مَوْلَى أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثِنِي سَالِمٌ مَّوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، الْمَهْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَابٍ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، مِثْلَهُ.

آوَوَ (...) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ مَّوْلَى شَدَّادِ بْنِ

[566] مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے، انھوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انھوں نے کہا: جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص واٹن فوت ہوئے میں رسول اللہ طاٹی کی المیہ حضرت عائشہ وٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر واٹھان کے ہاں آئے اوران کے پاس وضو کیا تو انھوں نے فر مایا:عبدالرحمٰن! خوب اچھی طرح وضو کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ طاٹی کی فرماتے ہوئے ساتھا: '' (وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی) ایر یوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔'

[567] ایک اورسند ہے محمد بن عبدالرحمان نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابوعبداللہ (سالم) ہے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ وہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول اللہ طاقیم کا نہ کورہ بالا فر مان فقل کیا۔

[568] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ مہری کے آزادکردہ غلام سالم نے مجھے بتایا کہ میں اور عبدالرحمٰن بن ابی کیر میں اور عبدالرحمٰن بن ابی وقاص بڑا تی کے جنازے کے لیے نکلے تو ہم حضرت عائشہ بڑا گئا کے حجرے کے دروازے سے گزرے (وہال تھہرے، وضو کے لیے عبدالرحمان بن ابی بکر اندر گئے .....) پھر انھوں نے حضرت عائشہ بڑا کے حوالے اندر گئے .....) پھر انھوں نے حضرت عائشہ بڑا کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی۔

[569] نعیم بن عبداللہ نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ فلام سالم سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ وہائی عائشہ وہائی کے بیاس تھا۔۔۔۔۔ پھر اس نے حضرت عائشہ وہائی

الْهَادِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ عَنِي الشَّارِ اللَّهُ اللَّهُ الله النُّبَىُّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

> [٥٧٠] ٢٦-(٢٤١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَخْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَيْلُ لِّلْأَعْفَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

> [٧١] (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا، عَنْ مَّنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " وَفِي حَدِيثِهِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.

[٧٧٠] ٧٧-(...) وَحَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةً، قَالَ أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ. عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى: ﴿وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".

[570] جررينے منصور ہے، انھوں نے ہلال بن ساف ے، انعول نے ابو یکیٰ (مصدع، الاعرج) سے اور انعول نے حضرت عبداللہ بن عمرو عافق سے روایت کی کہ انحول نے كها: بهم رسول الله ماللل كم ساته مكد عدينه واليس آئے۔ راستے میں جب ہم ایک پانی (والی منزل) پر پہنچ تو عصر کے وقت کھولوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے، ہم ان تک پنچ تو ان کی ایرای اس طرح نظر آری تھیں کہ أغيس باني نبيس لكا تها، رسول الله تافي ني (آكر) فرمايا: "(ان) ایرایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وضوخوب الحچی طرح کیا کرو۔''

[571] منصور کے دوسرے شاگردوں سفیان اور شعبہ کے حوالے سے بھی باقی ماندہ ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی گئی جس میں شعبہ نے "خوب اچھی طرح وضو کرو" کے الفاظ بیان نہیں کیے اور اس کی حدیث (کی سند) میں ہے: ابویکی اعرج سے روایت ہے۔

[572] يوسف بن ما كم في حضرت عبدالله بن عمرون في ےروایت کی، کہا: ایک سفر کے دوران میں نی تافی ہم ہے یجھےرہ گئے، آپ ہمارے پاس پنچےتو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، ہم (میں سے کھھلوگ) اپنے پاؤں پر (جلدی میں) ہاتھ چھیرنے گے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا: "(ان) ایر بول کے لیے آگ کاعذاب ہے۔"

[٩٧٣] ٢٨-(٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَّمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: «وَيْلٌ لَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

[٩٧٤] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ أَشْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَشُولُ: "وَيُلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ».

[٥٧٥] ٣٠-(...) وَحَدَّمَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَيْلٌ لَّلْأَعْقَابِمِنَالنَّارِ».

(المعحم ١٠) - (بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ)(التحفة ١٠)

[٧٤٣] ٣١-(٣٤٣) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَغْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ: "إِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" فَرَجَعَ ثُمَّ

[573] رہے بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے ایک محضرت ابو برائی نہیں دھوئی تھی تو آپ نے ایک فرمایا: ''(ان) ایر یوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔''

[574] شعبہ نے محمد بن زیاد ہے ، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت کی کہ انھوں نے پچھ لوگوں کو دضو کے برتن سے وضو کرتے دیکھا تو کہا: وضوا چھی طرح کرو میں نے حضرت ابو القاسم (محمد) ٹاٹھ اسے سنا، آپ فرما رہے تھے: "کونچوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔"

575] سہبل کے والد ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ وہائظ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ظائل نے فرمایا: "أير يوں كے ليے آگ كاعذاب ہے۔"

باب:10-اعضائے طہارت کے تمام حصول تک پانی پہنچانا ضروری ہے

[576] حفرت جابر ٹاٹٹ سے روایت ہے، انموں نے کہا: مجھے حفرت مربن خطاب ٹاٹٹ نے بتایا کدایک فخص نے وضو کیا تو ایس جگر چھوڑ دی، تو فضو کیا تو ایس جگر جگوڑ دی، تو نی تائی کا ٹاٹر نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا: ''واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔'' وہ واپس کیا، (حکم پرعمل کیا) پھر نماز پرھی۔

#### (المعجم ١١) - (بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ)(التحفة ١١)

وَاللَّفُظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوالطَّاهِرِ - وَحَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ - وَاللَّفُظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ فَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا عَسَلَ يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوبِ».

[٥٧٨] ٣٣-(٢٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ابْنِ رِبْعِيُ الْقَبْسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامِ الْمَخْزُومِيُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانُ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حُمْرَانَ، عَنْ غُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَانَ، عَنْ غُرْمَ مَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ».

(المعحم ٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ) (التحفة ٢)

#### باب:11-وضوکے پانی کے ساتھ (اعضائے وضو سے) گناہوں کا خارج ہوجانا

[577] حضرت ابو ہر ہرہ ہی تائی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فر مایا: "جب ایک مسلم (یا مومن) بندہ وضوکرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ، جنسیں اس نے اپنی آئھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا، فارج ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ سارے گناہ، جواس کے ہاتھوں نے قطرے) کے ساتھ وہ سارے گناہ، جواس کے ہاتھوں نے کیر کرکھے تھے، فارج ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں یاؤں دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ مارج ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنی دونوں کے ساتھ وہ ہواس کے پیروں نے چل کر کیے تھے، فارج ہوجاتے ہیں جو باتے ہیں کی کہ وہ گناہوں سے پاک ہوکر ڈکٹا ہے۔"

[578] حفرت عثمان بن عفان تاتش سے روایت ہے، افھوں نے کہا: رسول اللہ تاتیم نے فرمایا: '' جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں حتی کہ اس کے ناخنوں کے نیچ سے بھی نکل جاتے ہیں۔''

باب:12-وضویس چبرےاور ہاتھ پاؤں کی روشنی اورسفیدی کو بڑھانامتحب (پندیدہ)ہے

آبُوگريْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: وَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَتَوَضَّأً، فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضُدِ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ لَكُمْ فَلَكُمْ وَلَانَ رَسُولُ اللهِ يَعِيَّةِ يَتَوْضَأَ، وَقَالَ: الْقَيَامَةِ، مِنْ إِسْبَاغِ الْوُصُوءِ». فَمَنِ اسْتَطَاعَ قَالَ: الْقَيَامَةِ، مِنْ إِسْبَاغِ الْوُصُوءِ». فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ.

آ ٥٨٠] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُكُنُ نَعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُوضًا، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَسُولَ اللهِ اللهِ السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اله

٣٦ [٥٨١] ٣٦-(٧٤٧) حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ،

[579] غمارہ بن غزیہ انصاری نے تعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو وضو کرتے دیکھا، انھوں نے اپنا چہرہ دھویااور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا بایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر بنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر بنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر بنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر کہا: میں نے رسول اللہ تھا ہم کو اسی طرح وضو کرنے کی وجہ ہے تم کو اسی طرح وضو کرنے کی وجہ ہے تم فر مایا: 'قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی وجہ ہے تم فر مایا: 'قیام ہوں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہو کی روشی کی روشی کی دوشی کی دوشی کے البذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشی کے در سفیدی کو آگے تک برا ھا سکے، برا ھالے یا

[580] سعید بن انی ہلال نے تعیم بن عبداللہ ہوروایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انھوں نے اپنا چہرہ اور باز دوھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب پہنچ گئے، پھر انھوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پنڈلیوں تک لے گئے، پھر کہا: میں نے رسول اللہ طُھٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روثن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہذاتم میں سے جوا پی روشی ہوتے کو گئے تک بردھا سکتا ہے، بردھا لے۔''

[581] مروان نے ابو مالک انجعی سعد بن طارق ہے، انھول نے ابو حازم سے اور انھول نے حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ

طہارت کے احکام ومسائل 💳

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رُبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ" قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا؟قَالَ: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُتَحجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْرِكُمْ".

[٥٨٤] ٣٩-(٢٤٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونِسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ انْنُ أَيُّوتَ: حَدَّنَا اسْمَاعِيلَ : أَخْتَانَ الْعَلَاءُ

ا 583] حفرت حذیفہ فاتنا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ فاتنا نے فرمایا: "بلاشبہ میرا حوض ایلہ سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس سے ای طرح درسرے) لوگوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح آ دی اجنبی اونٹوں کو اپنا کو ہٹاؤں گا، جس طرح آ دی اجنبی اونٹوں کو اپنا تا ہے۔" صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کو اپنے حوض سے ہٹا تا ہے۔" صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور کیا آ پ ہمیں پہچان لیس مے؟ آ پ نے فرمایا: "ہاں، تم میرے پاس روش چرے اور چیکتے ہوئے مفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤگے، بی علامت تمھارے سواکی اور میں نہیں ہوگی۔"

آمِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رَبْعِيُّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْقَةَ طَارِقٍ، عَنْ رَبْعِيُّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَبْعَدُ لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْعَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ " قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا ؟قَالَ: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ عُرًا مُحجَّلِينَ وَتَعْرِفُنَا أَقَالِ الْوُضُوءِ، لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْرِكُمْ ".

[٥٨٤] ٣٩–(٢٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ:أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «آلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا: أُوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَّمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَّهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُّحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا : بَلْي، يَا رَسُولَ اللهِ ۚ قَالَ : اْفَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَأَنَادِيهِمْ: أَلَا

[583] حضرت حذیفہ ڈاٹٹو سے روایت ہے، انھول نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''بلاشبہ میرا حوض ایلہ سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس سے ای طرح درسرے) لوگوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح آ دمی اجبنی اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹا تا ہے۔'' صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور کیا آپ ہمیں پہچان لیس گے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں، تم میرے پاس روش چرے اور جیکتے ہوئے فرمایا: ''ہاں، تم میرے پاس روش چرے اور جیکتے ہوئے اور میں نہیں ہوگے۔''

[584] اساعیل (بن جعفر) نے علاء سے، انھول نے اینے والد سے اور انھول نے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت کی که رسول الله نافظ قبرستان میں آئے اور فرمایا: "اے ایمان والی قوم کے گھرانے! تم سب پرسلامتی ہواور ہم بھی ان شاء الله تمهارے ساتھ ملنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم نے اینے بھائیوں کو (بھی)دیکھا ہوتا۔' محابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے جواب دیا: "تم میرے ساتھی ہواور ہارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک (دنیا میں) نہیں آئے۔'' اس پر انھول نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ اپنی امت کے اُن لوگوں کو، جو ابھی (دنیا میں)نہیں آئے، کیے پہچانیں ع؟ توآپ نے فرمایا: "بتاؤ! اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کی کے سفید چرے (اور) سفید یاؤل والے گوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کونہیں بیجانے گا؟" انھوں نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا ''وہ وضوی بنا پر روش چروں، سفید ہاتھ یاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض بران کا پیشرو ہوں گا،خبردار! هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: کچھلوگ یقیناً میرے دوش سے پرے ہٹائے جاکیں گے، سُخِفًا سُخِفًا سُخِفًا».

پھولوگ یقیناً میرے حوص سے پرے ہٹائے جائیں گے، جسے (کہیں اور کا) بھٹکا ہوا اونٹ (جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا) پرے ہٹا دیا جاتا ہے، میں ان کوآ واز دوں گا، دیکھو! ادھر آ جاؤ۔ تو کہا جائے گا: انھوں نے آپ کے بعد (اپنے قول وعمل کو) بدل لیا تھا۔ تو میں کہوں گا: دور ہو جاؤ، دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ۔ '

[585] (اساعیل کے بجائے) عبدالعزیز دراوردی اور مالک نے علاء ہے، انھوں نے اپنے والدعبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے دینے والدعبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ علاقہ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فر مایا:"اے ایمان والی قوم کے دیار! تم سب پرسلامتی ہو، ہم بھی اگراللہ نے چاہا تو تمھارے ساتھ طنے والے ہیں۔"اس کے بعد اساعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ ہاں مالک کی روایت میں یہالفاظ ہیں:"تو پچھلوگوں کو میرے وض سے روایت میں یہالفاظ ہیں:"تو پچھلوگوں کو میرے وض سے ہنایا جائے گا۔"(اَ لاَ، یعنی خبردار کے بجائے ف، یعنی تو'کا

#### باب:13-زيورومان تک پنچگاجهان تک وضوكا ياني پنچگا

[586] ابو حازم سے روایت ہے ، انھوں نے کہا: میں ابو ہریرہ ٹاٹھڑ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے ہے ، وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنے جاتا، میں نے ان سے بوچھا: اے ابو ہریرہ ٹاٹھڑا یہ س طرح کا وضو ہے؟ انھوں نے جواب دیا: اے فرُوخ کی اولاد (اے بنی فارس)! تم یہاں ہو؟ اگر جھے پتہ ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑ ہے ہوتو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے یہاں کھڑ ہے ہوتو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے

[٥٨٥] (...) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْحُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ شَاءَ الله، بِكُمْ لَاحِقُونَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ: فَلَكُذَادَنَ رَجَالٌ عَنْ حَوْضِي».

#### (المعجم ١٣) - (بَابُ تَبُلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبُلُغُ الْوُضُوءُ)(التحفة ١٣)

حَدَّنَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ الْإِشْمَرِيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا هٰذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ! أَنْتُمْ هٰهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْتُمْ هٰهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْتُمْ هٰهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوءَ.

سَمِعْتُ خَلِيلِي [ﷺ] يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ».

(المعجم ٤١) - (بَابُ فَضُلِ اِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ) (التحفة ٤١)

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ: جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بلله بهِ الْخُطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بلي، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ الْوُسُوءَ عَلَى الْمُسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسَاجِدِ، السَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

آهه] (...) حَدَّنِنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّنَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ، ثِنْتَيْنِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطُ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ».

(المعجم ١٥) - (بَابُ السُّوَاكِ) (التحفة ١٥)

[٥٨٩] ٤٢–(٢٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا:حَدَّثَنَا

خلیل مُلَیْظ کوفر ماتے ہوئے سنا تھا:''مومن کا زیوروہاں پنچے گا جہاں اس کے وضو کا یانی پنچے گا۔''

#### باب:14-نا گواریوں کے باوجود پوراوضوکرنے کی فضیلت

[587] اساعیل نے بیان کیا کہ انھیں علاء نے خبر دی،
انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے حضرت
ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' کیا
میں شخصیں الیک چیز ہے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما تا ہے؟ '' صحابہ
نے عرض کی: اے اللہ کے رسول کیوں نہیں! آپ نے فرمایا:
''ناگواریوں کے باوجودا چھی طرح وضوکرنا، مساجد تک زیادہ
قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کرنا، سو یمی
رباط (شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤئی) ہے۔'

[588] (بجائے اساعیل کے) مالک اور شعبہ نے ای سند کے ساتھ علاء بن عبدالرحن سے روایت کی، شعبہ کی حدیث میں ''رباط'' کا تذکر ونہیں ہے جبکہ مالک کی حدیث میں دوبارہے: ''کہی رباط ہے، کہی رباط ہے۔''

### باب:15-مسواك كرنا

[589] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی مُٹاٹٹا کے فرمایا:'' اگر مجھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو (زہیر کی

سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

[٥٩١] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَكَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بالسَّوَاكِ.

آ [097] 20-(٢٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعْوَلِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَئِيَةٍ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

[ ٩٩٤] (...) حَدَّثَنَا إِشْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:كَانَ

روایت میں ہے: اپنی امت کو) مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انھیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ویتا۔''

[590] مسعر نے مِقدام بن شری سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ٹاٹا ہے ہو چھا، میں نے کہا: نبی ٹاٹٹا جب گھر تشریف لاتے تو کس بات (کام) سے آغاز فرماتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: مسواک ہے۔

[591]سفیان نے مقدام بن شری سے باتی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عاکشہ نا اللہ سے روایت کی کہ نبی تافیا جب این گھر تشریف لاتے تو مسواک سے آغاز فرماتے۔

[592] حفرت ابوموی (اشعری) ٹاٹٹ کے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ کاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسواک کا ایک کنارا آپ کی زبان پرتھا۔

[593] مشیم نے حصین ہے، انھوں نے ابو واکل ہے،
انھوں نے حضرت حذیفہ ڈٹاٹیئ ہے روایت کی ، انھوں نے کہا:
جب رسول الله ٹاٹیئ رات کو تبجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا
دئن مبارک مسواک ہے اچھی طرح صاف فرماتے۔

[594] منصور اور اعمش دونوں نے ابودائل ہے، انھوں نے کہا:
نے حضرت حذیفہ دہش سے روایت کی، انھوں نے کہا:
رسول الله تاشی جب رات کو اٹھتے ..... آگے سابقہ روایت کی طرح ہے لیکن انھوں نے '' تجد کے لیے'' کے الفاظ روایت

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ نَهِينَ كِيـ يَقُولُوا: لِيَتَهَجَّدَ.

> [٥٩٥] ٤٧ - (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَّنْصُورٍ. وَحُصَيْنٌ وَّالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

> [٥٩٦] ٤٨ -(٢٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلَا لَهَٰذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾، حَتَّى بَلَغَ، ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١] ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلَا لهذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلِّي.

## (المعجم١٦) – (بَابُ خِصَالِ الْفِطُرَةِ) (التحفة١١)

[٥٩٧] ٤٩-(٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ:

[595] سفیان نے منصور کے حوالے سے اور حصین اور اعمش نے (بھی منصور کی طرح) ابو واکل سے اور انھوں نے حضرت حذیفه مخالط سے روایت کی که رسول الله تالیم جب رات کو اٹھتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔

[596] حضرت ابن عباس واثنهٔ نے ابومتوکل کو بتایا کہ انھوں نے ایک رات اللہ کے نبی مُلْقِیْم کے ہاں گزاری۔اللہ کے نبی مُلْقِدًا رات کے آخری جھے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسان ير نظر والى، پهرسورهُ آل عمران كى آيت: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلْفِ الَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ تلاوت كى اور ﴿ فَقِينَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ تك پنچ\_ پھر گھر لوٹے اوراچھی طرح مسواک کی اور وضوفر مایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز یڑھی، پھرلیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے، باہر آسان کی طرف دیکھا، پھر (دوبارہ) ہے آیت پڑھی، پھروالی آئے،مسواک کی اور وضوفر مایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔

# باب:16- فطرى خصلتين

[597] ابن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سعید بن میتب سے، انھول نے حضرت ابو ہررہ واللہ ے اور انھوں نے نی گھٹا ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' نطرت (کے خصائل) پانچ ہیں (یا پانچ چیزیں فطرت کا حصه ہیں): ختنه کرانا، زیرناف بال مونڈیا، ناخن تراشنا، بغل

کے بال اکھیڑنا اور مونچھ کترنا۔''

وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». [٥٩٨] ٥٠-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْد، أنَّهُ قَالَ: «اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: اَلِاخْتِتَانُ،

«اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ -

ٱلْخِتَانُ، وَالإسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ،

وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبطِ».

[٥٩٩] ٥١-(٢٥٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: وُّقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَنْلَةً.

[٦٠٠] ٥٣-(٢٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْلِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَحْفُوا الشَّوَّارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحٰي ۗ .

[٦٠١] ٥٣-(. . . ) وَحَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنْسِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بَإِحْفَاءِ الشُّوَارِب وَإِعْفَاءِ اللُّحْيَةِ.

[٦٠٢] ٥٤-(...) حَدَّثْنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ:

[598] مجھے یونس نے ابن شہاب زہری سے خروی، انھول نے سعید بن میتب سے، انھول نے حضرت الوجريره والله على اور الحول في رسول الله عليم سروايت كى كه آپ نے فرمايا: "(خصائل) فطرت يا في بين: ختنه كرانا، زير ناف بال موندُ نا، مونچه كُتر نا، ناخن تر اشنا اور بغل كے بال اكھيرنا۔"

[599] حضرت انس بن مالك والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہمارے لیے مونچیس کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر كرديا كياكه بم ان كوچاليس دن سے زياده نه چھوڑيں۔

[600] عبيدالله نے نافع سے، انھول نے حضرت ابن عمر النائب اور انھول نے نبی مالکا سے روایت کی کہ آپ ن فرمایا: "مونچیس انچی طرح تر اشواور دار هیال برهاو،"

[601] ابو بكر بن نافع نے اينے والد سے، انھوں نے حضرت ابن عمر المثناس اور انھول نے نبی تاثیر سے روایت کی کہ آپ نے مونچیس-انچی طرح تراشنے اور دارهی برهانے كاتھم دیا۔

[602] عمر بن محمد نے نافع کے حوالے سے حضرت ابن

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأُوْفُوا اللَّحَى ﴾.

[٦٠٣] ٥٥-(٢٦٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحْقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَعْفُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّهُوالْ الْمَجُوسَ".

قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَّنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ..

[٦٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي لَمْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ:

عمر ٹائٹنے سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا:''مشرکوں کی مخالفت کر و، مونچھیں اچھی طرح تر اشواور داڑھیاں بڑھاؤ''

[603] حضرت ابو ہریرہ دہائیں سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله تالیہ کا نے فر مایا: ''مونچیس اچھی طرح کا ٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔''

[604] قتیبہ بن سعید، ابو کمر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں وکیع نے زکریا بن ابی زائدہ سے حدیث بیان کی، انھول نے مصعب بن شیبہ سے، انھول نے طلق بن حبیب سے، انھول نے عبداللہ بن زبیر وہ انھول سے انھول نے کہا: رسول نے حضرت عاکشہ وہ انھا سے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''دس چیزیں (خصائل) فطرت میں سے بین: مونچیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی تھنچنا، ناخن تراشنا، انگلیول کے جوڑول کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال مونڈنا، پانی سے استخاکرنا۔''

زریانے کہا: مصعب نے بتایا: وسویں چیز میں بھول گیا ہوں لیکن وہ کلی کرنا ہوسکتا ہے۔ قتیبہ نے بیاضافہ کیا کہ وکیج نے کہا: اِنْتِقَاصُ الْمَاء کے معنی استنجا کرنا ہیں۔

[605] ابوکریب نے بیان کیا، ہمیں ابوز اکدہ کے بیٹے نے الد (ابوز اکدہ) سے خبر دی، انھوں نے مصعب بن شیبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، البتہ ابن

أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

الى زائده نے كہا: ان كے والد نے كہا: ميس وسوي بات بھول گیا ہوں۔

## (المعجم١٧) - (بَابُ الاِسْتِطَابَةِ) (التحفة١٧)

[٦٠٦] ٥٧–(٢٦٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي -وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:قِيلَ لَهُ:قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَّسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَّسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ بِعَظْمٍ.

[٦٠٧] (...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرِي صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَّسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَانَا عَنِ ٱلرَّوْثِ وَٱلْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَايَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».

#### باب:17-استنجا كرنا

[606] اعمش کے دوشاگردوں وکیج اور ابومعاویه کی سندول سے حضرت سلمان واللہ سے روایت ہے (اور بدالفاظ ابو معاویہ کے شاگرد کیچیٰ بن کیجیٰ کے ہیں) کہ ان (سلمان ٹائٹ) سے (طنزأ) کہا گیا:تمھارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ قضائے حاجت (کے طریقے) کی بھی۔ کہا: انھوں نے جواب دیا: ہاں (ہمیں سب کچھ کھایا ہے،) آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم یا خانے یا بیثاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یا اعتبے میں تین پھروں ہے کم استعمال کریں یا ہم گوہر مامڈی ہے استخاکر س۔

[607] اعمش کے ایک اور شاگردسفیان نے ان سے اور منصور ہے،ان دونوں نے ابراہیم ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن بزید سے، انھول نے حضرت سلمان واٹیا سے روایت کی، انھوں نے کہا: مشرکوں نے ہم سے کہا: میں ویکھا ہوں کہ تمھارا ساتھی مھیں (ہر چیز) سکھاتا ہے یہاں تک کر مھیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو سلمان اللظ نے کہا: ہاں، انھوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے داکیں ہاتھ سے استخاکرے یا قبلے کی طرف منہ کرے اورآپ نے ہمیں گوبراور مڈی (سے استنجاکرنے) سے روکا ہے اور آپ نے بی بھی فرمایا ہے: "تم میں سے کوئی تین بچروں ہے کم کے ساتھ استخانہ کرے۔''

[۱۰۸] ۵۸-(۲٦٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ يِبَغَرِ.

[ ١٠٩] ٥٩-(٢٦٤) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: فَلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً: سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ عَنْ أَبِي أَيُوبَ، أَنَّ عَنْ عَلَا يَشِعْبُوا النَّبِيَّ قَالَ: ﴿إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَفْبِلُوا النَّيْقِ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ الْقِبْلُوا قَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ الْقَبْلُوا قَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ﴾.

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[11] -٦-(٢٦٥) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ: وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبُرْهَا».

[٦١١] ٦٦-(٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَّحْمَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

[608] ابوزبیر نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت جابر ہاتا کو بیا کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طاقی نے جمیں ہڑی یالید کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فر مایا۔

[609] زہیر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سائی، نیز کی بن کی نے ہمیں صدیث سائی (الفاظ آئھی کے ہیں) کہا: میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا: کیا آپ نے زہری سے سا کہ انھوں نے عیینہ سے پوچھا: کیا آپ نے زہری سے سا کہ انھوں نے عطاء بن پزیدلیثی سے، انھوں نے حضرت ابو ابوب سے مطاء بن پزیدلیثی سے، انھوں نے حضرت ابو ابوب سے روایت کی کہ نبی طافی ہے فرمایا: ''جب تم قضائے حاجت کی جگہ پرآؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرواور نہ اس کی طرف پشت کرو، پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔''

[610] حفرت ابوہریہ ڈٹٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے رسول اللہ ٹٹٹٹ سے روایت کی ،آپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ پر بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے۔''

[611] یکی بن سعید نے محمد بن یکی ہے، انھوں نے اسے بچا واسع بن حبان سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں مجد میں نماز پڑھر ہا تھا اور عبداللہ بن عمر رہ تھا پئی پشت قبلے

يَخْلَى، عَنْ عَمَّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي، ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي، إِنْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدْ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُاللهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَقَدْ مَا عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَعَامِ اللهِ عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَةِهِ قَاعِدًا عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَةِهِ .

(المعحم ١٨) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الاِسُتِنُجَاءِ بِالْيَمِينِ) (التحفة ١٨)

[٦١٣] ٦٣-(٢٦٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ
يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً: "لَا يُمْسِكَنَّ
أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ". [انظر ٢٥٨٥]

[٦١٤] ٦٤-(...) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ

کی طرف لگا کر بیٹے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپی نماز پوری کر لی تو اپنا پہلو بدل کر ان کی طرف منہ کرلیا تو عبداللہ ڈاٹٹو نے فرمایا: پھر لوگ کہتے ہیں: جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، جو بھی ہو، تو قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو۔ عبداللہ ڈاٹٹو نے فرمایا: حالانکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے دو اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔

افروں کے بین حبان اپنے چیا واسع بن حبان اپنے چیا واسع بن حبان سے اور وہ حفرت ابن عمر فائش سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: میں اپنی بہن (ام الموشین) حفصہ فائش کے گھر(کی حبیت) پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ٹائٹی اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، شام کی طرف رخ، قبلے کی جانب پشت کے ہوئے۔

باب:18-دائيں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت

[614] ہشام دستوائی نے یجیٰ بن ابی کثیر سے، انھوں نے

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَّائِيِّ، عَنْ
يَحْلَى : أَخِبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَّائِيِّ، عَنْ
يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ
أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ﴾.

[٦١٥] ٦٥-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيُّةُ نَهٰى أَنْ يَّتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَّسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.

(المعجم ١٩) - (بَابُ التِّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيُرهِ) (التحفة ١٩)

التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.

[٦١٧] ٦-(...) وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثْنَا أَبِي، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُ التَّيْمُنَ فِي شَأْنِهِ كُلّهِ، فِي نَعْلَيْهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ.

(المعجم ٢٠) - (بَابُ النَّهُي عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلالِ) (التحفة ٢٠)

عبدالله بن الى قاده سے، انھول نے اپنے باپ (ابوقاده الله الله علی میں سے کوئی بیت الخلامیں داخل ہوتو اپنا عضو خاص اپنے دائیں باتھ سے نہ چھوئے۔''

[615] الوب نے یکیٰ بن ابی کثیر سے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے، انھوں نے اپنی والد) حضرت ابوقادہ دوائیٹ سے روایت کی ہے کہ نبی تاثیث نے منع فرمایا کہ کوئی برتن میں سانس لے یا اپنی شرم گاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنی شرم گاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنے داکیں ہاتھ سے استخاکر ۔

باب:19-طہارت و پاکیزگی اور (اس سے متعلق) دیگر امور کا دائیں طرف سے آغاز کرنا

[616] ابواحوس نے اشعث سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہ انھوں سے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طاقع جب وضو فرماتے تو وضو میں، جب آپ تکھی کرتے تو کنگھی کرنے میں اور جب آپ جوتا پہنے تو جوتا پہنے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پندفر ماتے تھے۔

[617] افعث کے ایک دوسرے شاگرد شعبہ نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عاکشہ شائل سے روایت کی کہ رسول اللہ شائل اپنے تمام معاملات میں ، اپنے جوتے پہنے، اپنی تکھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پندفر ماتے تھے۔

باب:20-راستوں اور سایہ دار جگہوں میں قضائے حاجت سے ممانعت [٦١٨] ٦٨-(٢٦٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: خَغْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "اللَّعَانَيْنِ" قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "اللَّذِي يَتَخَلِّى فِي ظِلِّهِمْ".

(المعجم ٢١) – (بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ) (التحفة ٢١)

[٦١٩] ٦٩-(٢٧٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى:
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءِ
ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا، وَّنَبِعَهُ غُلَامٌ مَّعَهُ
مِيضَأَةً، وَّهُوَ أَصْغَرُنَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ،
فَقَضْى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا
وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

[ ٢٢٠] ٧٠-(٢٧١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَّغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ؟ حَ قَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَتُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، يَتُولُ أَنَا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِّنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بالْمَاءِ.

[٦٢١] ٧١-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

[618] حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاٹیلی نے فرمایا: "تم دوسخت لعنت والے کاموں سے بچو۔" محابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! سخت لعنت والے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا:"جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی ساید دار جگہ میں (جہاں وہ آرام کرتے ہیں) قضائے حاجت کرتا ہے (لوگ ان دونوں کاموں پراس کو تحت برا بھلا کہتے ہیں۔"

باب:21- قضائے حاجت کے بعد پانی سے استخاکرنا

[619] خالد (حدّاء) نے عطاء بن ابی میمونہ ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک رہائی ہوئے سے روایت کی کہ رسول اللہ تائیل ایک احاطے میں داخل ہوئے اور آپ کے پیچھے ایک لڑی تھا، وہ ہم میں ایک لڑی بھی چلا گیا جس کے پاس وضو کا برتن تھا، وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے اسے ایک بیری کے درخت کے باس رکھ دیا، رسول اللہ تائیل نے قضائے حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔

[620] دو مختلف سندول سے شعبہ سے روایت ہے، انھول نے عطاء بن الی میمونہ سے اور انھول نے حضرت انس ڈٹائٹ سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ طائب فی قضائے حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میر سے جیسا ایک لڑکا پائی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھائے (اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے) اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔

[621] (شعبہ کے بجائے) روح بن قاسم کی سند سے

وَّأَبُوكُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً : حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَظَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ .

حفرت انس بن مالک ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹائل قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتا، آپ اس سے استنجا کرتے۔

## (المعجم ٢٢) - (بَابُ الْمَسُحِ عَلَى الْخُقَّيْنِ (التحفة ٢٢)

النَّمِيمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، النَّمِيمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوضًا، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقِيلَ: تَفْعَلُ هٰذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

قَالَ الْأَعْمَشُ:قَالَ إِبْرَاهِيمُ:كَانَ يُعْجِبُهُمْ لَهٰذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

[٦٢٣] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيقٌ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيقٌ بْنُ عَيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ

## باب:22-موزوں پرسے کرنا

[622] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم تحقی سے، انھوں نے ہمام سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت جریر (بن عبداللہ الیجلی) جائے نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پرسے کیا تو ان سے کہا گیا: آپ یہ کرتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کو دیما، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسے کیا۔

اعمش نے کہا: ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں (ابن مسعود ہاتئے کے شاگردوں) کو بیر صدیث بہت پسندتھی کیونکہ جریر ٹائٹے سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ (سورہ مائدہ میں آیت وضو نازل ہوئی تھی۔اور آپ کا بیمل اس کے بعد کا تھا جو آیت سے منسوخ نہیں ہوا تھا۔)

[623] (ابو معاویہ کے بجائے) اعمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسیٰ بن بونس، سفیان اور ابن مسہر نے بھی ابومعاویہ کی حدیث بیان کی، البت عیسیٰ اور سفیان کی حدیث بین کی جہ عن حدیث بین کی حدیث بین کی حدیث بین کی حدیث بین کی حدیث بین ہے، (ابراہیم نخی نے) کہا: عبداللہ

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى أَبِي مُعَاوِيَةً. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ: قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ وَسُفْيَانَ: قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ هَٰذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ اللهِ اللهِ يُعْجَبُهُمْ الْمَائِدَةِ.

[٦٢٤] ٧٣-(٣٧٣) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللَّعْمَشِ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شُقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ فَالْتَهٰى إلى سُبَاطَةِ قَوْم، فَبَالَ النَّبِيِّ عَنْ فَالْتَهٰى إلى سُبَاطَةِ قَوْم، فَبَالَ فَانْتِي عَنْ فَقَالَ: «أَدْنُهُ» فَلَنُوتُ حَتَٰى فَقَالَ: «أَدْنُهُ» فَلَنُوتُ عَلَى خُفَيْهِ.

[ ۲۲۰] ۲۷-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي كَانَ أَبُولُ وَيَعُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ يَعْدُدُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلْمَقَارِيضٍ، فَقَالَ يَعْدُدُ هَذَا لَحَدْيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا لَحَدْيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا لَحَدْيْفَةً : لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا لَكُولُ عَلَيْفِ اللهِ عَلَيْفِ أَنَّ مَا حَبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا لَنَهُ عَلَيْفِ أَنْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْفَ مَا لَكُمَا لَكُمَا لَكُمَا لَا لَهُ عَلَيْفِ مَا أَنْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْفَ مَا لَكُمَا لَا لَهُ عَلَيْفِ مَا فَقَامَ كَمَا لَعَلَيْمُ مُا أَخُدُكُمْ ، فَلَالَ مَا لَا فَا نَتَبَذْتُ مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَعَمِ حَتَى فَرَغَ .

[٦٧٦] ٧٥-(٢٧٤) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

(بن مسعود ڈٹائٹ) کے شاگر دول کو بیہ حدیث بہت پند تھی کیونکہ حضرت جریر ڈٹائٹ سورہ مائدہ کے اترنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

[624] اعمش نے شقی سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ دائش سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نی تاہیل کے حذیفہ دائش سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نی تاہیل کے ساتھ تھا، آپ ایک خاندان کے کوڑا چینے کی جگہ پر پنچ اور کھڑے ہوکر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا:''قریب آ جاؤ۔'' میں قریب ہوکر (دوسری طرف رخ فرمایا:''قریب آ جاؤ۔'' میں قریب ہوکر (دوسری طرف رخ کے) آپ کے پیچے کھڑا ہوگیا، (فراغت کے بعد) آپ نے دضو کیا اور موزوں پرسے کیا۔ (قریب کھڑا کرنے کا مقصداس کی اوٹ لینا تھا۔)

[625] منصور نے ابو وائل (شقیق) سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ حضرت ابو موئی اشعری بھٹڑ پیشاب کے
بارے میں تختی کرتے تھے اور بوتل میں پیشاب کرتے تھے
اور کہتے تھے: بی اسرائیل کے کی آ دی کی جلد پر پیشاب لگ
جاتا تو وہ کھال کے اسے جھے کوفینجی سے کاٹ ڈالٹا تھا۔ تو
مذیفہ ٹھٹڑ نے کہا: میرا دل چاہتا ہے کہ تمھارا صاحب
راستاد) اس قدر تختی نہ کرے، میں اور رسول اللہ ٹھٹڑ ساتھ
ساتھ چل رہے تھے تو آپ دیوار کے پیچے کوڑا بھینکنے کی جگہ
پرآئے، آپ اس طرح کھڑے ہوگئے جس طرح تم میں سے
کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھرآپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ
سے دور ہوگیا، آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آگیا اور آپ
کے پیچے کھڑا ہوگیا حتی کہ آپ فارغ ہوگئے۔

[626]ليث نے يكيٰ بن سعيد سے، انھول نے سعد بن

حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَّافِعِ بْنِ جَبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءً، لَكَاجَتِهِ، فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءً، فَصَبَّ عَلَيهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: مَكَانَ حِينَ: حَتِّى [انظر: ٩٥٢].

[٦٢٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْن.

[٦٢٨] ٧٦-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَنَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِذَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

[٦٢٩] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيَةً فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةً! خُذِ النَّبِيِّ عَيْلِيَةً فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةً! خُذِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةً حَتَٰى تَوَادَى عَنِي، فَقَضَى حَاجَتُهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ ضَيِّقَةً حَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ ضَيِّقَةً حَلَيْهِ عَلَيْهِ جُبَةٌ شَامِيَةٌ ضَيِّقَةً حَلَيْهِ عَلَيْهِ جُبَةٌ شَامِيَةً ضَيِّقَةً خَلَيْهِ عَلَيْهِ جُبَةً شَامِيَةً ضَيِّقَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ضَيِّقَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ضَيِّقَةً عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ابراہیم سے، انھوں نے نافع بن جبیر سے، انھوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ دائش سے بار مغیرہ بن شعبہ دائش سے اور انھوں نے رسول اللہ خالق سے روایت کی کہ آپ اپی حاجت کے لیے نکلے تو مغیرہ دائش آپ کے پیچے برتن لے کر آ جس میں پانی تھا، جب آ ب اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو انھوں نے آپ (کے ہاتھوں) پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ابن رمح کی روایت میں وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ابن رمح کی روایت میں دبین کے بجائے" یہاں تک کہ (آپ فارغ ہوگئے)" کے الفاظ ہیں۔

[627] یکی بن سعید کے ایک دوسرے شاگر دعبد الوہاب نے اس سند کے ساتھ فدکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا:
آپ تالیم نے اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا۔
کیا، پھر موزوں پر مسح کیا۔

[628] اسود بن ہلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھاتھ اسود بن ہلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھاتھ اسول سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک رات میں رسول الله بھاتھ کے ساتھ تھا جب آپ (سواری سے) اتر ہاور قضائے حاجت کی۔ آپ واپس آئے تو میں نے اس برتن سے، جومیرے پاس تھا، پانی ڈالا، آپ نے وضوفر مایا اور ایے موزوں پرسے کیا۔

[629] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے مسلم (بن فیکی جمدانی) سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں ایک سفر میں نی اکرم ٹاٹٹا کے ساتھ تھا، آپ نے فر مایا:
"اے مغیرہ! پانی کا برتن لے لو۔" میں نے برتن لے لیا، پھر آپ کے ساتھ نکلا۔ رسول اللہ ٹاٹٹا چل پڑے یہاں تک کہ جمھ سے اوجھل ہوگئے، قضائے حاجت کی، پھر آپ واپس بھر آپ واپس آگے، آپ نے تک آسٹیوں والا شامی جبہ بہتا ہوا تھا،

الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمُّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَى.

إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونُسَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَسَلَ رَجَعَ تَلَقَيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ ، لَمَ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ فَصَبَلُ وَجْهَهُ ، ثُمَّ فَصَالَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ فَصَالَ وَجُهُمُ الْمَعْمَا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ صَلّى بِنَا .

آ۱۳۱] ۷۹-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِا ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: الْمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: الْمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَٰى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مَنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، وَشَلَ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، خَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَعَسَلَ حَتَٰى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَعَسَلَ حَتَٰى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَعَسَلَ حَتَٰى أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْخُنَّةُ فَمَا طَاهِرَتَيْنِ الْخَقْفِهِ فَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْخَوْقِ فَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْفَرَيْتُ وَقَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْفَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْفَالَ: ادَعْهُمَا، فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْمُ

آپاس کی آسین سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے گے (مگر) وہ (جبہ) تنگ (ثابت) ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ نیچ سے نکالا، پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے موزوں پرسے کیا اوراس کے بعد نماز پڑھی۔

(بن المحمد علی البومعاویہ کے بجائے) علی (بن یونس) نے باتی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ وہن اللہ مختلف کے اللہ مختلف اللہ مختلف مقدائے حاجت کے لیے نکلے، جب واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے کرآپ کو ملا، میں نے پانی ڈالا، آپ نے اپنی دونوں ہاتھ دھونے گی تو جبہ وہویا، پھر ہاتھ دھونے گئے تو جبہ تک نکلا، آپ نے ہاتھ جبہ کے نیچے سے نکال لیے، جبہ تک نکلا، آپ نے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے، ان کو دھویا، سرکامسے کیا اور اپنے موزوں برسے کیا، پھر جمیں نماز پڑھائی۔

[631] زکریانے عامر (فعی) سے روایت کی، کہا: مجھے عروہ بن مغیرہ نے اپنے والد حضرت مغیرہ ٹاٹھ سے حدیث بیان کی، کہا: ایک رات میں سفر کے دوران میں نی اکرم ٹاٹھ کی ساتھ تھا، آپ نے پوچھا: ''کیا تجھارے پاس پانی ہے۔ ''میں نے کہا: تی ہاں۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے، پھر پیدل چل دیے بہاں تک کہ رات کی سیابی میں اوجھل ہوگئے، پھر (والیس) آئے تو میں نے برتن سے آپ (کے ہاتھوں) پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چمرہ دھویا (اس وقت) آپ اُون کا جب پہنے ہوئے تھے، آپ اس میں سے اپنی ہاتھ نہ نکال سکے حی کہ دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکال اور کہدیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سرکامسے کیا، پھر میں نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے قراب نے بہتے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے قراب نے بہتے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے قراب نے بہتے کی کیا، پھر میں نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے قراب نے ایک کیا، پھر میں نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے قراب کے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے کا موزے اتار نے جا ہے تو آپ کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہاتھ کی کے تو تو ہے تو آپ کے دونوں ہاتھ کے تو تا ہے تو آپ کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے تو آپ کے تو تا ہے تو آپ کے دونوں ہاتھ کے دونوں

فرمایا:''ان کو چھوڑو، میں نے باوضو ہو کر دونوں پاؤں ان میں ڈالے نتے'اوران پرمسے فرمایا۔

[632] عام رفعی کے ایک دوسرے شاگر دعمر بن الی زائدہ نے عروہ بن مغیرہ کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کی کہ انھوں (مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹ) نے نبی اکرم نٹائٹ کو وضو کرایا، آپ نے وضوکیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا۔مغیرہ نے آپ نٹائٹ سے (اس بارے میں) بات کی تو آپ نے فرمایا: "بیس نے نعیس باوضو حالت میں (موزوں میں) داخل کیا تھا۔"

## باب:23-پیشانی اور پگڑی پرمستح کرنا

[633] مُدد الطّويل نے كہا: ممين بكر بن عبدالله مزنى نے حدیث بیان کی ، انھول نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ ہے ، انھوں نے اینے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول ساتھ چھے رہ گیا، جب آپ نے تضائے حاجت کرلی تو فرمایا: "کیاتمارے ساتھ یانی ہے؟" میں آپ کے پاس وضوكرنے كا برتن لايا، آپ نے اسى دونوں ہاتھ اور چرو دھویا، پھر دونوں باز و کھو لنے گئے تو جبے کی آسٹین تنگ پڑگئی، آپ نے اپنا ہاتھ جے کے نیچ سے نکالا اور جبہ کندھوں پر ڈال لیا، اینے دونوں باز ودھوئے اور اپنے سر کے اگلے جھے، گِٹری اور موزوں پر مسح کیا، پھر آپ سوار ہوئے اور میں ( بھی) سوار ہوا، ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے،عبدالرحلٰ بنعوف دہاتا ان کونماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب انھیں نبی اکرم ٹاٹیز ( کی تشریف آوری) کا احساس ہوا تو چیھیے مٹنے لگے۔ آپ نے اٹھیں اشارہ کیا (کہ نماز بوری کرو) تو انھوں نے نماز

[٦٣٢] ٨٠-(...) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضًا النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ".

## (المعجم٢٣) - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ) (التحفة ٢٣)

[٦٣٣] ٨١-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَأَنَّيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَخْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَّقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.

رر ما دی، جب انھوں نے سلام پھیراتو نبی اکرم ناتی کا کھر کے میں کھڑا ہوگیا اور ہم نے وہ رکعت رہمی جو ہمی ہے۔ رہمی جو ہمی کھڑا ہوگیا اور ہم نے وہ رکعت رہمی جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی۔

[634] امید بن بسطام اور محمد بن عبدالاعلیٰ نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سائی، کہا: مجھے بکر بن عبداللہ نے حضرت مغیرہ ڈٹائٹ کے بیٹے کے واسطے سے حضرت مغیرہ ڈٹائٹ سے حدیث بیان کی کہ نی اکرم مٹائٹ نے موزوں، اپنے سرکے سامنے کے حصاور اپنے عمامے پرمسے فرمایا۔

آ (635) محمد بن عبدالاعلیٰ نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سائی، انھوں نے سے، انھوں نے سے، انھوں نے انھوں نے دھنرت مغیرہ ڈائٹو کے بیٹے سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے نبی مؤیرہ سے میں روایت بیان کی۔ ( کبر نے عروہ بن مغیرہ سے حسن کے حوالے سے بھی یہ روایت حاصل کی اور براہ راست بھی ہی۔)

[636] کی بن سعید نے (سلیمان) تمی ہے، انھوں نے بحر بن عبداللہ ہے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹ کے بیٹے سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی (بکر نے کہا: میں نے مغیرہ ڈٹائٹ کے بیٹے سے (بلا واسطہ بھی) سنا) کہ نبی اکرم ٹائٹا نے وضوکیا اور اپنے سر کے اسکلے حصے پراور پڑی پراور موزوں پرسے کیا۔

[637] ابومعاویہ اورعیلی بن بونس نے اعمش ہے، انھوں نے فکم سے ،انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے کعب بن عجر ہ ڈاٹٹ سے اور انھوں نے حضرت بلال ڈاٹٹ سے روایت کی کہرسول اللہ انٹٹ کے موزوں پر اور سرڈھا نینے والے کیڑے برسے کیا۔

[٦٣٤] ٨٢-(...) جَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثِنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى اللهِ عَمَامَتِهِ.

[٦٣٥] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[٦٣٦] ٨٣-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، اللهِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ بَكُرٌ وَ قَلْ بَكُرٌ وَ فَنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّيِّ يَعِيْقٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّيِّ يَعِيْقٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّيِّ يَعِيْقٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّيِ يَعَيِّقٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّيِ يَعَيِّقٍ وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعَمَامَةِ، وَعَلَى الْعَمَامَةِ،

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُومُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّنَنَا إِسْلِحْقُ:أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُعَمَّسِ، عَنِ الْمُحَمَّمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْمُحَمَّمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْمُحَمَّمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ.

وَفِي حَدِيثِ عِيسٰى خَدَّثَنِي الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي بِلَالٌ:

[٦٣٨] وَحَدَّفَنِيهِ سُونِدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

(المعجم ٢٤) - (بَابُ التَّوُقِيتِ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْخُقَيْنِ) (التحفة ٢٤)

قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

[٦٤٠] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ:أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ

عیلیٰ کی حدیث میں ''حکم ہے (روایت کی)'' اور'' بلال ہے روایت کی'' کے بجائے مجھے حکم نے حدیث سائی اور مجھے بلال نے حدیث سائی'' کے الفاظ ہیں۔

[638] اور يهى روايت مجھ (امام مسلم) كوسويد بن سعيد في بن مسهر سے اورانعول في الممشل سے فدكورہ بالاسند كے ساتھ بيان كى۔ اس ميں إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (يقينا رسول الله تلفظ في كے بجائے رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (ميں في رسول الله تلفظ كود يكھا) كالفاظ بيں۔

باب:24-موزوں پرسے کے لیے مت کی تحدید

[639] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں سفیان ثوری نے عمرو بن قیس مُلا کی سے حدیث سائی، انھوں نے حکم بن عتیہ سے، انھوں نے حکم بن عتیہ سے، انھوں نے شریح بن ہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ بڑھا کے پاس موز دوں پرسے کے بارے میں پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوا تو انھوں نے کہا: ابن ابی طالب کے پاس جاؤا دران سے پوچھو کیونکہ وہ رسول اللہ تُلٹیل کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ تُلٹیل نے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ممافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور رات (کا وقت) مقرر فرمایا۔

(عبدالرزاق نے) کہا: سفیان (ثوری) جب بھی عمرو (بن قیس مُلائی) کا تذکرہ کرتے تو ان کی تعریف کرتے۔ [640] زید بن الی ائیسہ نے تھم سے فدکورہ سند کے ساتھاس (ساتھ صدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٦٤١] (...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْمَعْمَشِ، عَنِ الْمَحْكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ الْمَسْحِ عَلَى ابْنِ هَانِيَةً عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: إِيتِ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِلْلِكَ مِنْلِهِ. مِنْلِهِ. مِنْلِهِ.

(المعجم52) - (بَابُ جَوازِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءِ وَّاحِدٍ) (التحفة ٢)

[٦٤٢] ٨-(٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةُ بْنِ مَرْثَدِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَلْقَمَةُ بْنِ مَرْثَدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِي يَعْلِي سُفْيَانَ بْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِي يَعْلِي صَلَّى الصَّلُواتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ وَمَسَعَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: "عَمْدًا الْيَوْمَ ضَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ!"

(المعجم٢٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ غَمُسِ الْمُتَوَضَّىءِ وَغَيُرِهِ يَدَهُ الْمَشُكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسُلِهَا ثَلاثًا) (التحفة٢٦)

[641] اعمش نے تھم کے حوالے سے قاسم بن تخیم ہ سے اور انھوں نے شریح بن بانی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حفرت عائشہ رہائی سے موزوں پرمسح کا مسئلہ پوچھا تو انھوں نے کہا: علی دہائی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں علی دہائی کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے بی اگرم ناٹی سے سے ای (جواو پر فدکور ہے) کے مطابق بیان کیا۔

#### باب:25-ایک وضوے تمام نمازیں اداکرنے کاجواز

[642] سلیمان بن بریدہ (اسلمی) نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی اکرم تائیل نے فتح کمہ کے دن کی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موزوں پرمح فر مایا۔ حضرت عمر اللہ نے آپ سے پوچھا: آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ نے بہلے بھی نہیں کیا۔ آپ نے جواب دیا: "عمر! میں نے عمراایسا کیا۔ آپ نے عمراایسا کیا۔ آپ نے عمراایسا کیا ہے۔"

باب:26-وضوکرنے والے پاکسی بھی انسان کے لیے مکروہ ہے کہ جس ہاتھ کے پلید ہونے کا شبہو اسے تین دفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے

آلَجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عَمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا: الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا: حَدَّنَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَا: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ نَوْمِهِ، فَلَا قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدُهُ».

[عَنْهُ] (...) حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ فَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَالَ: قَالَ أَبِي هُرَيْرَةً فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ: يَرْفَعُهُ، بِمِثْلِهِ.

[780] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَيْبَةَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ صَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةً ؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيْ يَكِيْ يَعِيْدُ بِعِثْلِهِ.

[٦٤٦] ٨٨-(...) وَحَدَّمَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدُخِلَ يَدَهُ فَي إِنَاثِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ".

[643] عبدالله بن شقیق نے حضرت الوہریرہ ٹاٹھ سے کوئی روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹھ کے نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ والے جب تک اسے تین دفعہ دھو نہ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں (کہاں) رہا۔''

افروں سے اعمش سے اور الومعاویہ کی سندوں سے اعمش سے روایت ہے، انھوں نے الورزین اور الوصالح سے اور ان دونوں نے حفرت الوہریہ ٹاٹٹ سے روایت بیان کی۔ الومعاویہ کی روایت میں ہے: (الوہریہ ٹاٹٹ نے) کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا۔ (جبکہ) وکیع کی روایت میں (ہے) کہا: (اور) اسے رسول اللہ ٹاٹٹ کی طرف منسوب کیا۔ (آگے) اسی (سابقہ روایت کی) طرح ہے۔

[646] جابر (بن عبدالله) والله في ابو بريره والله سے روایت کی که انھوں (ابو بریره والله) نے ان (جابر والله) کو بتایا کہ نی کریم والله فی نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی مخص نیند سے بیدار ہوتو (وضو کا پانی نکالنے کے لیے) اپنے برتن میں ہاتھ والنے سے بہلے تین بار اپنے ہاتھ پر پانی والے (اور ہاتھ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس ہاتھ دھوے) کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس (حالت) میں رات گراری۔ "

[647] اعرج، محمد، علاء کے والدعبد الرحمان بن یعقوب، ہمام بن منبہ اور ثابت بن عیاض (سب) نے کہا: ہمیں ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے حدیث بیان کی، سجی نے اپنی اپنی روایت میں (ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کے واسطے سے) نبی مُٹاٹٹ سے سے حدیث بیان کی۔ سجی کہتے ہیں: ''حتی کہ اس (ہاتھ) کو دھو لے'' اور ابن کی۔ سجی کہتے ہیں: ''حتی کہ اس (ہاتھ) کو دھو لے'' اور ان میں ہے کی نے بھی'' تین بار'' کا لفظ نہیں بولا، سوائے ان روایات کے جوہم نے اوپر جابر ڈٹاٹٹ، ابن مسیب، ابوسلمہ، عبداللہ بن شقیق، ابوسائے اور ابورزین سے بیان کی ہیں کے وکھ کہ اور ابورزین سے بیان کی ہیں کے وکھ کہ اور ابورزین سے بیان کی ہیں کے وکھ کہ اور دیث میں بار'' کا ذکر ہے۔

[٦٤٧] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَلَّثَنِي أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَامَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِبْن مُنَّبِّهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّذُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِّيُّ وَابْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّثَنَاعَبْدُالرَّزَّاقِقَالَاجَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِّ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ، جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. كُلُّهُمْ يَقُولُ: حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌمِّنْهُمْ: ثَلَاثًا. إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رُّوَايَةِ جَابِرٍ ، وَّابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقٍ، وَأَبِي صَالِح، وَأَبِي رَزِينٍ. فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِّ.

> (المعجم٢٧) – (بَابُ حُكُمِ وُلُوغِ الْكُلُبِ) (التحفة٢٧)

[78۸] ٨٩-(٢٧٩) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأَبِي صَالِحٍ، عَنْ

باب:27-جس برتن کو کتا جھوٹا کردے،اس کا تھم

[648] على بن مسمر في حديث بيان كى كرجميس أعمش في البورزين اورابوصالح في خبروى، ان دونول في حضرت ابو بريره والله الله الله الله الله في في في كر رسول الله الله الله في في في المايا:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَلَغَ اللهِ عَلَيْكِ: ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارِهِ.

[٦٤٩] (...) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَقُلْ: فَلْدُ قَهُ.

[ ٩٠٠] ٩٠ - (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ يَخْيَى وَ يَخْيَى وَ يَخْيَى وَ الزَّنَادِ، عَنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ﴾.

[701] ٩٠-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ابْنِ حَسَّانٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْنِ حَسَّانٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْنَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ : "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَا هُنَّ بِالتُّرَابِ».

[٦٥٢] ٩٢-(...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رُسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِيثَ مِنْها. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِيثُمْ، إِذَا وَلَغَ النَّكُلُبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".

[٦٥٣] ٩٣-(٢٨٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ:حَدَّثَنَا أَبِي:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ

''جبتم میں ہے کس کے برتن میں کتا زبان کے ساتھ پی لے تو وہ اس چیز کو بہا دے، پھر برتن کوسات دفعہ دھو لے۔''

[649] اساعیل بن زکریانے اعمش کے حوالے سے، باقی ماندہ ندکورہ سند کے ساتھ، یہی روایت بیان کی لیکن ''اسے بہادے'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[650] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ نظائیہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ نظائی نے فرمایا: ''جب کتا تم میں سے کی کے برتن سے پی لے تو وہ اسے سات دفعہ دھوئے۔''

[651] محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ اٹائٹا سے روایت کی کدرسول اللہ سائٹا نے فرمایا: ''جب تحصارے برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی طہارت (پاک ہونا) یہ ہے کہ اسے سات دفعہ دھوئے۔''

[653] عبیداللہ بن معاذ نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں میرے والد نے، انھیں شعبہ نے ابوالتیاح سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی۔ اور الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَنْلِ الْكِلَابِ؟ الْكِلَابِ؟ وَاللهِ الْكِلَابِ؟ وَاللهِ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ وَمُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي الْتُرَابِ.

[108] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَدُ الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَيْرُ بَحْيَى الرِّوايَةِ عَيْرُ بَحْيَى الرِّوايَةِ عَيْرُ بَحْيَى الرَّوايَةِ عَلْمُ الزَّرْعَ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَيْرُ بَحْيَى الرَّوايَةِ عَيْرُ بَحْيَى الرَّوايَةِ عَيْرُ بَحْيَى الرَّوايَةِ عَيْنُ مُنِهِ الرَّوايَةِ عَلْمُ اللَّوْرَعَ فِي الرِّوايَةِ عَيْرُ بَحْيْمِ الْمُولِيةِ مَنْ الرَّرْعَ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَيْرُ بَحْيْمِ الْمُولِيةِ الْمُولِيةِ الْمُعْرَاقِ الْرَوْعِ وَلَيْسَ وَالْوَايَةِ الْمُولِيةِ الْمُولِيةِ الْمُؤْلِيةِ الْمُؤْلِيقِ الْمُولِيةِ الْمُؤْلِيقِ الْمُؤْلِيقِ الْمُؤْلِيةِ الْمُؤْلِيقِ الْمُولِيقِ الْمُؤْلِيقِ الْمُؤْلِيقِ الْمُؤْلِيقِ الْمُؤْلِيقِ الْمُولِيقِ الْمُؤْلِيقِ ال

(المعجم82) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْبُولِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِكِ) (التحفة ٢٨)

[100] 48-(٢٨١) وَحَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَمُحَمَّنُا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ نَلْمَى أَنْ يُبْالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

[٢٥٦] ٩٥-(٢٨٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

انھوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا، ابن مغفل دائیڈ سے
روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائیڈ نے کون کوئل
کرنے کا تھم دیا، پھر فرمایا: ''ان کا کوں سے کیا واسطہ
ہے؟'' پھر (لوگوں سے ضروریات کی تفصیل س کر) شکاراور
بریوں (کی حفاظت کرنے) والے کتے (رکھنے) کی
اجازت دی اور فرمایا: ''جب کتا برتن میں سے پی لے تواسے
سات مرتبہ دھوو اور آٹھویں بار (زیادہ روایات میں ہے
ایک بار)مٹی سے صاف کرو۔''

[654] (خالد) بن حارث، یجی بن سعیداور محر بن جعفر، سب نے شعبہ سے اس سند سے اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی، البتہ یجی بن سعید کی روایت میں بیہ اضافہ ہے کہ آپ نے بکریوں کی حفاظت، شکار اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتار کھنے کی اجازت دی۔ یجی کے سوازر علیتی) کا ذکر کسی روایت میں نہیں۔

باب: 28- تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی م ممانعہ

[655] حضرت جابر دہائٹ نے رسول اللہ مائی سے حدیث بیان کی کہ آپ علی ان کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

[656] ابن سیرین نے ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے اور انھوں نے

حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

[۲۰۷] ۹٦ [۰۰۰] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رُسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ».

(المعجم ٢٩) - (بَابُ النَّهُيِ عَنِ الاِغْتِسَالِ فِي المَاءِ الرَّكِدِ) (التحفة ٢٩)

[ ٢٥٨] ٩٧-( ٢٨٣) وَحَدَّفَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبِ، قَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ عَنْ بْكَيْرِ بْنِ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ عَنْ بْكَيْرِ بْنِ الْأَشْجُ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ كَدُّنُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ اللهَ اللهِ عَيْقِ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ اللهِ عَيْقِ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ اللهِ عَيْقَ أَبُولُهُ تَنَاوُلُهُ تَنَاوُلُهُ تَنَاوُلُهُ مَنْ يَقُولُ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا .

(المعجم ٣٠) - (بَابُ وُجُوبِ غَسُلِ الْبَوُلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ يَطُهُرُ بِالْمَاءِ مِنُ غَيْرِ حَاجَةٍ الى حَفْرِهَا) (التحفة ٣٠)

نی تلاثا ہے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''تم سے کوئی ہرگز ساکن پانی میں بیشاب نہ کرے، پھراس میں سے نہائے۔''

[657] ہمام بن منبہ نے کہا: بیداحادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے ہمیں محمد طالیۃ سے بیان کیں، انھوں نے پچھ احادیث سنائیں ان میں سے ایک بیتھی: رسول اللہ طالیۃ نے فرمایا:'' کھڑے ہوئے پانی میں، جو چل ندر ہا ہو، بیشاب نہ کروکہ پھرتم اس میں نہاؤ۔''

باب:29- تظہرے ہوئے پانی میں نہانے کی ممانعت

[658] بگیر بن افتی سے روایت ہے کہ ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب نے انھیں حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹا سے سا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی تھہرے ہوئے پانی میں غسلِ جنابت نہ کرے۔' (ابوسائب نے) کہا: اے ابو ہریہ! وہ کیا کرے؟ انھوں نے جواب دیا: وہ (اس میں سے) پانی لے لے۔

باب:30-جب پیشاب یا کوئی اور نجاست مجد میں لگ گئی ہوتو اسے دھونا ضروری ہے اور زمین پانی سے پاک ہوجاتی ہے اس کے کھودنے کی ضرورت نہیں [ ٦٥٩] ٩٨ - (٢٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِي حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَغْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَلَا بَغْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

الْمُنَّنَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى الْمُنَّنَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ ابْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ فَالَّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّذْكُرُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا فَامَ إِلَى نَاحِيَةِ فَي الْمَسْجِدِ، فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ: "دَعُوهُ" فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْ بِذَنُوبِ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ.

آ [ ٦٦١] ١٠٠-(٢٨٥) وَحَلَّنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً : عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَهُوَ عَمُّ إِسْحٰقَ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ جَاءً أَعْرَابِيِّ ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : عَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: مَهْ مَهْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : مَهْ مَهْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ دَعُوهُ ، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعُوهُ اللهِ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْ وَالْمَالَ اللهُ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ دَعَاهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْمِ اللهُ عَلَيْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْ مَالًا وَلَهُ عَمَّالًا فَقَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

[659] ثابت نے حضرت انس زائٹ سے روایت کی کہ ایک بدوی نے مجد میں پیشاب (کرنا شروع) کر دیا، بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لیکے تو رسول اللہ ٹاٹھ کا نے فرمایا:
''اے چھوڑ دو، اسے (پیشاب کے) درمیان میں مت روکو۔'' جب وہ فارغ ہوگیا تو آپ نے پانی کا ڈول مٹکوایا اوراسے اس پر بہادیا۔ (پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلاگیا۔)

[661] اسحاق بن الی طلحہ نے روایت کی، کہا: مجھ سے حضرت انس بن مالک واٹن نے بیان کیا، وہ اسحاق کے پچا تھے، کہا: ہم مجد میں رسول اللہ واٹن کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، کہا: ہم مجد میں رسول اللہ واٹن کیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ دوران میں ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ واٹن کیا کررہے ہو؟ رسول اللہ واٹن کیا کررہے ہو؟ رسول اللہ واٹن کیا کررہے ہو؟ رسول اللہ واٹن میں) مت روکو، اسے چھوڑ دو۔'' ساجہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتی کہا کہا ورفر مایا:'' یہ مساجد اس طرح رسول اللہ واٹن کی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالی پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالی پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالی

لَهُ: ﴿إِنَّ لَهٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءً مِّنْ لَهُ الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِحْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مُّنَ الْقَوْم، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

(المعجم ٣١) - (بَابُ حُكُمٍ بَوُلِ الطَّفُل الرَّضِيعِ وَكَيُفِيَّةِ غَسُلِهِ)(التحفة ٣١)

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَكِيْبُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَكِيْبُ كَانَ يُؤْنَى بِالصَّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِي بِصَبِيً بِالصَّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِي بِصَبِيً فَبَالَ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأَتِي بِصَبِيً فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَنْبُعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

[٦٦٣] ١٠٢-(...) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَصَبِيٌ يَّرْضَعُ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

[٦٦٤] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

آ (٢٦٥] ٣٠٠ - (٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ

کے ذکر ، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ ' یا جو (بھی) الفاظ رسول اللہ عُلَیْمُ نے فرمائے۔ (انس عُلِیْ نے) کہا: پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک آ دمی کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اسے اس پر بہادیا۔

## باب:31-شیرخوار بچ کے پیشاب کا حکم،اس کو کیے دھویا جائے

[662] عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے، انھوں نے اپنی والد (عروہ بن زبیر) سے اور انھوں نے نبی مانٹی کی زوجہ (اپنی فالد) حضرت عائشہ ہے تا ہے دوایت کی کہ رسول اللہ مانٹی کی اس بچوں کو لا یا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے ۔ آپ کے پاس ایک بچہ لا یا گیا، اس نے آپ پر بیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کے بیشاب پر بہادیا اور اس (رگر کر) دھویا نہیں۔

[663] جریر نے ہشام سے روایت کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹھٹھا سے روایت کی، انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ٹھٹھٹا کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیاتو آپ نے بانی منگوا کراس پر بہادیا۔

پ (664) ہشام کے ایک اور شاگر وسیلی نے ہشام کی ای سند سے ابن نمیر کی روایت (662) کے مطابق روایت بیان کی۔

[665] لیٹ نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت ام قیس بنت مصن جھٹا سے روایت کی کہ وہ اپنے بچے کو، جس نے ابھی

مِحْصَنِ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنِ لَّهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامُ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ، قَالَ: فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَّضَحَ بِالْمَاءِ. [انظر: ٧٦٧ه]

[٦٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

آبِعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَغْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ عَبْدُاللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ عَبْدُاللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ وَهُويَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْبَهُ وَهِيَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْبَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

## (المعجم ٣٢) - (بَابُ حُكُمِ الْمَنِيّ (التحفة ٣٢)

[٦٦٨] ١٠٥-(٢٨٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَّزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَّأَيْتَهُ،

کھانا شروع نہ کیا تھا، لے کررسول اللہ تا اللہ کا فدمت میں حاضر ہوئیں اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا تو اس نے پیشاب کردیا، آپ نے اس پر پائی چھڑ کئے سے زیادہ کچھ نہ کیا۔
[666] سفیان بن عید نہ نہری سے اس سند کے ساتھ (نہ کورہ بالا) روایت کی اور کہا: آپ نے پانی منگوایا اور اسے چھڑکا۔

## باب:32-مَنى كاحَكم

[668] خالد نے ابو معشر سے، انھوں نے ابراہیم تنی سے، انھوں نے ابراہیم تنی کہ ایک آ دی سے، انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ ایک آ دی حضرت عائشہ ٹائٹا کے پاس تھبرا، منے کودہ اپنا کپڑا دھور ہاتھا تو عائشہ ٹائٹا نے فرمایا: تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے پچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کودھو دیتا اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا

أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَهُ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقُهُ، وَلَقُهُ، وَلَقُهُ، وَلَقُهُ وَلَقُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ.

[٦٦٩] ١٠٦-(...) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْضٍ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

آرَبِهِ اللهِ الل

تو اس ئے اردگرد (تک) پانی چھڑک دیتا۔ میں نے اپنے آپ کواس حال میں دیکھا کہ میں اسے (مادہ منویہ کو) رسول اللّه تَاثَیْمُ کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچی تھی، پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔

[669] الممش نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسود اور ہمام ہے، انھوں نے حضرت عائشہ چھنا سے مادہ منویہ کے بارے میں روایت کی، کہا: میں اسے رسول اللہ خلی کی کرے سے کھر ج دیتے تھی۔

[670] (خالد کے بجائے) ابو معشر کے دوسرے شاگر دوں ہشام بن حیان اور ابن ابی عروبہ نے خالد کے ہم معنی روایت کی۔ ای طرح ابراہیم نخبی کے متعدد دیگر شاگر دوں مغیرہ، واصل احدب اور منعور نے اپنی اپنی مختلف سندوں سے ابراہیم نخبی سے، انھوں نے ابو اسود کے حوالے سے رسول اللہ منافیا کے کپڑے سے منی کھر پنے کی روایت حضرت عاکشہ واللہ سے اس طرح بیان کی جس طرح خالد کی ابومعشر سے روایت (668) ہے۔

کے فاکدہ: مادہ گاڑھا ہو، کپڑے کے اوپر سو کھ جائے اندر سرایت نہ کریے تو کھرچ ڈالنا کافی ہے۔

[٦٧١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَيْنَةَ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[671] ابن عیینہ نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے ہمام سے، انھوں نے حضرت عائشہ چھا سے ذکورہ بالا روایت بیان کی۔

[٦٧٣] (...) وَحَدَّشَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ لَبَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً مَيْمُونِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ أَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ

[ ۲۷۶] ۱۰۹ – (۲۹۰) وَحَدَّفَنَا أَخْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَة، فَاخْتَلَمْتُ فِي تَوْبَيَّ، فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَاخْتَلَمْتُ فِي تَوْبَيَّ، فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَة، فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَلَى مَا صَنَعْتَ عَلَى مَا صَنَعْتَ عِلْقَ مَلْ مَلْتُ : رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مِنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قَالَ: لَا، مَنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قَالَ: لَا،

[672] محمد بن بشر نے عمرہ بن میمون سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن بیار سے آدمی کے
کپڑے کولگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان
اس جگہ کو دھوئے یا (پورے) کپڑے کو دھوئے؟ تو انھوں
(سلیمان بن بیار) نے کہا: مجھے عائشہ جاتھ نے بتایا کہ رسول
اللہ خاتھ (کپڑے سے) منی کو دھوتے، پھرای کپڑے میں
نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا
نشان د کھے رہی ہوتی۔

[673] عبدالواحد بن زیاد، ابن مبارک اورابن ابی دیث زائدہ نے عمرو بن میمون سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ ابن ابی زائدہ کی حدیث کے الفاظ ابن بشرکی طرح (یہ) ہیں کہ رسول اللہ تائیم منی (خود) دھوتے تھے جبکہ ابن مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں اس طرح ب جبکہ ابن مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں اس طرح ب کہ عائشہ تائیم نے کہا: میں اسے نبی اکرم نائیم کے کبڑے سے دھوتی تھی۔

[674] عبدالله بن شهاب خولانی سے روایت ہے، کہا: میں حضرت عائشہ بھٹا کا مہمان تھا، مجھے اپنے دونوں کپڑوں میں احتلام ہوگیا تو میں نے وہ دونوں پانی میں ڈبو دیے، مجھے حضرت عائشہ بھٹا کی ایک کنیز نے دیکھ لیا اور انھیں بتا دیا تو انھوں نے میری طرف پیغام بھجوایا اور فرمایا: تو نے اپنے دونوں انھوں نے میری طرف پیغام بھجوایا اور فرمایا: تو نے اپنے دونوں کپڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: میں نے نیند میں وہ دیکھا جوسونے والا اپنی نیند میں دیکھتا ہے۔ انھوں نے بوچھا: کیا شخصیں ان دونوں (کپڑوں) میں پچھنظر آیا؟ میں نے کہا: میں انھوں نے فرمایا: اگرتم پچھود کھتے تو اسے دھوڈ النے۔ منہیں۔ انھوں نے فرمایا: اگرتم پچھود کھتے تو اسے دھوڈ النے۔ میں نے فرد کو دیکھا تھا کہ میں رسول اللہ تاہیم کے کپڑے میں میں نے دوکو دیکھا تھا کہ میں رسول اللہ تاہیم کے کپڑے

قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَا خَصَلْتُهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَا خُصَّتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَابِسًا بِظُفُرِي.

## (المعجم٣٣) - (بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةِ غَسُلِهِ) (التحفة٣٣)

آبُنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَى أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي الْبُنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي الْبُنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، كُلُّهُمُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ.

(المعجم ٣٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الاستِبْرَاءِ مِنْهُ) (التحفة ٣٤)

[٦٧٧] ١١١-(٢٩٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْطَقُ الْغَلَاءِ وَإِسْطَقُ الْغَبَرَنَا. وَقَالَ: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: إِسْطَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ:

ے اس کوخشک حالت میں اپنے ناخن سے کھرچ رہی ہوں۔

## باب:33-خون کی نجاست اوراس کے دھونے کا طریقہ

[675] وکیج نے بیان کیا، ہمیں ہشام نے صدیث سائی:
اور کی بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، کہا، مجھے
فاطمہ (بنت منذر) نے حدیث سائی، انھوں نے (اپی اور
ہشام دونوں کی دادی) حضرت اساء ٹی اس سے کی کہ
ایک عورت نبی اکرم ٹاٹی کی کے پاس آئی اور پوچھا: ہم میں
سے کی کے کیڑے کو میض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے
بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ''اے کھر جی ڈالے،
پھر پانی ڈال کراسے رگڑے، پھراس پر پانی بہادے (دھولے)،
پھر اس میں نماز پڑھ لے۔''

[676] یکی بن عبدالله بن سالم، مالک بن انس اور عمرو بن حارث تینول نے ہشام بن عروه کی فدکورہ بالا سند کے ساتھ یمی روایت ای طرح بیان کی جس طرح کی بن سعید نے بیان کی۔

باب:34- پیثاب کے نجس ہونے کی دلیل اور اس سے بچناواجب ہے

[677] وکیچ نے بیان کیا، (کہا:) ہمیں اعمش نے حدیث بیان سائی، انھوں نے کہا: میں نے مجاہد کو طاؤس سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت ابن عباس وہائٹ سے

الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اللهِ عَلَيْ عَلَى قَبْرَيْنِ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ، وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، قَالَ: فَدَعَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَّطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَبْسَا».

[٦٧٨] (...) حَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَاحِدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَغْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ-).

روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقیم کا گزردوقبروں پر ہوا تو آپ
نے فرمایا: "ان دونوں کو عذاب ہور ہا ہے اور کسی بڑی غلطی کی
ہنا پر عذاب نہیں ہور ہا (جس سے بچنا دشوار ہوتا۔) ان میں
سے ایک تو چنل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے بیشاب سے
بیخنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ "این عباس خاش نے کہا: پھر آپ
نے ایک تازہ محبور کی چیڑی منگوائی اور اس کو دوحصوں میں
چیر دیا، پھرایک حصداس قبر پرگاڑ دیا اور دوسرا اُس (دوسری
قبر) پر، پھرآپ نے فرمایا: "امید ہے جب تک یہ دوشہنیاں
سوکھیں گینیں، ان کا عذاب ہلکار ہے گا۔"

[678] عبدالواحد نے ای سند سے سلیمان اعمش سے نہ کورہ بالا حدیث روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا: اور دوسرا پیٹاب (اپنے کے بغیر) کی طرف سے (نچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔)

# حيض كالمعنى ومفهوم

حیض: وہ خون ہے جو بلوغت سے لے کرئ یاس تک عورت کوتھ یا چار ہفتے کے وقفے سے ہر ماہ آتا ہے اور دوران حمل اور عوار نظامت کے زمانے میں بند ہوجاتا ہے۔ ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک کے عرصے کوشریعت میں '' طُہُر'' کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زیادہ تر انسانی معاشرے اس حوالے سے جہالت اور تو ہمات کا شکار تھے۔ یہودان ایام میں عورت کو انہائی بخس اور غلیظ سجھتے۔ جس چیز کو اس کا ہاتھ لگتا اسے بھی پلید سجھتے۔ اسے سونے کے کمروں اور باور پی خانے وغیرہ سے دور رہنا پڑتا۔ نصار کی بھی نہ ہی طور پر یہودیوں سے منفق تھے۔ ان کے ہاں بھی حیض کے دوران میں عورت انہائی نجس تھی اور جو کوئی اس کوچھو لیتا وہ بھی بخس سمجھا جاتا تھا۔ <sup>(1)</sup> لیکن ان کی اکثریت عملاً عہد نامہ قدیم کے احکامات پڑمل نہ کرتی تھی بلکہ وہ دوسری انہا پر محقی۔ عام عیسائی اس دوران میں بھی عورتوں سے مقار بت کر لیتے تھے۔

<sup>1)</sup> بائبل، احبار، عبد تامه قديم، باب: 15، نقره: 19-23.

''اس آیت میں محیض سے عورت (کے جسم) کا وہ حصہ مراد ہے جہاں مجامعت کی جاتی ہے کیونکہ یہی حیض (کے اخراج) کی (بھی) جگہ ہے۔ گویا یہ فرمایا: حیض (کے اخراج) کی جگہ میں عورتوں (کے ساتھ مباشرت) سے دور رہو،اس جگہ ان کے ساتھ جماع نہ کرد۔'' <sup>©</sup>

محیض کا جوبھی معنی لیں مفہوم یہی ہے کہ ان دنوں میں بیویوں سے صنفی تعلقات سے پر ہیز کیا جائے لیکن، اس باب کی احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کوساتھ رکھا جائے، ان کی طرف التفات اور توجہ کو برقر اررکھا جائے۔

قرآن نے عورتوں کی اس فطری حالت کے بارے میں تمام جاہلانہ افکار کی تردید کردی۔رسول اللہ کا تھائے اس کے فطری معالمہ ہونے کے بارے میں تمام جاہلانہ افکار کی تردید کردی۔رسول اللہ کا تھائے اس کے فطری معالمہ ہونے کے بارے میں بیارشاد فرمایا: «هٰذَا شَیْءٌ کَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَی بَنَاتِ آدَمَ »' بیائی چیز ہے کہ آدم کی بیٹیوں کے بارے میں اللہ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔' چی قرآن کے الفاظ ﴿ هُو اَذَى ﴾ کے معنی ہیں: بیادنی ادبیت (کم درج کی تکلیف کا زمانہ) ہے۔' عورت کو بیاذیت جسمانی تبدیلیوں ،نفیاتی کیفیت، تاپاک خون ادر اس کی بدبو کی دجہ سے پہنچتی ہے۔ اسلام نے اس فطری تکلیف کے زمانے میں عورتوں کو ہولت دیتے ہوئے نماز معاف کردی ادر رمضان کے روزے کے لیے وہی ہولت دی جومریش کودی جاتی ہے، لیکنی ان دنوں میں وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اپنے روزے یورے کرلے۔

موجودہ میڈیکل سائنس نے بھی اب ای بات کی شہادت مہیا کردی ہے کہ ان دنوں میں خواتین بے آرامی، اضطراب اور ہئی تکلیف کا شکار رہتی ہیں۔ سنجیدہ قتم کے فرائض ادا کرنے میں انھیں دفت پیش آتی ہے، اس لیے جہاں وہ ملازمت کرتی ہیں ان اداروں کا فرض ہے کہ ان ایام میں عورتوں کے فرائض کی ادائیگی میں سہولت مہیا کریں۔ وہ سہولت کیا ہو؟ روثن خیالی اور حقوق نسواں کا لحاظ کرنے کے دعووں کے باوجود مغر بی تہذیب ابھی تک الیک کی سہولت کے بارے میں سوچنے سے معذور ہے جبکہ اسلام نے، جودین فطرت ہے، پہلے ہی ان کے فرائض میں تخفیف کردی۔

تکلیف اور اضطراب کی اس حالت میں گھر کے دوسرے افراد بالخصوص خاوند کی طرف سے کراہت اور نفرت کا اظہار نفسیاتی طور پرعورت کے لیے شدید تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ تائیم نے عورتوں کے خلاف یہودیوں اور دیگر جاہل معاشروں کے ظالمانہ رویے کا ازالہ کیا اور یہ اہتمام فربایا کہ خاوند کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات تو منقطع ہوجائیں، کیونکہ وہ عورت کے لیے مزید تکلیف کا سب بن سکتے ہیں، لین عورت اس دوران میں باتی معاملات میں گھر والوں بالخصوص خاوند کی بھرپور توجہ اور محبت کا مرکز رہے۔ ضیح مسلم کی کتاب انجیض کے آغاز کے ابواب میں اس اہتمام کی تفسیلات فیکور ہیں۔

آ مے کے ابواب میں مردوں اور عورتوں کے نجی زندگی کے مختلف احوال کے دوران میں عبادت کے مسائل بیان ہوئے میں۔عورتوں کے خصوصی ایام کے ساتھ متصل یا ملتی جلتی بعض بیار یوں اور ولا دت کے عرصے کے دوران میں طہارت کے مسائل مجمی کتاب الحیض کا حصہ ہیں۔

السان العرب، مادة: حيض.

<sup>2</sup> صحيح البخاري؛ الحيض؛ باب كيف كان بدء الحيض؛ قبل الحديث: 294.

# ٣- كِتَابُ الْحَيْضِ حض كے احكام ومسائل

## (المعجم ١) - (بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوُقَ الْإِزَارِ) (التحفة ٥٥)

[ ١٩٨] ٢-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُوبِنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيُ ٢ - وَاللَّفُظُ لَهُ -:
وَحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ -: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ -: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمْرَهَا
وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ كَنَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْهُ كُمَا كَانَ

[٦٨١] ٣-(٢٩٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ

## باب: 1- حیض کے دوران میں کیڑوں میں ملبوس بیوی کے ساتھ لیٹنا

ا (680) عبدالرجمان بن اسود نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ چھا سے روایت کی، کہا: ہم میں سے کی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ پھٹھاس کے جوش و کثرت کے ونوں میں اسے تہیند باند منے کا حکم دیتے، پھراس کے ساتھ لیٹ جاتے۔حضرت عائشہ چھانے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر صبط رکھتا ہوجس قدر رسول اللہ تا پھٹھ اپنی خواہش پر تا بور کھتے تھے۔

[681] حضرت میموند الله اسے روایت ہے، انموں نے کہا: رسول الله کالله اپنی بیویوں کے مخصوص ایام میں کیڑے کے او پران کے ساتھ لگ کرلیث جاتے۔

اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.

## (المعجم٢) - (بَابُ الإِضُطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافِ وَّاحِدٍ) (التحفة٣٦)

'[٦٨٢] ٤-(٢٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّخْرَمَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيُ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْضَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.

[٦٨٣] ٥-(٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَّحْمَنِ : ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : أَنَّ أُمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أُمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أُمْ سَلَمَةَ عَدَّثُتُهُ ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ عَدَّتُهُ ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ فَيَابَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَعَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَعَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَعَمْ ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فَي الْخَمِيلَةِ .

فَقَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ، فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

(المعحم٣) - (بَابُ جَوازِ غَسُلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرُجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا، وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجُرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرُآنِ فِيهِ)

## باب:2-اوڑھنے کے ایک کیڑے میں حائضہ ہوی کے ساتھ ایک بستر میں لیٹنا

[682] حفرت ابن عباس ٹیٹنا کے آزاد کردہ غلام ابوکریب نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹیا کی زوجہ حفرت میمونہ ٹاٹیا کی زوجہ حفرت میمونہ ٹاٹیا سے سنا، کہا: جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ ٹاٹیا میرے ساتھ لیٹ جاتے (اس وقت) میرے اور آپ کے درمیان کیڑا حائل ہوتا تھا۔

[683] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ نظاف نے انھیں بتایا، کہا: میں رسول اللہ طلق کے ساتھ روئی تھی، اس اثنا میں میرے ساتھ روئی تھی، اس اثنا میں میرے ایام کا آغاز ہوگیا اور میں کھسک گئی اوران ایام کے کپڑے لیے تو رسول اللہ طلق نے دریافت فرمایا: ''کیا تمھارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟'' میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ تو آپ نے بھے پاس بلالیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی آیک ہی روئیں دار جا در میں لیٹ گئی۔

ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول الله من اکھے ایک برتن سے عسل جنابت کر لیتے تھے۔

باب:3- خصوص ایام میں عورت کے لیے جائز ہے کہ دہ اپنے خاوند کا سردھوئے اورائے تکھی کرے، اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کی گود میں سرر کھنا اوراس

## (عالم) میں قرآن پڑھناجائز ہے

[684] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے عرف عائشہ ٹاٹھا ہے انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا اعتکاف کرتے تو ہے روایت کی، کہا: جب رسول اللہ ٹاٹھا ہا اعتکاف کرتے تو اپنا سر(گھر کے دروازے ہے) میرے قریب کر دیتے، میں اس میں تنگھی کر دیتی اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر میں تشریف نہ لاتے تھے۔

[685] قتیبہ بن سعید اور محمد بن رخ نے لیف ہے، انھوں نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ رسول اللہ طَائِیْمُ کی زوجہ حضرت عائشہ ہوتی نے فرمایا: (جب میں اعتکاف میں ہوتی تو) قضائے حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں کوئی بیار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے ہی اس سے (حال) پوچھ لیتی اور اگر رسول اللہ طُائِیْمُ مجد سے میرے پاس (حجرے میں) سرداخل فرماتے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی، جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی (حقیقی) ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے۔

ابن رمح نے ("جب آپ الله معتلف ہوت" کے بجائے)" جب سب لوگ اعتکاف میں ہوت" کہا۔

[686] محمد بن عبدالرحمان بن نوفل نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے رسول اللہ علیم کی زوجہ حضرت عائش میں اللہ علیم صالت سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ علیم صالت اعتکاف میں مجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں ایام خصوصی میں ہوتے ہوئے اس کو دھود ہیں۔

[687] ہشام نے کہا: عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ جاتا

#### (التحفة٣٧)

[٦٨٥] ٧-(...) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَذْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا لَلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَلْدْخِلُ عَلَيَ مَارَّةٌ. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَلْدْخِلُ عَلَيَ رَأُسَهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ.

[٦٨٦] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ نَوْفَلٍ، الْحَارِثِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ عُرْوَةً بْنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةً يَخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ أَنَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَأَنَا حَائِضٌ. مِنَ الْمُسْجِدِ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. وَمُو مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. [٦٨٧] ٩-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي:

أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ، عَنْ هِشَامٍ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُشْفِي يُلْفِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا خِائِضٌ.

[٦٨٨] ١٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

[٦٨٩] ١١-(٢٩٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَالْبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُوكُرَيْب. قَالَ يَحْلَى: وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُوكُرَيْب. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلْمَانَ الْمُسْجِدِ، قَالَتْ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَّابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ ابْنُ أَبِي خَنِيَّةَ، عَنْ ابْنُ أَبِي خَنِيَّةَ، عَنْ تَأْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ تَأْبِتِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: افْنَاوِلِينِهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

[ ۲۹۱] ۱۳ - (۲۹۹) وَحَلَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو كَامِلٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، كُلُّهُمْ عَنْ يَّخْيَى ابْنِ سَعِيدٍ. قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ يَّزِيدَ ابْنِ سَعِيدٍ. قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ يَّزِيدَ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ے خبر دی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ظافی (احتکاف کی حالت میں) اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے جبرے میں ہوتی اور میں چیف کی حالت میں آپ کے سر میں کتامی کردیتی تھی۔

[688] اسود نے حضرت عائشہ شا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں ایام مخصوصہ میں رسول اللہ تھ کا سرومو دی تھی۔

المش نے ثابت بن عبید سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے اور انھوں نے قاسم بن محمد سے اور انھوں نے قاسم کی، محمد سے در مایا: '' مجمد میں سے کہا: رسول اللہ تاللہ اللہ تاللہ اللہ تاللہ میں نے عرض کی: میں حاکمت ہوں۔ جائے نماز پکڑا دو۔'' کہا: میں نے عرض کی: میں حاکمت ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''تھمارا حیض تھمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔''

[691] حفرت الوہريره ثافت بدوايت ب، انمول نے كہا: ايك بار رسول الله تلك معجد بيس موجود تھ تو آپ نے فرمايا: "أب ما كار كار كرا دو-" تو انھوں نے فرمايا: "ممارا انھوں نے فرمايا: "ممارا

قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ» فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي بَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.

## وَلَمْ يَذْكُوْ زُهَيْرٌ: فَيَشْرَبُ.

[٦٩٣] ١٥-(٣٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى:
أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمَكِّيُّ عَنْ
مَّنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِىءُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

[194] ١٦-(٣٠٢) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا خَمْادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْبَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، فَسَأَلَ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، فَسَأَلَ اللهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْقَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ثُلُ هُو آذَى عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ أَلُ هُو آذَى فَا عَزَلُوا اللّهَ اللهِ اللهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَا عَنْزُلُوا اللّهَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِينَ ﴾ إلى آخِر الْآيَةِ فَا عَنْزُلُوا اللّهَ اللهِ اللهُ اللهُ

حیف تمھارے ہاتھ میں نہیں ہے۔'' چنانچہ انھوں نے آپ کوکپڑا پکڑادیا۔

[692] ابوبکر بن انی شیب اور زبیر بن حرب نے کہا: ہمیں وکیج نے مسحر اور سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے مقدام بن شریح سے، انھول نے اپنے والد سے اور انھول نے حضرت عائشہ ٹائٹا سے روایت کی، انھول نے کہا: میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم ٹائٹا کو پکڑا دی تی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پررکھ کر پانی پی لیت، اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، پھر وہ (ہڈی) نبی ٹائٹا کم کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ٹر سے میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ٹر سے کے میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ٹر سے کی تو ٹر سے کی کیا۔

[693] صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ بھٹھا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں حیض کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ ناٹیٹ میری گودکو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے۔

[694] حفرت انس دلالا سے روایت ہے کہ یہودی، جب ان کی کوئی عورت حاکفہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی اکرم ٹائٹا کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالی نے آیت اتاری: '' یہ آپ سے چیف کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما و یجیے، یہاؤیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما و یجیے، یہاؤیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما و یجیے، یہاؤیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما و یجیے، یہاؤیت ساتھ مجامعت ) سے دور رہو'' آخر تک ۔ تو رسول اللہ ٹائٹا کھ

البقرة: ٢٢٢ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: ﴿ اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ ﴾ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَّدَعَ مِنْ أَهْرِنَا شَيْنًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِطَلَقْنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشَرِ فَقَالًا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَكَذَا أَفَلَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيْدٍ. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

#### نے فرمایا: "جماع کے سواسب کچھ کرو۔"

یبودیوں تک یہ بات پنجی تو کہنے گئے: یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ (یہ من کر) اسید بن خفیر اور عباد بن بشر ہا جہار سول اللہ تا بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یبود اس اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان (عورتوں) ہے جماع بھی نہ کرلیا کریں؟ اس پر رسول اللہ تا بھی نہ کرلیا کریں؟ اس پر رسول اللہ تا بھی نہ کرلیا کریں؟ اس پر رسول اللہ تا بھی ہو بدل گیا حتی کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو کئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے، آگے سے رسول اللہ تا بھی کے اور ان کو چیچے بھیجا لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا، آپ نے کسی کو ان کے چیچے بھیجا اور ان کو (بلوا کر) دودھ بیایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ادر ان کو (بلوا کر) دودھ بیایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔

## (المعجم٤) - (بَابُ الْمَذُيِ) (التحفة ٣٨)

[ ٦٩٥] ١٧-(٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُومُعَاوِيَةَ، وَهُشَيْمٌ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُومُعَاوِيَةَ، وَهُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى - وَيُكُنِّى أَبَا يَعْلَى - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا عَنِ ابْنِ الْحَنَقِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَ عَلِيٍّ، مَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَ عَلِيٍّةً، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، لَمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "يَغْسِلُ ذَكْرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ».

# باب:4-ندى كاتحكم

[695] وکیج ، ابو معاویہ اور ہشیم نے اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے منذر بن یعلیٰ سے (جن کی کنیت ابو یعلیٰ ہے) انھوں نے ابن حنیہ سے ، انھوں نے (اپنے والد) حضرت علی دہائی سے روایت کی ، کہا: مجھے فدی (منی سے مختلف رطوبت جو اس راستے سے خارج ہوتی ہے) زیادہ آتی تھی اور میں آپ کی بیٹی کے (ساتھ) رشتے کی وجہ سے براہِ راست نبی کریم ناٹی اس کے بیٹی کے (ساتھ) رشتے کی وجہ سے براہِ راست نبی کریم ناٹی اس کی بیٹی کے (ساتھ) رشتے کی وجہ سے براہِ راست نبی کریم ناٹی اس کے بیٹی کے اس شرم محسوں کرتا تھا۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا، انھوں نے آپ سے بوچھا، آپ نے فرمایا: '' (اس میں جالا آدی) اپنا عضو مخصوص دھوئے اور ہضوکر لے۔'

[696] شعبہ نے سلیمان اعمش سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت علی میالٹو سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: [٦٩٦] ١٨-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ:أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلِيٍّ عَنِ الْمَقْدَادَ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مِنْهُ الْوُضُوءُ».

آبِهِ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ قَالَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ الْأَسْوَدِ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذِي يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . «تَوَضَّأَ ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ».

(المعجمه) - (بَابُ غَسُلِ الُوَجُهِ وَالْيَدَيُنِ إِذَا اسْتَيُقَظَ مِنَ النَّوْمِ) (التحفة ٣٩)

[ ٦٩٨] ٢٠-(٣٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَّ اللَّهِ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ.

(المعحم ٦) - (بَابُ جَوَازِ نَوُمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرُجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّأْكُلَ أَوْ يَشُرَبَ أَوْيَنَامَ أَوْيُجَامِعَ) (التحفة ١٤)

میں نے حضرت فاطمہ ﷺ (کے ساتھ رشتے) کی وجہ سے بی اکرم ﷺ سے مذی کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کی تو میں نے مقداد کو کہا، انھول نے آپ ﷺ سے پوچھا، آپ نے فرمایا: 'اس سے وضو (کرنا پڑتا) ہے۔'

[697] حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے روایت ہے، کہا:
حضرت علی ٹائٹنا نے فرمایا: ہم نے مقداد بن اسود ٹائٹنا کو
رسول اللہ ٹائٹا کی خدمت میں بھیجا، انھوں نے آپ سے
مذی کے بارے میں پوچھا جوانسان (کےعضومحصوص) سے
خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے؟ تو رسول اللہ ٹائٹا کا
نے فرمایا: "وضو کرو اور شرم گاہ کو دھولو۔" (ترتیب میں پہلے
دھونا، پھر وضو کرنا ہے جس طرح حدیث 695 میں ہے۔)

باب:5-نیندے بیدار ہوکر ہاتھ منددھونا

[698] حفرت ابن عباس ٹائنا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹائنا رات کو اٹھے، قضائے حاجت کی، پھر اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سوگئے۔

باب:6- حالت جنابت میں سونے کا جواز اور (اگر انسان کا) کچھ کھانے پینے ،سونے یا مجامعت کا ارادہ ہوتو اعضائے مخصوصہ دھونا اور وضو کرنامتحب ہے

[749] ٢١-(٣٠٥) حَلَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى السَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا السَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا السَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

[۷۰۰] ۲۲-(...) وَحَلَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّنْنَا أَبْنُ عُلَيَّةً، وَوَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ [لِلصَّلَاةِ].

[٧٠١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا جَمِيعًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْنَى فِي حَدِبِيْهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ.

. [٧٠٢] ٢٣-(٣٠٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَابْنُ نُمَيْرٍ - حَدَّثَنَا أَبِي أَلْمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو أَسَامَةً قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرَ عُمْرَ، أَنَّ عُمْرَ عُمْرَ، أَنَّ عُمْرَ عُمْرَ، أَنَّ عُمْرَ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّ عُمْرَ

[699] ابوسلمہ بن عبدالرجمان نے حضرت عائشہ عالیہ عالیہ عالیہ عالیہ عالیہ کے دوایت کی کہ رسول اللہ تالیہ جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے توسونے سے پہلے نماز کے وضوکی طرح وضو کر لیتے تھے۔

[700] ابن علية ، وكيح اورغندر في شعبه سے، انحول في الراجيم سے، انحول في اسود سے اورانھول في انحول في انحول في انحول في اورانھول في حضرت عائشہ اللہ اسے روایت كى: انحول في كہا كدرسول اللہ اللہ اللہ علیہ جب حالت جنابت ميں ہوتے اور كھانا ياسونا چاہتے تو نماز كے وضوكى طرح وضوكر ليتے تھے۔

[701] محمد بن شخی اور ابن بشار دونوں نے کہا، ہمیں محمد بن جعفر نے مدیث سائی، ای طرح عبیداللہ بن معاذ نے صدیث سائی۔ ان مدیث سائی، کہا: مجمعے میرے والد نے حدیث سائی۔ ان دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی۔

ابن شنی کی حدیث میں ہے، حکم نے کہا: میں نے ابراہیم کو حدیث بیان کرتے ہوئے سا۔ (آگے وہی حدیث ہے جواد پر بیان ہوئی۔)

[702] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عرفی اسے دوایت کی کہ حضرت عمر وہ اللہ نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں بوتو کیا وہ (ای طرح) سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، جب وضوکر لے۔''

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّاً».

[٧٠٣] ٢٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْعٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ يَّا اللَّهِيَّ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لْيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءً".

[٧٠٤] ٧٠-(...) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّأُ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ».

[ أ ٧٠ ] ٢٦ - (٣٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَنْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَ . قُلْتُ: كَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ عَلَى الْجَنَابَةِ اللهِ عَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

[٧٠٦] (...) وَحَدَّفَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ هٰرُونُبْنُ,سَعِيدِالْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَاابْنُ وَهْبٍ، جَمِيعًا

[703] ابن جری سے روایت ہے (کہا:) مجھے نافع نے ابن عمر ما ہی ہے دوایت کرتے ہوئے خبر دی کہ حضرت عمر ما ہی نے اللہ علی اللہ ما ہی اللہ ما ہی ہے میں سے کوئی محض جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، وضو کرلے پھر (اس وقت تک کے لیے) سوجائے جب وہ قسل کرنا چاہے۔''

[704] عبدالله بن دینار نے حضرت ابن عمر تا الله علی الله علی الله علی که عمر تا الله علی که عمر تا الله علی که مر تا الله علی که مر تا الله علی که دات کے دات وہ جاتے ہیں۔ تو رسول الله علی نے ان سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہا) اپنا عضو تحصوص و حولو، پھر سو جاؤ۔''

[705] لیف نے معاویہ بن صالح سے، انھوں نے عبداللہ بن ابی قیس سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ہے ور کے بارے حضرت عائشہ ہے اس کی اللہ تاہی کے ور کے بارے میں سوال کیا ۔۔۔۔ پھر آ کے صدیث بیان کی کہ میں نے پوچھا: آپ تاہی ہوات تھے؟ کیا سونے سے پہلے مسل فرماتے تھے یا عسل سے پہلے سوجاتے تھے؟ انھوں نے جواب دیا: آپ یہ سب کر لیتے تھے، بیا اوقات نہو کر کے سوجاتے ۔ میں نے نہا کر سوتے اور بیا اوقات وضوکر کے سوجاتے ۔ میں نے نہا کر سوتے اور بیا اوقات وضوکر کے سوجاتے ۔ میں نے کہا: انلہ تعالی کا شکر ہے جس نے (دین کے) معاطے میں وسعت رکھی ہے۔

[706] عبدالرحن بن مہدی اورابن وہب دونوں نے معاویہ بن صالح سے سابقہ سند کے ساتھ یکی روایت بیان کی۔

عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۷۰۷] ۲۷-(۳۰۸) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهُلُهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأَ».

زَادَ أَبُوبَكُرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادُ أَنْ يُعَاوِدَ.

[۷۰۸] ۲۸-(۳۰۹) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَبْ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ يَعْنِي ابْنَ بُكِيْرِ الْحَدُّاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَهِ الْحَدِّدِ عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَهِ اللَّهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَايُهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ.

(المعجم٧) - (بَابُ وُجُوبِ الْغُسُلِ عَلَى الْمُرُأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا) (التحفة ١٤)

[۷۰۹] ۲۹-(۳۱۰) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ بُنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ إِسْحُقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ إِسْحُقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِي حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِي جَدَّةُ إِسْحُقَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْدَ. فَقَالَتُ لَهُ،

[707] ابوبر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث سائی، نیز ابو کریب نے کہا: ہمیں ابن ابی زائدہ نے خردی، نیز عمروناقد اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سائی، ان سب (حفص، ابن ابی زائدہ اور مروان) نے عاصم ہے، انھوں نے ابومتوکل سے اور انھوں نے حفرت ابوسعید خدری ٹاٹٹ سے کی نے اپنی رسول اللہ ٹاٹٹ کے فرمایا: ''جب تم میں سے کی نے اپنی رسول اللہ ٹاٹٹ کے فرمایا: ''جب تم میں سے کی نے اپنی میں سے کی نے اپنی نے کی ہے کہا ہے فرمایا: ''جب تم میں اور فو وہو کر نے والے) ابوبکر نے والے نئی حدیث میں یہا ضافہ کیا: دونوں بار کے درمیان وضو کر لے، نیز آن یعود کو (پھر سے) کے بجائے آن یعاود کے (دوبارہ) کے الفاظ استعال کے۔

باب:7- عورت کی منی <u>نکل</u> (احتلام ہو) تواس پر نہانالازم ہے

[709] اسحاق بن ابی طلحہ نے کہا کہ مجھے حضرت انس ڈاٹٹ نے یہ صدیث سنائی کہ ام سلیم ڈاٹٹا، جو (حضرت انس ڈاٹٹ کی وادی تھیں، رسول اللہ ٹاٹٹا کی دادی تھیں، رسول اللہ ٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے کہنے لگیں جبکہ حضرت عائشہ ڈاٹٹا بھی آپ کے پاس موجود تھیں، اے اللہ حضرت عائشہ ڈاٹٹا بھی آپ کے پاس موجود تھیں، اے اللہ

وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! ٱلْمَرْأَةُ ثَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرْى مِنْ نَّفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَّفْسِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَاأُمَّ سُلَيْم! فَضَحْتِ النِّسَاءَ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ - قَوْلُهَا : تَرِبَتْ يَمِينُكِ خَيْرٌ - فَقَالَ لِعَائِشَةَ: ﴿بَلُ أَنْتِ، فَتَرَبَتْ يَمِينُكِ، نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ، يَا أُمَّ سُلَيْم! إِذَا رَأَتْ . ذلك».

[٧١٠] ٣٠-(٣١١) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَلَّانَهُمْ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْم حَدَّثَتْ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَوْأَةِ تَرْى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَٰلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ لهٰذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبَّهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَوْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيُّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشِّبَهُ».

[٧١١] ٣١-(٣١٣) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ:حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَّسُولَ اللهِ ﷺ: عَنِّ الْمَرْأَةِ يَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ. فَقَالَ: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ، فَلْتَغْتَسِلْ.

کے رسول! عورت بھی نیند کے عالم میں ای طرح خواب ریمتی ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے، وہ اینے آپ سے وہی چز (نکلتی ہوئی) دیمتی ہے جومرداینے حوالے سے دیکھاہے (تو وه کیا کرے؟) حضرت عائشہ علی کہنے لگیں: امسلیم! تو نے عورتوں کورسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو (ان كايدكهناكة تيرادايال باته خاك آلود مو، برى نبيس بلكه اچمى بات تمى) تو آپ الله على الشريك سفرمايا: "بلكة تمارا وايال باته خاك آلود مو- بال امسليم! جب وه يه ديكه تو

[710] قاده سے روایت ہے کہ حضرت انس بن ما لک ثالثا نے انھیں حدیث سائی کہ ام سلیم ٹاٹھا نے (انھیں) بتایا کہ انھوں نے نی اکرم تاثیم سے الی عورت کے بارے میں یو چھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جومرد و کھتا ہے تو رسول الله نَالِيمًا في فرمايا: "جب عورت يد چيز و كيص توعسل كرے." ام المونين حضرت ام سلمه وللهائف في مايا: مين اس بات ير شرما گئي۔ (پھر) آپ بولين: كيا ايبا بھي موتا ہے؟ نبي اكرم ظل ف فرمايا: " بان، (ورند) پھرمشابہت كيے پيدا ہوتی ہے؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اورعورت کا پانی پلا اور زرد ہوتا ہے، ان دونوں میں سے جس (کے جھے) کو غلبمل جائے یا (نی تشکیل میں) سبقت لے جائے تو ای سے (بیچ کی) مشابہت ہوتی ہے۔"

[711] ابو مالك أتجعى نے حضرت انس بن مالك علاظ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک عورت نے رسول وہی چیز دیکھتی ہے جومردانی نیندمیں ویکھتا ہے تو آپ نے فرمایا: "جب اس کو وہ صورت پیش آئے جومرد کو پیش آتی ہے تو وہ غسل کرے۔''

[۷۱۲] ۳۲-(۳۱۳) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيْ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عُنْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَنْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ الله لا يَشِيْعُ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيْعُ: (نَعَمْ، إِذَا إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيعُ: (نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ عَلَى الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: (تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: (تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا).

[۷۱۳] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَرُهَيْرُ بْنُ اللهِ عَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ب ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ. وَزَادَ: قَالَتْ قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ.

[۷۱٤] (۳۱٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً زُوْجَ النَّبِي عَنْقَ أَعْ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ النَّبِي عَلَيْهُ أَمَّ سُلَيْمٍ - أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ النَّبِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مِشَامٍ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ، يَمَعْنَى حَدِيثِ لِهَامٍ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انموں نے دار اللہ سے، انموں نے زینب بنت ابی سلمہ سے اور انکوں نے دائی داللہ سے، انموں نے زینب بنت ابی سلمہ سے اور انکوں نے (اپنی داللہ) حضرت ام سلمہ بڑا سے مواضر ہوئیں کہ ام سلیم بڑا نی اکرم بڑا اللہ تعالی حق سے حیا اللہ تعالی حق سے حیا محسون نہیں کرتا تو کیا جب عورت کو احتلام ہوجائے تو اس محسون نہیں کرتا تو کیا جب عورت کو احتلام ہوجائے تو اس کی برخسل ہے؟ رسول اللہ بڑا اللہ نے فرمایا: "بال، جب (منی رسول! عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "یرے دونوں ہاتھ فاک آلودہوں، اس کا بچہ اس کے مشابہ کسے ہوجاتا ہے!" (یعنی نطفے کی تفکیل میں دونوں مشابہ کسے ہوجاتا ہے!" (یعنی نطفے کی تفکیل میں دونوں کے مدونوں)

[713] ہشام کے دوشاگردوں وکیج اورسفیان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ای (سابقہ حدیث) کے ہم معنی حدیث بیان کی لیکن انھوں نے بیاضافہ کیا ہے: ام سلمہ مٹائلا نے بیان کی لیکن انھوں نے بیاضافہ کیا ہے: ام سلمہ مٹائلا کہ میں نے کہا: تو نے عورتوں کورسوا کردیا۔ (حضرت نے بتایا کہ میں نے کہا: تو نے عورتوں موجودتھیں، تعجب کی بنا پر عائشہ اورخوں موجودتھیں، تعجب کی بنا پر دونوں کے منہ سے یہی بات نگلی۔)

[714] ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خردی کہ حضرت عائشہ نظائی نے انھیں بتایا کہ ام سلیم نظائی جو ابوطلحہ کے بیٹوں کی ماں ہیں، رسول اللہ عظائم کے بیٹوں کی ماں ہیں، رسول اللہ عظائم کے بیٹوں کی ماں ہیں محتی بیان کیا۔ البتہ اس میں آگے ہشام کی حدیث کے ہم معتی بیان کیا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ انھوں (عروہ) نے کہا: حضرت عائشہ نظائی ایسا نظر میں نے اس سے کہا: جمے پر افسوس! کیا عورت کو بھی ایسا نظر میں نے اس سے کہا: جمے پر افسوس! کیا عورت کو بھی ایسا نظر آتا ہے؟

[٧١٥] ٣٣-(...) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّهُظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - فَالَ سَهْلُ: حَدَّنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَلِيهِ، عَنْ مُصَافِعٍ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعٍ بْنِ عَيْدِ اللهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْمَرْأَةُ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ فَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ فَالَتْ لَمَ اللهِ عَلَيْبَ الْمَرْأَةُ فَالَتْ لَمَ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، وَأُلَّتْ. قَالَتْ فَقَالَ دَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمَاءَ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمَاءَ عَلَى اللهِ عَلَيْبَ ذَلِكِ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(المعجم ٨) - (بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيَّ الرِّجُلِ وَالْمَرُأَةِ وَأَنَّ الُوَلَدَ مَخُلُوقٌ مِّنُ مَّا تَيهِمَا) (التحفة ٢٤)

الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةً - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ عَلِيً الْحُسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةً - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ -: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ: أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنَّا فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ! فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ فَقَالَ: أَلَا مَنْ أَخْبَارِ الْيَهُودِ يُصَرَّعُ مِنْهَا. فَقَالَ: لِمَ تَذْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ : أَلَا

[715] مسافع بن عبداللہ نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ ٹاٹھا سے عرض کی: کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی دیکھے تو عسل کرے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' عائشہ ٹاٹھا نے اس عورت سے کہا: تیرے ہاتھ خاک آلود اور زخی ہوں۔ انھوں (عائشہ ٹاٹھا) نے کہا: تو رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: ''اسے کچھ نہ کہو، کیا (نیچ کی) مشابہت اس کے علاوہ کی اور وجہ سے ہوتی ہے! جب مشابہت اس کے علاوہ کی اور وجہ سے ہوتی ہے! جب فالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنی بر غالب آ

باب:8-مرداورعورت کے مادہ منوبیری کیفیت اور اس بات کی دضاحت کہ بچد دونوں کے پانی ہے پیدا ہوتا ہے

آوا716] ابوتوب نے ، جوریج بن نافع ہیں ، ہم سے حدیث بیان کی ، کہا: معاویہ بن سلام نے ہمیں اپنے بھائی زید سے حدیث سائی ، کہا: انھوں نے ابوسلام سے سنا، کہا: مجھ سے ابواساء رجی نے بیان کیا کہ نی اگرم تائی کہا: میں رسول اللہ تائی گو بان ٹائٹ نے انھیں بی حدیث سنائی ، کہا: میں رسول اللہ تائی کہا: میں رسول اللہ تائی کہا: میں اسکوا تے زور کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم (حمر ) آپ کے پاس آیا اور کہا: اے محد! آپ پرسلام ہو، میں نے اسکوا تے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا: مجھے دھکا کے وں دیتے ہو؟ میں نے کہا: مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا: تم یا رسول اللہ! نہیں کہ سکتے ؟

تَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٌ: "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي" فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِيْكِينَ: «أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأَذُنَيَّ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بعُودٍ مَّعَهُ، فَقَالَ: «سَلْ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهُ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُخْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ﴿ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ ا قَالَ: فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا » قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: امِنْ عَيْن فِيهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا ﴿ قَالَ: صَدَفْتَ ، قَالَ: وَجِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَّا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْل الْأَرْضِ، إِلَّا نَبِيُّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ:َ «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ. قَالَ جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُل أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُل مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُل، آنْنَا بِإِذْنِ اللهِ» قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيُّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ.

یبودی نے کہا: ہم تو آپ کو ای نام سے پکارتے ہیں جو آب ك محروالول في آب كاركها بوتورسول الله الله نے فرمایا: "یقینامیرا نام محمد (سالیل) ہے جومیرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ ' یہودی بولا: میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول الله مُلَاثِمُ نے اسے فرمایا ''اگر میں شمصیں کچھ بتاؤں گا تو کیاشمس اس سے فائدہ ہوگا؟" اس نے کہا: میں اینے دونوں کا نول سے (توجہ سے) سنول گا۔ تو رسول اللہ تاہیم نے ایک چیزی، جوآپ کے پاس تھی، زمین پرآہتہ آہتہ ماری اور فرمایا: ''پوچھو'' یہودی نے کہا: جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسان (بھی) بدلے جائیں ع تو لوگ كبال مول عيج رسول الله تاييم فرمايا: "وه یل (صراط) سے (ذرا) پہلے اندھرے میں ہوں گے۔'اس نے یو چھا: سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے فرمایا: ''فقرائ مہاجرین۔'' یہودی نے یوچھا: جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا: ''مچھلی کے جگر کا زائد حصد'' اس نے کہا: اس کے بعدان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا:"ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذرج کیا جائے گا جواس کےاطراف میں چتا پھرتا ہے۔'اس نے کہا:اس ( کھانے) پران کا مشروب كيا موكا؟ آب نے فرمايا: "اس (جنت) كيسبيل نامي جشمے ہے۔" اس نے کہا: آپ نے کچ کہا، پھر کہا: میں آب سے ایک ایس چیز کے بارے میں پوچھے آیا ہوں جے الل زمین مے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دواورانسان۔ آپ نے فرمایا: "اگر میں نے شمصیں بنا دیا تو کیا شمصیں اس ے فائدہ ہوگا؟" اس نے کہا: میں کان لگا کرسنوں گا۔اس نے کہا: میں آپ سے اولا د کے بارے میں بوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا یانی زرد، جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منوبی عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہوتا ہے تو اللہ عزوجل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔'' یہودی نے کہا: آ پ نے واقعی سے فرمایا اور آ پ یقینا نی ہیں، پھروہ پلٹ کر چلا گیا۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ سَأَلَنِي لَهَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِّنْهُ. حَتَّى أَتَانِىَ اللهُ بِهِ».

[۷۱۷] (...) وَحَدَّنَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النَّونِ.

رسول الله تَلَافِر نَ فرمایا: "اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کی چیز کا پچھام نہ تھا حتی کہ اللہ تعالی نے مجھے اس کا علم عطا کردیا۔"

[717] کی بن حسان نے ہمیں خبردی کہ ہمیں معاویہ بن سلام نے ای إساد کے ساتھ ای طرح حدیث سائی، سوائے اس کے کہ (کی کی فائی ارکھڑا تھا) کے بجائے قاعدًا (میٹا تھا) کہا اور (زِیَادَهُ کَبِدِ النَّونِ کے بجائے زَائِدَهُ کَبِدِ النَّونِ کے بجائے زَائِدَهُ کَبِدِ النَّونِ کے بجائے اُذِکَرَ وَ آنَنَا (ان دونوں کے ہاں میٹا اور بیٹی کی ولادت ہوتی ہے) کے الفاظ کے، اور اَذْکَرا وَ آنَنَا (ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔

# باب:9-غسل جنابت كاطريقه

[718] ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انموں نے ایپ والد سے اورانھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ علیہ عسل جنابت فرماتے تو پہلے ایپ ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پائی ڈال کر اپنی شرم گاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو فرماتے، پھر پائی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں واخل فرماتے، پھر پائی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں واخل

## (المعجم ٩) - (بَابُ صِفَةِ غُسُلِ الْجَنَابَةِ) (التحفة ٤٣)

[۷۱۸] ٣٥-(٣١٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُغْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتُوضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ

يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[۷۱۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَرُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلَّهُمْ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هُذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرُّجُلَيْنِ.

[۷۲۰] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرِّجْلَيْن.

[۷۲۱] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ.

السَّغْدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا السَّغْدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالَتِي كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالَتِي مَنْمُونَةُ قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ غُسْلَهُ مِنَ مَيْمُونَةُ قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ غُسْلَهُ مِنَ

کرتے، جب آپ بیجھتے کہ آپ نے انچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے۔ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلو ڈالتے، پھرسارےجسم پر پانی ڈالتے (اورجسم دھوتے) پھر (آخر میں)اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔

[719] جربر،علی بن مسبر اور ابن نمیر نے ہشام کی اس سند کے ساتھ (بیر) حدیث روایت کی لیکن ان (مینوں) کی حدیث میں پاؤل وهونے کا ذکر نہیں ہے۔

[720] وکیج نے ہشام کی ای سند کے ساتھ حضرت عائشہ علی سے صدیث بیان کی کدرسول اللہ تالی نے جنابت سے مسل فرمایا، آغاز کرتے ہوئے تین بار ہتھیلیاں دھوئیں ۔۔۔۔۔ پھر ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، تاہم پاؤں دھونے کا ذکر نہ کیا۔

ا (721) زائدہ نے ہشام سے ای سند کے ساتھ حضرت عائشہ تا گا ہے روایت کی کہ رسول اللہ تا گا جب خسل جنابت فرماتے (تق) اس طرح آغاز کرتے کہ برتن جی ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پجر نماز کے لیے اپنے وضوی طرح وضوفرماتے۔

[722] عینی بن بونس نے ہم سے حدیث بیان کی،
(کہا:) ہم سے اعمش نے حدیث بیان کی، انھوں نے سالم
بن ابی جعد سے، انھوں نے کریب سے، انھوں نے ابن
عباس ٹاٹنا سے روایت کی، کہا: مجھے میری خالہ میمونہ ٹاٹنا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹنا کے شمل جنابت کے لیے

حیض کے احکام ومسائل =

الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ يِشْمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ وَلَكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّلْءَ كَفَّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحٰى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحٰى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.

[٧٢٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكُرِيْبٍ، وَالْأَشَجَّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَالْأَشَجَّ، وَإِسْلَحْقُ، كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى ابْنُ يَخْيَى وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ، وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ: وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ فِي يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ. حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً: ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ.

[٧٢٤] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم، عَنْ كُرَيْب، عَنِ اللهِ عَنْ كُرَيْب، عَنِ اللهِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أُتِيَ النِّي عَبِّلْ أَتِي اللهِ عَلَى يَقُولُ بِالْمَاءِ مِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا، يَعْنِي يَنْفُضُهُ.

[۷۲٥] ٣٩-(٣١٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ

آپ کے قریب پانی رکھا، آپ نے اپنی دونوں ہھیلیوں کو دو یا تین دفعہ دھویا، پھراپنا (دایاں) ہاتھ برتن میں داخل کیا اوراس کے ذریعے سے اپنی شرم گاہ پر پانی ڈالا اوراسے اپنی ہائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر اچھی طرح رگڑا اور اپنا نماز جسیا وضوفر مایا، پھرتھیلی بحر کر تین آپ پانی اپنی اپنی مارےجم کو دھویا، پھر اپنی سارےجم کو دھویا، پھر اپنی اس جگہ سے دورہٹ گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں تولیہ آپ کے پاس لائی تو آپ نے اسے دالیس کر دیا۔

[723] وکیع اورابو معاویہ نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی لیکن ان دونوں کی حدیث میں سر پر تنین آپ ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ وکیع کی حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس میں (انھوں نے) کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا، اور ابو معاویہ کی حدیث میں تولیے کا ذکر نہیں ہے۔

[724] عبداللہ بن ادریس نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس ڈائٹ سے حضرت میمونہ ڈائٹ کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم ٹائٹ کے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ نے اے اسے ہاتھ نہ لگایا اور پانی کے ساتھ اس طرح کرنے لگے، لیمنی جھاڑنے گئے۔

[725] قاسم (بن محمد بن ابی بکر) نے حضرت عائشہ شاہیا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹی جب غسل جنابت فر اتے تو تقریباً اتنا برا برتن منگواتے جتنا اوٹٹی کا دودھ

ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إَذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بشَيْءٍ نَّحْوَ الْحِلَاب، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

دھونے کا ہوتا ہے۔اور چلو سے پانی لیتے اورسر کے دائیں ھے ہے آ غاز فرماتے ، پھر بائیں طرف (یانی ڈالتے )، پھر دونوں ہاتھوں (کالب بنا کراس) سے (یانی) لیتے اور ان ہے سریر (یانی) ڈالتے۔

> (المعجم، ١) - (بَابُ الْقَدُرِ الْمُسْتَحَبُّ مِنَ الُمَاءِ فِي غُسُلِ الْجَنَابَةِ، وَغُسُلِ الرِّجُلِ وَالْمَرُأَةِ فِي إِنَاءِ وَّاحِدِ فِي حَالَةِ وَّاحِدَةِ، وَّغُسُلِ أَحَدِهِمَا بِفَصُلِ الْآخِرِ) (التحفة ٤٤)

[٧٢٦] ٤٠-(٣١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

[۷۲۷] ٤١-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكُر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَح، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ.

وَفِي حَدِيثِ شُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

قَالَ قُنَيْبَةُ ؛ قَالَ سُفْيَانُ : وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُع .

باب:1-عسل جنابت کے لیے یانی کی مستحب مقدار،مردوغورت کاایک برتن ہے ایک (ہی) حالت میں عسل کرنااور دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے نیچے ہوئے پائی سے نہانا

[726] امام مالك نے ابن شہاب (زہرى) سے، انھوں نے عروہ سے اورانھوں نے حضرت عاکشہ چھٹا سے روایت کی کہ رسول الله طافظ ایک ہی برتن سے، جوایک فرق (تین صاع یا ساڑھے تیرہ لٹر) کا تھا عنسل جنابت فرمایا کرتے تھے۔

[727] قتیبہ بن سعید اور ابن رخ نے لیٹ ہے، ای طرح قتيبه بن سعيد، ابوبكر بن ابي شيبه، عمرو ناقد اور زمير بن حرب نے سفیان سے حدیث بیان کی ، ان دونوں (لیث اورسفیان) نے زہری سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہنا ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافیظم ایک بڑے پیالے ہے، جو ایک فرق کی مقدار جتنا تھا، عسل فرماتے۔ میں اور آپ ایک برتن میں (سے)عسل کرتے تھے۔

سفیان کی صدیث میں (فی الْإِنَاءِ الوَاحِدِ کے بجائے) مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ (ايك برتن سے) ہے۔

قتيد نے كہا، سفيان نے كہا: فرق تين صاع كا موتا بـ

[٧٢٨] ٤٢-(٣٢٠) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ، وَيَيْنَنَا وَيَيْنَهَا سِتْرٌ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُّؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ.

[٧٢٩] ٤٣–(٣٢١) وَحَدَّثَنَا لْهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأً بِيَمِينِهِ، فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ ، بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذٰلِكَ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ:كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ، وَّنَحْنُ جُنُبَانِ.

[٧٣٠] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَّزِيدَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن أَبِي بَكْرٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ -أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَّسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ،

[728] ابوبکر بن حفص نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن (بن عوف جوحفزت عا کشہ کے رضاعی بھانچے تھے) ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں اور حضرت عائشہ رہی کا رضای بھائی (عبدالله بن بزید) ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی اکرم مالیہ کے قسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ انھوں نے ایک صاع کے بقدر برتن منگوایا اور اس سے عسل کیا، جارے اور ان کے درمیان (ديوار وغيره كا) پرده حائل تها، اين سر برتين دفعه پاني ڈالا۔ ابوسلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم ظافیظ کی ازواج مطهرات اینے سر (کے بالوں) کو کاٹ لیتی تھیں یہاں تک کہ وہ وَفْرَه (كانوں كے نيلے حصے كى لمبائى كے بال) كى طرح ہو جاتے۔ [729] بكير بن عبدالله نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی، کہا: حضرت عائشہ عالی نے فرمایا: جب رسول الله طَافِيمُ عُسل فرماتے تو وائیں ہاتھ سے آغاز فرماتے ،اس

یر پانی ڈال کراسے دھوتے، پھر جہاں ناپندیدہ چیز گلی ہوتی اسے داکیں ہاتھ سے پانی ڈال کر باکیں ہاتھ سے دھوتے، جب اس سے فارغ ہوجاتے تو سریریانی ڈالتے۔

حفرت عائشه ر الله عن بتايا كه مين اوررسول الله عن أيم ايك برتن سے نہاتے جب کہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ [730] هصه بنت عبدالرحمٰن بن انی بکر سے (جومنذر بن زبیر کی اہلیتھیں) روایت ہے کہ حضرت عائشہ و ایکا نے انھیں بتایا کہ وہ (خود) اور نبیِ اکرم مُلَّیْمُ ایک برتن سے عسل كرتے جس ميں تين مد (مدايك صاع كا چوتفا حصه موتا ہے) یاس کے قریب یانی آتا۔

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ

أَوْ قَرِيبًا مِّنْ ذٰلِكَ .

[۷۳۱] 8-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

[۷۳۲] ٤٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْنَمَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُّعَاذَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَاحِدٍ. فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. فَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ.

[٧٣٣] ٤٧-(٣٢٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْني مَيْمُونَةُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَسِلُ، هِيَ وَالنَّبِيُ يَكِيْلُا، فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

[٧٣٤] ٤٨-(٣٢٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى يَنْطُرُ عَلَى بَالِي ؛ أَنَّ أَبَا الشَّغْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَنْهُونَةً.

[731] قاسم بن محمد (بن ابی بکر) نے حصرت عائشہ تا گا سے روایت کی، فرمایا: میں اور رسول الله تا آگا ایک برتن سے عسلِ جنابت کرتے اور ہارے ہاتھ باری باری اس میں جاتے۔

[732] (حضرت عائشہ کی شاگرد) مُعاذہ بنت عبدالله فی حضرت عائشہ فی شاکہ کی میں انھوں نے کہا کہ میں اور رسول اللہ میں ایک برتن ہے، جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، عسل کرتے۔ آپ میری نسبت جلد پانی لیتے حق کہ میں کہتی: میرے لیے چھوڑ ہے۔ حق کہ میں کہتی: میرے لیے چھوڑ ہے۔ وہ (معاذہ) کہتی ہیں اور وہ دونوں جنبی ہوتے۔

[733] سفیان نے عمرو سے، انھوں نے ابوطعتاء سے، انھوں نے دھرت ابن عباس ٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: مجھے حضرت میموند ٹاٹٹا نے خردی کہ وہ اور نبیِ اکرم ٹاٹٹا ایک (بی) برتن میں (سے)غسل کرتے تھے۔

[734] ابن جرت نے عروبن دینار سے روایت کی، کہا: مجھے جتنا زیادہ (سے زیادہ) علم ہے اور جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق مجھے ابوشعناء نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس ڈائٹ نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ میمونہ ٹاٹٹا کے بچے ہوئے پانی سے نہا لیتے تھے۔

[٧٣٥] ٤٩-(٣٢٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُعَنِّى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ حَدَّثَتُهُا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ حَدَّثَتُهُا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

أَمُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُتَهَدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ، اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بَعْنَ يَعْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ، وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكِ. وَيَتَوضَّأُ بِمَكُوكِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: بِخَمْسِ مَكَاكِيَ. وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ جَبْرٍ.

[۷۳۷] ٥١-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرِ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ:كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إلى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

[۷۳۸] ۵۲-(۳۲۹) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ الْجُحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشُرِّ: حَدَّثَنَا بِشُرِّ: حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةً، عَنْ سَفِينَةً قَالَ: كَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةً، عَنْ سَفِينَةً قَالَ: كَانَ

[735] حضرت ام سلمہ ﷺ نے بیان کیا کہ وہ اور رسول اللہ ﷺ ایک برتن میں (سے عنسل جنابت کرتے تھے۔

[736] عبیداللہ بن معاذ نے بیان کیا کہ ان کے والد نے انھیں حدیث سنائی اور ابن شنی نے عبدالرجمان، یعنی ابن مہدی سے حدیث بیان کی ، ان دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن عبداللہ بن جرسے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت انس جائے کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ تائیم کا کی سے فسو فرماتے۔ پانچ کموک سے وضو فرماتے۔ پانچ کموک سے وضو فرماتے۔ (ایک کموک سوا صاع کے برابر ہوتا ہے۔)

ابن منی نے مَکَاکِیك كی جگه مَکَاکِي (تخفیف كے ساتھ وہ ) لفظ بولا۔

عبیدالله بن معاذ نے عبدالله بن عبدالله کها اور ابن جبر کا ذکرنہیں کیا۔

[737] مسعر نے ابن جبر سے، انھوں نے حضرت انس ثانی سے روایت کی، کہا: رسول الله طاقی ایک مدسے وضوفر ماتے اور ایک صاع سے پانچ مدتک (کے پانی) سے عنسل کرتے۔

[738]بشر نے کہا: ہمیں ابور یحانہ نے حضرت سفینہ ٹاٹٹا سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله طاقیم آیک صاع پانی سے فسل جنابت فرماتے اور ایک مد پانی سے وضو فرمالیت ۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ، مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوضِّؤُهُ الْمُدُّ.

[٧٣٩] ٥٣-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنِي عَلِيُّ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنِي عَلِيُّ ابْنُ عُلَيَّةَ؛ ح: وَحَدَّنَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: -صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ قَالَ: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ أَثِقُ بِحَدِيثِهِ.

الوبكر بن الى شيبه اورعلى بن حجر نے اساعيل بن عليہ سے، انھوں نے حفرت سفينہ وہا على سے (ابوبكر نے كہا:) رسول الله كے صحابی (حضرت سفينہ وہا الله كے محابی (حضرت سفينہ وہا الله علی الله

#### باب:11-سراور باقی جسم پرتین دفعہ پانی بہانا مستحب ہے

[740] ابواحوص نے ابواسحاق سے، انھوں نے سلیمان بن صرد سے، انھوں نے حضرت جبیر بن مطعم وہائی سے روایت کی، کہا: کچھ لوگوں نے رسول اللہ مُٹھی کے پاس عشل کے متعلق ایک دوسرے سے تکرار کی، چنا نچہ بعضوں نے کہا:
لیکن میں، میں تو سر کو اتنا اور اتنا وہوتا ہوں۔ تو رسول اللہ مُٹھی نے فرمایا: ''لیکن میں تو اپنے سر پر تین ہضیلیاں مجر اللہ مُٹھی ڈالیا ہوں۔''

[741] شعبہ نے ابواسحاق ہے، انھوں نے سلیمان بن صرد سے، انھوں نے حضرت جبیر بن مطعم دیکٹو سے اور انھوں

## (المعجم ١١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيُرِهِ ثَلاثًا) (التحفة ٥٤)

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبُوالْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ بَعْضُ الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفُ».

[٧٤١] ٥٥-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ، عَنْ فِي عَنْ عِنْ اللَّهِ عَروايت كَى كه آب كي ياس عنسل جنابت كا جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم عَنِ النَّبِيِّ يَكُ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا».

> [٧٤٧] ٥٦-(٣٢٨) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم قَالَا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسُلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا».

قَالَ ابْنُ سَالِم فِي رِوَايَتِه: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، ۗ وَقَالَ: إِنَّ وَفُدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! .

[٧٤٣] ٥٧-(٣٢٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، صَبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَغْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جابِرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! كَانَ شَغَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ.

(المعحم ٢) - (بَابُ حُكُمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ) (التحفة ٦٤)

[٧٤٤] ٥٨-(٣٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

ذكركيا كيا تو آپ نے فرمايا: ''ليكن ميں ، ميں تو اپنے سر پر تین باریانی بہاتا ہوں۔''

[742] یکی بن یکی اور اساعیل بن سالم نے کہا: ہمیں مشیم نے خردی، انھوں نے ابوبشر سے، انھوں نے ابوسفیان ے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دی اللہ عنافیا سے روایت کی كد ثقيف كے وفدنے نبي طافيا سے يو جھا، اور كہا: جارا علاقہ ایک طندا علاقہ ہے توعشل کیے ہو؟ آپ نے فرمایا: "لیکن میں، میں تواپنے سر پر تین بار پانی بہاتا ہوں۔''

ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا: ہم سے مشیم نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں ابو بشر نے بتایا اور کہا: بلاشبہ ثقیف کے وفد نے (سوال پوچھتے ہوئے آپ گھٹا کو مخاطب کرکے ) کہا: اے اللہ کے رسول!

[743] امام جعفر کے والد امام محمد باقر بن علی بن حسین الطقة نے حضرت حاہر بن عبداللہ ڈائٹیا سے روایت کی ، انھوں نے كہا: رسول الله طَالَيْمُ جب عُسلِ جنابت كرتے تو سريرياني کی تین لییں ڈالتے، چنانچہ حسن بن محدنے ان سے کہا: میرے بال تو زیادہ ہیں۔ جابر ڈٹاٹا نے کہا: تو میں نے اس ے کہا: اے بھتیج! رسول الله مال کا کے بال تمھارے بالوں ہے زیادہ اورعمدہ تھے۔

باب:12- عنسل كرنے والى عورت كى چوٹيوں كا حكم

[744] سفیان بن عیدنہ نے ابوب بن موسیٰ سے، انھوں

أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرُ والنَّاقِدُ، وَإِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُينِنَةً، قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَافِعِ مَّوْلَى أُمُّ سَلَمَةً، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِي امْرَأَةٌ أَشُدُ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، وَشَياتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ \*. وَشَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ \*.

[٧٤٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ:أَخْبَرَنَا الْإِسْنَادِ، النَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: "لَا". ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: "لَا". ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَةً.

[٧٤٦] (..) وَحَدَّنَيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ الدَّارِمِيُ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الْبَنْ زُرَيْعٍ، عَنْ رَّوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّنَنَا يَعْنِي الْبْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ رَّوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَفَأَحُلُهُ فَيْ فُرِ الْحَيْضَةَ.

[۷٤٧] ٥٩-(٣٣١) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمْرٍو عُمْدٍ وَاللّهِ بْنَ عَمْرٍو عُمْدٍ وَاللّهِ بْنَ عَمْرٍو

نے سعید بن الی سعید مقبری سے، انھوں نے حضرت ام سلمہ مکا انھا کے مولی عبداللہ بن الی رافع سے اور انھوں نے حضرت ام سلمہ بڑا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ایک ایک عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں تو کیا عشل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا: ''دنہیں، شمصیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر تمن چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہالوتو تم پاک ہوجاؤگی۔''

[745] بزید بن ہارون اور عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ای سند کے ساتھ سفیان ثوری نے ایوب بن موی کے حوالے سند کے ساتھ سفیان ثوری نے ایوب بن موی کے حوالے سے خبر دی۔ اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے: کیا میں چین اور جنابت (کے شمل) کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا: ''نہیں۔'' آگے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی (روایت) بیان کی۔

[746] ایوب بن موی سے (سفیان توری کے بجائے)
رَوح بن قاسم نے اس (سابقہ سند) کے ساتھ روایت کی کہ
انھوں (ام سلمہ ڈٹٹ) نے کہا: کیا میں چوٹی کو کھول کر عشل
جنابت کروں؟ ۔۔۔۔۔انھوں (رَوح بن قاسم) نے حیض کا
تذکرہ نہیں کیا۔

[747] عبید بن عمیر سے روایت ہے، انھوں نے کہا:
حضرت عائشہ ٹاٹھ کو یہ خبر پنچی کے عبداللہ بن عمرو ٹاٹھ عورتوں
کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عسل کرتے وقت سر کے بال کھولا
کریں۔ تو انھوں نے کہا: اس ابن عمرو پر تعجب ہے، عورتوں
کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب عسل کریں تو سر کے بال کھولیں،

يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَّنْقُضْنَ رُوُسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لَّابْنِ عَمْرِو هٰذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَّنْقُضْنَ رُوُسَهُنَّ! وَرُسُولُ اللهِ يَتَعَلِّمُ مِنْ إِنَاء لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ يَتَعَلِيْ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي فَلَاتَ إِفْرَاغَاتِ.

وہ اضیں بیتھم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ لیں، میں اور رسول اللہ ٹاٹیٹر ایک ہی برتن سے مسل کرتے سے اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین باریانی ڈال لیتی۔

#### (المعجم ١٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعُمَالِ الْمُغُتَسِلَةِ مِنَ الْحَيُضِ فِرُصَةً مِّنُ مِّسُكِ فِي مَوُضِع الدَّمِ) (التحفة ٤٧)

النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مَّنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَتِ ابْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَتِ الْمَرَأَةُ النَّبِيَّ يَكِيْةُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ امْرَأَةُ النَّبِيَ يَكِيْةُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِها؟ قَالَ: فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: فَالَذَ فَوْصَةً مِنْ مُسْكِ فَعَطَهَّرُ بِهَا، وَسُبْحَانَ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مُسْكِ فَعَطَهَّرِي بِهَا، وَسُبْحَانَ كَيْفَ أَتَطَهَّرِي بِهَا، وَسُبْحَانَ كَيْفَ أَتَطَهُرُ بِهَا، وَسُبْحَانَ اللهِ!» وَاسْتَتَرَ – وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً بِيدِهِ عَلَى وَجْهِهِ – قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيْ ، وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُ يَكِيْعٍ. فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ ؛ فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ. وَقَالَ النُنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ ؛ فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ.

باب:13- حیض سے خسل کرنے والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ خون کی جگہ پر کستوری لگارو کی کا کاراستعال کرے

[748] عمرو بن محمد ناقد اورابن الى عمر نے سفیان بن عینہ سے حدیث بیان کی ،عمرو نے کہا: ہمیں سفیان بن عینہ نے منصور بن صفیہ سے ، انھوں نے اپنی والدہ (صفیہ بنت شیبہ) ہے ، انھوں نے حضرت عائشہ بڑا ہے ہوچھا: وہ غسلِ انھوں نے کہا: ایک عورت نے بی تاہی ہے ہوچھا: وہ غسلِ حیض کیسے کرے؟ کہا: پھرعائشہ بڑا ہے نی تاہی کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے حیض کیسے کرے؟ کہا: پھرعائشہ بڑا ہے پھر وہ کستوری سے منطل کا طریقہ سکھایا (اور فرمایا:) پھر وہ کستوری سے کرے۔ عورت نے کہا: میں اس سے کسے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سجان اللہ! اس سے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سجان اللہ! اس سے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سجان اللہ! اس سے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سجان اللہ! اس سے پاکیزگی کے کہا: عائشہ بڑا ہی نے فرمایا: میں نے اس عورت کو اپنی طرف کہا: عائشہ بڑا ہی نے فرمایا: میں نے کہا: اس معطر کھڑے سے خون کے خو

نثان صاف کرو۔ ابن الی عمر نے اپنی روایت میں کہا: اس کو مَل کرخون کے نشانات پرنگا کرصاف کرو۔

[٧٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي عَلِيْقُ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا» ثُمَّ ذَكرَ الْخُذِي فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا» ثُمَّ ذَكرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

[749] وہیب نے کہا: ہمیں منصور نے اپنی والدہ (صفیہ بنت شیبہ) سے، انصول نے حضرت عاکشہ ٹاٹھا سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی ٹاٹھا سے یوچھا کہ میں پاکیزگی (کے حصول) کے لیے کیسے خسل کروں؟ تو آپ نے فرمایا: ''کستوری سے معطر کپڑے کا کھڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔'' پھر سفیان کی طرح حدیث بیان کی۔

[٧٥٠] ٣١-(. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتّٰى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا اللَّهُ لَتُ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذٰلِكَ -: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدُّم. وَسَأَلَتُهُ عَنْ غُسْلَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءٌ فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رُأْسِهَا فَتَذْلُكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ! لَمْ

[750] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے صفیہ سے سنا وہ حضرت عا کشہ ﷺ سے بیان کرتی تھیں کہ اسا (بنت شکل انساریہ) بھانے نی تھا سے سل حیض کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ نے فرمایا: "ایک عورت اپنا یانی اور بیری کے یے لے کر اچھی طرح یا کیزگ عاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح مُلے یہاں تک کہ بالول كى جرُّول تك يَنْجُ جائے، پھراپنے اوپر پانی ۋالے، پر کستوری لگا کیڑے یا روئی کا کلڑا لے کر اس سے یا کیزگ حاصل کرے۔' تو اساء نے کہا: اس سے یا کیزگ کیے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: "سبحان الله! اس سے یا کیزگی حاصل کرو۔' حضرت عائشہ وہ نے کہا: (جیسے وہ اس بات کو چھیا رہی ہول)"خون کے نشان پر لگا کر۔"اور ال نے آپ سے عسل جنابت کے بارے میں یوچھا تو آپ نے فرمایا: "(عسل کرنے والی) پانی لے کر اس سے خوب اچھی طرح وضوکرے، پھرسر پریانی ڈال کراہے مطحتی کہ سرك بالوں كى جروں تك بيني جائے، پھراپے آپ پر يانى ڈالے۔' حضرت عائشہ رہی نے کہا:انصار کی عورتیں بہت

يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَّتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ.

[٧٥١] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ، قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِي بِهَا» وَاسْتَتَرَ.

[۷۰۲] (...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ أَبُوبَكُوبِنُ أَبِي شَيْبَةً ، كِلَا هُمَاعَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، وَأَبُوبَكُوبِنُ أَبِي شَيْبَةً ، كِلَا هُمَاعَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلْى رَسُولِ اللهِ يَعِيَّةً . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ .

(المعجم ٤١) - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسُلِهَا وَصَلاتِهَا) (التحفة ٤٨)

[٧٥٣] ٢٢-(٣٣٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتٍ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا فَقَالَتْ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عَرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اللَّمَ وَصَلِّي عَنْكِ اللَّمَ وَصَلِّي ".

خوب ہیں، دین کواچھی طرح سجھنے سے شرم انھیں نہیں روکتی۔

[751] شعبہ کے ایک دوسرے شاگردعبیداللہ کے والد معاذبن معاذعبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای (ندکورہ) سند سے اس (سابقہ صدیث) کے ہم معنی صدیث بیان کی اور کہا: آپ نے فرمایا: ''سجان اللہ! اس سے پاکیزگی حاصل کرؤ' اور آپ نے اپنا چیرہ چھپالیا۔

[752] (شعبہ کے استاد) ابراہیم بن مہاجر سے (شعبہ کے بجائے) ابواحوص کی سند سے صفیہ بنت شیبہ کے حوالے سے حفرت عائشہ جھٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: اساء بنت شکل جھٹا رسول اللہ طاقیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی عورت عسل کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی عورت عسل حیض کر ہے تو کیسے نہائے؟ اور (اسی طرح) حدیث بیان کی اور اس میں عسل جنابت کا ذکر نہیں کیا۔

باب:14-متحاضہ (جسعورت کواستخاضہ ہو جائے )،اس کا عسل اوراس کی نماز

[753] وکیع نے ہشام بن عردہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ راہا سے روایت کی، انھوں نے کہا: فاطمہ بنت الی حکیش نبی تاہی کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں ایک ایک عورت ہوں جے استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے میں پاکنہیں ہو سکتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا: "مہیں، یہ تو بس ایک رگ (کا خون) ہے حیض نہیں ہے، لہذا جب حیض شروع ہوتو نماز چھوڑ دو اور جب حیض بند ہو جائے تو میں شروع ہوتو نماز چھوڑ دو اور جب حیض بند ہو جائے تو این این رہے دون دھولیا کرواور نماز پڑھو۔"

[١٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً وَ الْحَبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً وَ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَ وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، كُلُّهُمْ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُدِيثٍ فُتَيْبَةً عَنْ جَرِيرٍ: جَاءَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطْلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُعْلِدِ بْنِ زَيْدُ زِيَادَةً حَرُفٍ، تَرَكُنَا ذِكْرَهُ.

[٧٥٥] ٦٣-(٣٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَئِثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ
جَخْشٍ رَّسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ،
فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي،
فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي،
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ: لَّمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلْكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ. وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: اِبْنَةُ جَحْشٍ، وَلَمْ يَذُكُوْ أُمَّ حَبِيبَةً.

الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْوَةً بْنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُزْوَةً بْنِ الزَّبْيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ، عَنْ عَائِشَةً الزَّبْيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ، عَنْ عَائِشَةً

[754] ہشام بن عروہ کے (شاگرد وکیع کے بجائے)
دوسرے شاگردول ابومعاویہ، جریر، نمیراور جاد بن زید کی
سندول سے بھی جو وکیع کی حدیث کی طرح ای سند سے
مروی ہے، البتہ قتیبہ سے جریر کی روایت کے الفاظ یول
ہیں: فاطمہ بنت الی حییش بن عبدالمطلب بن اسد آئیں جو
ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہیں۔ امام مسلم نے کہا:
حماد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جے ہم
نے ذکر نہیں کیا۔

[755] قتیبہ بن سعید اور محد بن رکح نے لیٹ سے ، انھوں نے ابن شہاب سے ، انھوں کے ابن شہاب سے ، انھوں کے ، انھوں نے کہا: ام حبیب حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ام حبیب بنت جحش رہ ان نے کہا اللہ کا کہ کا استحاضہ ہے۔ آپ کا لائلہ نے فرمایا: ''یہ ایک رگ (کا خون) ہے۔ تم عسل کرو، پھر (حیض کے ایام کے خاتے پر) نماز ہے وقت عسل کرتی تھیں۔

(امام)لیث بن سعد نے کہا: ابن شہاب نے بینہیں کہا کہ رسول اللہ علی ہے ام حبیبہ بنت جمش کو ہر نماز کے لیے عنسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بیالیا کام تھا جووہ خود کرتی تھیں۔ لیث کے شاگردوں میں سے ابن رمج نے اِبْنَهُ جَخْشِ کے الفاظ استعال کیے اورام حبیبہیں کہا۔

ابن الیف کے بجائے) عمرہ بن حارث نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے، انھوں نے رسول اللہ عُلِیماً کی زوجہ عاکشہ جائی سے روایت کی کہام حبیب بنت جحش رسول اللہ عُلِیماً کی خوا ہر مبتی کو، جو (ام المونین زینب بنت جمش کی بہن اور) عبدالرحمٰن

حیض کے احکام ومسائل =

زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ - أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَلَكِنَ هٰذَا عِرْقٌ، وَلَكِنَ هٰذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْنَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي مُحْدِرِ فِي مَرْكَنِ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثْتُ بِذَٰلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ هِنْدًا، لَّوْ سَمِعَتْ بِهٰذِهِ الْفُتْيَا، وَاللهِ! إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي.

[۷۵۷] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ، وَكَانَتِ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ بِينِينَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى مَوْلِهِ: تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاء، وَلَمْ يَذْكُرُ مَا تَعْدَهُ.

[۷۰۸] (...) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

بن عوف نطائل کی بوی تھیں، سات سال تک استحاضے کا عارضہ لاحق رہا۔ انھوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ علالم اللہ علالم اللہ علالم نے فرایا: "بید چین رکا خون) ہے، لہذا تم طسل (کا خون) ہے، لہذا تم طسل کرداور نماز پڑھو۔"

عائشہ ٹاٹھ نے کہا: وہ اپنی بہن زینب بنت بحش ٹاٹھا کے جرے میں ایک بڑے تشت (مب) میں شسل کرتیں تو پانی پرخون کی سرخی غالب آ جاتی۔

ابن شہاب نے کہا: میں نے یہ حدیث ابو بحر بن عبدالر شہاب نے کہا: اللہ تعالی عبدالر شن کہا: اللہ تعالی مند پر رحم فرمائ! کاش وہ بھی یہ فتوی س لیتیں۔ اللہ کی شم! وہ اس بات پر روتی رہتی تھیں کہ استحاضے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ کتی تھیں۔

[757] ابراہیم، لینی ابن سعد نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے فرمایا:
ام حبیبہ بنت جحش ٹائٹ رسول اللہ ٹائٹ کے پاس آئی اور وہ سات سال تک استحاضے کے عارضے میں مبتلار ہیں۔ ابراہیم سات سال تک استحاضے کے عارضے میں مبتلار ہیں۔ ابراہیم بن سعد کی باتی حدیث ' پائی پرخون کی سرخی عالب آجاتی میں سعد کی باتی حدیث ' پائی پرخون کی سرخی عالب آجاتی میں عدیث کے عدد کا حصد انھوں نے ذکر نہیں کیا۔

[758] سفیان بن عینہ نے زہری ہے، انحول نے عمرہ ہے، انحول نے عمرہ ہے، انحول نے عمرہ ہے، انحول نے عمرہ ہے، انحول نے حضرت عائشہ ناتا سے میں جتلا رہیں (آگے باقی) دوسرے رادیوں کی حدیث کی طرح۔

[٧٥٩] ٦٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ عَرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنِي عَرْكَنَهَا مَلْآنَ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ عَلَالْ عَنْ اللهُ عَلَالُهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَالْ عَنْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا الللهُ

التّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَّ: التّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّمَ. فَقَالَ لَهَا: «أُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبَسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي "فَكَانَتْ تَعْتَسِلُ عِنْدَكُلُ صَلَاةٍ.

(المعجم ١٥) - (بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاقِ) (التحفة ٩٤)

[۷٦۱] ۲-(۳۳۰) حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ؛ ح: وَحَدَّنَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَاثِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ

[759] یزید بن ابی حبیب نے جعفر سے، انھوں نے حضرت عراک سے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈٹھا سے روایت کی، کہا: ام حبیبہ بنت جحش نے رسول اللہ کالی سے خون کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ ڈٹھا نے بتایا: میں نے اس کا ثب خون سے بھرا دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ کالی نے اس سے فرمایا: ''جمھیں پہلے جتنا وقت جیش اللہ کالی نے اس سے فرمایا: ''جمھیں پہلے جتنا وقت جیش (نماز سے) روکتا تھا اتنا عرصہ رکی رہو، پھرنہالواور نماز پڑھو۔''

[760] اسحاق کے والد بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عاکشہ رہے ہے ہوایت کی، انھوں نے کہا: ام حبیبہ بنت جحش نے، جوعبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو کی بیوی تھیں، رسول اللہ مُلٹوئی سے خونِ (استحاضہ) کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا: ''جیتنے دن تعصیں حیض روکتا تھا اتنے دن تو قف کرو، پھرنہا لو۔'' تو وہ ہرنماز کے لیے نہا اکرتی تھیں۔

باب:15- حائضہ کے لیےروزے کی قضاواجب ہے،نماز کی نہیں

[761] حماد نے یزید رشک سے، انھوں نے معادہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ جاتھ سے پوچھا:

کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضا دے گی؟ تو

عائشہ جاتھ نے پوچھا: کیا تو حرورید (خوارج میں سے) ہے؟

رسول اللہ باتھ کے عہد میں جب ہم میں سے کسی کوچش آتا

تھاتو اسے (نمازوں کی) قضا کا تکم نہیں دیا جاتا تھا۔

كَانَتْ إِحْدَانَا تَخِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَعْلَى مُهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُهْدِ رَسُولِ اللهِ

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحُرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَحِضْنَ أَفَا مَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ وَلَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: تَعْنِي يَقْضِينَ.

[٧٦٣] ٦٩-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَٰكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

(المعجم ١٦) - (بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثُوبٍ وَّنْحُوهِ) (التحفة ٥٠)

[٧٦٤] ٧٠-(٣٣٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا مُرَّة مَوْلَى أُمُّ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَوْلَى أُمُّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْسَلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. [انظر: ١٦٦٧]

[762] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے بزید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے معاذہ سے سنا کہ انھوں نے کہا: میں نے معاذہ سے سنا کہ انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے سوال کیا: کیا حائضہ نماز کی قضادے؟ عائشہ ڈاٹھا نے کہا: کیا تو حرورید (خوارج میں سے) ہے؟ رسول اللہ ٹاٹھا کی ازواج کوچف آتا تھا تو کیا آپ نے آخیں (فوت شدہ نمازوں کے ) بدلے میں ادا کرنے کا تھم دیا؟ محمد بن جعفر نے کہا: ان کا مطلب قضاد سے سے تھا۔

[763] عاصم نے معاذہ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں نے عائشہ رہ اسے سوال کیا، میں نے کہا: حاکشہ عورت
کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ روزوں کی قضا دیتی ہے نماز کی
نہیں؟ انھوں نے فرمایا: کیاتم حروریہ ہو؟ میں نے عرض کی:
میں حروریہ نہیں، (صرف) پوچھنا چاہتی ہوں۔ انھوں نے
فرمایا: ہمیں بھی حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا وینے کا
حکم دیاجاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

باب:16- عنسل کرنے والے کا کیڑے وغیرہ کے ذریعے سے پردہ کرنا

[764] ابونفر سے روایت ہے کہ حفرت ام ہانی بنت ابی طالب ایک کے آزاد کردہ غلام ابوٹرہ نے خبر دی کہ انھوں نے ام ہانی چھا سے سا، وہ کہتی تھیں کہ میں فتح کمہ کے سال رسول اللہ تالیم کے پاس گئ، میں نے آپ کوشسل کرتے ہوئے بایا، آپ کو، بیٹی فاطمہ چھا نے ایک کیڑے کے دریعے سے آپ (کے آگے) پردہ بنایا ہوا تھا۔

الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ
حَدَّنَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهُ
لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو لِمَا لَكُ عَلَى مَكَّة، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِلَى غُسْلِهِ،
فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتِ سُبْحَةَ الضَّحٰي.

[٧٦٦] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ، وَذٰلِكَ ضُحَى.

الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَادِى أَ: حَدَّثَنَا زِاسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَادِى أَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِللَّبِيِّ مَاءً وَسَتَرْنُهُ فَاغْتَسَلَ.

(المعجم ١٧) - (بَابُ تَحُرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْمَعْدَم ١٠) - (التحفة ١٥)

[٧٦٨] ٧٤-(٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَلْضَحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَشْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

[765] یزید بن ابی حبیب نے سعید بن ابی ہند سے روایت کی کو عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابومرہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہانی بنت ابی طالب بھا نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہانی بنت ابی طالب بھا نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہانی جو اوہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں، آپ مکہ کے بالائی جھے میں تھے۔ رسول الله تا ہی نہانے کے لیے اٹھے تو فاطمہ جھا نے آپ کے ان دیا، پھر (غسل کے بعد) آپ نے اپنا کپڑا آگرا اپنے کردہ تان دیا، پھر (غسل کے بعد) آپ نے اپنا کپڑا لے کراپنے کرد لبیٹا، پھر آٹھر کھتیں چاشت کی نفل پڑھیں۔

[766] سعید بن الی ہند کے ایک اور شاگرد ولید بن کیر نے اس سند سے حدیث بیان کی اور بیدالفاظ کہے: تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ شاتھ نے آپ کے کپڑے کے ذریعے سے آپ کے لیے اوٹ بنادی۔ آپ جب عسل کر چکے تو وہی کپڑا لیا، اسے اپنے گرد لپیٹا، پھر کھڑے ہو کر آٹھ رکھات نماز اداکی، بیرچاشت کا وقت تھا۔

[767] ابن عباس فاتف نے حضرت میمونہ نافل سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم نافل (کے عنسل) کے لیے پانی رکھا اور آپ کو پردہ مہیا کیا تو آپ نے شل فرمایا۔

## باب:17-ستركود يكهناحرام

[768] زید بن حباب نے ضحاک بن عثان سے روایت کی، کہا: مجھے زید بن اسلم نے خبردی، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری اللہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی اللہ علی نے فرمایا: "مرد، مرد کا ستر نہ

الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
﴿ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَوْأَةُ
إِلَى عَوْرَةِ الْمَوْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةُ إِلَى اللَّهُ فَي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».

[٧٦٩] (..) وَحَدَّثَنِيهِ لَمْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِلْهَذَا الْإِشْنَادِ وَقَالًا - مَكَانَ "عَوْرَةِ - عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ».

(المعحم١٨) - (بَابُ جَوَازِ الْاغْتِسَالِ عُرْيَانًا . فِي الْخَلُوقِ) (التحفة ٢٥)

رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَيْقِة ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَيْقِة : "كَانَتْ بَنُو مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِة : "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَّكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ سَوْأَةٍ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ يَغْتَسِلُ مَعْنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْنَسِلُ مَعْنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْشِلُ مُعْنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْشِلُ مُعْنَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ فِي عَجَرُا خَتْنِي تَعْمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُا ثَوْبِي حَجَرُا خَتْى نَظَرَتْ يَقْبِي حَجَرُا خَتْى نَظَرَتْ فَوْبِي حَجَرُا خَتْى نَظَرَتْ فَيْ مَحَمْ إِنْ فَوْبِي حَجَرُا خَتْى نَظَرَتْ فَوْبِي حَجَرُا خَتْى نَظَرَتْ فَيْ يَعْمَعُ فَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَسِلُ مَعْمَا فَا فَيْعَلَى حَجَرُا خَتْى نَظَرَتْ فَوْبِي حَجَرُا خَتْى نَظَرَتْ فَا لَسَلَامُ مُ يَعْتَى فَا الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الْمَاتُ فَوْبِي حَجَرُا فَوْبِي حَجَرُا فَوْبِي حَجَرُا خَتْى فَالْمَالَامُ الْمُنْ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَلِي السَّلَامُ الْمَالِ الْمَالَالَ الْمُعْرَالَ اللْمَالَالَ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمَالَالَ الْمُعْرَالُ الْمَالَالَ الْمَالَالَ الْمُ الْمُ الْمُعْرِالِ اللْمَالَ اللْمَالَالَ اللْمَالَةُ الْمَالَا اللْمَالَالَ اللْمَالَالَ اللْمُ الْمُلْمَالَ اللْمَالَالَ الْمَالَالَ اللْمَالَالَ اللْمُولَى الْمُعْرَالَالَالَا اللَّهُ الْمَالَالَ اللْمَالَالَا اللَّهُ الْمَالَالَ اللَّهُ الْمَالَالَ ا

دیکھے اور عورت، عورت کا ستر نہ دیکھے۔ مرد، مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں نہ ہو اور عورت، عورت کے ساتھ ایک کیڑے میں نہ ہو۔''

[769] فدكورہ روايت كو امام مسلم كے دو اور اساتذہ المرون بن عبداللہ اور محمد بن رافع دونوں نے ابن الى فديك سے اور ابن الى فديك نے اسے ضحاك بن عثان كى فدكورہ سند كے ساتھ بيان كيا۔ ان دونوں (ہارون ومحمد) نے عَوْرَة كى جگہ عُرْيَةِ الرَّ جُل اور عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ كے الفاظ روايت كے ۔ (معن ایك ہے۔)

باب:18- تنهائی میں بےلباس موکر نهانا جائز ہے

آپ نے فرمایا: ''مویٰ طابع ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے ایک پھر پر رکھ دیے، پھر آپ کے کیے کی کپڑے لیے کپڑے لیے ایک بھاگ کھڑا ہوا، مویٰ طابع اس کے بیچے یہ

بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالُوا: وَاللهِ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذَ نَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسٰى بِالْحَجَرِ. [انظر: ٦١٤٦]

(المعجم ١٩) - (بَابُ الاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ) (التحفة ٥٣)

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالاً: مَيْمُونِ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّنْنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عِبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَاسُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ، مِنَ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: الْمُحَارَةِ، فَقَالَ السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: اللهِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: الْمُرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: الْمُؤَلِي وَلَيْهِ إِزَارِي، إِزَارِي، فَشَدً عَلَيْهِ إِزَارِي، فَشَدً عَلَيْهِ إِزَارِي، فَقَالَ: الْمَامُونَ عَلَيْهُ إِزَارِي، إِزَارِي، فَشَدًا عَلَيْهِ إِزَارِي، فَقَامَ فَقَالَ:

قَالَ ابْنُ رَافِعِ فِي رِوَايَتِهِ : عَلَى رَقَبَتِكَ . وَلَمْ يَقُلْ : عَلَى عَاتِقِكَ .

کہتے ہوئے سریٹ دوڑ پڑے: او پھر! میرے کپڑے،
او پھر! میرے کپڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موئ المیفا کے ستر کو دیکھ لیا اور کہنے لگے: اللہ کی قتم! موئ ملیفا کو تو کوئی بیاری نہیں ہے، جب موئ ملیفا کو دیکھ لیا گیا تو پھر تھر ہر گیا، موئ ملیفا نے اپنے کپڑے بہنے اور پھر کو مارنے لگے۔'' حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو نے کہا: اللہ کی قتم! پھر پر چھ یا سات نشان تھے، یہ پھر کوموئ ملیفا کی مارتھی۔

## باب 19-ستر كى حفاظت پرتوجه دينا

ار ( المرات المحق بن ابراہیم خطلی اور محمد بن حاتم نے محمد بن کر سے روایت کی ، دونوں نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی ، نیز اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے ( اور یہ الفاظ ان دونوں کے بیں ) عبدالرزاق کے حوالے سے ابن جرت کی سے مدیث بیان کی ، انصول ( ابن جرت کی ) نے کہا: مجھے عمرو بن و بینار نے خبر دی کہ انصوں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے سنا، کہدر ہے تھے: جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو عباس ڈاٹٹو اور نی ٹاٹٹو کی سے کہا: پھر ڈھونے لگے ، حضرت عباس ڈاٹٹو نے نی ٹاٹٹو کی سے کہا: پھر دول سے حفاظت کے لیے اپنا تبہندا تھا کر کند ھے پر رکھ پھر وں سے حفاظت کے لیے اپنا تبہندا تھا کر کند ھے پر رکھ لیے ۔ آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آ نکھیں لیے۔ آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آ نکھیں ( اوپر ہوکر ) آسان پر تک گئیں، پھر آپ اٹے اور کہا: ''میرا ( اوپر ہوکر ) آسان پر تک گئیں، پھر آپ اٹے اور کہا: ''میرا کہند، میرا تہبند ، میرا تہبند ،

ابن رافع کی روایت میں عَلٰی رَفَبَتِكَ (اپنی گردن پر) کے الفاظ میں، انھوں نے عَلٰی عَاتِقِكَ (ایخ كند سے

بر) نہیں کہا۔

[۷۷۲] ۷۷-(...) وَحَدَّنَنَا رُهَيْرُ بُنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا رَكِرِيَّاءُ بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا رَكِرِيَّاءُ بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا رَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثُنَا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْدُ اللهِ يَحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيْ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ – عَمَّهُ – : يَاابْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ فَحَلَهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، ذُلِكَ الْبَوْمُ عُرْيَانًا .

الأُمُويُّ: حَدَّنَنَ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُويُّ: حَدَّنَنَ أَبِي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأُمُويُّ: خَدَّنَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأَمْورِيُّ: أَخْبَرَنِي الْبِنِ عَبَادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ أَبُوأُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلُ بُ بِحَجَرٍ، أَحْمِلُهُ، ثَقِيلٍ، مَخْرَمَةَ قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ مَخْرَمَةً وَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

(المعجم، ٢) – (بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (التحفة ٤٥)

[٧٧٤] ٧٩-(٣٤٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ – وَّهُو ابْنُ مَيْمُونٍ –: حَدَّثَنَا

الا المراز کریا بن اسحاق نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہم سے عمرو بن دینار نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شاسے سنا، حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا لوگوں کے ساتھ کجنے کے لیے پھر ڈھو عباس وہ تھے اور آپ کا تہبند ہم پر تھا، اس موقع پر آپ کے پچا عباس وہ تا کہ تم اپنا اے بھتے! بہتر ہوگا کہتم اپنا تہبند کھول دواور اسے اپنے مونڈ ھے پر پھروں کے نیچ رکھ لو۔ جابر نے کہا: آپ نے اسے کھول کر اپنے مونڈ ھے پر کھروں کے نیچ رکھ کو جابر نے کہا: آپ نے اسے کھول کر اپنے مونڈ ھے پر کھول کر اپنے مونڈ ہے کہا: اس دن کے بعد آپ کو بھول کر ہونے گھول کو بعد آپ کو بھول کر ہونے گھول کر اپنے مونڈ ھے پر کھول کر اپنے مونڈ ہے کہا: اس دن کے بعد آپ کو بھول کر ہونے گھول کر ہونے گھول کر اپنے کہا کھول کر کھول کیا گھول کر کھول کیا تو کہ کھول کر کھول کیا گھول کر کھول کیا گھول کر کھول کیا گھول کر کھول کیا گھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کر کھول کیا تو کھول کو بھول کر کھول کیا گھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کے بھول کو بھول

[773] حضرت مسور بن مخرمه خاتظ سے روایت ہے، کہا: میں ایک بھاری پھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہاکا ساتہبند باندھا ہوا تھا، کہا: تو میرا تہبند کھل گیا اور پھر میرے پاس تھا۔ میں اس (پھر) کو نیچے ندر کھ سکاحتی کہ اسے اس کی جگہ پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ خاتیج نے فر مایا: ''واپس جا کر اینا کیڑا پہنواور ننگے نہ چلا کرو۔''

> باب:20- قضائے حاجت کرتے وقت کس چیز سےخود کو چھیایا جائے

[774] شیبان بن فروخ اور عبدالله بن محمد بن اساء ضعی فی اساء شعبی مهدی بن میمون نے حدیث سائی، کہا: ہمیں محمد بن عبدالله بن الی یعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سَعْدِ مَّوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ صَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَّا أُحَدُّثُ بِهِ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ لَخْل.

قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي حَائِطَ نَخْلِ.

(المعجم ٢١) - (بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) (التحفة٥٥)

[۷۷٥] -٨-(٣٤٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَيَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوب، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ : مَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيلُ يَعْنِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ النَّخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ سَالِم وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَابٍ عِنْبَانَ، سَالِم وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَابٍ عِنْبَانَ، فَصَرَحَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْبَانَ : يَارَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْبَانُ : يَارَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْبَانُ : يَارَسُولُ اللهِ عَنْبَانُ : يَارَسُولُ اللهِ عَنْبَانُ : يَارَسُولُ اللهِ عَنْبَانُ : يَارَسُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْجُدُ إِذَا كُنَا الرَّجُلُ اللهِ عَنْبَانُ : يَارَسُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا أَرَاهُ مَنْ اللهِ عَنْبَانُ : يَارَسُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبَانَ ، عَنْ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَنْ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبَانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبُانُ : عَرْبُولُ اللهِ عَنْبُولُ اللهِ عَنْبُونُ عَلَى اللهِ عَنْبُونُ مَاذَا الْمَاءُ مِنَ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْبُولُ اللهُ الله

[٧٧٦] ٨١-(...) حَدَّثَنَا هٰرُونُ بُنُ سَعِيدٍ

غلام حسن بن سعد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رہ اللہ ایک وقعہ جعفر رہ اللہ ایک وقعہ رسول اللہ طالع کی انھوں نے کہا: ایک وقعہ رسول اللہ طالع کی مجھے ایک رسول اللہ طالع کی جھے ایک راز کی بات بتائی جو میں کسی محف کونہیں بتاؤں گا، قضائے حاجت کے لیے آپ کی محبوب ترین اوٹ ٹیلا یا تھجور کا حجن لم

(صدیث کے ایک راوی محمر) ابن اساء نے اپی صدیث میں کہا: حَائِشَ نَخْلِ مصراد حَاثِطَ نَخْلِ ' محجور کا باغ یا جھنڈ' ہے۔

باب:21- پانی (سے شل) صرف (منی کے) پانی (کی وجہ) ہے ہے

الله عبدالرحن بن ابی سعید خدری نے اپ والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں سوموار کے دن رسول الله علی کے ساتھ قباء گیا، جب ہم بنوسالم کے محلے میں پنچ تو رسول الله علی عبان دہا تا تہدند کھیئے ہوئے نکلے۔ رسول الله علی نووہ اپنا تہدند کھیئے ہوئے نکلے۔ رسول الله علی نودہ اپنا تہدند کھیئے ہوئے نکلے۔ رسول الله علی نے فرمایا: ''ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا۔'' عتبان ٹائٹ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی اس مرد کے بارے میں کیا رائے ہے جو بیوی سے جلدی ہٹا دیا جائے، حالانکہ اُس نے منی خارج نہ کی تو اے کیا کرنا چاہے؟ جسول اللہ علی کرنا چاہے؟ رسول اللہ علی کے فرمایا: ''پانی، صرف پانی سے ہے۔''

[776] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت ابوسعید

الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثُهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّنُهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُوالْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبُوالْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْسَخُ الْقُرْآنُ يَنْسَخُ الْقُرْآنُ يَنْسَخُ الْقُرْآنُ يَعْضُهُ يَعْضُهُ يَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ يَعْضُهُ يَعْضًا.

[۷۷۸] ۸۳-(۳٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَدْرِيِّ، الْحَدْرِيِّ، الْحَدْرِيِّ، الْحَدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، الْحَدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَةً مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرْجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ : اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتً.

[۷۷۹] ٨٤-(٣٤٦) حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ

خدری والی کے حدیث بیان کی، انھوں نے نبی کریم طافیا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "پانی، بس پانی سے ہے۔"

(777) ابوعلاء بن شخیر برطی سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ طاقیم کی ایک حدیث دوسری کومنسوخ کردیتی ہے، جسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کومنسوخ کردیتی ہے۔ (یعنی اس مفہوم کی احادیث، آپ ہی کے اس فرمان کے ذریعے سے منسوخ ہو چکی ہیں جو بعد میں آئے گا۔)

[778] ابوبکر بن ابی شیبه، محمد بن غنی اور ابن بشار نے محمد بن بختی بن جعفر غندر ہے، انھوں نے شعبہ ہے، انھوں نے حکم کے حوالے ہے ذکوان ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدر کی ٹی ٹی کہ رسول اللہ مٹاٹی آ ایک انصاری آ دی کے رمان کے کہ رسول اللہ مٹاٹی آ ایک انصاری آ دی کے میں نکلا کہ اس کے سر سے پانی عبک رہا تھا تو آ پ نے فرمایا: '' شاید ہم نے شمصیں جلدی میں ڈالا۔'' اس نے کہا: فرمایا: '' جب شمصیں جلدی میں ڈالا۔'' اس نے کہا: جی بال ، اے اللہ کے رسول! آ پ نے فرمایا: '' جب شمصیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کرسکو تو تم پر غسل بازم نہیں ہے، البتہ وضوضروری ہے۔''

ابن بشار نے کہا: جب شمصیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تجھے (انزال سے ) روک دیا جائے۔

[779] جماد اور ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے ابو ابوب سے، انھوں نے حضرت ابی بن کعب ٹائٹا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹا کی سے اس مرد کے بارے میں بوچھا جواپی بیوی کے بارے میں بوچھا جواپی بیوی کے پارے میں بوتا۔ تو آپ نے فرمایا:

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ؟ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى».

[٧٨٠] ٥٥-(..) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْ الْمُعَنَّى اللهُ عَنْ الْمُلِيِّ، عَنِ الْمُلِيِّ، عَنِ الْمُلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ الْمَلِيِّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي إِلَيْ يَعْنِيْ ، أَبُو أَيُّوبَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَعْنِيْ ، أَبُو أَيْوبَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَعْنِيْ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: في الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ: النَّعْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوضَأَ ».

[۷۸۱] ٥٦-(٣٤٧) وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ الْمَالِثِ فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُهَدِي، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ سَلَمَةُ مَنْ رَعْدَ اللهِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ : سَلَمَ مَا لَيْتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ اللهِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ اللهِ وَاللهِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ اللهِ وَاللهِ وَيَعْشِلُ ذَكَرَهُ اللهِ وَالله وَالله وَيَغْشِلُ ذَكَرَهُ اللهِ وَالله وَالله وَيَعْشِلُ ذَكَرَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَيَعْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ الله وَيَعْشِلُ ذَكَرَهُ الله وَالله وَيَعْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ الله وَيَعْشِلُ ذَكَرَهُ الله وَيَعْمَلُ وَالله وَيَعْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله وَيَعْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله وَيَعْمِلُ وَالله وَالله وَيَعْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمِلُ الْمَرْبُونِ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيُعْمَانُ الله وَيَعْمَالُ الْمَالِهُ وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ اللهُ وَيَعْمَانُ اللهُ وَالْمَالِهُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَالُ اللهُ وَيَعْمَانُ اللهُ وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَعْمَانُ اللهِ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَيَعْمَانُ الله وَيَعْمَانُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَهُ الله وَلَهُ اللهُ الله وَلَهُ الله الله والله والله والله والله والله الل

[۷۸۲] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْلِي: وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ، أَنَّ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْلِي: وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ،

''بیوی سے اسے جو کچھ لگ جائے اس کو دھوڈ الے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔''

[780] شعبہ نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت الی بن کعب بھاتئ سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ مٹائی ہے سے روایت کی کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا، فر مایا: ''وہ اپنے عضو کو دھولے اور وضو کرے ''

[781] ابوسلمہ نے عطاء بن بیار سے خبر دی کہ انھیں حضرت زید بن خالد جُمَٰی وَالْتُوْ نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان وِلِیُوْ سے بوچھا: آپ کی کیا رائے ہے، جب کی مرد نے اپنی بیوی سے مجامعت کی اوراس نے منی خارج نہ کی؟ حضرت عثمان وَالَوْ نے (جواب میں) کہا: منی خارج نہ کی؟ حضرت عثمان وَالَوْ نے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان وَلَمُوْ نے کہا: میں نے یہ بات رسول اللہ عُلَاقِمُ منے۔

[782] ابوسلمہ نے عطاء بن بیار کے بجائے عروہ بن زبیر سے اور انھوں نے ابو ابوب جائٹا سے خبر دی کہ انھوں نے یہ بات رسول اللہ مائٹا کا سے نتھی۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ نَسُخ: "ٱلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". وَوُجُوبِ الْغُسُلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ) (التحفة ٥)

[۷۸۳] ۷۸-(۳٤۸) وَحَدَّثَنِي زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ فَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ. وَمَطَرٌ، ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ. وَمَطَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَ اللهِ عَلِيْةِ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ».

وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". قَالَ زُهَيْرٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ: "بَيْنَ أَشْعُبِهَا أَرْبَع".

[٧٨٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ عَ عَ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَلْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً: "ثُمَّ الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً: "ثُمَّ الْإِسْنَادِ، وَلُمْ يَقُلْ: "وَإِنْ لَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً: "ثُمَّ الْجَتَهَدَ" وَلَمْ يَقُلْ: "وَإِنْ لَنْ مُنْزِلْ".

. [٧٨٥] ٨٨-(٣٤٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - وَهٰذَا حَدِيثُهُ -: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْن

باب:22-''پانی، صرف پانی سے ہے''منسوخ ہے اور ختنے کے مقامات کے ملنے سے غسل ضروری ہے

[783] زہیر بن حرب، ابوغسان سمعی ، محمد بن تنی اور ابن بشار نے کہا: ہم سے معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی ، انھوں نے قادہ اور مطر نے حسن انھوں نے قادہ اور مطر نے حسن سے ، انھوں نے ابور افع سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹ سے ، انھوں نے دمیان ، جب وہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی ٹاٹیٹ نے فرمایا: ''جب وہ (مرد) اس (عورت) کی چارشاخوں کے درمیان بیٹے ، پھر اس سے بجامعت کرے تو اس پرغسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس سے بجامعت کرے تو اس پرغسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس مسلم کے اساتذہ میں سے (صرف) زہیر نے اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے (صرف) زہیر نے اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے (صرف) زہیر نے شعبِهَا کی جگم ہیں۔)

[784] شعبہ نے قادہ سے باتی ماندہ ای سند سے روایت میں ثماً روایت کی۔ فرق یہ ہے کہ شعبہ کی اس روایت میں ثماً جَهَدَهَا کی جگه ثُمَّ اجْتَهَدَ (پھر سعی کی) ہے اور وَإِنْ لَمْ يُنْزِل (اگرچه انزال نه ہو) کے الفاظ نہیں ہیں۔

[785] دو مختلف سندوں کے ساتھ ابوبردہ کے حوالے سے (ان کے والد) حضرت ابوموی ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ اس مسئلے میں مہاجرین اور انسار کے ایک گروہ نے اختلاف کیا۔ انسار نے کہا: عسل صرف (منی کے) زور سے نکلنے یا پانی (کے انزال) سے فرض ہوتا ہے اور مہاجرین نے کہا: بلکہ جب اختلاط ہو تو عسل واجب ہو جاتا ہے۔ (ابوبردہ

هِلَالٍ قَالَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ - عَنْ أَبِي مُوسَٰى قَالَ: إخْتَلَفَ فِي ذَٰلِكَ رَهْطٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسٰى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِّنْ ذٰلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّاهُ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَّإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِير سَقَطْتً. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَهَا الْأَرْبَع، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

آلاً الله المرونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ قَالَا: مَعْرُوفِ، وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَمِّ كُلُثُومٍ، أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلُثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلُثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلُثُومٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ؟ وَعَائِشَةُ ثُمَّ مَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ؟ وَعَائِشَةُ خَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ؟ وَعَائِشَةُ ذَلِكَ، أَنَا وَهٰذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ».

(المعجم٢٣) - (بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّالُ) (التحفة٥٧)

نے) کہا: حضرت ابو موئی ڈاٹھ نے کہا: میں شمھیں اس مسئلے سے چھٹکارا دلاتا ہوں، میں اٹھا اور حضرت عائشہ ڈاٹھا کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا: میری ماں، یا کہا: ام المونین! میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم (بھی) آ رہی ہے۔ تو انھوں نے کہا: موسین جنم دیا، پوچھ سکتے تھے، وہ مجھ سے پوچھنے میں شرم نہ کرو کیونکہ میں بھی تمھاری ماں ہوں۔ میں نے کہا: تو کون سال کو واجب کرتا ہے؟ انھوں نے کہا: تو کون مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو (اس سے) اچھی طرح مسئلے کے متعلق) اس سے ملے ہو جو (اس سے) اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ تاہی نے فرمایا: "جب وہ (مرد) اُس خورت کی جگہ نے میں ہوئی تو عسل واجب ہوگیا۔"

[786] ام کلثوم نے نی سائٹ کی زوجہ حضرت عاکشہ رہ اسے روایت کی، انھوں نے کہا کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ سائٹ سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان (دونوں) پر عنسل ہے؟ اور (اندر) حضرت عاکشہ جھی بیٹھی ہوئی تھیں تو رسول اللہ طائع نے فرمایا: ''میں اور یہ (ہم دونوں میال بیوی) یہ کرتے ہیں، پھرہم (دونوں) نہاتے ہیں۔''

باب:23-الی چیز ( کھانے ) سے وضو ( کالازم ہونا) جسے آگ نے چھواہو

أَمْ الْمَلِكِ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخَبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبِي الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: الله عَلَيْ يَقُولُ: «اَلْوُضُوءُ مِمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «اَلْوُضُوءُ مِمَّا لَلله مَتَّ النَّارُ».

[ ٧٨٨] (٣٥٢) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَنْوَارِ أَقِطٍ أَكُلْتُهَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقُ يَقُولُ: التَّوضَّوُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

[٧٨٩] (٣٥٣) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّثُهُ لَمُذَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ تَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : "تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

### (المعجم ٢٤) - (بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) (التحفة ٥٨)

(٣٩٠] ٩١-(٣٥٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

[787] حضرت زید بن ثابت ولائلا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طائع کوفر ماتے ہوئے سنا: ''الی چیز (کے کھانے) سے وضو (لازم ہوجاتا) ہے جسے آگ نے چھوا ہو۔''

[788] عبدالله بن ابراہیم بن قارظ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو کو مجد میں وضو کرتے ہوئے پایا تو ابو ہریرہ ڈھٹو کی کی بنا پر وضو کر رہا ہوں جھیں میں نے کہا: میں تو پیر کے مکر وں کی بنا پر وضو کر رہا ہوں جھیں میں نے کھایا ہے کیونکہ میں نے رسول الله مُلٹیم کی کونا، آپ فرما رہے تھے: ''الی چیز سے وضو کر وجے آگ نے چھوا ہو۔''

[789] ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثان نے ، جب میں اسے (سابقہ سند سے) یہ حدیث سنا رہا تھا، بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر بناشنہ سے الی چیز (کھانے) سے وضو کے بارے میں پوچھا جسے آگ نے چھوا ہے، تو عروہ بناشنے کہا: میں نے نبی مناشئے کی اہلیہ حضرت عاکشہ وہنا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ مناشئے نے فرمایا: در ایسی چیز سے وضو کر و جسے آگ نے چھوا ہو۔''

باب:24-الیی چیز ہے وضو ( کا تھم )منسوخ ہونا جے آگ نے چھوا ہو

[790] عطاء بن بیار نے حضرت ابن عباس رہ اللہ اللہ علیہ کے حصرت ابن عباس رہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا شانہ تناول فر مایا، پھر نماز بردھی اور وضونہیں کیا۔

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَنَوَضَّأُ.

[۷۹۱] (...) وَحَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً.
أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْزُهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِةً أَكُلَ عَرْقًا أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِةً أَكُلَ عَرْقًا أَوْ لَمْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِةً أَكُلَ عَرْقًا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، أَوْ لَمْ يَمَسَ مَاءً ". أَوْ لَمْ مَلْى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، أَوْ لَمْ يَمَسَ مَاءً ".

[۷۹۲] ۹۲-(۳۰۰) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا الصَّمْرِيِّ، الزُّهُرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَمِيَةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَمِيةٍ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُ مِنْ عَنْ أَمِيهِ: يَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[۷۹۳] ۹۳-(..) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَقَامَ وَطَرَحَ مِنْهَا، فَدُعِي إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِينَ وَصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

[٧٩٤] قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَّحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

[791] محمد بن عمرو بن عطاء اور علی بن عبدالله بن عباس في حضرت ابن عباس و الشياست روايت کی که نبی طافع في في اور وضو گوشت کھايا، پھر نماز پڑھی اور وضو نبيس کيايا پانی کوئيس چھوا۔

[792] ابراہیم بن سعد نے کہا: ہمیں زہری نے جعفر بن عمر و بن امیضمری سے حدیث بیان کی، انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھول نے رسول الله سُلَّیْمُ کو ایک شانے سے (گوشت) کا ٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

[793] ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگر دعمرو بن امیہ ہے حارث نے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عمرو بن امیہ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طافی کم کو بکری کے ایک شانے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے ایک شانے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے ایک میں سے کھایا، پھر آپ کونماز کی طرف بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھری بھینک دی، آپ نے نماز بڑھی اور وضونہیں کیا۔

[794] ابن شہاب نے کہا: مجھے علی بن عبداللہ بن عباس راللہ است اور عبداللہ بن عباس راللہ) سے اور افعول نے رسول اللہ طاقیہ سے یہی حدیث بیان کی ہے۔

[٧٩٥] (٣٥٦) قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ ابْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[٧٩٦] (..) قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي جَعْفَرُ ابْنُ رَبِيعَةً عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بَذْلِكَ. "

َ [۷۹۷] ٩٤-(٣٥٧) قَالَ عَمْرُو: وَّحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ.

[۷۹۸] ٩٠-(٣٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَلِيُّ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ:

«إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

[۲۹۹] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، ابْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ.

[٨٠٠] ٩٦-(٣٥٩) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

ا (795) بگیر بن اشج نے ابن عباس ڈھٹھ کے مولی کریب سے ، انھوں نے نبی طاقی کی زوجہ حضرت میمونہ ڈھٹا سے روایت کی کہ نبی طاقی کا نے ان کے ہاں شانے کا گوشت کھایا، پھرنماز پڑھی اور وضونہ کیا۔

[796] لیقوب بن افتح نے ابن عباس ٹاٹٹا کے آزاد کردہ غلام کریب سے، انھول نے نبی ٹاٹٹا کی زوجہ حضرت میمونہ ٹاٹٹا کے عرصہ کا میمونہ ٹاٹٹا سے بھی حدیث بیان کی ہے۔

[797] حضرت ابورافع والثناسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ میں رسول الله الثانی کے لیے کہری کے بیٹ (کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ) بھونتا تھا (آپ اے کھاتے)، اس کے بعد آپ الثانی نماز پڑھتے اور وضونہ کرتے تھے۔

[798] عقبل نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس چھنا سے روایت کی کہ نبی طالب کی کہ نبی طالب کیا کی اور فرمایا: ''یقینا اس میں کچھ چکنا ہے ۔''

[799] عمرو، اوزاعی اور پونس سب نے عُقیل والی سند کے ساتھ زہری ہے ای طرح روایت بیان کی۔

[800] محمد بن عمرو بن حلحله نے محمد بن عمرو بن عطاء

حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ عَلْمِو بْنِ عَلْحَلَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَيُعْ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَتَى بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.

[٨٠١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ: صَلَّى، وَلَمْ يَقُلْ: بِالنَّاسِ.

#### (المعجم ٢٥) - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنُ لُّحُومِ الْإبل) (التحفة ٩٥)

[١٠٠] ٩٠-(٣٦٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَجُلًا سَأَلَ رَجُلًا سَأَلَ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَأْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هَانَ شِئْتَ، فَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأً، وَإِنْ شِئْتَ، فَلَاتَوضَا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَلَلاتَوضَا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: اللهَ مَنَامِنُ فِي الْعَنْمِ؟ قَالَ: أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنْمِ؟ قَالَ: "مَنْمُ" قَالَ: أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنْمِ؟ قَالَ: "مَارِكِ الْإِبلِ؟ قَالَ: "مَارَكِ الْإِبلِ؟ قَالَ: "مَارِكِ الْإِبلِ؟ قَالَ: "مَارُكِ الْإِبلِ؟ قَالَ: "مَارَكِ الْإِبلِ؟ قَالَ: "مَارَكِ الْإِبلِ؟ قَالَ: "لَا".

ے، انھوں نے حضرت ابن عباس فاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ تاہی کا نے اپنے کپڑے زیب تن فرمائے، پھر نماز کے لیے فیل کو روٹی اور گوشت کا تخد پیش کیا گیا، آپ نے نیل تھے تناول فرمائے، پھرلوگوں کونماز براھائی اور پانی کونہیں چھوا۔

[801] امام مسلم نے ایک دوسری سند سے ولید بن کیر کے واسطے سے تحمہ بن عمر و بن عطاء سے روایت کی ، کہا: میں ابن عباس کے بعد انھول نے ابن ملک یہ طلحلہ کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عباس کا بینا موجود تھے اور یہ کہ انھوں (ابن عباس) نے صَلّی بِالنّاسِ (آپ تَا اَیْمُ نے نماز پڑھی) کہا۔ پڑھائی کے بجائے صَلّی (آپ تَا اِیْمُ نے نماز پڑھی) کہا۔

#### باب:25-اونٹ کے گوشت سے وضوکر نا

[802] ابو کامل فضیل بن حسین جحدری نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے حدیث سنائی، انھول نے جعفر بن ابی ثور سے اور انھول نے حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹو سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ ٹائٹو اللہ ٹائٹو اللہ ٹائٹو اللہ ٹائٹو اللہ ٹائٹو اللہ ٹائٹو اللہ تائٹو اللہ تائٹو

[١٠٠٣] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ
سِمَاكٍ، ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَّأَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّغْنَاءِ، كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْقٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً.

[803] ساک، عثان بن عبدالله بن موہب اور افعد بن ابی طور سے، انھوں نے جابر بن ابی تور سے، انھوں نے جابر بن سمرہ دہائی سے اس طرح حدیث بیان کی جس طرح ابوعوانہ سے ابوکائل نے روایت کی۔

(المعحم ٢٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنُ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ) (التحفة ٦٠)

[ [ ٨٠٤] ٩٨-(٣٦١) وَحَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْوُبُنُ حَرْبٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا شَفِيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَّعَبَّادِ شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَّعَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ بَيِّقِ: ابْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ بَيِّقِ: السَّيْ اللَّهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْ اللَّهِ اللَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي السَّكَةِ وَلَى يَسْمَعَ صَوْتًا ، الصَّلَاةِ . قَالَ : "لِا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، الصَّلَاةِ . قَالَ : "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدُ رِيحًا » .

قَالَ أَبُوبَكُرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

[ ٨٠٥] ٩٩-(٣٦٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَجَدَ

باب:26-اس امرکی دلیل کہ جے (پہلے) طہارت کا یقین ہو، پھرا سے بے وضو ہونے کا شک گزرے تو اس کے لیے اس طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے

[804] عمرو ناقد، زہیر بن حرب اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے سفیان بن عیینہ سے، انھوں نے نہری سے، انھوں نے ان سعید (بن مستب) اور عباد بن تمیم سے اور انھوں نے ان (عباد) کے بچپا سے روایت کی کہ نبی تاثیرا سے ایک آدی کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ اسے یہ خیال آتا رہتا ہے کہ وہ نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''(وہ نماز سے) نہ ہے یہاں تک کہ کوئی آواز سے یا کوئی بومحسوس کرتا ہے۔ آپ

ابوبکر اور زُمیر بن حرب نے اپنی روایت میں (عباد بن تمیم کے چچاکے بارے میں) بتایا کہ وہ عبداللہ بن زید ٹائٹڑ ہیں۔

أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ ہِمِانِيں تو ہرًلز ' شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بِمُحُون كرلے'' يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

# ہے یانہیں تو ہرگز مجدے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سے یا بومحسوں کرلے۔''

# (المعجم ٢٨) - (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ) (التحفة ٦)

# باب:27-مرے ہوئے جانور کا چمڑہ رکھنے سے پاک ہوجاتا ہے

[٨٠٦] مَنْهُ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي خَمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، يَخْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَضُدُقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لَمَيْمُونَةً بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَصَدِّقَ عِلَى مَوْلَاةٍ لَمَيْمُونَةً بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَا تَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ يَعِيِّ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ فِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا فَمَنْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتُهُ، فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةً، فَقَالَ: «فَقَالُ: «فَقَالُوا: إِنَّهَا

[806] یکی بن یکی، ابوبکر بن ابی شیب، عمروناقد اور ابن ابی شیب، عمروناقد اور ابن ابی عرسب نے نر ہری ہے، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے دنہری بن انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے ابن عباس شاشا سے روایت کی، کہا: سیدہ میمونہ دی گئی کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی، وہ مرگئی، رسول اللہ تا اللہ اس کے میں بکری دی گئی، وہ مرگئی، رسول اللہ تا اللہ اس کے چڑا کیاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: "تم نے اس کا چڑا کیوں نہ اتارا، اس کورنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے!" لوگوں نے بتایا: یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا: "بس اس کا کھانا حرام ہے۔"

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا : عَنْ مَّيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

ابو براورابن ابی عمر نے اپنی روایت میں عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ،
عَنْ مَّیْمُونَةَ کہا (سند میں روایت ابن عباس جا می استان سے آگے میونہ جا کی طرف منسوب کی۔)

[۱۰۸] ۱۰۱-(...) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ وَجَدَ عُنْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَنَهَ، مِنَ شَاةً مَّيْنَةً، أَعْلَمُ اللهِ عَنْهُ وَلَاةً لَمَيْمُونَةً، مِنَ الشَّوَلَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[807] ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس وہ شاس و وایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے ایک مردار بکری (پڑی) پائی جو سیدہ میمونہ وہ کا کی لونڈی کو صدقے میں دی گئی تھی، رسول اللہ طاقی نے فرمایا: "تم نے اس کے چڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا!" لوگوں نے کہا: یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا: "بس اس کا کھانا حرام ہے۔"

[ ٨٠٨] (...) وَحَدَّنَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ يُونُسَ.

[ ١٠٩] ١٠٢-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّهْرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهَ مَرَّ بِشَاةٍ مَّطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتُهَا مَوْلاَةٌ لِّمَيْمُونَةً، مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْتُ: "أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْتُ: "أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟".

أَعُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عُضَمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: (أَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقُ مَرَّ بِشَاةٍ لُمَوْلَاةٍ لَمَوْلَاةٍ لَمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: «أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟».

[۸۱۲] ۱۰۰-(۳۲۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْلِمْنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ

[808] ابن شہاب کے ایک اور شاگرد صالح نے بھی ای سند سے یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[809] سفیان نے عمرو ہے، انھوں نے عطاء ہے، انھوں نے حطاء ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑائش سے روایت کی کدرسول اللہ طائیم الکہ مائیم ایک مردہ بڑی ہوئی بکری کے پاس سے گزر ہے جومیمونہ بڑی ایک مردہ بڑی کو بطور صدقہ وی گئی تھی تو نبی اکرم طائیم نے فرمایا: ''انھوں نے اس کے چمڑے کو کیوں نہ اتا را، وہ اس کو رنگ لیتے اور فاکدہ اٹھا لیتے!''

[810] ابن جریج نے عمرو بن دینار سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس بھٹنا سے روایت کی کہ حضرت میمونہ بھٹا نے انھیں بتایا کہ ایک بکری، جو رسول اللہ بھٹا کی ایک بیوی کی تھی، مرگئ تو رسول اللہ ٹھٹا نے فرمایا:" تم نے اس کا چمڑا اتار کراس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا!"

[811] عبدالملک بن ابی سلیمان نے عطاء کے حوالے سے حفرت ابن عباس والٹی سے روایت کی کہ نی اکرم طاقع اسیدہ میمونہ والٹی کی باندی کی (مردہ) بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: "تم نے اس کے چیڑے سے فاکدہ کیوں نہ اٹھایا!"

العمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عبدالرحان بن وعلہ سے، انھوں نے حضرت عبدالله بن عباس بن اللہ علیہ کہا: میں نے رسول اللہ تالیہ ا

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْقُولُ: ﴿إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ﴾.

[ [ ٨٦٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ وِ النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شُفْيَانَ ، كُلُّهُمْ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شُفْيَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةً ، عَنْ أَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَة ، عَنْ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ ، يَعْنِي عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ ، يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

آمُنصُورِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ. قَالَ أَبُوبَكْرِ: مَنْصُورِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ. قَالَ أَبُوبَكْرِ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثُهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ فَرُوا، فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَالَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُوْتِى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَنَا بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ يَعِيُّ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ يَعْ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ يَعْفِي عَنْ

ُ (٨١٥] ١٠٧-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ:أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ

ے سنا، آپ نے فرمایا:''جب چرے کورنگ لیا جاتا ہے تو وہ یاک ہوجاتا ہے۔''

[813] سفیان بن عیدین، عبدالعزیز بن محمد اور سفیان توری نے مختلف سندول کے ساتھ زید بن اسلم کی سابقہ سند کے ساتھ نبی مائٹی سے اس طرح روایت بیان کی، لعنی سیجیٰ بن میجیٰ کی حدیث کی طرح۔

[814] یزید بن ابی حبیب نے ابو خیر سے روایت کی کہ میں نے علی بن وعلہ سبائی کو ایک بوسین (چڑے کا کوٹ)

پہنے ہوئے ویکھا، میں نے اسے چھوا تو اس نے کہا: اسے
کیوں چھوتے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس ڈائٹ سے بوچھا
تھا: ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بربر اور
محوی ہوتے ہیں، ہمارے پاس مینڈھا لایا جاتا ہے جے
انھوں نے ذریح کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے ذریح کیے ہوئے
جانور نہیں کھاتے، وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں جس
میں وہ چربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس ڈائٹ جواب دیا:
میں وہ چربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس ڈاٹٹ جواب دیا:
میں وہ خربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس ڈاٹٹ جواب دیا:
میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے اس کے بارے میں بوچھا تھا۔
آپ نے فرمایا: ''اس کورنگنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔''

[815] جعفر بن ربیعہ نے ابوخیر سے روایت کی، کہا: مجھ سے ابن وعلہ سبائی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس وہ شخاسے پوچھا: ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو مجوی ہارے پاس پانی اور چر بی کے مشکیزے لاتے ہیں۔ انھوں نے کہا: پی لیا کرو۔ میں نے پوچھا: کیا آ ب اپنی رائے بتارہے ہیں؟  وَعْلَةَ السَّبَائِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ لِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ، فَقَالَ: إشْرَبْ. فَقُلْتُ: أَرَأَيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ».

# باب:28- تيتم ( كابيان )

[816] عبدالرحمان بن قاسم (بن محمه) نے اپنے والد ے، انموں نے حفرت عائشہ جھا سے روایت کی، کہا: ہم رسول الله كالله كاكم اكك سفريس آب ك ساته فكا، جب ہم بیداء یا ذات انجیش کے مقام پر پنچے تو میرا ہارٹوٹ كر كر كيا، رسول الله مُؤلِظ اس كى حلاش كى خاطر تفهر محتة، محاب كرام نفاقة مجى آپ كے ساتھ رك كئے، نه وہ بانى (وال جكه) يرتص ندان كے پاس يانى (بچا موا) تھا۔لوگ ابو كر ثالثا ك ياس آئ اوركها: كيا آپكو پية نبيس عائشه عائد عالمان كيا كيا ہے؟ رسول الله الله الله اور آپ كے ساتھ (دوسرے) لوگوں کو روک رکھا ہے، نہ وہ یانی (والی جکہ) پر ہیں اور نہ لوگوں کے پاس یانی بچاہے۔ابوبکر ٹائٹ تشریف لائے (اس وقت) رسول الله كَالله ميرى ران يرسر ركه كرسو يك تعاور كها: تم نے رسول الله ناتا كا كواور آپ كے ساتھيوں كوروك رکھا ہے جبکہ نہ وہ پانی والی جگہ پر میں اور ندان کے پاس یانی ہے۔ عاکشہ علی نے فرمایا: حضرت ابوبکر نے مجھے واثنا اور جو کچھ اللہ کومنظور تھا کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچوکے لگانے گئے، مجھے حرف اس بات نے حرکت کرنے سے روکے رکھا کہ رسول اللہ تھا کا سرمیری ران پر تھا، پر الله تعالی نے تیم کی آیت اتاری تو صحابہ کرام عالمی نے

# (المعجم ٢٨) – (بَابُ التَّيَمُمِ) (التحفة ٢٢)

[۸۱٦] ۱۰۸ -(۳٦٧) حَدَّثْنَا يَحْنِي بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ -إِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِّي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا:أَلَا تَرْى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَّأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُم مَّاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَيَنِي أَبُوبَكُر، وَّقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُني مِنَ التَّحَرُّكِ ۚ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ النَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَّهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ -: مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسْمَاء قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ الله الله الله الله الله مَخْرَجًا، فَوَالله إلله عَنْ الله الله الله مَنْ مَخْرَجًا، فَوَالله إله وَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَ وَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَ وَجَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَقَالله وَبَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ الله لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَقَالله وَبَهُ مَخْرَجًا، وَقَالله إله الله مَنْهُ مَنْ أَسَالُمُ مِنْ فِيهِ بَرَكَةً .

وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ أَبِي مُعَاوِيةً عَنِ اللهِ مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى؛ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْمَاءَ شَهْرًا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ مُوسَى فَعَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُ الْمَائِدَةِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُ اللهِ مُوسَى لَهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُوسَى لَهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُوسَى لَهُمْ فِي

نے تیم کیا۔ اسید بن حفیر دائٹونے، جونقباء میں سے تھے،
کہا: اے ابو بکر ڈاٹٹو کے خاندان! بیآ پ کی پہلی برکت نہیں
ہے۔حضرت عائشہ ڈٹٹانے کہا: ہم نے اس اونٹ کوجس پر
میں سوارتھی اٹھایا تو ہمیں اس کے پنچے سے ہارمل گیا۔

[817] ہشام کے والد عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ بھی اسے روایت کی کہ انھوں نے حضرت اساء بھی سے عاریتا ہار لیا، وہ گم ہوگیا تو رسول اللہ بھی آئی نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ ان کی نماز کا وقت آگیا تو انھوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور جب نبی اکرم بھی کی شکایت خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس بات کی شکایت کی، (اس پر) تیم کی آیت اتری تو اسید بن حضیر بھی نے نے اگر اللہ (حضرت عائش بھی کی آیت اتری تو اسید بن حضیر بھی نے اگر اللہ اللہ کی قسم! آپ کو بھی کوئی مشکل معالمہ پیش نہیں آیا گر اللہ اللہ کی قسم! آپ کو بھی کوئی مشکل معالمہ پیش نہیں آیا گر اللہ تعالی نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کی تبیل پیدا کر دی اوراسی میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ کردی۔

[818] ابو معاویہ نے اعمش سے، انھوں نے شقیق سے روایت کی، کہا: میں حضرت عبداللہ (بن مسعود) اور ابوموی ہے انھوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوموی نے بوچھا: ابوعبدالرحمٰن! بتاہیئے اگر انسان حالت جنابت میں ہو اور ایک ماہ تک اسے پانی نہ طبے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ اس پر حضرت عبداللہ (بن مسعود والٹو) نے جواب دیا: وہ تیم نہ کرے، چاہا سے ایک ماہ تک پانی نہ طبے۔ اس پر ابوموی والٹو نے کہا: تو سور ہا کہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہے: ''تم پانی نہ پاؤتو پاکسہ میں اس آیت کی کیا مطلب ہے: ''تم پانی نہ پاؤتو باکسہ میں اس آیت کی بنا پر رخصت دے دی گئی تو خطرہ ہے اس بر عبداللہ والٹو نے میں اس آیت کی بنا پر رخصت دے دی گئی تو خطرہ ہے۔ انھیں پانی شندامحسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیم کر لیس جب انھیں پانی شندامحسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیم کر لیس کے۔ ابوموی والٹو نے عبداللہ والٹو سے کہا: کیا آپ نے عبداللہ والٹو سے کھار

هٰذِهِ الْآيَةِ، لَأُوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَنْ يَتَمِمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَاجَةِ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّ غُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْتُ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّبِي عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ فِيلَكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكِ إِلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْكِ إِلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْكَ أَنْ عَلَى الْيَمِينِ، وَطَاهِرَ كَفَيْدِ، وَوَجْهَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّالِ.

[۸۱۹] ۱۱۱-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِاللهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ لِعَبْدِاللهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مُعَاوِيَةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْأَرْضِ، فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَحُهَهُ وَكَفَّهُ.

آبِهِ أَنْ مَعْنِهُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ الْفَطَّانَ، عَنْ شُعْبَةً. قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْلَمٰ بَنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبُتُ فَلَمْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبُنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً: فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ اللهُ وَمُنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبُنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً: فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ،

کی یہ بات نہیں تی کہ مجھے رسول اللہ تاہی نے کی کام کے لیے بھیجا، مجھے جنابت ہوگئی اور پانی نہ ملا تو میں چو پائے کی طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہوا (اور نماز بڑھ لی)، چر میں نبی اکرم طاقی کے پاس آیا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا:''تھارے لیے بس اینے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرنا کافی تھا۔'' چر آپ تاہی کے دائیں براور اپنی طرح کرنا کافی تھا۔'' چر آپ تاہی کو دائیں براور اپنی دونوں ہاتھ دونوں ہتھیاں کی بشت براور اپنی جرے پر ملا۔ تو عبداللہ دونوں ہتھیاں کی بشت براور اپنی حررے پر ملا۔ تو عبداللہ دونوں ہتھیاں کی بشت براور اپنے چرے پر ملا۔ تو عبداللہ دونوں ہتھیاں کی جواب دیا کیا تعمیں معلوم نہیں کہ حضرت میں اس کے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کی بات برمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث عمار کیا ہے۔)

الله المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل في المحتل المحتل

[820] یکی بن سعید قطان نے شعبہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے تھم نے ذر (بن عبداللہ بن زرارہ) سے، انھوں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے اور انھوں نے ایپ والد سے روایت کی کہ ایک آ دمی حضرت عمر جھٹو کے پانی نہیں باس آیا اور پوچھا: میں جنبی ہوگیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ تو انھوں نے جواب دیا: نماز نہ پڑھ۔ اس پر حضرت عمار جھٹو نے کہا: امیر المونین! کیا آپ کو یا دنہیں، جب میں عمار چھٹی ہوگئے اور ہمیں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے تو ہم جنبی ہوگئے اور ہمیں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے تو ہم جنبی ہوگئے اور ہمیں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے تو ہم جنبی ہوگئے اور ہمیں

وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُ النَّيْ عَلَيْ النَّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عَمَرُ : إِنَّقِ اللهَ، يَا عَمَّارُ الفَقَالَ : إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ.

قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّنَيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ، فِي لَهٰذَا الْإِشْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ. فَقَالَ عُمَرُ: نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

آذم المنطق المنطقة المنطق

[A۲۲] ۱۱٤-(۳٦٩) قَالَ مُسْلِمٌ: وَّرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ

پانی ند ملاتو آپ نے نماز ند پڑھی اور بیس مٹی بیس لوٹ بوٹ ہوگیا اور نماز پڑھ لی تو نبی اکرم ٹاٹھ نے فر مایا: "تمعارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے وونوں ہاتھ زبین پر مارت، پھران میں پھونک مارکران دونوں سے اپنے چیرے اور اپنی تصلیوں کامسح کر لیتے۔" حضرت عمر خاتی نے کہا: اے عمار! اللہ سے ڈرو۔ (عمار خاتی نے) جواب دیا: اگر آپ چاہئے بیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔

کم نے کہا: یہی روایت مجھے (ذرکے واسطے کے بغیر)
ابن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ نے اپ والد سے براہ راست بھی
سائی جوبعینہ ذرکی حدیث کی طرح تھی۔ کہا: جھے سلمہ نے
ذرکے حوالے سے تھم کی بیان کردہ سند کے ساتھ بیحدیث
بیان کی کہ حضرت عمر ٹاٹٹ نے کہا: آپ نے جس چیز (کی
ذمہ داری) کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں
ذمہ داری) کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں
(آپ اپ اعتماد پر بیروایت بیان کر سکتے ہیں۔)

[821] نفر بن شمیل نے شعبہ سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ ایک آ دی حفرت عمر تالی کے پاس آ یا اور پوچھا: میں جنبی ہوگیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔
اس کے بعد (نہ کورہ بالا) حدیث بیان کی اور اس میں بیہ اضافہ کیا کہ عمار تالی نے کہا: اے امیر الموشین! اگر آپ چاہیں تو آپ کے اس حق کی بنا پر جو اللہ تعالی نے مجھ پر میابی تو آپ کے اس حق کی بنا پر جو اللہ تعالی نے مجھ پر رکھا ہے، میں بیہ حدیث کی کو نہ سناؤں گا۔ اور (شعبہ نے بیاں) مجھے سلمہ نے ذر سے حدیث بیان کی (کے الفاظ) کا ذرابیں کیا۔

[822] حفرت ابن عباس عاللہ کے آ زاد کردہ غلام عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبدالرحمٰن بن بیار، جو نبی اکرم علیہ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بَنِ هُرْمُوَ، عَنْ عُمَيْرِ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَسَادٍ، مَّوْلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ أَبُوالْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ أَبُوالْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ نَحُو بِنْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيّةُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ مَلَى عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَادِ فَمَسَحَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدًّ عَلَيْهِ السَّكَامَ. السَّكَامَ عَلَيْهِ السَّكَامِ اللهِ السَّكَامَ مَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

[ (٣٧٠] 110-(٣٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشِّحَاكِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الشِّحَاكِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَّرً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ.

(المعجم ٢٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسُلِمَ لاَيَنجُسُ) (التحفة ٦٣)

[ [ ٨٧٤] (٣٧١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، قَالَ حُمَيْدٌ:
حَدَّثَنَا وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ
حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
وَهُو جُنُبٌ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ
النَّبِيُّ عَيْدٍ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ
النَّبِيُّ عَيْدٍ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ
النَّبِيُّ عَيْدٍ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ
النَّبِيُ عَيْدٍ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ قَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ؟
النَّبِيُ عَيْدٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ؟
يَاأَبَاهُرَيْرَةً!" قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! لَقِيتَنِي وَأَنَا

کی زوجہ حضرت میمونہ فاٹھائے آزاد کردہ غلام تھے، ابوجم بن حارث بن صحته انساری کے پاس پہنچ تو ابوجم فاٹھ نے بتایا کہ رسول اللہ ماٹھ کا برجمل (نامی جگہ) سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آدمی ملا، اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا حتی کہ آپ ایک دیوار کی طرف برھے اور آپ نے اپنچ چرے اور ہاتھوں پرمسے کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔

[823] حفرت ابن عمر فاتفات روایت ب، ایک آدمی گرراجبکه رسول الله تافیل پیشاب کررے تھے تو اس نے سلام کہا، آپ تافیل نے اے سلام کا جواب نددیا۔

باب:29-اس بات کی دلیل که سلمان نجس نہیں ہوتا

[824] حفرت الوہررہ اللہ علی مدیت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں منے کہ رسول اللہ علی کے راستوں میں سے کہ رسول اللہ علی کے در جاکر میں ہے کی راستوں ملے تو وہ کھسک گئے اور جاکر عنسل کیا۔ بی علی کے انھیں تلاش کروایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا: '' ابوہریہ! تم کہاں تھے؟'' انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جب آپ مجھے ملے تو میں جنابت کی حالت میں تھا، میں نے شل کیے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا پندنہ کیا۔ رسول اللہ تا کی اندی فرمایا: ''سجان اللہ! مومن ناپاک (نجس) نہیں ہوتا۔'' ریعنی اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب

جُنُبُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَنْحُسُهُ».

[۸۲۰] ۱۱٦-(۳۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَّسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَالَ: المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ».

(المعجم ٣٠) - (بَابُ ذِكُرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيُرِهَا) (التحفة ٢٤)

آبُوكُرَيْبٍ مَّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا: مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِيَّةً يَذْكُو اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

(المعجم ٣١) - (بَابُ جَوَازِ أكل الْمُحُدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيُسَ عَلَى الْفَوْرِ) (التحفة ٢٥)

[ (٣٧٤ - ١٨٨ - ٣٧٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ - قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

بیٹے یااس سے ہاتھ ملائے تو وہ بھی ناپاک ہوجائے۔)

[825] حضرت حذیفہ دھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائی الصیں ملے جبکہ وہ جنبی تصنو وہ آپ طائی سے دور جنبی مضابہ کی کہ میں جنبی تھا۔ آپ طائی نے فرمایا: ''مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔''

باب:30- جنابت وغيره كي صورت ميں الله كاذ كركرنا

[826] حضرت عائشہ جھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله طاقیم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔

باب:31-بے وضو شخص کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں اور وضوفوری طور پر کرنا ضروری نہیں

[827] حماد نے عمرو بن دینار ہے، انھوں نے سعید بن حویث ہے، انھوں نے سعید بن حویث ہے، انھوں نے سعید بن حویث ہے، انھوں نے انھوں نے انھوں نے آپ کے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لوگوں نے آپ سے وضو کا

الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَأْتِيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: «أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّى فَأَتَوَضَّأَ؟».

[۸۲۸] ۱۹۹-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو، أَبِي شَيْبَةً: عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ يَّكِيْقٍ، فَجَاءَ مِنَ الْغَايْطِ، وَأَتِيَ بِطَعَام، فَقِيلَ لَهُ:أَلَا تَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: "لِمَ؟ أُصَلِّي فَأَتُوضًا ؟».

آلَا اللهِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْنِ يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ مَوْلَى عَمْرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ مَوْلَى اَلِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِي إِلَى الْغَائِطِ ، فَلَمَّا جَاءَ ، فَدَمَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِي إِلَى الْغَائِطِ ، فَلَمَّا جَاءَ ، فَدَمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَوَضَّأً ؟ قَالَ : «لِمَ؟ أَلِلصَّلَاةِ ؟».

[ ١٣٠] ١٢١-(..) وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبْلَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قِيلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّ النَّبِي عَيْقِ قِيلَ لَهُ اللَّهِ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ. فَالَ: «مَا أَرَدْتُ صَلَاةً لَنَا النَّبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ. فَاللَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ.

تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''(کیا) میں نماز پڑھنا جاہتا ہوں کہ وضوکروں؟''

[828] سفیان بن عید نے عمرو سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس والٹنا سے روایت کی، کہتے سے کہ ہم بی اگرم ٹاٹیل کے پاس سے کہ آپ تضائے حاجت کی جگہ سے (ہاتھ دھوکر) آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، آپ وضوئیس فرما کیں گئ، آپ نے واب دیا: ''کس لیے؟ کیا ہجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضوکروں؟'' جواب دیا: ''کس لیے؟ کیا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضوکروں؟'' نے آل سائب کے آزاد کردہ غلام سعید بن حویرث سے روایت کی کہ اس نے عبداللہ بن عباس واٹین کو (یہ) کہتے ہوئے سا: اللہ کے رسول ٹاٹیل قضائے حاجت کے لیے تشریف ہوئے سا: اللہ کے رسول ٹاٹیل قضائے حاجت کے لیے تشریف سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضوئیس فرما کیں اسے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضوئیس فرما کیں گئے؟ آپ نے جواب دیا: ''کس لیے؟ کیا نماز کے لیے؟''

[830] ابن جرن سے روایت ہے کہ ہمیں سعید بن حویث نے حدیث بیان کی ، اس نے ابن عباس وہ شاہ کہد رہے تھے: نبی اکرم طافی آئے نے (دور) باہرا پی قضائے حاجت کر لی تو کھانا آپ کے قریب لایا گیا، آپ نے تناول فرمالیا اور پانی کو نہ چھوا۔ (آپ پانی ساتھ لے جاتے تھے۔)

(ابن جرنج) کا قول ہے: عمرو بن دینار نے مجھے سعید بن حویرث سے یہ چیز زائد بتائی کہ نبی طافی ہے عض کی گئی: آپ نے وضونہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا: ''میں نے نماز برجھے کا ارادہ نہیں کیا کہ وضو کروں۔''عمرو نے کہا ہے کہ اس نے سعید بن حویرث سے ساہے۔

(المعجم٣٦) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الُخَلاءِ) (التحفة ٦٦)

[۸۳۱] ۱۲۲-(۳۷۰) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: وَقَالَ يَخْلِي أَيْضًا : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْن صُهَيْب، عَنْ أَنَس - فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذًا دَخَلَ الْخَلَاءَ، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ - قَالَ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُيُثِ وَالْخَيَائِثِ».

[٨٣٢] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثِ﴾.

(المعجم٣٣) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوُمَ الْجَالِسِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ) (التحفة ٢٧)

[٨٣٣] ١٢٣-(٣٧٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَجِيٌّ لُرَجُلٍ - وَّفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ -فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

باب:32-جب بيت الخلامين داخل مونے كااراده کرے تو کیا کیے

[831] محیٰ بن کی نے حماد بن زید اور مشیم سے، ان دونوں نے عبدالعزیز بن صہیب سے، انعول نے حضرت انس فاتو سے روایت کی (حماد کی حدیث میں ہے: رسول الله تَالَيْمًا جب بيت الخلامين واخل موت اورمشم كالفاظ میں: جب کسی اوٹ والی جگہ میں داخل ہوتے) تو فرماتے: "اے اللہ! میں نر اور مادہ دونوں فتم کی خبیث مخلوق سے تیری پناه میں آتا ہوں۔''

[832] اساعیل بن علیہ نے اس ندکورہ بالاسند کے ساتھ عبدالعزیز سے روایت بیان کی اور (دعا کے ) بیدالفاظ بیان كيه: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث "مِن زاور مادہ دونوں قتم کی خبیث مخلوق سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔"

> باب:33-اس بات کی دلیل که بیشے ہوئے انسان کے سوجانے سے دضونہیں ٹو ٹآ

[833] اساعیل بن علیہ اور عبدالوارث دونوں نے عبدالعزیز ہے، انھول نے حضرت انس ڈاٹٹا ہے روایت کی، کہا: نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئ اور رسول الله ماللہ ایک آدمی سے بہت قریب ہوکرآ ہتہ آ ہتہ بات کر رہے تھے۔ (عبدالوارث كي روايت من ورَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَجِيٌّ لَرَجُل ك بجائ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ آپ ايك آدی ہے آہتہ آہتہ باتیں کررہے تھے ہے۔مغہوم ایک ب) تو آب نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ

#### لوگ (بیٹے بیٹے) سو گئے۔

[۸۳٤] ۱۷۶-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ يَنِيْ يُنَاجِي رَجُلًا، فَلَمْ يَزَلُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَى بهمْ.

[۸۳٥] ۱۲۰-(...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْحَارِثِ، : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ. قَالَ عَنْ مَنْ أَنَسِ؟ قَالَ: إِي، وَاللهِ!.

ابْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: أَقِيمَتْ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ- أَوْ بَعْضُ الْقَوْمُ- أَوْ بَعْضُ الْقَوْمُ - أَوْ بَعْضُ

[834] شعبہ نے عبدالعزیز بن صبیب سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک دولال کو کہتے ہوئے منا: نماز کے لیے تجبیر کہہ دی گئی جبکہ رسول اللہ تالی ایک آئی ایک آئی ہیں ہوگئی آئی سے سرگوشی فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے ساتھی (بیٹے بیٹے) سو مرکائی اس کے بیٹے) سو کئے،اس کے بعد آپ آئے اور انھیں نماز پڑھائی۔

[835] شعبہ نے قنادہ سے روایت کی، کہا: میں نے سیدنا انس ٹھٹ سے سنا، کہدرہ سے کدرسول اللہ ٹھٹ کے سیدنا انس ٹھٹ سے سنا، کہدرہ سے کی روضو کے بغیر نماز پڑھ صحابہ (بیٹھے بیٹھے) سوجاتے سے، پھر وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے۔(شعبہ کہتے ہیں:) میں نے (قمادہ سے) پوچھا: آپ نے یہ حدیث انس ٹھٹ سے سی ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، اللہ کی قسم!

[836] البت نے حضرت انس اللہ ہے روایت کی کہ انھوں نے کہا: عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہددی گئی تو ایک آدی نے (رسول اللہ ہے) کہا: میرا ایک کام ہے، چنانچہ آپ تالی کام کرے ہوکر اس سے سرگوشی کرنے گئے حتی کہ لوگ یا بچھ لوگ (بیٹے بیٹے) سو گئے، پھرسب نے متی کہ لوگ یا بچھ لوگ (بیٹے بیٹے) سو گئے، پھرسب نے نماز پڑھی۔

#### أرشاد بارى تعالى



''اورمیری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔'' (طله ٰ 14:20)

# نماز کی اہمیت ،فضیلت وفرضیت

انسان اشرف المخلوقات ہے، اگراب تک میسر سائنسی معلومات کو بنیاد بنایا جائے تو انسان ہی سب سے عظمند مخلوق ہے جس نے عناصرِ قدرت سے کام لے کراپنے لیے قوت و طاقت کے بہت سے انتظامات کر لیے ہیں۔ اس کے باوجود بیہ بہت ہی کمزور، بار بار مشکلات میں دوسروں کی مدد کی مختاج ہے، دوسروں پر مشکلات میں دوسروں کی مدد کی مختاج ہے، دوسروں پر انحصار کرتی ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے ہروقت خدشات کا شکار اور خوفز دور بتی ہے۔

ان میں سے جوانسان ایک قادرِ مطلق پر ایمان سے محروم ہیں، ان میں سے اکثر دوسری ایسی مخلوقات کا سہارا لیتے اور ان کو اپنا محافظ، اپنا رازق اور خالق سجھتے اور ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں جوان کی پہنچ سے دور ہوں یا جن کی اپنی کمزور یوں سے انسان بخبر ہوں۔ مظاہر فطرت کی بوجا، بتوں کی بوجا، دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش حتی کہ ہاتھیوں، بندروں اور سانپوں کی عبادت کمزورانسان کی خوفز دگی اور اس کی احتیاج کی دلیل ہے۔

اللہ کے بیسے ہوئے دین نے انسان کو یہ سکھایا کہ جنھیں تم پوجتے ہووہ بھی تمھاری طرح بلکہ تم سے بڑھ کر کمزور اور محتاج ہیں۔وہ محض ایک ہی ذات ہے جس کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت داری نہیں اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ ہر قوت اس کے پاس ہے۔ ہر نعت کے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اس نے بھی کو پیدا کیا۔ وہ بھی پیدا ہونے کا یا کسی بھی اور چیز کامحتاج تھا نہ آیندہ بھی ہوگا۔وہ ہماری عبادت کا بھی محتاج نہیں بلکہ ہم ہی اس کے قرب،اس کی رحمت،اس کی مہر بانی اوراس کی سخاوت کے محتاج ہیں۔اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوجانے سے ہماری کمزوری طاقت میں، ہماری احتیاج فراوانی میں بدل سکتی ہے اور ہماراخوف کمل سلامتی کے احساس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

تمام انبیاء کامٹن بھی تھا کہ آنیان اس ابدی حقیقت کو بھی لے اور اس قادرِ مطلق کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کا صحیح طریقہ اپنا لے۔ اس وقت جینے آسان دین موجود ہیں ان ہیں سب سے کممل، سب سے خوبصورت اور سب سے آسان طریقہ عبادت وہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے۔ ان اسلامی عبادات ہیں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کا ارادہ کرتے ہی خیر، برکت اور کسب اعمال صالحہ کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ طہارت اور وضو سے انسان ظاہری اور باطنی کثافت اور میل کچیل سے صاف ہوجاتا ہے اور نماز ہیں واضل ہونے کے ساتھ ہی وہ اللہ کے حضور باریاب ہوجاتا ہے۔

اس عبادت میں بندہ گاہے اپنے جیسے بہت سے عبادت گزاروں کے ساتھ مل کر جذب وسرمتی میں اللہ کو پکارتا، اس سے حالِ دل کہتا اور اس کے سامنے زاری کرتا ہے اور گاہے تنہائی کے عالم میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوثی اور ٤- كِتَابُ الصِّلَاةِ \_\_\_\_\_\_ £ - - - - - 460

مناجات کرتا ہے۔ ﷺعبادت کا بیکمل اور سب سے خوبصورت طریقہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا کنات کے افضل ترین عبادت گزار (عبد) محمد رسول اللہ کاٹٹیا کو سکھایا اور انھوں نے انسانیت کواس کی تعلیم دی۔

آپ کی نماز کی کیفیتیں کیاتھیں؟ ان کی تفصیل صحیح مسلم کی کتاب الصلاة، کتاب المساجد، کتاب صلاة المسافرین اور مابعد کے ابواب میں بالنفصیل فدکور ہے۔

جن خوش نفیب لوگوں نے اس عبادت کا طریقہ براوداست رسول اللہ اللہ استعماء وہ اس کی لذتوں سے مسح طور پر آشنا ہے، مثل: حضرت انس وہ انسی یاد کر کے بے اختیار کہتے ہے: مَا صَلَّبتُ وَدَآءَ إِمَامٍ فَطَّ أَخَفَّ صَلَاۃً وَلَا أَتَمَّ صَلَاۃً مِّن مُلْل: حضرت انس وہ اللہ ﷺ ، '' میں نے بھی کی امام کے پیچے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز رسول اللہ تاہل کی نماز سے زیادہ ہمی اور اس کے بیٹے نماز باجماعت کی کیفیت تھی۔ رات کی تبائیوں میں آپ کی نماز کیسی تھی، حضرت عائشہ عالم اللہ تاہد کی جات ہیں اور اس سے وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَلِّی أَدْبَعُ الله عَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِ فِن وَطُولِ فِنَ ' ثُمَّ یُصَالی الله عَلَالَ عَنْ حُسْنِ فِن الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَالِ کَا مِنْ الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْنَ عَلَيْهُ لِلْهَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَو وَلَوْنَ مَلْ الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْنَ عَلَيْهُ لِلْهَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْنَ عَلَيْهُ لِلْهُ الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَوْلُولُولُ الله وَلَا الله وَلَ

محدثین نے رسول اللہ ﷺ کی نماز کے حوالے سے وہ ساری تفصیلات انتہائی جانفشانی سے جمع کر کے بیکجا کردیں جو صحابہ کرام نے بیان کی تعمیں۔آج اگر ذوق وشوق کی کیفیتوں میں ڈوب کران کا مطالعہ کیا جائے تو پورا منظر سامنے آجا تا ہے، جو حسن و جمال کا بے مثال مرقع ہے۔

رسول الله نظام کی رصلت کے بعد فتنوں کا دورآیا۔ بے شارانسانوں کے عقا کداورا کال اس کی زدیمی آئے ، منع زکاۃ ، ارتداد، خوارج وغیرہ کے باطل عقا کدای فتنے کی تباہ کاریوں کے چند پہلو ہیں۔ اس دور کا مطالعہ کیا جائے تو عبادات اورا کال میں ہمل انگاری ، غفلت اور لا پروائی حتی کہ جہالت کی ایسی کیفیتیں ساسنے آتی ہیں کدانسان جران رہ جاتا ہے۔ بنوامیہ کے دور میں نماز جیسے اسلام کے بنیادی رکن کی کیفیت الی ہو گئی کہ حضرت انس ڈاٹٹواس کے سبب سے با قاعدہ گریہ میں جتلا ہوجاتے تھے۔ لوگوں اوران کے حکمرانوں نے اس دور میں اوقات نماز تک ضائع کردیے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں : میں دمشق میں حضرت انس ڈاٹٹوا میں جان حاصرہ ہوا تو آپ رور ہے تھے۔ میں نے بوچھا: کیا بات ہے جو آپ کورلا رہی ہے؟ فرمایا: میں نے عہدرسالت مآب ناٹٹوا میں جو کہد دیکھا تھا اس میں نماز ہی رہ گئی میں اب بینماز بھی ضائع کردی گئی ہے۔ ﴿ آپ سے نماز کے بارے میں یہ الفاظ بھی منتول جو کہد دیکھا تھا اس میں نماز ہی رہ گئی میں اب بینماز بھی ضائع کردی گئی ہے۔ ﴿ آپ سے نماز کے بارے میں یہ الفاظ بھی منتول

 <sup>⊕</sup>صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد.....، حديث: 551(153). ② صحيح مسلم، الصلاة،
 باب أمرالأثمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث: 1054(469). ○ صحيح مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة الليل.....، حديث: 1723(738). ﴿ صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب في تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 530.

نمازوں میں وہ سب پچھنیں کرڈ الاجس کاتھی کو پنۃ ہے!<sup>©</sup>

ایک اور روایت میں ہے، ثابت بنانی کہتے ہیں: ہم حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ کے ساتھ تھے کہ بجاج نے نماز میں تاخیر کردی، حضرت انس ٹاٹٹ کھڑے ہوئے، وہ اس سے بات کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھیوں نے بجاج سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے انھیں روک دیا تو آپ وہاں سے نکلے، سواری پر ہیٹھے اور راستے میں کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا کے عہد مبارک کی کوئی چیز باتی نہیں رہی سوائے لاالہ الا اللہ کی شہاوت کے۔ ایک آ دمی نے کہا: ابو تمزہ! نماز؟ تو فرمایا: تم نے ظہر کی نماز مغرب میں پہنچا دی! کیا رسول اللہ ٹاٹٹا کی فران کہی تھی!

حکرانوں کی جہالت کی وجہ نے ترابی کا بیسلد بڑھتا گیا اور سوائے چندائل علم کے باتی لوگ ای ناتھ اور بگاڑی ہوئی نماز کے عادی ہوگئے۔ حافظ این ججر دلات نے امام عبدالرزاق کے حوالے سے مشہور تابعی عطاء کا واقد نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ولید بن عبدالملک نے بتعے میں تاخیر کی جی کہ شام ہوئی، میں آیا اور بیٹھنے سے پہلے ظہرادا کر کی، بھراس کے خطبے کے دوران میں بیٹھے ہوئے اشارے سے عصر پڑھی۔ اشارے سے اس لیے کہ عطاء کو خوف تھا کہ اگر انھوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو انھیں قبل کر دیا جائے گا۔ آپ عصر پڑھی۔ اشارے سے اس لیے کہ عطاء کو خوف تھا کہ اگر انھوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو انھیں قبل کر دیا جائے گا۔ آپ انہوں کے اس عمل ہی کو اسلام سیجھتے تھے، ان کو اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ بیسب رسول اللہ ناتی ہی کی سنت کے خلاف ہے۔ عام لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑھنے بھیے عالم کو بھی مدید کا گورز مقرر ہو رکتے کہ اصل اوقات نماز کا علم نہ تھا۔ وہ مدید کے گورز ہو کر آ ہے تو ایک دن انھوں نے عمر کی نماز میں تاخیر کر دی۔ عروہ بن زبیر بڑھتے ان کے پاس آ کے اوراضی بتایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹی نے، جب وہ عراق میں گورز تے، ایک دن نماز میں تاخیر کر دی تو حضرت ابو مسعود انساری (بدری) ٹائٹی آ کے باس آ کے باس آ کے اور فر بایا: مغیرہ یہ کیا ہے؟ کیا شحیص معلوم نہیں کہ جریل بڑھا نے نماز کے وقت آ خریل بڑھا نے نماز کے وقت کی نماز کے واب دیا: بھیر بن ابیل سیوا ہو گئی ابو سعود انساری ٹائٹی سے اس طرح بیان کرتے تھے۔ آپ نماز کے طرح تھے میں بھی اس کرح بیان کرتے تھے۔ آپ نماز کے طرح تھے میں بھی ای کار کے طرح تھے۔ ان نماز کی دو تو بھی اس کرح بیان کرتے تھے۔ آپ نماز کی طرح کی ان کر بھی ان کر ہو گئی ہے۔ ان نماز میں ان کرح ہوں کی ان کرح کو تھے تا کہ کرتے تھے۔ آپ نماز کے طرح کی بید بلیاں بہدا ہوگئیں۔

صحابہ کرام اوران کے شاگردوں نے اس صورت حال کی اصلاح کے لیے جہاد شروع کیا، پھر محدثین نے، جوعلم حدیث میں ان ہی کے جانشیں تھے، اس جہاد کو پایہ بھیل تک پنجایا۔ انھوں نے رسول اللہ ناٹیڈ کی نماز کی تمام تفصیلات پوری تحقیق اور جبھو کے

شحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب في تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. أن جامع الترمذي، صفة القيامة، باب حديث إضاعة الناس الصلاة....، حديث: 2447. أن فتح الباري، مواقبت الصلاه، باب تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. أن فتح الباري، مواقبت حديث: 529. أن فتح الباري، مواقبت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. أن فتح الباري، مواقبت الصلاة، باب مواقبت الصلاة وفضلها، حديث: 521.

بعدامت كماسة بيش كردي اورامت كورسول الله تلقاكان فرمان مبارك بركماحق عمل كاموقع فراجم كياكه اصَلُوا كَمَا رَأَيْنُمُونِي أُصَلِّوا كَمَا وَأَيْنُمُونِي أُصَلِّي " " تم اى طرح نماز اواكروجس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے ويكھا ہے۔ " أَ

یدایک فطری بات ہے کہ انسان جس صورت میں جس عمل کا عادی ہوتا ہے ہمیشہ اس کو درست سجھتا ہے اور ہرصورت میں اس کے دفاع کی کوشش کرتا ہے۔ محدثین کے سامنے بہت بڑا اور کھن مشن تھا، انھوں نے نادان حکم انوں کی سر پرتی میں راسخ شدہ عادات کے خلاف اتنا مؤثر جہاد کیا کہ اب ان لوگوں کے سامنے، جو عادت کی بنا پر اصرار اور ضد کا شکار نہیں، رسول اللہ مُنافیا کی سنت مبارکہ اور آپ کا منور طریق عمل روز روثن کی طرح واضح ہے۔

امام سلم نے کتاب الصلاة، کتاب المساجد، کتاب صلاة المسافرین اور بعد کے ابواب میں خوبصورت ترتیب سے سیح اساد کے ساتھ رسول اللہ ظافی کی نماز کی کمل تفصیلات جمع کردی ہیں۔ محد ثین کے عظیم الثان کام کے بعد امت کے فقہاء اور علماء کے استنباطات، چاہے وہ جس کمتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، محد ثین کی بیان کردہ انھی احادیث کے گردگھو متے ہیں۔ تمام فعبی اختیا فات کے حوالے سے بھی آخری اور حتی فیصلہ صرف اور صرف وہی ہوسکتا ہے جورسول اللہ ظافین نے صادر فرمادیا اور جے محد ثین نے بوری امانت داری سے امت تک پہنچا دیا ہے۔

# ٤ - كِتَابُ الصَّلَاةِ نماز كے احكام ومسائل

#### باب:1-اذان کی ابتدا

[837] حفرت عبداللہ بن عمر اللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہوجاتے اور نمازوں کے اوقات کا انظار کرتے ، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انھوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا: عیسائیوں کے گھنٹے کے مانندایک گھنٹا لے لواور بعض نے کہا: یہود کے قرنا جیسا قرنا، البتہ حضرت عمر اللہ ناٹھوا کہا: تم ایک آ دمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ تاٹھی نے فرمایا: "اے بلال! اٹھواور نماز کا اعلان کرو۔"

# (المعجم ١) - (بَابُ بَدُءِ الْأَذَانِ) (التحفة ١)

الْحَنْظُلِيُ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ؛ حِ : وَحَدَّنَنَا الْحَنْظُلِيُ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ؛ حِ : وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الْنُ جُرَيْحِ ؛ حُ : وَحَدَّنَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - اللهٰ خُرَيْحٍ ؛ حُ : وَحَدَّنَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ : قَالَ : حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ ، فَمَّلَ اللهُ يَتَحَيَّنُونَ الصَّلُواتِ ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ ، فَتَالَ بَعْضُهُمْ : فَيَكُولُ اللهِ يَعْفُهُمْ : وَلَيْسَ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ عَمْرُ : إِنَّهُ وَلَ اللهِ اللهِ يَعْفُهُمْ : وَوْنَا مِنْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ اللهِ يَعْفُهُمْ : وَوْنَا مِنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَقَالَ عُمْرُ : وَهُلَا مُنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَهُلَا مُنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَهُلَا مُنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمُرُ : وَهُلَا مُنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمْرُ : وَلُولُ اللهِ يَعْضُهُمْ : قَرْنًا مِنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَهُلَا مُنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَسُولُ الله يَعْفُهُمْ : قَرْنًا مِنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمْرُ : وَسُولُ الله يَعْفُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاقِ ؟ قَالَ مُمْرُ : وَسُولُ الله يَعْفُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاقِ ؟ قَالَ مَنْ وَلُولُ الله يُعْفِونَ مَرْجُلًا وَلُولُ اللهُ يَعْفُونَ مَنْ الْمُعْلِقَ ؟ فَنَادِ بِالصَّلَاقِ ؟ قَالَ مُنَادِ بِالصَّلَاقِ ؟ قَالَ اللهُ اللهُ يَعْفُونَ مُ اللهُ الْهُ اللهُ ا

باب 2-اذان دُهرى اورتكبيرا كهرى كهني كاحكم

[838] خلف بن بشام نے كها: بميں حماد بن زيد نے

(المعجم٢) - (بَابُ الْأَمْرِ بِشَفُعِ الْأَذَانِ وَاِيتَارِ الْإِقَامَةِ) (التحفة٢)

[٨٣٨] ٢-(٣٧٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، جَمِيعًا عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةً.

زَادَ يَحْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ؛ فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

[۸۳۹] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْثَقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنِي قِلَابَةً، عَنْ أَنِي أَنْ يُعْلِمُوا عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يُعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُثْورُوا نَاقُوسًا، فَأَمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

آ ( ٨٤٠] ٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا، بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ فَالَ: أَنْ يُورُوا نَارًا.

[٨٤١] ٥-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهْابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَيُوبُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

حدیث سائی، نیزیجیٰ بن یجیٰ نے کہا: ہمیں اساعیل بن عکیّہ نے خردی، ان دونوں (حماد اور یجیٰ) نے خالد حدّ او ہے، انھوں نے حضرت انس ٹائٹؤ سے اور انھوں نے حضرت انس ٹائٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: بلال ٹائٹؤ کو تھم دیا گیا کہ وہ اذان دہرائیں اور اقامت اکہری کہیں۔

یکیٰ نے ابن عکیّہ سے (بیان کردہ) اپنی روایت میں ہے اضافہ کیا: میں (اساعیل) نے بیہ روایت الیوب کو سائی تو انھوں نے کہا: (اذان دہرائیں) اقامت کے سوا۔

[839] عبدالوہاب تعفی نے خالد حدّ اوسے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (صحاب) نے (اس پر) بات کی کہ کسی الی چیز کے ذریعے سے نماز کے وقت کی علامت مقرر کریں جس کولوگ پیچان لیا کریں۔ انھوں نے کہا کہ وہ آگ روثن کریں یا ناقوس ( کھنٹی) بجائیں، پھر ( آخر کار ) بلال خالات کو کھم دیا گیا کہ وہ دہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔

[840] دہیب نے کہا: ہمیں خالد حد ا م نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انعوں نے گفتگو کی کہ وہ علامت مقرر کریں ۔۔۔۔ آگے (عبدالوہاب) ثقفی کی حدیث کے مائند ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ اس (وہیب) نے (یُنَوِّرُوا نَارًا ''آگ روش کریں'' کی جگہ) یُورُوا نَارًا ''آگ جلائیں'' کہا۔

[841] ابوب نے ابو قلابہ سے اور انموں نے حفرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی، انمول نے کہا: بلال ٹاٹٹ کو محم دیا میا کہ دہری اذان اور اکبری اقامت کہیں۔

#### (المعجم٣) – (بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ) (التحفة٣)

[٨٤٢] ٦-(٣٧٩) وَحَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ وَّقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام صَاحِبِ الدَّسْتَوَاثِيِّ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ ۗ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَّكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ لَهٰذَا الْأَذَانَ: «اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُأَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ – مَرَّتَيْن - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّنَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -مَرَّتَيْنِ - زَادَ إِسْحَقُ «أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ».

# (المعجم٤) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ اتَّخَاذِ مُؤَدِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِالُوَاحِدِ) (التحفة٤)

[٨٤٣] ٧-(٣٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عُمَرَ أَبِي عُمَرَ قَالِمَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَدُّنَانِ: بِلَالٌ وَّابْنُ أَمْ مَكْتُومِ الْأَعْمَى.

[٨٤٤] (...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

#### باب:3-اذان كاطريقه

البعضان مسمعی اور اسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی، (کہا:) ابوغسان نے کہا: ہمیں معاذ نے حدیث بیان کی، (کہا:) ابوغسان نے کہا: ہمیں دستوائی (کیڑے) حدیث بنائی اور اسحاق نے کہا: ہمیں دستوائی (کیڑے) والے ہشام کے بیٹے معاذ نے خبر دی، انھوں (معاذ) نے انھوں نے محمول سے مدیث بنائی، انھوں نے محمول سے، انھوں نے عبداللہ بن محمرین سے اور انھوں نے محمول سے، انھوں نے عبداللہ بن محمرین سے اور نیک اللہ انھوں نے محمول سے، انھوں نے عبداللہ کی کہاللہ کی اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ انسمائی اللہ انسمائی اللہ اللہ اللہ انسمائی ان

#### باب:4-ایک مجدکے لیے دومؤ ذن رکھنا متحب ہے

[843] حضرت ابن عمر جانجات روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله علیاً کے دومؤذن تھے: بلال اور نابینا ابن ام مکتوم علیاً۔

[844] حفرت عائشه والماسي معى اى (سابقه مديث)

أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ كَاندُوديث بيان كَ كُل بـ

# (المعجمه) - (بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ) (التحفة٥)

[٨٤٥] ٨-(٣٨١) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْن جَعْفَر، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم يُّؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَعْمَى.

[٨٤٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٦) - (بَابُ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْم فِي دَارِ الْكُفُرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ) (التحفة ٦)

[٨٤٧] ٩-(٣٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْلِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِلَّا أَغَارَ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَّقُولُ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَى الْفِطْرَةِ" ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ

#### باب:5-نابینا کے ساتھ بیناموجود ہوتو اس کا اذان دیناجائز ہے

[845] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں ہشام نے اینے والد سے حدیث بیان کی، انھول نے حضرت عاکثہ وہا سے روایت کی ، انصول نے کہا: ابن ام ملتوم رسول الله الله ا لیےادان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔

[846] یکی بن عبدالله اور سعید بن عبدالرحمٰن نے ہشام ہے ای سند کے ساتھ اس (مذکورہ مالا روایت) کے مانند حدیث بیان کی۔

> باب:6-دارالكفر مين جب سي قوم كي آبادي سے اذان سائی دے توان پر حملہ کرنے سے رک حانا

[847] حفرت انس بن مالك والله عدروايت ب، انھوں نے کہا: رسول الله ظائم (وشمن پر)طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھراگراذان من لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے، (ایما مواكه) آپ نے ايك آ دى كو كتے موئے سنا: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللُّهُ أَكْبَرُ. تورسول الله سَلَيْظُ في فرمايا: " فطرت (اسلام) ير ب-' 'جراس ني كها: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تورسول الله تَاتَيْمُ في فرمايا:"توآك

إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى.

(المعجم ٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوُلِ مِثُلَ قَوُلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ثَلَّيْزَمُثُمَّ يَسُأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ) (التحفة ٧)

[٨٤٨] ١٠-(٣٨٣) حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَمُنِي يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَالْكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ﴾.

[٨٤٩] ١١-(٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْقَمَةَ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ : فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ فِي الْجَنَّةِ لَا تَسْبَعِي صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْمَنْ اللهِ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ إِلَا لِعَبْدِ مِّنْ عِبَادِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا لِي الْمَعْدِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمَنْ سَأَلُ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ » .

[۸۵۰] ۱۲-(۳۸۰) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ

ے نکل گیا۔''اس پر صحابۂ کرام ٹھائیڈنے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہاتھا۔

> باب:7-(اذان) سننے والے کے لیے مؤذن کے مانند کلمات کہنامستحب ہے، پھروہ رسول اللّه سَلَّیْکُمْ پر درود پڑھے، پھراللّہ سے آپ کے لیے وسیلہ مائکے

[848] حضرت ابوسعید خدری دانش سے روایت ہے کہ رسول الله طابق نے فرمایا: "جبتم اذان سنونو جومؤذن کہتا ہے ای کی طرح کہو۔"

[849] حفرت عبدالله بن عمروبن عاص عالتها سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی طاقیم کو سنا، آپ فرمارے تھے ''جب تم مؤذن کوسنو تو ای طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود جیسجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، الله تعالی اس کے بدلے میں اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے، پھر الله تعالیٰ سے میرے لیے وسلم ما تکو کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا، چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے (میری) شفاعت میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے (میری) شفاعت واجب ہوگئ۔'

[850] حفرت عمر بن خطاب و الله الله أَحْبَرُ الله الله الله أَحْبَرُ الله

الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةً ابْنِ غَزِيَّةً، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ:حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّـةَ».

آخَبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْسٍ الْحُبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْسِ الْفُرَشِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَقُرَشِيْ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ لَيْثُ عَنِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، يَسْمَعُ الْمُؤذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَعْدِ بَلْهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ وَيَالْإِسْلامِ دِينًا، غُهُرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

أَخْبَرُ كَهِ وَتَمْ مِن سے (بر) ايك الله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ كه، فجروه (مؤون) كه أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ الله توه بحى كه: أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ الله فجر (مؤون) أشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله كهوه وه بحى أشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله كهوه وه بحى أشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله كه، فجر مؤون حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ كه توه وه لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّا بِالله كه، مجر مؤون حَيَّ عَلَى الْله أَخْبَرُ كه بحر مؤون حَيَّ عَلَى الْله أَخْبَرُ كه بحر (مؤون) الله أَخْبَرُ الله أَخْبَرُ كه بحر (مؤون) لا إِله إلاّ الله كه بحر (مؤون) لا إِله إلاّ الله كه بحر وه بحن ين وه بحر الله أَخْبَرُ كه بحر الله أَخْبَرُ كه بحر (مؤون) لا إِله إلاّ الله كه بوه وه بحت من واضل موكان

قَالَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُه وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ: وَأَنَا.

# (المعجم ٨) - (بَابُ فَضُلِ الْأَذَانِ وَهَرُبِ الشَّيُطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ) (التحفة ٨)

[AOY] عَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ عَدْ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

[۸۵۳] (...) وَحَدَّفَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخْلِي، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بمِثْلِهِ.

[ ٨٥٤] ١٥-(٣٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ: الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ، حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ ال

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ:

ابن رُم نے اپنی روایت میں کہا: جس نے مؤون کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا: وَأَنَا كَالْفَظُ بِيلِ اَلْفِلْ اِللَّهِ اللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

# باب:8-اذان کی فضیلت اور شیطان کااس کو سنتے ہی بھاگ کھڑے ہونا

[852] عبدہ نے طلحہ بن یکی (بن طلحہ بن عبیداللہ) سے اور انھوں نے اپنے چچا (عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں معاویہ بن ابی سفیان ڈاٹٹا کے پاس مقا،ان کے پاس موذن انھیں نماز کے لیے بلانے آیا۔ تو معاویہ ڈاٹٹو نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی سے سنا، آپ فرماتے تھے: ''قیامت کے دن مؤذن ، لوگوں میں سب سے زیادہ کمی گردنوں والے ہوں گے۔''

[853] سفیان نے طلحہ بن کی سے اور انھوں نے (اپنے چیا) عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا: میں نے معاویہ ٹاٹنڈ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹنڈ نے فرمایا...... (آگے) سابقہ روایت کی مانند ہے۔

[854] جریر نے اعمش ہے، انھوں نے ابوسفیان (طلحہ
بن نافع ) ہے اور انھوں نے حضرت جابر ٹھاٹھ سے روایت
کی، کہا: میں نے نبی ٹاٹیٹا کو فرماتے ہوئے سا:"بلاشبہ
شیطان جب نماز کی پکار (اذان) سنتا ہے تو (بھاگ کر) چلا
جاتا ہے یہاں تک کہ روحاء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔"

سلیمان (اعمش) نے کہا: میں نے ان (ایٹے استاد

هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَّثَلَاثُونَ مِيلًا.

[٥٥٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٢٥٨] ٦٦-(٣٨٩) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. وَاللَّفْظُ لِوَرُهَيْرَ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. وَاللَّفْظُ لِفَتَيْبَةَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: وَلَقَيْبَةً فَالَ الْآخَرَانِ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالًا قَالَ: "إِنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالًا لَهُ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضَرَاطٌ، جَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ، وَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ، وَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوسُوسَ، وَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوسُوسَ،

[۸۵۷] ۱۷-(...) حَدَّنَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ الْمِولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْنِيُ : "إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ ».

[۸۰۸] آ۱-(...) حَدَّفَنِي أُمَيَّهُ بْنُ بِسُطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ شُهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ وَمَعِي غُلَامٌ لَّنَا - أَوْ صَاحِبٌ لَّنَا - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ. قَالَ: فَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى لَمَذَا لَمْ فَلِكَ لِلْكَ لِلَّهِ فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى لَمَذَا لَمُ

ابوسفیان طلحہ بن نافع) سے روحاء کے بارے میں پوجھاتو انھول نے کہا: میدینہ سے چھتیں میل (کے فاصلے) پر ہے۔ [855] ابومعادیہ نے اعمش سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

[856] اعمش نے ابوصالح سے اور انھوں نے حفرت ابو جریرہ ٹاٹھ نے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹھ نے فرمایا:
''شیطان جب نماز کے لیے پکار (کی آواز) سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے تا کہ مؤذن کی آواز نہ س سکے، پھر جب مؤذن فاموش ہوجاتا ہے تو واپس آتا ہے اور (نمازیوں کے دلوں میں) وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تا کہ اس کی آواز نہ نے، پھر جب وہ فاموش ہوجاتا ہے تو واپس آتا ہے اور (لوگوں کے دلوں میں) ہوجاتا ہے تو واپس آتا ہے اور (لوگوں کے دلوں میں)

[857] خالد بن عبدالله نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد (ابو صالح السمان) ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ کا اللہ ٹاٹٹ کا مالی نے مون از ان کہتا ہے تو شیطان پیٹے پھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔''

ا 1858 روح نے سہیل سے روایت کی، انھوں نے کہا: میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا: میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا (خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا) اس کو کسی آ واز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آ واز دی۔ کہا:جو (لڑکا) میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے پچھنظر نہ آیا، چنانچہ میں نے یہ (واقعہ) اپ والد کو بتایا تو انھوں نے کہا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے

أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ، إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ».

[۴٥٩] ١٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ النَّبِي عَنْ أَبِهِ فَالَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَبْنَ النَّافِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَبْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ لَهُ: أَذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ لَلَهُ الرَّجُلُ، مَا يَدْرِي كَمْ صَلّى».

٢٠[٨٦٠] ٢٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً بِمِثْلِهِ، غَيْرَ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً بِمِثْلِهِ، غَيْرَ مُنْ عَنْ قَالَ: «حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلِّى».

(المعجم ٩) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ رَفْعِ الْيَدَيُنِ حَذُوَ الْمَنُكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحُرَامِ وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفُعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لاَ يَفْعُلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ) (التَحفة ١)

ے دو بپار ہو گے تو میں شخصیں نہ بھیجا لیکن (آیندہ) تم اگر کوئی آ واز سنوتو نماز کی اذان دو کیونکہ میں نے ابوہر رہ ڈاٹٹا سے نا، وہ رسول اللہ ٹاٹٹا سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا: '' جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹے بھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔''

[859] اَعرج نے حضرت الوہریہ دُولُوْ سے روایت کی کہ بلاشبہ نی عُلِیْم نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیچے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ نے، چنانچہ جب اذان پوری کردی جاتی ہے تو آ جاتا ہے حتی کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو (پھر) بیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر خنم ہوجاتی ہے تو آ جاتا جاتا کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے۔اسے کہتا ہے: فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں تھی کہ اس میں ہوجاتی ہے کہ اس کو پید ہی نہیں چاناس نے کئی نماز پڑھی ہے۔''

[860] ہمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہے اور انھوں نے بی تلاقیہ سے فدکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا، مگر انھوں نے (مَایَدْرِي کَمْ صَلّٰی کے بجائے) إِنْ یَدْرِي کَیْفَ صَلّٰی 'دونہیں جانتا کیے نماز پڑھی''کہا۔

باب 9- تحبیر تحریمہ اور رکوع کی بمبیر کے ساتھ اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانامتحب ہے اور بیا کہ جب(نمازی) سجدے سے سراٹھائے تو رفع پدین نہ کرے

[186]سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انھوں نے سالم

[٨٦١] ٢١–(٣٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى - قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةِ إِذَا افْتَتَحَ الطَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

[٨٦٢] ٢٧-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَفِع: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ لَكُونَا بِنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا يَفْعَلُهُ وَيِنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ. كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْح: اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

المُحْمَى بْنُ يَحْمَى بَنُ يَحْمَى بْنُ يَحْمَى بْنُ يَحْمَى بَنْ يَحْمَى اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

ے اور انھوں نے اپنے والد (عبدالله بن عمر الله ) سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله عُلای کود یکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتی کہ انھیں کندھوں کے برابر لے آتے اور رکوع سے پہلے بھی اراس وقت بھی) جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ آپ دو کجدول کے درمیان آٹھیں نہ اٹھاتے تھے۔

[862] ابن جری نے ابن شہاب سے اور انھوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر واللہ نے کہا:
رسول اللہ تاہی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتی کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آجاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یبی کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور جب بحدے سے اپنا سراٹھاتے تو ایسانہ کرتے ہے۔

[863] عقیل اور پونس دونوں نے ای طرح روایت کی جس طرح ابن جرت نے کی کہ جب رسول اللہ کھٹا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے۔ (انھوں نے بِحَذْوِ مَنْکِبَیْهِ کے بجائے حَذْوَ مَنْکِبَیْهِ کہا، دونوں کامنہوم ایک ہے۔)

[864] ابو قلابہ سے روایث ہے کہ انھوں نے حضرت مالک بن حویرث ٹاٹٹا کودیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللّدا کبر

أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ. وَحَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ لَمْكَذَا.

[٨٦٥] ٢٥-(...) حَدَّنَنِي أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّةٌ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَيِّةٌ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَعَلَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعَادُمُ بُنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: حَتَّى بُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

(المعحم ١٠) - (بَابُ اِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفُضٍ وَّرَفُعِ فِي الصَّلَاةِ، اِلَّا رَفَّعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ) (التحفة ١٠)

[۸٦٧] ۲۷-(۳۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا

کہتے پھراپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے اپنا سراٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ تاثیر الیابی کیا کرتے تھے۔

[865] ابوعوانہ نے قادہ ہے، انھوں نے نفر بن عاصم ہے اور انھوں نے حضرت مالک بن حویث والٹنا سے روایت کی کہ رسول اللہ فالٹی جب اللہ اکبر کہتے تو اپ دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انھیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو (پھر) اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انھیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع سے اپنا سراٹھاتے تو سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے اور ایمائی کرتے۔

[866] قادہ سے (ابوعوانہ کے بجائے) سعید نے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (مالک بن حویث ڈٹٹٹ ) نے اللہ کے نبی ٹٹٹٹ کود یکھا اور (سعید نے) کہا: یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے فباتے۔

باب:10- نمازیس ہر بارچھکتے اورا ٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت ہے، سوائے رکوع سے سر اٹھانے کا الله لِمَنُ الله لِمَنُ حَمِدَهُ کہاجائے گا

[867] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ انھیں نماز پڑھارہے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور (سراورجسم کواو پر) اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا تو کہا: اللہ کا تم ایس نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ کا تم ا

انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً عَزياده مثابهت ركمتا مول\_ برَسُول اللهِ ﷺ.

> [٨٦٨] ٧٨-(. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِّي ابْنُ شِهَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: ارَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُا، ۚ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْلَى بَعْدَ الْجُلُوس.

> ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً برَسُولِ اللهِ ﷺ.

> [٨٦٩] ٢٩-(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ أَبْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنَ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

> [۸۷۰] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

[868] ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی، کہا: مجھے ابن شہاب نے ابو بکر بن عبدالرحلٰ سے روایت بیان کی، انھوں نے حفرت ابوہریہ ٹالا کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ ٹاللا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تكبيركت ، پرركوع كرتے موئے تكبيركتے ، پر جب ركوع ے كرا الله توسيع الله ليمن حيده كتے، پر قام ك حالت من رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كُتِّع، بجر جب مجده كرنے كے ليے جھكة تو تكبير كہتے، پھر جب اپنا سراٹھاتے تو تكبير كتح، پھر ( دوسرا) ىجدہ كرتے وقت تكبير كہتے، پھر جب ( تجدے سے ) اپنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے، آپ پوری نماز میں ای طرح کرتے یہاں تک کہاس کو کمل کر لیتے اور جب دو . رکعتوں سے بیٹھنے کے بعدا ٹھتے تو (اس وقت بھی) تکبیر کہتے۔ پر ابو ہررہ وہ اللہ کتے: میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَوْل ..

[869] عُقيل نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوبكر بن عبدالرحل بن حارث نے بتایا كه انھوں نے حضرت ابو ہررہ و والله علی جب نماز کہدر ہے تھے کدرسول الله مالی جب نماز ك ليے كھڑے ہوتے تو كھڑے ہوتے وقت تكبير كتے ..... آگے ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے اور (عقیل نے) ابو جريره التفؤ كاييقول كه مين نماز مين تم سب كي نبيت رسول الله مُلْقِيْمُ ہے زیادہ مشابہ ہوں، بیان نہیں کیا۔

[870] ينس نے ابن شہاب سے خبر دی ، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحل نے بتایا کہ حفرت ابو ہریرہ واللہ کو جب مروان مدینه میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ، حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، كَبَّرَ، فَلَدَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج، وَّفِي حَدِيثِهِ: فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّم، أَفْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بَرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

[AV1] ٣١-(...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ، فَقُلْنَا: يَاأَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هٰذَا التَّكْبِيرُ؟ وَوَضَعَ، فَقُلْنَا: يَاأَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هٰذَا التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُهَ.

[AVY] ٣٢-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيدِ: سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلِّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْفِلُ ذٰلِكَ.

[AV۳] ٣٣-(٣٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُّطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بَنِ ابْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ ابْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّعْعَتَيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ مِنَ الرَّعْعَتَيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا فَلَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَى أَنْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَى بِنَا هِنَا صَلَاهَ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، أَوْ قَالَ: قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا

کوڑے ہوتے ، تکبیر کہتے .....اس کے بعد (یونس نے) ابن جریح کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ ان (یونس) کی حدیث میں (بیاضافہ) ہے کہ جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو معجد والوں کی طرف منہ کرتے (اور) کہتے: اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ ٹائٹی کے مشابہ ہوں۔

[871] یکی بن ابی کثیر نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈیٹٹ نماز میں جب بھی (سر) اٹھاتے اور جھکاتے، تکبیر کہتے، اس پر ہم نے کہا: ابو ہریرہ! یہ تکبیر کیا ہے؟ انھوں نے کہا: یقینا یہی رسول اللہ ٹاٹیٹ کی نماز ہے۔

[872] سہیل کے والد ابوصالح نے حضرت ابوہریرہ کاٹھ کے دوایت کی کہ وہ جب بھی (نماز میں سر) جھکاتے اور اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

[873] مطرف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے اور عمران بن حصین بھٹو نے علی بن ابی طالب ٹھٹو کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ جب وہ سجدہ کرتے تو سجیر کہتے اور جب اپنا سراٹھاتے تو سجیر کہتے اور جب دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو ہوتے تو سجیر کہتے، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران بھٹو نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا: انھوں نے ہمیں محمد سلھٹا کی نماز پڑھائی ہے یا کہا: انھوں نے جمے محمد سلھٹا کی نماز یاد دی ہے۔

صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ.

(المعحم ١) - (بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَ قِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ، وَّاِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحُسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلاَ أَمُكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأَمَا تَيَسِّرَلَهُ مِنُ غَيْرِهَا) (التحفة ١)

٣٩٤] ٣٤[٨٧٤] حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ شَفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَّحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الطَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَعِيَّةٍ: "لَا عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَعَيِّةً: "لَا عَمَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

[۸۷۰] ۳۰-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ لُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِىءُ بِأُمُّ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[AV7] ٣٦-(...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ، الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَي وَجْهِهِ مِنْ بِنْرِهِمْ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: الَّا الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: اللَّا الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: اللَّ

باب 11- ہررکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرصنے تاہد ہوتھ فرح نہ پڑھ سکتا ہواور نہاس کے لیے اس کا سیکھنا ہی ممکن ہوتو فاتحہ کے سواجو پڑھنا آسان ہو، پڑھ لے

اله 1874] سفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری ہے،
انھوں نے محود بن رہے سے اور انھوں نے حضرت عبادہ بن
صامت ٹاٹٹ سے روایت کی، وہ اس بات کی نبیت نبی ٹاٹٹ کی طرف کرتے تھے (کرآپ ٹاٹٹ نے فرمایا:)'اس مخص کی
کوئی نماز نہیں جس نے فاتحة الکتاب نہ بردھی۔'

[875] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے محمود بن رئی نے نے حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹ سے خردی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کا نے فرمایا: ''اس محص کی کوئی نماز نہیں جس نے امّ القرآن (فاتحہ) نہیں پڑھی۔''

[876] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت محمود ہن ربح مخالط نے ، جن کے چہرے پر رسول اللہ تاللہ ان کے اس محاور ہن ربح بیانی کا چھیٹنا دیا تھا، آنھیں بتایا کہ حضرت عبادہ بن صامت مخالط نے آئھیں بتایا کہ رسول اللہ تاللہ نے فرمایا: ''جس نے ام القرآن کی قراءت نہ کی، اس کی کوئی نماز نہیں۔''

صَلَاةً لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأُ بِأُمُّ الْقُرْآنِ".

[AVV] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فَصَاعِدًا.

[۸۷۸] ۳۸-(۳۹۰) حَدَّثْنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَّمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمُّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَام، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَام، فَقَالَّ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْلَمِينَ ﴾ قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّهُ نِعَالَى: أَنْهُ تَعَالَى: أَنَّلَى عَلَىَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿مِنْإِكِ يَوْمِ ٱلَّذِينِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نُسْتَعِينُ﴾قَالَ: لهٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَطُ ٱلَّذِينَ أَنعَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَآلَيِنَ﴾قَالَ: لهٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

[877] زہری کے ایک اور شاگردمعم نے ای سند کے ساتھ ای کی اور سیاضافہ کیا: ''(فاتحہ) اور اس کے بعد (قرآن کا کچھ حصد۔)''

[878] سفیان بن عییند نے علاء بن عبدالرحان سے خبر دی، انھوں نے این والد سے، انموں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے، انھول نے نی ٹائٹا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جس نے کوئی نماز پڑھی اوراس میں ام القرآن کی قراءت نہ کی تو دہ ناقص ہے۔'' تین مرتبہ فرمایا، یعنی پوری بی نہیں۔ ابوہریہ فائن سے کہا گیا: ہم امام کے پیچے ہوتے ہیں۔ انھوں نے کہا:اس کو اپنے دل میں پڑھ لو کیونکہ میں ن رسول الله عليم عدا، آپ قرما رہے تھے: "الله تعالى نے فرمایا: میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے ورمیان آدهی آدمی تقیم کی ہاور میرے بندے نے جو مانگا،اس کا ے جب بندہ ﴿ ٱلْحَدْثُ يِثْلُهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ "سب تعریف اللہ بی کے لیے جو جہانوں کا رب ہے ' کہتا ہے تو الله تعالى فرماتا ہے: ميرے بندے نے ميرى تعريف كى۔ اور جب وہ کہتا ہے: ﴿ الْزَّحْلِينِ الزَّحِيثِيرِ ﴾ "سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہمیشہ مہر بانی کرنے والا' تو اللہ تعالی فرماتا ہے: میرے بندے نے میری ثنامیان کی۔ پھرجب وہ كبتا ہے: ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ "جزا كے ون كا مالک' تو (الله) فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک وفعہ فرمایا: میرے بندے نے (اپنے معاملات) میرے برد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ لُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ " "م تيرى بى بندگى كرتے اور تجھ بى سے مدد جاہتے ہيں' تو (اللہ) فرماتا ہے:

یہ (حصہ) میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو ما نگا، اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے:
﴿ إِهْدِينَا الصِّلَ طَالْمُسْتَقِيْمَ ﴿ صِلْطَ الَّذِيْنَ اَلْعَبْتَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِيْنَ ﴾ "جمیں راہ راست فَهُو لِهِ الصَّالِيْنَ ﴾ "جمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فر مایا، نہ غضب کے گئے لوگوں کی جو اور نہ گرا ہوں کی " تو (اللہ) فر ما تا ہے:
یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔

قَالَسُفْيَانُ: حَدَّثَنِي بِدِالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُمَوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.

[۸۷۹] ۳۹-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

[ ١٨٨] ٤٠ (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ رُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدُ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَعِيْدُ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَعِيدُ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي بَيْنِي وَبَعْفُهَا لَى وَنِصْفُهَا لَيْ وَنِصْفُهَا لَى وَنِصْفُهَا لَى وَنِصْفُهَا لَى وَنِصْفُهَا لَى وَنِصْفُهَا لَى وَنِصْفُهَا لَيْ وَنِصْفُهُا لَيْ وَلَى اللهِ وَنِصْفُهُا لَيْ وَنِصْفُهُا لَيْ وَنِصْفُهُا لَهُ وَنَعْ فَيْ وَالْمَا لَيْ وَلَهُ لَعْلَى وَلَى اللهِ وَلَا لَعْلَالًا اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا لَهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهِ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ

سفیان نے کہا: مجھے یہ روایت علاء بن عبدالرحمان بن ایتھوب نے سائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیار تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا (توانھوں نے مجھے یہ حدیث سائی۔)

[879] ما لک بن انس نے علاء بن عبدالرحمان سے روایت کی، انھوں نے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب سے سنا، کہتے تھے: میں نے ابو ہریرہ وہائٹو کو کہتے ہوئے نا کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا۔ (جس طرح مجیلی روایت ہے۔)

[880] ابن جریج نے بتایا کہ ہمیں علاء بن عبدالرحمان نے خبردی، کہا: مجھے عبداللہ بن ہشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو سائب نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی تھے: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: "جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، "جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، اور اب میں ام القرآن نہ پڑھی، اور ابن جریح کے مانند ہے اور (مالک بن انس اور ابن جریح) دونوں کی موایت میں ہے: "اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آومی آوھی تقسیم کی ہے، اس کا آ دھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا

لِعَبْدِي).

#### میرے بندے کے لیے۔"

[ [ ٨٨١] ١٤-(...) حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْتِرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا الْمَعْتِرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُوأُويْسٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي السَّائِبِ، وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَمَنْ صَلَى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ " يَقُولُهَا ثَلَانًا ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

[ ( ٨٨٢] ٤٢ - ( ٣٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُتَحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْحَ قَالَ: ﴿لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْحَ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ.

[٨٨٤] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى:

[881] ابواولیس نے کہا: مجھے علاء نے خبر دی، کہا: میں نے اپنے والد سے اور ابوسائب سے سنا، وہ دونوں حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹو کے ہم نشیں تھے، ان دونوں نے کہا کہ ابو ہریہ ڈاٹٹو نے کہا: رسول اللہ ظائٹو نے فرمایا: ''جس نے کوئی نماز ادا کی اور اس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی تو وہ (نماز) ادھوری ہے۔'' آپ نے تین دفعہ یہ جملہ فرمایا..... آگے فہ کورہ بالا اسا تذہ (مالک، سفیان، ابن جریج) کی حدیث کی طرح ہے۔

[882] حبیب بن شہید سے روایت ہے، کہا: میں نے عطاء سے سنا، وہ حفرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ٹٹٹٹ نے نماز نہیں۔'' ابو ہریہ ڈٹٹٹ نے نماز بیں۔' ابو ہریہ ڈٹٹٹ نے نماز بی رسول اللہ ٹٹٹٹ نے نماز بے ابو ہی تم ارب لیے او نجی قراءت سے اداکی ہم نے بھی تمھارے لیے وہ او نجی قرآءت سے اداکی اور جس (نماز) میں آپ نے (قراءت کو) مخفی رکھا۔

[883] این جربی نے عطاء سے خردی ، کہا: حضرت ابو ہریرہ فی نظر نے کہا: (نماز پڑھنے والا) پوری نماز میں (ہررکعت میں) قراء ت کرے۔ رسول اللہ تا نی نے جو (قراءت) ہمیں (بلند آواز سے) سائی ،ہم نے بھی شمیں سائی اور جو آب نے ہم سے نے ہم سے (آواز آہت کرکے) مخفی رکھی ہم نے اسے تم سے نفی رکھا۔ ایک آدی نے ان سے کہا: اگر میں ام القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں؟ تو انھوں نے کہا: اگر اس سے زیادہ بہتر ہے اور اگر اس (فاتحہ) پررک جاؤ تو وہ شمیں پڑھوتو بہتر ہے اور اگر اس (فاتحہ) پررک جاؤ تو وہ شمیں کفایت کرے گی۔

[884] حبیب معلم سے روایت ہے، انھوں نے عطاء

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلُّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَا مُنكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنكُمْ، وَمَنْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمُ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[٨٨٥] ٤٥-(٣٩٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّلَامَ، قَالَ: "إِرْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الَّنَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اللُّهُ قَالَ: ﴿ إِرْجِعْ فَصَلَّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثُلَاثَ مَرَّاتِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا، عَلَّمْني، قَالَ: ﴿إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا».

ے روایت کی، کہا: حضرت ابو ہر پرہ فٹاٹوئے کہا: ہر نماز میں قراء ت ہے۔ تو جو (قراءت) نبی خلائی نے ہمیں سنائی ہم نے متصیں سنائی اور جوانھوں نے ہم سے پوشیدہ رکھی، ہم نے وہ تم سے پوشیدہ رکھی اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کانی ہے اور جس نے (اس سے) زائد پڑھا تو وہ بہتر ہے۔

[885] یکی بن سعید نے عبیداللہ سے روایت کی، کہا: مجھے سعید بن الی سعید نے اپنے والد (کیسان بن سعد) سے حدیث سنائی، انحول نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی كه رسول الله كافيا مجديس تشريف لاع تو ايك آوى (معجد کے) اندرآیا اور نماز پرطی، پھرآ کررسول الله الله كوسلام عرض كيا، رسول الله تأثيرة في اس كےسلام كا جواب دیا اور فرمایا: "وایس جاو اور نماز پرهو کونکه تم نے نماز نبیں پڑھی۔'' وہ آ دمی واپس گیا اور اس طرح نماز پڑھی، جیسے پہلے ررهی تھی، پرنی اللہ کے پاس آیا اور سلام عرض کیا تو آب ن فرمايا: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ" كِمرفرمايا: " واليس جاوً، كمر ے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔'' یہاں تک کہ آپ نے تین دفعہ ایسے ہی کیا تواس آ دمی نے عرض کی: اس ذات كانتم جس في آپ كوئل كيساته بيجابي يساس ے بہتر ادانہیں کرسکتا، آپ مجھ سکھا دیجی۔ آپ نے فرمایا: ''جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اللہ اکبر کہو، پھر مصي جتنا قرآن ميسر مو (آساني سے برها جاسكے) برحور چر رکوع کروحتی کر رکوع کرتے ہوئے (مصی پوری طرح) اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتی کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہوجاؤ، پھر بجدہ کروحی کہ بجدہ کرتے ہوئے (مسس بوری طرح) اطمینان ہوجائے، پھرسر اٹھاؤ حتی کہ اطمینان سے بیشہ جاؤ، پھراٹی پوری نماز میں ای طرح کرو۔"

حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وْ حَادَثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو أَسُامَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، وَرَسُولُ اللهِ عَنْ فَي نَاحِيةٍ . وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ ، وَزَادَا فِيهِ : "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ وَزَادَا فِيهِ : "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ » .

(المعجم ٢) - (بَابُ نَهُيِ الْمَأْمُومِ عَنُ جَهُرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلُفَ إِمَامِهِ) (التحفة ٢)

[۸۸۸] ٤٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظَّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ

[886] ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ ہے، انھوں نے حضرت اللہ بن نمیر نے مبیداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن ہے دوایت کی کہ ایک آ دی نے معجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی، رسول اللہ ٹاٹن ایک جانب (تشریف فرما) سے سے سے دونوں نے ای واقعے کی مانند حدیث بیان کی اور اس (حدیث کے ابتدائی جھے) میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا: ''جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو خوب اچھی طرح وضوکرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تبییر کہو۔''

### باب:12-مقتدی کوامام کے پیچھے بلندآ واز سے قراءت کرنے کی ممانعت

[887] ابوعوانہ نے قادہ ہے، انھوں نے زُرارہ بن اوفی سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین ڈائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹو انے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا: ''تم میں ہے کس نے میرے پیچے اسم دَنِكَ الْاعْلَى ﴿ پڑھی؟'' تو ایک آ دی نے کہا: میں نے، اور خیر کے سوا اس سے میں اور پھی ہیں جا ہتا تھا۔ آ پ نے فرمایا: '' مجھے علم ہوگیا کہتم میں سے کوئی مجھے اس ریعی قراءت ) میں الجھار ہا ہے۔''

[888] شعبہ نے قمارہ سے روایت کی، انھوں نے زُرارہ بن اونی سے سنا، وہ حضرت عمران بن حصین ہو تھا سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ مو تھا نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آ دمی نے آپ کے سلام پھیرا تو فرمایا: ''تم شروع کردی۔ جب آپ کا آپ کے آپ کے سلام پھیرا تو فرمایا: ''تم

يَّقْرَأُ خَلْفَهُ: ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَ ﴾ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ الْقَارِى ﴾ انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ الْقَارِى ﴾ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَلَا ظُنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَيْنِهَا ﴾ .

[889] قمادہ کے ایک اور شاگردابن ابی عروبہ نے اس سند کے ساتھ (فدکورہ بالا) روایت بیان کی کدرسول اللہ ٹاٹیٹر نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا:''میں جان گیا کہتم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھار ہاہے۔''

میں سے کس نے پڑھا''یا (فرمایا:)''تم میں سے پڑھنے والا

كون ٢٠٠٠ أيك آدمى في كها: من مول - آپ في فرمايا:

" میں سمجھا کہتم میں ہے کوئی مجھے اس میں الجھار ہاہے۔"

[٨٨٩] ٤٩-(..) حَدَّفَنَا أَبُوبَكُرِ بِنْ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . كِلَاهُمَا عَنِ ابْنُ الْمُثَنَى : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . كِلَاهُمَا عَنِ ابْنُ الْمِثَنَادِ ، أَنَّ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ ، أَنَّ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الظُّهُرَ ، وَقَالَ : "قَدْ عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَلَّى الظُّهْرَ ، وَقَالَ : "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ».

کے فائدہ: امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کچھ پڑھ رہا ہے اور مقتری کچھ اور، اس کی اجازت نہیں۔

(المعجم ١٣) - (بَابُ حُجَّةِ مَنُ قَالَ لاَ يُجُهَرُ بِالْبَسُمَلَةِ) (التحفة ١٣)

[ ١٩٩٠] ٥٠-(٣٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : صَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : صَدِّفَنَا شُعْبَةُ قَالَ : صَدِّفَنَا شُعْبَةُ قَالَ : صَدِّفَنَا شُعْبَةُ قَالَ : صَدِّفَنَا شُعْبَةُ قَالَ : صَدِّفَا مُنَا شُعْبَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَدَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . الرَّحِيمِ .

[۸۹۱] ٥١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي لهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ:

باب:13-ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں: بسم اللہ بلندآ واز سے نہیں پڑھی جائے گی

[890] ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا: میں نے قادہ کو حضرت انس جائٹ سے روایت کرتے ہوئے سا، کہا: میں نے رسول اللہ طائٹ ، ابو بکر، عمر اور عثمان ہی جھٹ کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کی کوبسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے نہیں سا۔

[891] محمد بن جعفر کے بجائے )ابوداود نے شعبہ سے اس سند سے روایت کی اور بیاضافہ کیا کہ شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے کہا: کیا آپ نے بیروایت انس ٹائٹ سے سی

نماز کے احکام ومسائل =

483

أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

[۸۹۲] ۵-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَٰهُ غَيْرُكَ.

وَعَنْ قَتَادَةً، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَشْتَفْتِحُونَ بِهِ ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، لَا يَشْتَفْتِحُونَ بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فِي أَوَّلِ يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلَا فِي آخِرِهَا.

[٨٩٣] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي إِسْحْقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّذْكُرُ ذَٰلِكَ.

(المعجم ۱٤) - (بَابُ جُجَّةِ مَنُ قَالَ: ٱلْبَسُمَلَةُ آيَةٌ مِّنُ أُوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، سِواى بَرَاءَةٍ) (التحفة ١٤)

[٨٩٤] ٥٣-(٤٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ

ے؟ انھول نے کہا: ہاں، ہم نے ان سے اس کے بارے میں یو چھاتھا۔

[892] آوزاعی نے عبدہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب واٹن یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَٰهُ غَيْرُكَ. "اے اللہ! تواپی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ تیرانام بڑا بابرکت ہے اور تیری عظمت وشان بڑی بلند ہے اور تیری عظمت وشان بڑی بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبوذ ہیں۔"

(نیز اوزای بی کی) قمارہ برائے ہے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس دائی ہے (اپنی) روایت کی خبر دیتے ہوئے ان (اوزای) کی طرف لکھ بھیجا کہ انھوں (انس دائی) نے قمارہ کو حدیث سائی، کہا: میں نے نبی سائی المجازی کی میں اور عمر اور عثمان بی کی سے، وہ (نماز کا) آغاز الحمد لله رب العالمین ہے کرتے تھے، وہ بسم الله اللہ حمد لله رب العالمین ہے کرتے تھے، وہ بسم الله قراءت کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں بی (دوسری قراءت کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں بی (دوسری سورت کے آغازیں۔)

[893] اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه نے بتایا کہ انھوں نے انس بن مالک ڈاٹٹ سے سنا، وہ یہی (سابقہ) حدیث بیان کرتے تھے۔

> باب:14-ان لوگوں کی دلیل جن کے نز دیک بهم الله سورهٔ براءت کے سواہر سورت کی ابتدا میں ایک آیت ہے

[894] على بن مجر سعدى اور ابو بكر بن الى شيبه نے

السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: - وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَس ابْن مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا:مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأً: ينسم ألله الرَّغَنِ الرَّحِيدِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُـرُ. فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرَ. إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟» فَقُلْنَا: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَّهُوَ حَوْضٌ تَردُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوم، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا نغدَك».

زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: (مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ).

[٨٩٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: أَغْفَى رَسُولُ اللهِ يَّلِيَّةً إِغْفَاءَةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ

(الفاظ انھی کے ہیں)علی بن مسہرے روایت کی ، انھوں نے مختار بن فلفل سے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک جائث سے روایت کی ، کہا: ایک روز رسول الله تَاثِیم مارے درمیان تھے جب ای اثنا میں آپ کچھ در کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھرآپ نے مسکراتے ہوئے اپناسراٹھایا توہم نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کس بات پر انے؟ آپ نے فرمایا: "ابھی مجھ پرایک سورت نازل کی گئی ہے۔ " پھر آپ ن يرُها: ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْلِينَ الرَّحِيْمِ ۞ إِنَّا ٱعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّى لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ۞ "بلاشبهم نے آپ کوکو عطاکی ۔ پس آپ این رب کے لينماز يرْهيس اور قرباني كرير، يقينا آپ كا دهمُن بي جراكا ہے۔" پھرآپ نے کہا:" کیاتم جانتے ہوکوڑ کیا ہے؟" ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب عز وجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت یانی پینے کے لیے آئے گی،اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ان میں ہے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا: اے میرے رب! بیمیری امت سے ہے۔ تو وہ فرمائے گا: آپ نہیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیانی باتیں نکالیں۔" (علی) ابن تجر نے اپی حدیث میں (ید) اضافه کیا: آپمجدين مارے درميان تصاور (أَحْدَثُوا بَعْدَكَ كَي مِكْ ) أَحْدَثَ بَعْدَكَ "اس فِي بات تكالى" كهار

[895] ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے سنا، کہدرہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹھ نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، (آگے) جس طرح ابن مسہر کی حدیث ہے، البتہ

مُسْهِرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهْرٌ وَّعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ حَوْضٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ: «آنِيَتُهُ عَدَدُ النِّجُومِ».

(المعجمه ١) - (بَابُ وَضُعِ يَدِهِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُمُنَى عَلَى الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرِى بَعُدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدُرِهِ فَوْقَ سُرِّتِهِ، وَوَضُعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الشَّجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجْوَدِ عَلَى الْسُجْوَدِ عَلَى الْسُجْوِدِ عَلَى الْسُجْوَدِ عَلَى الْسُجْوِدِ عَلَى الْسُجْوَدِ عَلَى الْسُجْوِدِ عَلَى الْسُجْودِ عَلَى الْسُودِ اللَّهُ الْسُبُودِ فِي الْسُجْودِ عَلَى الْسُبُودِ الْسُودِ عَلَى الْسُبُودِ عَلَى الْسُبُودِ الْسُودِ الْسُودِ الْسُعِلَى الْسُودِ الْسُرَاقِ الْسُرَاقِ الْسُودِ الْسُلَاقِ الْسُودِ الْسُودُ الْسُودِ الْسُودِ الْسُودُ الْسُو

[ [ [ [ [ [ [ الحج ] [ [ الحج ] الحج الحج ] المنطقة ا

انھوں (ابن نفیل) نے بیالفاظ کیے: ''ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس پر ایک حوض ہے۔'' اور پنہیں کہا:''اس کے برتنوں کی تعدادستاروں کے برابر ہے۔''

> باب:15- تکبیرتر یمد کے بعد سینے سے ینچ اور ناف سے او پر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا اور سجد سے میں دونوں ہاتھ زمین پر کندھوں کے برابر رکھنا

افوق الما منے کہا: ہمیں محمد بن بحادہ نے حدیث سائی، انھوں سائی، کہا: مجھے عبد البجار بن واکل نے حدیث سائی، انھوں نے علقمہ بن واکل اور ان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی کہان دونوں نے ان کے والد حضرت واکل بن حجر ڈاٹٹو سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے نبی تاٹین کو دیکھا، آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی اور ھالیا (جمنام نے بیان کیا: کانوں کے برابر بلند کیے) پھر اپنا کپڑا دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے)، پھر اپنا دونوں ہاتھ بائیں پردکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انھیں بلند کیا، پھر تکبیر کہی دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انھیں بلند کیا، پھر جب سمیم اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ کہا توا پئ

باب: 16- نماز مین تشهد

[897] جریر نے منصور سے ، انھوں نے ابو واکل سے اور

(المعجم ١٦) - (بَابُ التَّشَهُدِ فِي الصَّلاهِ) (التحفة ١٦)

[۸۹۷] ٥٥–(٤٠٢) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ هُو رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ هُو السَّلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى عَلَى عَبُدِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا عَلَى عَبُدِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا وَالشَّلَامُ مُنْ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَا شُوعِي المَسْالَةِ مَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْالَةِ مَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْالَةِ مَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمُسْانَةِ وَالْمَاءَ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

[۸۹۸] ٥٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذَكُر: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

[۸۹۹] ٥٧-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَّنْصُورِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ، مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ – أَوْ مَا أَحَبَّ».

آفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ،
أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ

انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) دائی ہے روایت کی،
انھوں نے کہا: ہم نماز میں رسول اللہ طاقی کے پیچے کہتے تھے:
اللہ پرسلام ہو، فلال پرسلام ہو۔ (بخاری کی روایت میں
جریل پر میکائیل پرسلام ہو۔) تو ایک دن رسول اللہ طاقی کے
جریل پر میکائیل پرسلام ہو۔) تو ایک دن رسول اللہ طاقی کے
نے ہم سے فرمایا: ''بلاشبہ اللہ خودسلام ہے، لہذا جبتم میں
سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے: بقاو بادشاہت، اختیار وعظمت
سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے: بقاو بادشاہت، اختیار وعظمت
اللہ ہی کے لیے ہی، اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ
چیزیں (بھی ای کے لیے ہیں)، اے نی ا آپ پرسلام ہو
اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پراور اللہ کے
اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پراور اللہ کے
نیک بندوں پرسلام ہو۔ جب کوئی شخص سے (دعائیہ) کلمات
نیک بندوں پرسلام ہو۔ جب کوئی شخص سے (دعائیہ) کلمات
کہ کا تو یہ آسان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک
کہ کا تو یہ آسان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک
کوئی معبور نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جمراس کے بندے
کوئی معبور نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جمراس کے بندے
کوئی معبور نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جمراس کے بندے
کوئی معبور نہیں ، پھر جو مانگنا چا ہے اس کا انتخاب کر لے۔'

[898] (جریر کے بجائے) شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی اور انھوں (شعبہ) نے '' پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کرلے'' (کے کلمات) بیان نہیں کے۔

[899] منصور کے ایک اور شاگر دزائدہ نے ان سے ای سند کے ساتھ ان دونوں (جریر اور شعبہ) کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن آخری کلمات میں مَاشَاءَ (جو چاہے) کی جگہ مَاأَحَبُّ (جو پہند کرے) کے الفاظ کے۔

[900] المش نے (ابو واکل) شقیق سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب ہم نماز میں نبی ملائل کے ساتھ بیٹھتے تھے ۔۔۔۔۔ (آگے)

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_

487

النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْقَ فِي الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَقَالَ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ، مِنَ الدُّعَاءِ».

[٩٠١] ٥-(..) وَحَدَّنَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّنَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ:
قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ
ابْنُ سَخْبَرَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ:
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ النَّشَهُد، كَفِّي بَيْنَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ النَّشَهُد، كَفِّي بَيْنَ كَفَّي بَيْنَ لَكُفِّيهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَاقْتَصَّ النَّشَهُد بِمِثْل مَا اقْتَصُّوا.

[٩٠٢] -٦-(٤٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْتُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ
الْمُهَاجِرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّسَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: اللهِ الطَّيْبَاتُ لِلْهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا إلله إللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَمُ اللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَاللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَلَاهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَلَاهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَلَاهُ اللهُ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَلَاهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرآنَ.

٦١ [٩٠٣]
 حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

منصور کی حدیث کی طرح (ہے) اور کہا:''اس کے بعد دعا کا انتخاب کرلے''

[901] عبدالله بن سخمره نے کہا: میں نے حضرت ابن مسعود دی الله میں آپ کی دونوں ہیں ایوں کے درمیان میں ، (بالکل اسی طرح) جیسے آپ مجھے قرآنی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور انھوں (ابن تخمره) نے تشہد اسی طرح بیان کیا۔
کیا جس طرح سابقہ راویوں نے بیان کیا۔

الاورور بن رخ بن رخ بن معید اور محمد بن رخ بن مهاجر کی سندول سے لیث سے، انھوں نے ابو زبیر سے، انھوں نے ابو زبیر سے، انھوں نے سعید بن جبیراور طاؤس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹی ہمیں تشہدای طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے: ''بقا و باوثابت، عظمت واختیار اور کثرت فیر، ساری دعا کیں اور ساری پاکیزہ چیزیں اللہ بی کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہوا ہے بی ! اور چیزیں اللہ بی کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہوا ہی ! اور اللہ کے اللہ کی رحمت اور اس کی بر کتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے نیو کی معود نہیں اور میں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معود نہیں اور میں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔''

اور ابن رمح کی روایت میں (اَلسُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ كَ بَعِلَے) كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ (جس طرح آپ قرآن كھاتے تھے) ہے۔

[903] عبدالرحمان بن حمید نے کہا: مجھے ابو زبیر نے طاؤس کے حوالے سے حضرت ابن عباس ڈھٹناسے حدیث حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

[٩٠٤] ٦٢-(٤٠٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُويُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُّونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ فَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُومُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ! قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُوَ مُوسَى:أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ،

[904] ابوعوانہ نے قیادہ ہے، انھوں نے پینس بن جبیر سے اور انھوں نے جِطَّان بن عبداللدرقاشي سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹیؤ کے ساتھ ایک نماز پڑھی، جب وہ قعدہ (نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے) کے قریب تھے تو لوگوں میں ہے ایک شخص نے کہا: نماز کو نیکی اور زکاۃ کے ساتھ رکھا گیا ہے؟ جب ابوموی جھٹؤ نے نماز پوری کر لی تو مڑے اور کہا: تم میں سے بدیہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو سب لوگ مارے ہیت کے چپ رہے، انھوں نے پھر کہا: تم میں سے یہ یہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو لوگ ہیب کے مارے پھر چپ رہے تو انھوں نے کہا: اے حِطَان! لَكَتَا بِهِ وَ في بيد بات كهي؟ انهول في كها: ميس في بيد نہیں کہا، البتہ مجھے ڈرتھا کہ آپ اس کے سبب میری سرزنش كريں گے۔تولوگوں ميں سے ايك آ دمی نے كہا: ميں نے بيہ بات کی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ ا پی نماز میں کیے کہنا جا ہے؟ رسول الله تاثیم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے ہارے لیے ہارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ماری نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا "جبتم نماز پڑھوتو ا بنی صفول کوسیدھا کرو، پھرتم میں سے ایک مخص تمھاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کیے توتم تکبیر کہواور جب وہ ﴿ غَيْرِ الْمُغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّمَالِيْنَ ۞ كَمِوْتُمْ آمِين کہو، اللہ تمھاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کہے ادر رکوع کرے تو تم تکبیر کہوادر رکوع کرو، امام تم ہے

يبلے ركوع ميں جائے گا اورتم سے يہلے سر اتھائے گا۔ ، پھر

بیان کی، انھوں نے کہا رسول اللہ مالی میں تشہد ہوں

سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قر آن کی سورت سکھاتے تھے۔

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ وَيَلِيَّةِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوا لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبَرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ وَاسْجُدُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّة: "فَتِلْكَ بِيلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ أَوَّلِ قَوْلِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحْدِكُمْ: التَّاحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَواتُ لِلهِ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحْدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَواتُ لِلْهِ، وَبَرَكَاتُهُ، أَسَيَّكُمْ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

رسول الله الله الله على فرمايا: "تو (مقتدى كى طرف سے ركوع میں جانے کی) یہ (تاخیر) اس (تاخیر) کا بدل ہوگی (جو ركوع سے سراٹھانے میں ہوگی) اور جب امام سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كِهِ تُوتُمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِو، الله تمصاری (بات) نے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی طاقیم کی زبان سے فرمایا ہے: اللہ نے اسے من لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔اور جب امام تکبیر کیج اور سجدہ کرے تو تم تکبیر کہواور سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سراتهائے گا۔'' پھررسول الله ظَلْمَةُ نے فرمایا:''توبیر(تاخیر) اس (تاخیر) کابدل ہوگی، اور جب وہ قعدہ میں ہوتو تمھارا پېلا بول (پير) ہو: بقاو بادشاہت، اختيار وعظمت، سب ياك چزیں اور ساری دعائیں اللہ کے لیے ہیں۔اے نبی! آپ برسلام اور الله کی رحت اوراس کی برکتیں ہوں۔ہم پراورالله کے نیک بندوں برسلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مُلاثیم اس کے بندے اور رسول ہیں۔''

[905] ابواسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، نیز معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، اس طرح جریر نے سلیمان بیمی سے جردی، ان سب (ابن ابی عروبہ، ہشام اور سلیمان) نے قادہ سے اسیمان اور ان سے جریر کے مانند روایت کی، البتہ قادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں بیاضافہ ہے:" جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو۔" اور ابوعوانہ کے شاگرد کامل کی حدیث کے علاوہ ان میں سے سی کی حدیث میں: "اللہ عزوجل نے علاوہ ان میں سے سی کی حدیث میں: "اللہ عزوجل نے اپنے نبی تُلَقِیْل کی زبان سے فرمایا ہے: "اللہ نے اسے س لیا جب نبی تُلَقِیْل کی زبان سے فرمایا ہے: "اللہ نے اسے س لیا جب نبی تُلَقِیْل کی زبان سے فرمایا ہے: "اللہ نے اسے س لیا

[٩٠٥] ٣٦-(....) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ؟ ح: وَحَدَّثَنَا السَّخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْمِيِّ، كُلُّ هُؤُلاءِ عَنْ قَتَادَةً، فِي هٰذَا الرَّيْسَةِ ، فِي خَدِيثٍ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَتَادَةً، مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَإِذَا قَرَأَ سُلِيْمَانَ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِّنْهُمْ: "فَإِنَّا قَرَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ ﷺ: سَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ ﷺ: سَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ ﷺ: سَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ ﷺ: سَمِعَ عَدْ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ ﷺ: سَمِعَ عَرْ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ ﷺ: سَمِعَ عَرْ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ إِلَيْكُونَ المَعْفَى السَانِ نَبِيهٍ إِلَيْكُونَ السَعْعَ الْمَعْمَانَ الْمُعْمَانَ الْمَعْمَانَ الْعَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ إِلَيْكُونَ الْعَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ إِلَيْكُونَ الْمَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ إِلَيْكُونَ الْمَانِ الْمَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهٍ إِلَيْكُونَ الْمَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهُ إِلَيْكُونَ الْمُ عَلَى الْمَانِ الْمَانِ الْمِيْكُونَ الْمُعْمَانَ الْمَانِ الْمَانِ الْمُؤْلِقَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِنْ الْمُؤْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمُؤْمَانَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِنْ الْمَانِ الْمَانَانِ الْمَانَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانَالَ الْمَانَ الْمَانَا الْمَانَا الْمَانِ الْمَانِ الْمَالَى الْمَانِ الْمَانَا الْمَانِ الْمَانَا الْمَانَا الْمَالَى الْمِلْمِ الْمَانَا الْمَانَا الْمَانَا الْمَالَالَ الْمَانَا الْمَ

اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ وَّحْدَهُ عَنْ أَبِى عَوَانَةَ.

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُخْتِ
أَبِي النَّضْرِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ مُسْلِمٌ:
ثُرِيدُ أَخْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكُرٍ:
فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي:
قَوَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ٩. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ،
فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هٰهُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءِ
عَنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هٰهُنَا ! إِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا فَهُنَا الْمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا هُمُنَا أَمْ وَضَعْتُ هٰهُنَا أَمْ مَعُوا عَلَيْهِ.

[٩٠٦] ٢٤-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "فَإِنَّ اللهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَنْ حَمِدَهُ".
سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ".

(المعجم١٧) - (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الثَّيِّ ) بَعُدَ التَّشَهُّدِ) (التحفة ١٧)

[٩٠٧] ٣-(٤٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: قَالَ: قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ اللهِ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

ابو اسحاق نے کہا: ابونصر کے بھانج ابو بکر نے اس صدیث کے متعلق بات کی تو امام سلم نے کہا: آپ کوسلیمان سے بڑا حافظ چاہیے؟ اس پر ابو بکر نے امام سلم سے کہا: وہ بح ہے، لینی ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی حدیث؟ پھر (ابو بکر نے) کہا: وہ بح ہے، لینی (بیاضافہ کہ) جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ امام سلم نے (جواباً) کہا: وہ میر نے زدیک بھی سحج ہے۔ تو ابو بکر نے کہا: آپ نے اسے یہاں کیوں نہ رکھا (درج کیا)؟ (امام سلم نے جواباً) کہا: ہروہ چیز جو میر نے زدیک سحج ہے، میں مسلم نے جواباً) کہا: ہروہ چیز جو میر نے زدیک سحج ہے، میں نے اسے یہاں نہیں رکھا۔ یہاں میں نے صرف ان نے اصادیث) کو رکھا ہے جن (کی صحت) پر انھوں (محدثین) نے اتفاق کیا ہے۔

[906] قادہ کے ایک اور شاگردمعمر نے ای سند کے ساتھ ندکورہ بالا صدیث روایت کی اور (اپی) صدیث میں کہا: "چنانچہ اللہ نے اپنے نبی ساتھ کی زبان سے فیصلہ کر دیا: (کہ) اللہ نے اسے ن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی (قال کے بجائے قضی کا لفظ روایت کیا۔)"

تشہد (کے الفاظ کہنے ) کے بعد نبی مَالَّیْکِمُ پرورود پڑھنا

الله عبد الله عبد الله مجر سے روایت ہے کہ مجمہ بن عبد الله بن زیدوہی عبد الله بن زیدوہی عبد الله بن زیدوہی عبد الله بن زیدوہی ہیں جن کونماز کے لیے اذ ان خواب میں دکھائی گئ تھی ) آتھیں ابومسعود انصاری والله کے متعلق بتایا کہ انھوں نے کہا: ہم سعد بن عبادہ والله کا کہا ہمارے بن عبادہ والله کا کہا میں میں تھے کہ رسول الله کا لیا ہمارے

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَتَى اللهِ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَتَى اللهِ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْكَ؟ قَالَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا مَارَحُتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَحُتَ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَحُتَ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَحُتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».

[٩٠٨] ٦٦-(٤٠٦) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَنَى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَكَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَكَ لَقَينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيّةٌ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: الْقُولُوا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْعَلَى الْكُولَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

[٩٠٩] ٦٧-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:عَنْ شُعْبَةً وَمِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ،

پاس تشریف لائے، چنانچہ بثیر بن سعد دالان نے آپ سے عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر درود سجیجیں؟ انھوں نے ہمین اللہ علیہ کا حکم دیا ہے تو ہم آپ پر درود کسے بھیجیں؟ انھوں نے کہا: اس پر رسول اللہ علیہ کا ماموش ہوگئے حتی کہ ہم نے تمنا کی کہ انھوں نے آپ سے بیسوال نہ کیا ہوتا، پھر رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''کہو: اے اللہ! رحمت فرما محمہ اور محمہ کی آل پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم کی آل پر اور برکت نازل فرما محمہ اور محمہ کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر بلاشبہ تو سزا وار حمہ ہے، برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر بلاشبہ تو سزا وار حمہ ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور سلام اس طرح ہے جیسے تم (پہلے) عظمتوں والا ہے۔ اور سلام اس طرح ہے جیسے تم (پہلے) جان چے ہو۔''

[908] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عکم سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیلی سے سا، انھوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیلی سے سا، انھوں نے کہا: مجھے حضرت کعب بن عجر ہ ڈاٹٹو ملے اور کہنے گئے: کیا میں شمصیں ایک تحفہ نہ دوں؟ رسول اللہ ٹاٹٹو ہم ایک خفہ نہ دوں؟ رسول اللہ ٹاٹٹو ہم آپ پر مطرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: ہم مید تو جان چکے ہیں کہ ہم آپ پر سلام کیے بھیجیں، (یہ بتائیں) ہم آپ پر محلاۃ کیے بھیجیں؟ آپ نے فرایا: ''کہو: اے اللہ! محمد اور محمد کی آل پر رحمت فرمائی، کی آل پر رحمت فرمائی، بلاشبہ تو سزا وار حمد عظمتوں والا ہے۔ اے اللہ! محمد پر اور محمد کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے عظمتوں والا ہے۔'' نازل فرمائی، بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے عظمتوں والا ہے۔'' نازل فرمائی، بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے عظمتوں والا ہے۔''

[909] وکیج نے شعبہ اور مستر سے ای سند کے ساتھ ملکم سے ای کی مانندروایت کی اور مستر کی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے: کیا میں شمصیں ایک تحذہ ندوں؟

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرِ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً.

[٩١٠] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنِ الْأَعْمَشِ، وَعَنْ مُسْعَرٍ، وَعَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلِ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ" وَلَمْ يَقُلْ: "اَللَّهُمَّ".

ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ؛ ح: ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ و بْنِ سَلَيْمٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ سُلَيْمٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ شَلَيْمٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ فَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: اللهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ».

وَقُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الله عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

(المعجم ۱۸) - (بَابُ التَّسُمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ) (التحفة ۱۸)

[910] اساعیل بن ذکریا نے اعمش ، مسعر اور مالک بن مغول سے روایت کی اور ان سب نے ظکم سے اس سند کے ساتھ ساجھ سے اندروایت کی ، البتہ اساعیل نے کہا: وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدِ اور (اس سے پہلے) اَللَّهُمَّ نہیں کہا۔

[911] عمروبن سليم نے كہا: جي حضرت ابوحميد ساعدى دائية نے بتايا كه انھوں (صحاب) نے كہا: اے اللہ كے رسول! ہم آپ برصلاۃ كيے بھي جيں؟ آپ نے فرمايا: "كہو: اے الله! ورحت فرمايا: "كہو: اے الله! رحمت فرمائى اور آپ كى اولاد پر، جيے تو نے جيے تو نے ابراہيم كى آل پر رحمت فرمائى اور بركت نازل فرما محمد پر اور آپ كى اولاد پر، جيسے تو نے محمد پر اور آپ كى اولاد پر، جيسے تو نے بركت نازل فرمائى ابراہيم كى آل پر، بلاشبہ تو سزا وارحمد بے مطمتوں والا ہے۔"

باب:18-سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبُنَا لَكَ الْحَمُدُ اورا مِن كَهَا

قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْسُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْسُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ".

[٩١٤] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ شَهَيْلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمَعْنٰى حَدِيثِ سُمَيٍّ.

[٩١٥] ٧٧-(٤١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».

[٩١٦] ٧٣-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْبَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلْمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَلَمْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَلَمْ يَنْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.

[913] سُمَّ نے ابو صالح ہے، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ طُٹی اللہ نے فرمایا: 'جب امام سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (الله نے تن لیاجس نے اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (الله نے تن لیاجس نے اس کی تعریف کی) کے تو تم کہو: اَللّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (اے الله! ہمارے رب! سب تعریف تیرے لیے الْحَمْدُ (اے الله! ہمارے رب! سب تعریف تیرے لیے کے کوئکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کردیے جا کیں گے۔''

[914] سہیل نے اپنے والد (ابو صالح) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹا سے اور انھوں نے نبی ٹھٹا سے (ندکورہ بالا راوی) سُکی کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[915] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعید بن مسیتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے روایت کی کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ڈاٹٹٹ نے خطرت ابو ہر یہ ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ڈاٹٹٹٹ نے فرمایا:''جب امام آ مین کہے تو تم بھی آ مین کہو کیونکہ جس کی آ مین فرشتوں کی آ مین کے موافق ہوجائے گی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جا کیں گے۔''

ا بن شہاب نے کہا: رسول الله عَلَيْظِ " آمین" کہتے تھے۔

[916] (ما لک کے بجائے) یونس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابن مینب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے کہا: میں نے رسول اللہ تاہم کی کہ حضرت ابو ہریہ ڈاٹھ کی فیکورہ بالا روایت کی طرح سے سنا سند ونس نے ابن شہاب کا قول بیان نہیں کیا۔

[٩١٧] ٧٤-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنِي عَمْرُو: أَنَّ يَحْلِي: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ، وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا اللهَّحْرٰي غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

[٩١٨] ٧٥-(..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اللهَ بْنُ مَسْلَمَةَ اللهَ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[٩١٩] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

آ ٧٩ [ ٩٢٠] ٧٠-(...) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ
سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عَلَيْهِ فَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ،
فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ ﴾.

(المعجم ١٩) - (بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ) (التحفة ١٩)

[٩٢١] ٧٧-(٤١١) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى

[917] ابو بونس (سلیم بن جبیر) نے حضرت ابو ہریرہ دیا گئا سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹائٹڑ نے فرمایا: '' جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہاور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس کے بچھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''

[918] حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ کے ایک اور شاگرد اعرج کے حوالے سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ ڈھٹٹ نے کہا: رسول اللہ تُلٹی نے فرمایا: ''جبتم میں سے ایک شخص آ مین کہے اور فرشتے آ سان میں آ مین کہیں اور ایک آ مین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔'

[919] ہمام بن منبہ نے ابو ہریرہ ٹاٹھ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھ سے ای (گزشتہ صدیث) کی طرح صدیث بیان کی۔

[920] سہیل کے والد ابوصالے نے حضرت ابوہریرہ وہائی سے روایت کی کہ رسول اللہ طُلُقِم نے فرمایا: "جب قاری فرفینی اللہ فکٹو اللہ کا کہنا آسان کے پیچھے ہے وہ (بھی) آمین کے اور اس کا کہنا آسان والوں کی کہی ہوئی (آمین) کے موافق ہو جائے تو اس کے پیھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔"

باب:19-مقتدی کی طرف سے امام کی اقتدا

[921] سفیان بن عینہ نے زہری سے حدیث بیان کی،

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَلِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ يَعَلِيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ يَعَلِيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ يَقَعُودًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُوا، وَإِذَا سَجَلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُوا، وَإِذَا سَجَلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُوا، وَإِذَا سَجَلَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجَلَ فَالْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجِلَ سَمِعَ الللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ».

آباد] ۷۸-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ فَرَسٍ،
مَالِكٍ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ فَرَسٍ،
فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[۹۲۳] ۷۹-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةً صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَزَادَ: "فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا».

افعوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک ڈائٹ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ بی ٹائٹی گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلوچھل گیا، ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لیے عاضر ہوئے، نماز کا وقت ہوگیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی، چنانچہ ہم نے (آپ کے اشارے پر، حدیث: پڑھائی، چنانچہ ہم نے (آپ کے اشارے پر، حدیث: فراعائی، چنانچہ ہم نے (آپ کے اشارے پر، حدیث نے نماز پوری کی تو فرمایا:"امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی افتدا کی جائے، چنانچہ جب وہ جمیر کہتو تم تجمیر کہو تو تم تجمیر کہو تو تم تجمیر کہو تو تم تجمیر کے تو تم تجمیر کہو تو تم تجمیر کے تو تم تاکی اللہ نے آپ کی اور جب وہ سمیع اللہ لِمَنْ حَمِدَهُ (اللہ نے آپ سُن لیا الحکاد اللہ نے آپ کی جائے ہوں کی جہور ہے۔ تو تم راسی کی جہ بیان کی کہتو تم رَبَنَا لَکَ الْحَمْدُ اللہ جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے) کہواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے) کہواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔ "

[922] (سفیان کے بجائے) لیف نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک وہاٹا ہے روایت کی کہرسول اللہ تاہیم گھوڑے ہے گر گئے اور آپ کا ایک پہلوچیل گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ...... آگے سابقہ صدیث کی طرح بیان کیا۔

[923] يونس نے ابن شہاب ( زہری) سے روایت کی،
انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس ڈٹٹٹ نے خبر دی کہ رسول
اللہ ٹٹٹٹٹ گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا دایاں پہلوچیل
گیا۔۔۔۔۔ پھران دونوں حضرات (سفیان اورلیٹ) کی روایت
کے ماندروایت کی، البتہ یونس نے بیاضاً فہ کیا:"اور جب
وہ (امام) کھڑا ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر نماز

[٩٢٤] ٨٠-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

[924] ما لک بن انس نے زہری سے اور انھوں نے

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ اللهِ عَنْ أَنسٍ، عَنِ اللهُ هُرِيِّ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَفِيهِ: "إِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِبَامًا».

[٩٢٥] ٨١-(...) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَنَّ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى وَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، وَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا وَلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا وَلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا رَكَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا ، وَإِذَا صَلَّى

[٩٢٧] ٨٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا:

حفرت انس بن ما لک را الله علی که رسول الله علی که که و که است آپ که دایال بیلوچیل گیا ......آگ فیکوره بالا تینول راویول کی طرح روایت کی اور اس میں (بھی یہ) ہے: "جب وہ (امام) کھڑا ہوکر نماز پڑھو۔" کھڑا ہوکر نماز پڑھو۔"

[925] معمر نے زہری سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس والٹون نے خبر دی کہ نی مظافیا گھوڑ ہے سے گر پڑے جس سے آپ کا دایال پہلوچھل گیا..... آگے سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی ، اس میں یونس اور مالک والا اضافہ نہیں ہے۔

[926] عبدہ بن سلیمان نے ہشام (بن عروہ) سے روایت کی، انھوں نے اپ والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جاتا ہے روایت کی کہ رسول اللہ تائیل بیار ہو گئے، آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کی بیار پری کے لیے عاضر ہوئے۔ رسول اللہ تائیل نے بیٹے کرنماز پڑھی تو انھوں نے آپ کی اقتدا میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھی شروع کی۔ آپ نی اقتدا میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھی شروع کی۔ آپ نی اقتدا میں کھڑ ہے ہو گئے۔ بیٹے جا و وہ بیٹے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ''امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب وہ (رکوع و جود سے سر) اٹھائے تو (کھر) تم رکوع کرو اور جب وہ (رکوع و جود سے سر) اٹھائے تو (کھر) تم رکھی سر) اٹھاؤ اور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تم بھی بیٹے کرنماز پڑھو۔''

[927] حماد بن زید اور عبدالله بن نمیر نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اس کے مانند روایت بیان کی۔

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٩٢٨] ٨٤-(٤١٣) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: اِشْتَكَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٍ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ، وَهُو قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَقْتَ إِلَيْنَا فَوَآنَا فِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنْ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنْ كَذُتُمْ آيِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودًا فَلَا فَصَلُوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا، وَالْمُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودًا فَصَلُوا قِيَامًا، وَاللهُ عَلَوا فَعَلُوا قَيْمًا فَصَلُوا قِيَامًا، وَالْمُ مَلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودًا فَصَلُوا قَيْمًا فَصَلُوا قِيَامًا، وَالْمَا فَصَلُوا قَيَامًا، وَالْمَا مَلُى قَائِمًا فَصَلُوا قَيَامًا، وَالْمَا مَلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودًا اللهِ قَيَامًا، وَالْمَا مَنْ مَالًى قَائِمًا فَصَلُوا قَيَامًا، وَالْمَا مَا أَنْ صَلَى قَائِمًا فَصَلُوا قَيَامًا، وَالْمَا مَلَى قَائِمًا مَا مَا لَمَا مَلَى قَائِمًا فَصَلُوا قَيَامًا،

[۹۲۹] ۸۵-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الرُّوَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، لَيُسْمِعَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

[٩٣٠] ٨٦-(٤١٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا

[928] لیف نے ابوزیر سے اور انھوں نے حضرت جابر دائی سے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہا رپڑ گئے اور ہم نے آپ کی اقدا میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹے ہوئے سے اور ابو بکر دائی آپ کی تجمیر لوگوں کو سنا رہے سے آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے ہمیں اشارہ فرمایی (جس پر) ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کی اقدا میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: ''تم ابھی وہ کام کرنے لگے تھے جو فاری اور روی فرمایا: ''تم ابھی وہ کام کرنے لگے تھے جو فاری اور روی کر این موتے ہیں، وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، طالانکہ وہ (بادشاہ) بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، ایسے انگر کی اقدا کرو، (امام) اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوگو تا ہوگو تھی کھڑے ہوگو تا ہوگو تھی کھڑے تا ہوگو تھو تا ہوگو تا

[929] عبدالرحمان رؤای نے ابوز بیر سے اور انھوں نے حضرت جابر ٹاٹٹا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے جب ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر ٹاٹٹا آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ ٹاٹٹا تکبیر کہتے تا کہ ہمیں سائیں …… پھرلیث کی فدکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا۔

[930] اعرج نے حضرت ابوہریرہ دہنے سے روایت کی کرسول اللہ تائی نے نفر مایا: ''امام اقتدائی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو، چنانچہ جب وہ تکبیر کھے تو تم سکھواور جب وہ رکوع کر ہے تو تم رکوع کر واور جب وہ

عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

[٩٣١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٢٠) - (بَابُ النَّهُي عَنُ مُّبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ) (التحفة ٢٠)

[٩٣٢] ٨٧-(٤١٥) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِيْةٍ يُعَلِّمُنَا، يَقُولُ: "لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، يَقُولُ: قَالَ: وَلَا الضَّالِينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَكُعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: آلِيهَمَّ وَإِذَا فَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: آلِللهُمَّ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ».

[٩٣٣] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي شَعْفِةً بِنَحْوِهِ، إِلَّا قَوْلَهُ: "وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا: آمِينَ" وَزَادَ: "وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ".

[٩٣٤] ٨٨-(٤١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ تُوتُمُ اللّٰهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِ اللّٰهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِ اور جب وه مجده كرياة تم مجمى بينه كرنماز برهو.

اور [931] ہام بن متبہ نے حضرت ابو ہریرہ فٹاٹٹا سے اور انحوں نے نہی اکرم ٹاٹٹا سے ای (سابقہ صدیث) کے مانند روایت بیان کی۔

### باب:20- تكبيروغيره مين المام سيسبقت لے جانے كى ممانعت

[932] المش نے ابوصالے سے اور انحوں نے حفرت
ابو ہریرہ نظائیا سے روایت کی، انحوں نے کہا: رسول اللہ تاہیل 
ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے: ''امام سے آگے نہ بردھو،
جب وہ تکبیر کہاتو تم تکبیر کہو، جب وہ ﴿ وَلَا الظّمَالِيْنَ ) 
کہتو تم آ مین کہواور جب وہ رکوع کرے تو تم اَللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم اَللّٰهُ مِن رَبّنا 
جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اَللّٰهُ مَ، رَبّنا 
لَكَ الْحَمْدُ كہو۔''

[933] سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد (ابوصالح)
سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ناٹھ سے اور انھوں نے
نی ناٹھ سے ای (سابقہ صدیث) کے ہم معنی روایت کی،
سوائے اس جھے کے: "جب وہ ﴿ وَلَا الطّمَالِيْنَ ۞ ﴾ کے
تو تم آ مین کہو" اور بید حصہ بو حایا: "اور تم اس سے پہلے
(سر) ندا ٹھاؤ۔"

[934] ابوعلقمہ نے حضرت ابو مریرہ ناتھ سے سا، کہہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَ حَا وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُ – : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ ، سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلَّى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَلَيْدَهُ ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

[٩٣٥] ٨٩-(٤١٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلُولُوا: اللهُمَّ إِرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا فَعُودًا أَجْمَعُونَ ٩.

(المعجم ٢١) - (بَابُ استِخُلافِ الْإِمَامِ. إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذُرٌ مِّنُ مَّرَضِ وَسفَرٍ وَّغَيُرِهِمَا مَنُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنُ صَلَّى خَلُفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِّعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسُخِ الْقُمُودِ خَلُفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنُ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ) (التحفة ٢١)

رہے تھ: رسول اللہ ظافرہ نے فرمایا: " یقینا امام ایک و هال ہے (تم اس کے پیچے پیچے رہو)، چنا نچہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھو اور جب وہ سَمِعَ نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو اور جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اَللّٰهُ مَّ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُورَ مِن والے كا كہا ہوا آسان والوں كے كہو كونكہ جب زمين والے كا كہا ہوا آسان والوں كے كہو كونكہ جب زمين والے كا كہا ہوا آسان والوں كے كہو كے موافق ہو جائے گا تو اس كے سابقہ گناہ بخش ديے جائيں گے۔ "

[935] (ابوعلقمہ کے بجائے) ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کو رسول اللہ ٹاٹٹٹ سے روایت کرتے سنا کہ آپ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: 'امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہ تو تم تبیر کہواور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرواور جب وہ سمیع اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ کہ تو تم اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ کہ تو تم اللّٰه مِن اللّٰه مِن حَمِدَهُ کہ تو تم اللّٰه مِن اور جب وہ کھڑا ہوکر نماز ریا ھے تو تم بھی کھڑے ہوکر پڑھواور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو ہم بھی کھڑے ہوکر پڑھواور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر کہاز ریاھو۔''

باب:21-جب امام کومرض، سفریا کسی اور وجہ
سے عذر پیش آ جائے تولوگوں میں سے کسی کو
نماز پڑھانے کے لیے اپنا جائشیں (خلیفہ)
مقرر کرنا اور جس نے ایسے امام کے پیچھے نماز
پڑھی جو کسی عذر کی بنا پر کھڑا ہونے سے قاصر
ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگروہ کھڑا ہوسکتا
ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگروہ کھڑا ہوسکتا
ہے تو کھڑا ہو (کرنماز پڑھے)، بیٹے ہوئے

# (مام کے پیچھے جو (مقتدی) کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے بیٹھ کرنماز پڑھنا منسوخ ہے

[936] موی بن ابی عائشہ نے عبیداللد بن عبداللد سے روایت کی، انھول نے کہا: میں حضرت عائشہ جھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُن سے کہا: کیا آب مجھے رسول الله الله کی بیاری کے بارے میں نہیں بتائیں گ؟ انحول نے کہا: کیوں نہیں! جب (باری کے سب) نبی (کے حرکات و سكنات) بوجمل مونے لكے تو آپ نے فرمایا: "كيا لوگوں ن نماز پڑھ لی؟ "ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول انہیں، وہ سبآپ کا انظار کررے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "میرے ليے برے طشت میں پانی رکھو۔" ہم نے یانی رکھا توآب نے عسل فرمایا، پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر ب بوش طاری بوگن، پر آپ کو افاقه بوا تو فرمایا: "کیا لوگوں نے نماز بڑھ لی؟ ' ہم نے کہا نہیں، اللہ کے رسول! وہ آپ کے منتظریں۔ آپ نے فرمایا: "میرے لیے بوے طشت میں پانی رکھو۔" ہم نے رکھا تو آپ نے عسل فرمایا، پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ بغثی طاری ہوگئ، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا: "كيالوگول نے نماز پڑھ لى ہے؟" ہم نے کہا: نہیں، اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:"میرے لیے بڑے طشت میں یانی رکھو۔" مم نے رکھا تو آپ نے عسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو بہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا: '' کیا لوگوں نے نماز پڑھ لى؟ " مم نے كها: نبيس، الله كرسول! وه رسول الله مَالَيْلُمْ كا انظار کررہے ہیں۔حضرت عائشہ اللہ ان فرمایا: لوگ مجد میں اکشے بیٹے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ تاللہ الله عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ ا

ابْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا:أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَّرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: بَلْي، ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ : فَفَعَلْنَا ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ﴿أَصَلَّى النَّاسُ؟ ﴾ قُلْنَا: لَا ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَب". فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟" فَقُلْنَا: لَا وَهُمْ يَنْتُظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُونٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرِ، أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ

بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ، وَّكَانَ رَجُلًا رَّقِيقًا:
يَّاعُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُ
بِذٰلِكَ، قَالَتْ: فَصَلِّى بِهِمْ أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ،
بِذٰلِكَ، قَالَتْ: فَصَلِّى بِهِمْ أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ،
ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ
بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلَاةِ الظُهْرِ،
بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلَاةِ الظُهْرِ،
وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ
لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِي يَعِيْ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ
لَيْتَأَخَّرَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا: \*أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ \* فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ
لَيْمَا: \*أَجْلِسَانِي إلَى جَنْبِهِ \* فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ
لَهُمَا: \*أَجْلِسَانِي إلَى جَنْبِهِ \* فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِهِ \* فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِهِ \* فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ
النَّبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكُمْ يُصَلِّي وَهُو قَاثِمٌ بِصَلَاةِ
النَّبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكُمْ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُو،
وَالنَّيِ يَعِيْهُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُو، بَكُو النَّيْ يَعَلَى قَاعِدٌ أَبِي بَكُوا أَبُو بَكُو النَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُو، وَالنَّي قَاعِدٌ .

كا انظار كررے تھے۔حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: پھررسول الله تَالِيَّا فِي ابو بَر ثَالِثَا كَ طرف بِيغام بهيجا كه وه الوكول كونماز برهائيں۔ پيغام لانے والا ان كے ياس آيا اور بولا: رسول یر هائیں۔ ابوبکر والٹو نے کہا، اور وہ بہت نرم ول انسان تھے: عمر! آپلوگوں کونماز پڑھائیں۔عمر ڈٹاٹٹ نے کہا: آپ بی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔حضرت عائشہ والله انے فرمایا: ان دنوں ابو بکر جائش نے لوگوں کو نماز بڑھائی، پھر بیہ ہوا کہ رسول الله تاليا في يحم تخفيف محسوس فرمائي تو دو مردول كا سہارا لے کر، جن میں سے ایک عباس دانڈ تھے، نماز ظہر کے ليے نظر، (اس وقت) ابوبر الله الوكوں كو نماز برها رہے تھ، جب ابو بكر جائز نے آپ كو ديكھا تو پيچھے مٹنے لگے، اس يرني تَلْقُولُ نِهِ الْمُعِينِ الثاره كياكه يتحج ندمنين اورآپ نے ان دونوں سے فرمایا: ''مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔'' ان دونوں نے آپ کو ابو بکر دائش کے پہلو میں بھا دیا، ابوبكر الله كفرے موكر ني الله كى اقتدامي نماز يرهدب تے اور لوگ ابو بحر جائٹ کی نماز کی اقتد اکررہے تھے اور نبی مالیا ہ بیٹھے ہوئے تھے۔

(حفرت عائشہ بھائے ۔ روایت کرنے والے راوی)
عبیداللہ نے کہا: پھر میں حفرت عبداللہ بن عباس بھائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی: کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو حفرت عائشہ بھائی نے جھے نی مٹائیا کی بیاری کے بارے میں بیان کی ہے؟ انھوں نے کہا: لاؤ۔ تو میں نے ان کے سامنے عائشہ بھائی کی حدیث پیش کی ، انھوں نے اس میں سے کی بات کا انکار نہ کیا، ہاں! انتا کہا: کیا حفرت عائشہ بھائیا نے شمصیں اس آ دمی کا نام بتایا جوعباس فائٹ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے جوعباس فائٹ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے جوعباس فائٹ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے جوعباس فائٹ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنْنِي عَبَّلِهِ، فَقَالَ: هَاتِ، عَائِشَةُ عَنْ مَّرَضِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَقَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الْآخَرَ الَّذِي عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيًّ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

#### كها: وه حضرت على رفاتمةُ عنه \_

ف کا کدہ: کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر اقتدا کرنے میں رسول ٹاٹھ اور صحابہ کا بیآ خری عمل ہے۔ اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق اور صحابہ کا مائے قرار دیا ہے۔ صدیق اور صحابہ کرام ڈوائٹ نے کھڑے ہوکرآپ کی اقتدا کی۔ زیادہ تر ائمہ نے اس عمل کوسابقہ تھم کا ناتج قرار دیا ہے۔

[۹۳۷] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ - قَالَا: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الرُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْيَدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْيَدُ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ عَبْدَ أَوَّلُ مَا اللهُ عَلْمَ اللهِ عَبْلَةِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً، فَاسْتَأُذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِي بَيْتِ مَيْمُونَةً، فَاسْتَأُذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِي بَيْتِهَا، فَأَذِنَّ لَهُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدٌ لَهُ فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ، وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ. عَلَى رَجُلِ آخَرَ، وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ. عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ يُعَلِّي فِي الْأَرْضِ. فَقَالَ: عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

[٩٣٨] ٩٠-(...) وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: خَالَدِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ لَرُواجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، بَيْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي

[937] معمر نے بیان کیا کہ زہری نے کہا: مجھے عبیداللہ بن عبد نے بردی کہ حضرت عائشہ ٹاٹھا نے اسے خبر دی کہ حضرت عائشہ ٹاٹھا کے گھر خبر دی کہ رسول اللہ ٹاٹھا کی بیاری کا آ عاز میمونہ ٹاٹھا کے گھر سے ہوا، آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت ما گئی کہ آپ کی تیارداری میرے گھر میں کی جائے، انھوں نے اجازت و کے دی۔ (عائشہ ٹاٹھا نے) فرمایا: آپ اس طرح نکلے کہ آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس ٹاٹھا (کے کندھے) پر اور دوسرا ہاتھ ایک دوسرے آ دمی پر تھا اور (نقابت کی وجہ سے) آپ اپنی پاؤں سے زمین پر لکیر بناتے جارہے تھے۔ عبیداللہ نے بیان پاؤں سے زمین پر لکیر بناتے جارہے تھے۔ عبیداللہ نے بیان کہ میں نے بید حدیث ابن عباس ٹاٹھا کو سائی تو انھوں نے کہا: کیا تم جانتے ہو وہ آ دمی، جس کا حضرت عائشہ ٹاٹھا نے نام نہیں لیا، کون تھے؟ وہ علی ٹاٹھا تھے۔

[938] عقیل بن خالد نے کہا: ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے عبیداللہ بن عبد بن مسعود نے خبر دی کہ رسول اللہ علیم کی زوجہ حضرت عاکشہ جاتا ہے کہا: جب رسول اللہ علیم کی بیاری شدت اختیار کر گئی اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ ان کی تیارداری میرے گھر میں ہو، انھوں نے اجازت دے دی، پھر آپ دو آ دمیوں کے درمیان (ان کا اجازت دے دی، پھر آپ دو آ دمیوں کے درمیان (ان کا سہارالے کر) نکلے، آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے (اور آپ) عباس بن عبدالمطلب جاتھ اور ایک دوسرے آدی کے درمیان شے۔

(حدیث کے رادی) عبیداللہ نے کہا: عاکشہ الله نے جو

قَالَتْ عَائِشُةُ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ.

کی کہا تھا، میں نے اس کا تذکرہ عبداللد (بن عباس) الله اسے کیا تو انھوں نے مجھ سے کہا: کیا تم جانتے ہووہ آ دمی کون تھا جس کا حضرت عائشہ و کھانے نام نہیں لیا؟ انھوں نے کہا: میں نے کہا: وہ حضرت علی بن ابی طالب و کھڑتے۔

فلکہ وہری احادیث میں سہارا دینے والوں میں حضرت اسامہ بن زید کا نام بھی ہے۔ کویا آپ نے اگر چہ بیک وقت دوہی کا سہارالیالیکن سہارا دیے کر چلانے والے کل چارتھے۔ ایک طرف جو حضرت عائشہ کے سامنے تھی حضرت عباس اور کچھ وقت کے لیے فضل بن عباس تھے۔ دوسری طرف سے باری باری حضرت علی اور اسامہ نے سہارا دیا۔ یہ چاروں ہی اس خدمت کا شرف حاصل کرنا جا جے تھے۔

[٩٣٩] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي: عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقِيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِي قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُجِبً لَنَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُرى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَإِلَّا أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ لَنَّا عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ ا

رَافِعِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ. رَافِعِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الْزُهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتِي، قَالَ:

[939] عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی
کہ نی تالیک کی زوجہ حضرت عائشہ ٹاٹھ نے کہا کہ میں نے
حضرت ابو بکر ٹاٹھ کو امام بنانے کے) اس معاملے میں
رسول اللہ تالیک سے بار بار بات کی۔ میں نے اتن بار آپ
سے صرف اس لیے رجوع کیا کہ میرے دل میں یہ بات
میٹھتی نہ تھی کہ لوگ آپ کے بعد بھی اس مخص سے محبت
کریں گے جو آپ کا قائم مقام ہوگا اور اس کے برعس میرا
خیال یہ تھا کہ آپ کی جگہ پر جوشن بھی کھڑا ہوگا لوگ اے بُدا
ربول اللہ تالیک امال سے محبیل کے، اس لیے میں جاہتی تھی کہ
رسول اللہ تالیک امامت (کی ذمہ داری) ابو بکر سے ہنا دیں۔

[940] (عبیدالله بن عبدالله کے بجائے) حمزہ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله کے بجائے) حمزہ بن عبدالله بن عمر نے حضرت عائشہ ٹائٹا (بیاری کے دوران میں) میر سے گھر تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا: "ابو بکر کو حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔" وہ کہتی ہیں: میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! ابو بکر فرم دل انسان ہیں، جب وہ قرآن الله کے رسول! ابو بکر فرم دل انسان ہیں، جب وہ قرآن

المُرُوا أَبَابَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ رَقِيقٌ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: وَاللهِ! مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوْلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَقِيلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٩٤١] ٩-(. . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ أَسِيفٌ، وَّإِنَّهُ مَتْى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِع النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ أَسِيفٌ، وَّإِنَّهُ مَتٰى يَقُمْ مَّقَامَكَ لَا يُسْمِع النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْج: ﴿إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرِ فَصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَتُ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَشُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، قَالَتْ: فَقَامَ يُهَادٰي بَيْنَ رَجُلَيْن، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي

پڑھیں گے تواپ آ نسووں پر قابونہیں رکھ کیں گے، الہذا اگر آپ ابو بر اللہ کا اور کو تھم دیں (تو بہتر ہوگا۔)
عائشہ گائٹ فرماتی ہیں: اللہ کی قتم! میرے دل میں اس چیز کو
ناپند کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی کہ جو تحق سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اسے یُر اسمجھیں کے، اس لیے میں نے دویا تین دفعہ اپنی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا: ''ابوبکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں، بلاشبہ تم نوسف ملیا کے ساتھ (معاملہ کرنے) والی عورتیں ہی ہو۔''

[941] ابو معاویہ اور وکیج نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھول نے اسود سے اور انھول نے حضرت عاكثه في سے روايت كى كه جب رسول الله تالل كى يمارى شدت اختیار کرگئ تو بلال واثاتا آپ کونماز کی اطلاع دینے كے ليے حاضر ہوئے۔آپ نے فرمایا: "ابوبكر سے كہودہ نماز يرْ ها ئيں۔'' عا كشہ فائل كہتى ہيں: ميں نے عرض كى: اے اللہ کے رسول! ابو بکر جلدغم زدہ ہو جانے والے انسان ہیں اور وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہول گے تو لوگوں کو ( قراءت بھی ) نہیں ساسکیں گے،لہذا اگر آپ عمر ٹاٹٹا کو حکم دے دیں (تو بهتر ہوگا۔) آپ نظام نے (پھر) فرمایا: "ابوبکرے کہو کہوہ لوگوں کو نماز بڑھائیں۔' میں نے هصه والله سے کہا: تم نبی اكرم طافيا سے كہوكدا بوبكر جلد غمز دہ ہونے والے انسان ہيں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو ( قراءت ) نه سناسکیل گے، چنانچہ اگر آپ عمر ٹاٹٹا کو تھم دیں (تو بہتر ہو گا-) حفرت خصہ ٹائنا نے آپ سے کہددیا تو آپ نے فرمایا: "تم یوسف علیفا کے ساتھ (معاملہ کرنے) والی عورتوں ہی کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں۔'' عائشہ وہ فرماتی ہیں: لوگوں نے ابوبکر وہٹا کو حکم پہنچا دیا تو انھوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب ابوبکر دائش نے نماز

الْأَرْضِ، فَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُوبَكُرِ حِسَّهُ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَّأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُوبَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

شروع کر دی تو رسول الله علیم نے طبیعت میں قدرے تخفیف محسوں کی، آپ اسلے، دوآ دمی آپ کوسہارا دیے ہوئے سے اور آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کھینچتے جا رہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں: جب آپ معجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر وہا تائے نے فرماتی ہیں: جب آپ معجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر وہا تائے نے آپ کی آ ہٹ من کی، وہ چھپے ہٹنے لگے تو رسول الله علیم نے آپ الله علیم اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر رسول الله علیم اسلام کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر رسول الله علیم فرماتی ہیں کہ رسول الله علیم کے اور الوگ ابو بکر دہائی کی نماز کی افتدا کر ہے تھے اور لوگ ابو بکر دہائی کی افتدا کر ہے تھے۔

فلکدہ: امام احمد نے اس صدیث کو بیٹھنے میں امام کی اقتدا والی صدیث کے ساتھ اس طرح تطبیق دی ہے کہ ابو بکر دہائی بحثیت امام کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھار ہے تھے، لوگ اس طرح ان کی اقتدا رکر رہے تھے۔ رسول اللہ عظیم بعدا زاں تشریف لائے، آپ نماز کے لیے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ علیم نے اشارہ فرما کر ابو بکر دہائی کی امامت کو قائم رکھا۔ انھوں نے آپ کی افتدا میں وہی نماز پڑھی جو پہلے سے شروع کی تھی۔ اگر نماز کا آغاز رسول اللہ علیم کی اقتدا میں ہوتا تو سے شروع کی تھی۔ اگر نماز کا آغاز رسول اللہ علیم کی اقتدا میں ہوتا تو سب بیٹھ کر ہی پڑھتے۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَن الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَن وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ مَرْضَهُ الَّذِي تُوفِي فِيهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: فَأَتِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَي حَتَّى أُجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَي يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكُم وَكَانَ النَّبِيُ عَلَي يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكُم وَشُولُ اللهِ عَلَي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكُم رَسُولُ اللهِ عَلَي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكُم رَسُولُ اللهِ عَلَي إِلنَّاسِ، وَأَبُو بَكُم رَسُولُ اللهِ عَلَي يُولِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَي يُصلَي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكُم إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَي يُصلَي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْمِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَي يُصلَي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْمِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلَي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْمِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلَلِي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْمِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصلَي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْمِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَنْهِ يُعَلِي يَصلَي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْمِ إِلَى اللهِ بَعْمِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ يُعْلَى إِلَى اللهِ عَلَيْهِ يُعَلِيثِ عَلَى اللهِ ا

الا المشر المسر الورسيلي بن يونس نے اعمش سے اى سند كے ساتھ ندكورہ بالا روایت بيان كى ۔ ان دونوں كى حديث ميں ہے كہ جب رسول الله علي اس مرض ميں بتلا ہوئے جس ميں آپ نے وفات باكی ۔ ابن مسمركی روایت ميں ہے: رسول الله علي الله على الله علي الله على ال

جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

[٩٤٣] ٩٧-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ؟ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكُرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي عَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ.

قَالَ عُرُوةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةٌ، فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَّؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ يَّؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِذَاءَ أَيْ: كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِذَاءَ أَيْ بَكْرٍ يُصلِي أَيِي بَكْرٍ يُصلِي أَيِي بَكْرٍ يُصلِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَيِي بَكْرٍ.

وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَن أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ایک اور سند کے ساتھ ہشام نے اپنے والد (عروہ) سے روایت کی اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی ، انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ٹاٹھا نے اپنی بیاری میں ابو بکر ڈاٹھ کو کھم دیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں تو وہ ان کو نماز پڑھا کیں تو وہ ان کو نماز پڑھا تیں تو رہے۔

عردہ نے کہا: پھررسول اللہ کھٹے نے اپی طبیعت میں پھے
ہکا بن محسوں کیا تو آپ باہر تشریف لاے،اس وقت ابوبکر داللہ
لوگوں کی امامت کررہے تھے۔ جب ابوبکر داللہ نے آپ کو
دیکھا تو پیچھے ہٹنے گئے۔ رسول اللہ کلٹا نے انھیں اشارہ کیا
کہ جیسے ہو و یہے ہی رہو۔ رسول اللہ کلٹا ابوبکر داللہ کلٹا کے برابر
ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابوبکر داللہ رسول اللہ کلٹا کی
امامت میں نماز ادا کررہے تھے اور لوگ ابوبکر داللہ کی اقتدا
میں نماز پڑھ رہے تھے۔

[944] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو نے جھے خبر دی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کی بیاری کے دوران، جس میں آپ نے وفات پائی، ابو بکر ٹاٹٹو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تی کہ جب سوموار کا دن آیا اور صحابہ کرام ٹوئٹی نماز میں صف بستہ تھے تو رسول اللہ ٹاٹٹو نے نے حرے کا پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا، اس وفت آپ کھڑے ہوئے تھے، ایبا لگا تھا کہ آپ کا ربِ انور مصحف کا ایک ورق ہے، پھر آپ نے جنتے ہوئے تیم انور مصحف کا ایک ورق ہے، پھر آپ نے جنتے ہوئے تیم فرمایا۔ انس ٹوٹن کے بین کہ ہم نماز ہی میں اس خوثی کے سبب جورسول اللہ ٹاٹٹو کے باہر آنے سے ہوئی تھی مہبوت ہو

رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا. قَالَ: فَبُهِنْنَا، وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ، مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَارِجٌ لُلصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ أَنْ أَيْمُوا صَلَاتَكُمْ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَرْخَى السِّنْرَ، قَالَ: فَتُوفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَوْمِه ذَلِكَ.

کررہ گئے۔ ابوبکر ڈاٹٹو الٹے پاؤں لوٹے تا کہ صف میں مل جائیں، انھوں نے سمجھا کہ نبی ٹاٹٹا نماز کے لیے باہرتشریف لا رہے ہیں۔ نبی ٹاٹٹا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز کممل کرو، پھرآپ واپس حجرے میں داخل ہو گئے اور پردہ لٹکا دیا۔ای دن رسول اللہ ٹاٹٹا وفات یا گئے۔

کے فائدہ: بیآ خری دن کا واقعہ ہے۔اس روز بھی ابو بحر ٹاٹٹا پیچیے ہمنا جا ہتے تھے۔ انھیں پتہ تھا کہ انھیں پیچھے ہمنا ہے۔اگر رسول الله ٹاٹٹٹا روکیس کے تورک جائیں گے۔

وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَطْلَقُ، كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ، وَحَدِيثُ صَالِحٍ أَنَمُّ وَأَشْبَعُ.

[٩٤٦] (...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَعَبْرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا.

[٩٤٧] -١٠٠ - (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: صَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: صَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُوبَكُرٍ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُوبَكُرٍ

[945] سفیان بن عیینے نے (ابن شہاب) زہری ہے،
انھوں نے حضرت انس جائٹ سے روایت کی، کہا: رسول
الله تُلْقِیْم کی طرف میں نے جوآخری نظر ڈالی (وہ اس طرح
تھی کہ) سوموار کے دن آپ نے (جمرے کا) پردہ اٹھایا.....
جس طرح اوپر واقعہ (بیان ہوا) ہے۔ (امام مسلم فرماتے
ہیں:)صالح کی حدیث کامل اور سیر حاصل ہے۔

[946] معمر نے زہری کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس ڈٹاٹٹو نے خبر دی کہ جب سوموار کا دن آیا.....او پر والے دونوں راویوں کے مطابق۔

[947] عبدالعزیز نے حضرت انس ڈائٹو سے صدیث بیان کی کہ نبی ٹائٹو (بیاری کے ایام میں) تین دن ہماری طرف تشریف نہ لائے، (انھی دنوں میں سے) ایک دن نماز کھڑی کی گئی اور ابوبکر ڈاٹٹو آ گے بڑھنے لگے تو نبی ٹائٹو (کمرے کے) پردے کی طرف بڑھے اور اسے اُٹھا دیا، جب ہمارے يُتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ مَا نَظُوْنَا مَنْظَرًا فَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَّجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا، قَالَ: فَأَوْمَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِيدِهِ إلى أبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ الْحِجَابَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

[٩٤٨] ١٠١-(٤٢٠) حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حُمَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مُرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ وَقِيقٌ، مَثْنَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُوسَفَ».

قَالَ: فَصَلِّي بِهِمْ أَبُوبَكْرٍ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(المعحم ٢٢) - (بَابُ تَقُدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنُ يُصَلِّي بِهِمُ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمُ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ) (التحفة ٢٢)

[٩٤٩] ١٠٢-(٤٢١) وَحَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

سائے نی تالی کارخ انور کھلاتو ہم نے بھی ایسا منظر نددیکھا تھا جو ہمارے لیے، نی تالی کے چہرہ مبارک کے نظارے سے ، جو ہمارے سامنے تھا، زیادہ حسین اور پندیدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں : پھرآپ تالی نے ابو بکر دائی کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہوہ آگے بڑھیں اور آپ نے پردہ گرا دیا، پھرآپ وفات کہ ایسانہ کر سکے۔

[948] حضرت الوموی التلائے سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ بھٹے ہیار ہو گئے اور آپ کی بیاری نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا: ''ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔''اس پر عائشہ بھٹا نے عرض کی: وہ زم دل آدی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا تھیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''(اے عائش!) ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف بینا کے ساتھ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف بینا کے ساتھ (معاملہ کرنے) والیوں کی طرح ہو۔''

انعوں (ابوموی دانو) نے کہا: اس طرح ابو بکر دی شوار سول اللہ طابع کی زندگی میں لوگوں کونماز بردھانے گئے۔

> باب:22-جب امام کے آمدیس تاخیر ہوجائے اور کسی دوسر ہے کو آگے کرنے میں فتنہ وفساد کا خوف نہ ہوتو کسی کو جماعت کے لیے آگے کر دینا (جائزہے)

امام مالک نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی ٹھٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹھٹا بنو عمرو بن عوف کے ہاں، ان کے درمیان صلح

ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَّيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالً: فَصَلَّى أَبُوبَكْدٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، نَتَخَلُّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُوبَكُرٍ لَّايَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنِ امْكُنْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُرِ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوبَكْرِ حَتَّى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَبُوبَكُرِ: آكَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَّابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ».

كرانے كے ليے تشريف لے كئے۔اس دوران ميس نماز كا وقت ہو گیا تو مؤذن ابو بكر ثاثث كے پاس آيا اور كہا: كيا آپ لوگول کونماز بردهائیں گے تاکہ میں تکبیر کہوں؟ ابوبکر واللہ نے کہا: ہاں۔انھوں (سہل بن سعد) نے کہا: اس طرح ابوبکر وہاؤ نے نماز شروع کر دی، اتنے میں رسول الله تاتا تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں تھے،آپ فی کر گزرتے ہوئے ( پہلی ) صف میں پہنے کر کھڑے ہو گئے۔اس پرلوگوں نے ہاتھوں کو ہاتھوں پر مار کر آ واز کرنی شروع کر دی ۔ ابو بکر ٹاٹھ این نماز میں کسی اور طرف توجهیں دیتے تھے۔ جب لوگوں في مسلسل باتھوں سے آواز كى تو وہ متوجہ بوت اور رسول الله تَالِيْ كود يكما تو رسول الله سَلَيْلُ في أخصي اشاره كيا كه اپی جگه کھڑے رہیں ،اس پر ابو بکر ناٹھ نے اسے دونوں ہاتھ ا ٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے ان کو اس بات کا حکم دیا، پھراس کے بعد ابو بکر ڈاٹٹز پیچھے ہٹ کرصف میں صحیح طرح کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ تائیم آ کے برھے اورآپ نے نماز پڑھائی۔ جبآپ فارغ ہوئے تو فرمایا: "ا ابوبرا جب میں نے مصین حکم دیا توایی جگد مکر بنے ے مصیل کس چیز نے روک دیا؟ ''ابو بکر دائو نے کہا: ابوقیافہ ك بينے كے ليے زيا نہ تھا كہ وہ رسول اللہ مُلَقِيْم كے آ مے (كفرے موكر) جماعت كرائے، كمررسول الله تلفا نے (صحابهٔ كرام نفاقهٔ كى طرف متوجه جوكر) فرمايا: "كيا جوا؟ ميس نے تم لوگوں کودیکھا کہتم بہت تالیاں بجارہے تھے؟ جب نماز میں شمصیں کوئی ایسی بات پیش آجائے (جس پر توجہ ولانا ضروری ہو) تو سجان اللہ کہو، جب کوئی سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجه کی جائے گی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے۔''

[٩٥٠] ١٠٣ - (..) حَلَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ. وَقَالَ قَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَّفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَّدَيْهِ، فَحَمِدَ الله وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، حَتِّى قَامَ فِي الصَّفِّ.

[٩٥١] ١٠٤[٩٥] حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ بَزِيعِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِي اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ ابْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَقَ الصَّفُوفَ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَقَ الصَّفُوفَ، حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفُ الْمُقَدَّمِ، وَفِيهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجَعَ الْقَهْقَرٰى.

[۱۹٥٢] مَحَمَّدُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ رَافِعِ وَحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: عَنْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اجْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَبِرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ فَعَمَدُة أَنْهُ عَبْرَة بُنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ فَعَمَلَ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَبَلَ الْعَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَبَلَ الْفَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَيَّ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَعَسَلَ بَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ بَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَمَّالَ بَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ،

[950] عبدالعزیز بن الی حازم اور یعقوب بن عبدالرحمان القاری دونوں نے ابو حازم سے اور انھوں نے سہل بن سعد دلالا سے امام مالک کی روایت کی طرح روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں ہے ہے کہ ابو بکر دلالا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالی کا شکر بیادا کیا اور النے پاؤں واپس ہوئے حتی کہ صف میں آ کھڑے ہوئے۔

[951] عبیداللہ نے ابوحازم سے اور انھوں نے حضرت کہا:

ہمل بن سعد ساعدی ڈٹاٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا:

نی ٹاٹٹ قبیلہ بنوعرو بن عوف کے درمیان سلح کرانے تشریف لے گئے ...... آگے فدکورہ بالا راویوں کے مانند (حدیث بیان کی) اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کا آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف کے قریب کھڑے ہوگئے۔اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر ڈٹاٹٹ الٹے یاوئل بیچھے لوٹ آئے۔

[952] عباد بن زیاد کوعروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی
کہ مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹ نے انھیں بتایا کہ وہ رسول اللہ ٹاٹٹا کے
ساتھ غزدہ جوک میں شریک ہوئے۔ مغیرہ نے کہا: صبح کی
نماز سے پہلے رسول اللہ ٹاٹٹا قضائے حاجت کے لیے باہر
نکلے اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھا لیا۔
جب رسول اللہ ٹاٹٹا میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ
جب رسول اللہ ٹاٹٹا میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ
بار دھوئے، پھر اپنا چرہ دھویا، اس کے بعد اپنے دونوں
ہاتھ تین تالے گئے، جبے کی دونوں آسینیں تک
ہوئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کا ندرکر لیے حتی کہ آپ
ہوئیں تو آپ نے اپنے باتھ جبے کا ندرکر لیے حتی کہ آپ
نے اپنے بازو جبے کے نینے سے نکال لیے اور دونوں ہاتھ

کہنیوں تک دھوئے، کچراپنے دونوں موزوں پرمسح (کر کے)وضو(کھمل)کیا، کچرآپآگے بڑھے۔

مغیرہ دہ نظر نے کہا: میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا
یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کواس حال میں پایا کہ وہ عبدالرحمٰن
بن عوف دہ نظر کوآگے کر چکے تھے، انھوں نے نماز پڑھائی اور
سول اللہ نظر کا کہ کو دور کعتوں میں سے ایک ملی۔ آپ نے
آخری رکعت لوگوں کے ساتھ اوا کی، چنانچہ جب حضرت
عبدالرحمٰن بن عوف دہ نظر نے سلام پھیراتو رسول اللہ نظر کا اپنی ماز کی شکیل کے لیے کھڑے ہو گئے، اس بات نے
مسلمانوں کو گھراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انھوں نے کشرت
سے سجان اللہ کہنا شروع کر دیا، جب نی نظر کے نے اپنی نماز
پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "تم نے اچھا
کیا۔" یا فرمایا: "تم نے ٹھیک کیا۔" آپ نے ان کی تحسین
فرمائی کہ انھوں نے وقت پرنماز پڑھ لی تھی۔

[953] اساعیل بن محمد بن سعد نے ممزہ بن مغیرہ سے روایت کی جوعباد کی روایت کی طرح ہے۔ (اس میں یہ مجی ہے کہ) مغیرہ دائوٹن بن عوف کو پیچے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کو پیچے کرنا چاہا تو نی عَلَیْمُ نے فرمایا: "اُسے (آگے) رہے دو۔"

ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتُهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَذْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَٰى أُخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن، ثُمَّ تَوَضَّا عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ.

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفِ فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَذْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَذْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ أَفْبَلَ النَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمْ» أَوْ قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمْ» يُغَبِّطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. [راجع: ١٢٦]

[٩٥٣] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْحُلُوانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنُ جُرَيْجِ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ابْنِ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَالَمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ نَخُو حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ نَاخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِيدَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْقِيدَ: قَالَ النَّبِي عَيْقِيدَ: قَالَ النَّبِي عَيْقِيدَ: قَالَ النَّبِي عَيْقِيدَ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِيدَ: قَالَ النَّبِي عَيْقِيدَ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِيدَ الرَّعْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِهَا اللَّهِ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ اللَّهِ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ اللَّهِ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِدَةُ الْمُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةً الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدِيثُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدَةُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ ال

(المعحم٢٣) - (بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَوْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة٢٣)

باب:22-نماز میں اگر کوئی بات پیش آجائے تو مرد تنبیح کے اور عورت ہاتھ (کی پشت) پر ہاتھ مارے [٩٠٤] ١٠٦-(٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْبِ: أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةً عَنْ النَّبِيِّ عَيْنَةً عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةً ابْنُ حَ: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّحَرْمَلَةُ ابْنُ يَخْيِي فَوْنُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَّحَرْمَلَةُ ابْنُ يَخْيِي فَالَا: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرْيَرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا: "اَلتَّسْبِيحُ لِلنِّسَاءِ".

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ.

[٩٥٥] ١٠٧-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا الْفُضِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا
إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ بِعِثْلِهِ.

[٩٥٦] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ بِمِثْلِهِ، وَزَادً: «فِي الصَّلَاةِ».

(المعجم ٢٤) - (بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلاةِ

[954] الوبكر بن الى شيب، عمر و ناقد اور زبير بن حرب نے كہا: بميں سفيان بن عيينہ نے زبرى سے حديث سائى، انھول نے دھرت الو ہريرہ ڈھٹا سے اور انھول نے بی شھول نے دھرت الو ہریہ ڈھٹا سے معروف اور حركلہ بن يجی نے كہا: بميں ابن و ہب نے بتايا، انھول نے كہا: بميں ابن و ہب نے بتايا، انھول نے كہا: بميں ابن و ہب نے بتايا، انھول نے كہا: محص يونس نے ابن شہاب كے حوالے سے خبر دی، كہا: محص سعيد بن مستب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے خبر دی كہ انھول نے حضرت ابو ہريہ دی گھؤت سا، وہ كہدر ہے دی كہ انھول نے حضرت ابو ہريہ دی گھؤت سا، وہ كہدر ہے دی كہ انھول نے حضرت ابو ہريہ دی گھؤت سا، وہ كہدر ہے طريقہ ) مردول اللہ مائی نے فرمایا: "(امام كو متنب كرنے كا طريقہ ) مردول كے ليے بتھ (سجان اللہ كہنا) ہے اور عورتول كے ليے بتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔"

حرملہ نے اپنی روایت میں بیداضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا: میں نے علم والے لوگوں کو دیکھا، وہ تیج کتے تھے اور اشارہ کرتے تھے۔

[955] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی اور انھوں نے نبی ٹاٹھ کا سے اس (سابقہ روایت) کے مانند روایت بیان کی ہے۔

[956] ہمتام نے حضرت ابو ہریرہ دہائٹا سے اور انھوں نے نبی سائٹا سے اس ( فدکورہ بالا حدیث ) کے مانندروایت بیان کی اور اس میں اضافہ کیا: ''نماز میں (متنبہ کرنے کے لیے۔''

باب:24-نماز کواچھی طرح بمل طور پراور

## خشوع (عاجزی) سے پڑھنے کا حکم

[957] سعید کے والد ابوسعید مقبری نے حضرت ابو ہر یرہ وہ اللہ ایک دن رسول اللہ تالی کے (ہمیں) ماز پڑھائی نے (ہمیں) نماز پڑھائی ، بھر سلام بھیرا اور فرمایا: ''اے فلاں! تم اپنی نماز رہھی طرح نہیں پڑھ سکتے ؟ کیا نمازی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں ویکھا (غور کرتا) کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ وہ اپنی بی لیے نماز پڑھتا ہے وہ اپنی کی دوسرے کے لیے نہیں ۔) اللہ کی قشم! لیے نماز پڑھتا ہوں جس طرح سامنے میں اپنے بیچھے بھی اسی طرح ویکھا ہوں جس طرح سامنے ویکھا ہوں۔'

[958] عرج نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:'' کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر (سامنے) ہی ہے؟ اللہ کی قتم! مجھ پرنہ تمھارارکوع مخفی ہے اور نہ تمھاراسجدہ، یقیناً میں تمھیں اپنے پیچھے بھی دیکھا ہوں۔''

[959] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک وہ لٹلؤ سے روایت کر رہے تھے کہ نبی طافی انس نے فرمایا: ''رکوع اور سجدہ پوری طرح کیا کرو، اللہ کی قتم! میں سمصیں اپنے بیچھے (بھی) دیکھتا ہوں۔'' (بلکہ) غالبًا آپ نے اس طرح فرمایا: ''جبتم رکوع اور سجدہ کرتے ہوتو میں شمصیں اپنی بیٹھے بھی دیکھتا ہوں۔''

[960] قادہ سے (شعبہ کے بجائے دستوائی والے) ہشام اور سعید نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس مالیا

## وَإِتُّمَا مِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا (التحفة ٢٤)

[٩٥٧] مَحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: "يَا فُلَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَك؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلِّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ! لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ! لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، كَمَا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ».

[٩٥٨] ١٠٩-(٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هُهُنَا؟ فَوَاللهِ! مَا يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

[٩٥٩] -١١٠ (٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَقِيمُوا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».

[٩٦٠] ١١١-(...) حَدَّثِنِي أَبُو غَسَّالَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ:

حَدَّثَنِي أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ ظَهْرِي، إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ»، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: ﴿إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ).

ے روایت کی کہ نی اکرم ناتی نے فرمایا: ''رکوع اور جود کو ممل کرو،الله کی قتم! جب بھی تم رکوع کرتے ہواور جب بھی تم تجدہ کرتے ہوتو میں اپنی پیٹھ ہیچھے مصیں دیکھنا ہوں۔''اور سعيدكى روايت يس (إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمُ ك بجائ) إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُهُ "جب تم ركوع اور تجدہ کرتے ہو' کے الفاظ ہیں۔ یعنی سعید کی روایت میں اذاکے بعد دونوں جگہ ماکا لفظ نہیں ہے۔

## (المعجم ٢٥) - (بَابُ تَحُرِيمٍ سَبَقِ ٱلْإِمَامِ بِرُكُوعِ أُوسُجُودٍ وَّنَحُوهِمَا) (التحفة ٢٥)

[٩٦١] ١١٢–(٤٢٦) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ-وَّاللَّفْظُ لِأَبِى بَكْرٍ -قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا: ۚ وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُل، عَنْ أَنَس قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بالشُّجُودِ، وَلَا بالْقِيَامِ وَلَا بِالإِنْصِرَافِ، فَإِنِّى أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ رَأَيْتُمْ مَّا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».

[٩٦٢] ١١٣-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَّإِسْهِٰحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْل، جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ

### باب:25-رکوع اور سجدے وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے کی حرمت

[961] على بن مُسهر في مختار بن فلفل سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالك والله على الماد على ، انهول في كها: ایک دن رسول الله نگافتا نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز سے فراغت کے بعد ہاری طرف رخ کیا اور فر مایا: "لوگو! میں تمھاراامام ہوں ہتم مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، نہ رکوع میں ، نہ سجودیس، نه قیام میں اور نه سلام پھیرنے میں کوئله میں شمين اپنے سامنے اور اپنے بیچھے دیکھتا ہوں۔'' پھر آپ نے فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد ( تاثیل ) کی جان ہے! اگرتم ان (تمام چیزوں) کو دیکھو جو میں نے ديكيس توتم كم بنسواور زياده رؤو " صحابة كرام ثنافيّ نعرض كى: اے اللہ كے رسول! آپ نے كيا ديكھا ہے؟ آپ نے فرمایا: "میں نے جنت اور دوزخ کودیکھا ہے۔"

[962] (علی بن مسمر کے بجائے) جریراور ابن فضیل دونوں نے اپنی اپنی سند سے مخار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس جھٹو سے روایت کی اور انھوں نے نی نات سے فرکورہ بالا روایت بیان کی ، جرمر کی حدیث میں

''نه سلام پھیرنے میں'' کے الفاظ نہیں۔

جَرِيرٍ: ﴿ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ ﴾.
[٩٦٣] ١١٤-(٤٢٧) حَدَّثْنَا خَلَفُ بْنُ بِيْ فِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ . قَالَ خَلَفٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ

زَيْدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟».

[٩٦٤] ١١٥-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَأْمَنُ اللهِ عَلِيَّةٌ: «مَا يَأْمَنُ اللهِ عَلِيَّةٌ: «مَا يَأْمَنُ اللهِ عَلِيَّةً: «مَا يَأْمَنُ اللهِ عَلِيَّةً: «مَا يَأْمَنُ يَعُولُ اللهُ صُورَةَ فِي صَلاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلُ اللهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

[970] 117-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّبِيعِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِمْنِ بْنُ الرَّبِيعِ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدَّثَنَا أَبِيءِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: شُعْبَةُ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ مَحَدَّدُ بْنِ سَلَمَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللهُ وَجْهَةُ وَجْهَ حِمَارٍ اللهِ عَنْ مُسْلِمٍ : ﴿ اللهِ عَنْ مَسْلِمٍ : ﴿ اللهِ عَنْ مُسْلِمٍ : ﴿ اللهِ عَنْ مَالِهُ وَجْهَةً وَجْهَ حِمَارٍ اللهُ وَجْهَةً وَجْهَ حِمَارٍ اللهُ وَجْهَةً وَجْهَ حِمَارٍ اللهِ اللهُ وَجْهَةً وَجْهَ حِمَارٍ اللهِ اللهُ وَجْهَةً وَجْهَ حِمَارٍ اللهِ اللهِ اللهِ وَجْهَةً وَجْهَ حِمَارٍ اللهِ اللهُ وَجْهَةً وَجْهَ حِمَارٍ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَنْهَا وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمُهَا وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْهَا وَاللّهُ وَالْ

(المعجم٢٦) - (بَابُ النَّهُي عَنُ رَّفُعِ الْبَصَرِ اِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة٢٦)

[963] جماد بن زید نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹٹ نے حدیث سنائی کہ محمد مُلٹٹ نے فر مایا:'' جو شخص امام سے پہلے (رکوع و بجود سے) سر اٹھا تا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکو گدھے کے سرجیسا بنا دے؟''

[964] یونس نے محمد بن زیاد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ کے فرمایا: ''جو ابو ہریہ ڈائٹ کے فرمایا: ''جو شخص اپنی نماز میں امام سے پہلے سرا شاتا ہے وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالی اس کی صورت گدھے کی صورت میں بدل دے۔''

[965] رہے بن مسلم، شعبہ اور جماد بن سلمہ سب نے مختلف سندوں سے محمد بن زیاد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹن سے روایت کی اور انھوں نے یہی روایت نی گھٹ سے بیان کی۔ (ان راویوں میں سے) رہے بن مسلم کی حدیث میں (اس کی صورت بدل دے کے بجائے)''اور اللہ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بنادے'' کے الفاظ ہیں۔

باب:26-نمازیس آسان کی طرف نظرا تھانے کی ممانعت [٩٦٦] ١١٧-(٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسْتَةِ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسْتَةِ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسْتَةِ وَالْمَ اللهُ اللهِ السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ".

[٩٦٧] مَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «لَيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَّفْعِهِمْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «لَيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَّفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ، إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ».

(المعحم ٢٧) - (بَابُ الْأَمُرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلاةِ وَالنَّهُي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفَعِهَا عِنُدَ السَّلامِ، وَإِتُمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمُرِ بِالاِجْتِمَاعِ) (التحفة ٢٧)

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ وَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا

[966] حضرت جابر بن سمرہ خاتف سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہر صورت (اپنی اس حرکت سے) باز آ جائیں ورنہ (ہوسکتا ہے ان کی نظر) ان کی طرف نہلوٹے (سلب کرلی جائے۔)''

[967] حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹنا نے فر مایا: ''لوگ نماز میں دعا کے وفت اپنی نظریں آسان کی طرف بلند کرنے سے لاز ما باز آجا کیں یا (پھرالیا ہوسکتا ہے کہ) ان کی نظریں اچک کی جا کیں ۔''

باب:27-نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیزیبلی صفول کو کمل کرنے اوران میں بُڑونے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم

[968] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے میتب بن رافع سے، انھوں نے حضرت رافع سے، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹیا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹائٹیا نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: ''کیا وجہ ہے کہ میں شمصیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے و کیھرہا ہوں، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی وُمیں ہوں؟ رہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں

حِلَقًا، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفُ الْمُلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفَ الصَّفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ».

ہلاتے ہو۔ دیکھیے، حدیث: 971,970) نماز میں پُرسکون رہو۔' انھوں نے کہا: پھر آپ (ایک اور موقع پر) تشریف لائے اور ہمیں مختلف طقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا:''کیا وجہ ہے کہ میں شخصیں ٹولیوں میں (بٹا ہوا) دیکھ رہا ہوں؟'' پھر (ایک اور موقع پر) تشریف لائے تو فرمایا:''تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ اللی میں فرشتے صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح موف بندی کرتے ہیں؟'' ہم نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''وہ پہلی صفوں کو کمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔''

[969] وکیع اور عینی بن بونس نے (اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے) کہا: ہمیں اعمش نے ای سند کے ساتھ فدکورہ بالا حدیث بیان کی۔

[970] مسعر نے کہا: مجھ سے عبیداللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمرہ فائٹ سے روایت بیان کی ، اُنھوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ ٹائٹ کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے: اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اور انھوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا، چنانچہ رسول الله ٹائٹ انے فرمایا: ''اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں اشارہ کیوں کرتے ہو، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی وُمیں ہوں؟ تم میں سے (ہر) ایک کے لیے بس یہی کافی مے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کوسلام کرے جودائیں جانب ہے اور (جو) بائیں جانب (ہے۔)'

[٩٦٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

البي شَيْهَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ مَسْعَرِ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُسْعَرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، مَعْ رَسُولِ اللهِ وَيَعْتَقَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَشَادَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَعْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شُعْمَ اللهِ اللهِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَعْمَ اللهِ اللهِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَعْمَ يَدَهُ عَلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَعَلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجَانِبَيْنِ فَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجَانِبَيْنِ وَعَلَى الْجَانِبَيْنِ مَا عَلَى اللهِ الله

آلاً الاً الاً الله الله بن مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بن مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ، ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، قُلْنَا بِأَيْدِينَا: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، اَللهِ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِى ، بِيدِهِ».

(المعحم ٢٨) - (بَابُ تَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَصُٰلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا، وَالاَزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إلَيْهَا، وَتَقُدِيمِ أُولِي الْفَصُٰلِ وَتَقُرِيبِهِمُ مِّنُ الْإِمَامِ) (التحفة ٢٨)

[٩٧٢] ١٢٢-(٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: ﴿إِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ وَيَقُولُ: ﴿إِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ فَلُوبُكُمْ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُواالْأَخْلَامِ وَالنَّهٰى، فَلُوبُكُمْ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُواالْأَخْلَامِ وَالنَّهٰى، فَلُوبُكُمْ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُواالْأَخْلَامِ وَالنَّهٰى، فَلَو اللَّهْمَ، قَالَ أَبُومَ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ أَبُومَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا.

[971] فرات قرار نے عبید اللہ سے اور انھوں نے دسول حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹا کے ساتھ نماز پڑھی ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو مائٹارے سے انسالام عَلَیْکُم، اَلسَّلام عَلیْکُم، اَلسَّلام عَلیْکُم، اَلله تَاہِم اَلله تَاہِم کَلَم مِلْ اِلله تَاہِم کَلَم مِلْ اِلله تَاہم کہ مِل اِلله تَاہم کی کہ میں کرتے ہوئے سرش گھوڑوں کی دُمیں ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی مورٹ درخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔''

باب:28-صفوں کو برابراورسیدھا کرنااور اولیت کے حساب سے صفوں کی فضیلت، پہلی صف میں شرکت کے لیے از دحام اور مسابقت، جن لوگوں کو ( دوسروں پر ) فضیلت حاصل ہے ان کوآ گے کرنااور امام کے قریب جگدوینا

[972] عبدالله بن ادریس، ابو معاویه اور وکیج نے اعمش سے روایت کی، انھوں نے عمارہ بن عمیر جمی سے، انھوں نے ابو معر سے اور انھوں نے حفرت ابو مسعود دائش سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله کاٹی نماز میں (جمیں برابر کھڑا کر فرماتے: کی، انھوں نے کہا: رسول الله کاٹی نماز میں (جمیں برابر کھڑا کر فرماتے: "برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمھارے دل باہم مختلف ہو جائیں، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل دل باہم مختلف ہو جائیں، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دائش مند (کھڑے) ہوں، ان کے بعد وہ جو (دائش مندی میں) ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں۔ "ابو مسعود دائش نے فرمایا: آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔

[۹۷۳] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٩٧٥] ١٧٤-(٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَمَامِ السَّوُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

[٩٧٦] مهنبَانُ بْنُ. فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي أَرَاكُمْ خَلْفَ عَلَىٰ: "أَتِمُوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرى».

[۹۷۷] ۱۲٦-(٤٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَبْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ

[973] جریر ،عیسی بن یونس اور سفیان بن عیینه نے (اعمش سے) باقی ماندہ اس سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔

[974] حفرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹؤ سے روایت ہے،
کہا: رسول اللہ ٹٹٹٹ نے فرمایا: ''میرے ساتھ تم میں سے
پختہ عقل والے اور دائش مند کھڑے ہوں، پھروہ جو (اس
میں)ان کے قریب ہول (پھروہ جوان کے قریب ہوں، پھر
دہ جوان کے قریب ہول) تین بارفرمایا: اور تم بازاروں کے
گڈمڈروہ (بننے) سے بچو۔''

[975] قمادہ نے حفرت انس بن مالک ٹاٹھ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله تاٹھ نے فرمایا: "اپنی صفول کو برابر کرنا نماز کی تحمیل کا حصہ ہے۔"

[976] عبدالعزیز نے، جو صہیب کے بیٹے ہیں، حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو انے فرمایا: (مفیس پوری کرو، میں اپنی پیٹھ پیچھے شمیس دیکھا ہوں۔''

[977] ہمام بن مدبہ نے کہا: یہ ہے جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے رسول اللہ ٹاٹٹٹ سے بیان کیا، پھر انھوں نے ان میں سے متعدد احادیث بیان کیس اور کہا:'' نماز میں صف

رَّسُولِ اللهِ عَيْكُ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ: سيرهي ركهو كيونكه صف كوسيدها ركهنا نماز ك حسن (اوائيكي) مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ».

> [۹۷۸] ۱۲۷–(٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطْفَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُولُ: «لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

> [٩٧٩] ١٢٨-(...) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتِّي رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الْصَّفِّ فَقَالَ: «عِنَادَ الله! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ ۇ جُوهِكُمْ».

> [٩٨٠] (...) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيع وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ﴾ ح: وَحَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، بهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[978] سالم بن الي جعد غطفاني نے كبا: ميں نے حضرت نعمان بن بشير دانشا سے سُنا ، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله طافيم سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "تم ہرصورت این صفول کو برابر رکھو ورنہ اللّٰہ تعالٰی لاز ما تمھارے رُخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کردے گا۔"

[979] ابوضیثمہ نے ساک بن حرب سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹنا سے سنا، وہ كہتے تھے: رسول الله طافیم ماری صفوں كو (اس قدر) سيدها اور برابر کراتے تھے، گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سدها کررہے ہیں،حتی کہ جب آپ کو یقین ہوگیا کہ ہم نے آپ سے (اس بات کو) اچھی طرح سمجھ لیا ہے تواس کے بعد ایک دن آپ گھر سے نکل کر تشریف لائے اور ( نماز یر هانے کی جگہ) کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں (اور نماز شروع فرما دیں کہ) آپ نے ایک آ دمی کو دیکھا، اس کا سینه صف سے کچھ آ کے نکلا ہوا تھا،آپ نے فرمایا: ''اللہ کے بندو! تم لازمی طور پراپنی صفوں کوسیدھا کرو ورندالله تمهارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔''

[980] ابواحوص اور ابوعوانہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ (ساک سے ) ندکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيِّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيِّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّذَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَهَوُا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَهَوُا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْح، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا».

[۹۸۲] ۱۳۰-(٤٣٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَلْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْدُدُ مَا يَ اللهُ مَا لَهُمْ: لَقَالَ لَهُمْ: اللهُمْ: اللهُمْ: اللهُمْ اللهُ مَا يَعَدَدُ مُمْ اللهُ اللهُمْ: لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ اللهُ

[٩٨٣] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّفَاشِيُّ: اللهِ الرَّفَاشِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ مَشْكُدُ.

[٩٨٤] ١٣١-(٤٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

[981] حضرت ابو ہریرہ دی تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: ''اگرلوگ جان لیس کہ اذان ( کہنے) اور کہاں میں کیا (خیرو برکت) ہے، پھروہ اس کی خاطر قرعہ اندازی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس کے لیے قرعہ اندازی ( بھی) کریں اورا گروہ جان لیس کہ ظہر ( کی نماز) جلدی اوا کرنے میں کتنا اجر وثو اب ماتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اورا گر نھیں معلوم ہوجائے کہ عشاء اور سی کی نماز وں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نماز وں میں (ہر کی نماز وں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نماز وں میں (ہر صورت) پہنچیں چاہے گھسٹ کرآ نا پڑے۔''

[982] ابواشہب نے ابونظرہ عبدی سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھا سے روایت کی کہ رسول اللہ علاقیا سے اپنے ساتھیوں کو (صف بندی میں) پیچھے رہتے دیکھا تو ان سے کہا:''آ گے برطواور (براہ راست) میری اقتدا کرو اور جو لوگ تمھارے بعد ہوں وہ تمھاری اقتدا کریں، پچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتی کہ اللہ تعالی ان کو پیچھے کردے گا۔''

[983] بُریری نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹاٹیڈ سے روایت کی، کہا: رسول الله ٹاٹیڈ نے سے کھا۔۔۔۔۔آگے اس طرح روایت بیان کی۔

[984] ابرائیم بن دینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا:
ہمیں ابوقطن عمرو بن بیٹم نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں شعبہ
نے قادہ سے حدیث سنائی، انھوں نے خلاس سے، انھوں
نے ابورا فع سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دائی سے،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم، لَكَانَتْ قُرْعَةً».

وَقَالَ ابْنُ حَرْبٍ: «الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً».

[٩٨٠] ١٣٢-(٤٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهٍ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

[٩٨٦] (...) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم ٢٩) - (بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنُ لَا يَرُفَعُنَ رُؤُوسَهُنَّ، مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرُفَعَ الرِّجَالُ) (التحفة ٢٩)

[٩٨٧] ١٣٣-(٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ ، عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ ، مَنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ ، فَقَالَ قَائِلٌ : مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ! لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ لَا اللَّاتِيلُ . اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْلَ اللْمُولُ الللْمُعُلِيْلُولُ ال

انھوں نے نی تاکی سے روایت کی، آپ تاکی نے فرمایا: "اگرتم جان لو، یالوگ جان لیس کداگلی صف میس کیا (فضیلت) ہےتواس پر قرعداندازی ہو۔"

ابن حرب نے (فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً كى بجائى) فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً " پہلی صف میں کیا ہے تو قرعہ کے سوا کچھنہ ہو" کہا۔

[985] جریر نے سہیل سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے دوایت کی، انھوں اور انھوں نے کہا: رسول اللہ علاق نے مرایا: "مردوں کی بہترین صف کہا: رسول اللہ علاق نے مرایا: "مردوں کی بہترین صف کہا اور بدترین (صف) آخری ہے جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین (صف) بہلی ہے۔"

[986] عبدالعزیز، یعنی دراور دی نے سہیل ہے ای سند کے ساتھ (یہی) روایت بیان کی ہے۔

> باب:29-مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو حکم ( دیا گیا ) کہ وہ اس وقت تک تجدے سے اپناسر نہاٹھا کیں جب تک مردسر نہاٹھالیں

[987] حفرت ہمل بن سعد دانٹو سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے مردوں کو دیکھا کہ چادریں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کی طرح اپنی چادریں گردنوں میں باند ھے ہوئے نبی تائیو کی عرد سے تھے، اس پر کسی کہنے والے نے کہا: اے عورتوں کی جماعت! تم اس وقت تک اپنا سے سروں کو (سرنہ) اپنا جب تک مرد (سرنہ) اٹھالیں۔ (خدانخواستہ کی مرد کے ستر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ

ہو۔ یہ بات آپ ٹاٹیل کی موجودگی میں کھی گئی اور آپ نے کہنے والے کونہ ٹوکا۔)

(المعحم ٣٠) - (بَابُ خُرُوجِ النَّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ اِذَا لَمُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، وَّأَنَّهَا لاَ تَخُرُجُ مُطَيِّبَةً) (التحفة ٣٠)

[٩٨٨] ١٣٤-(٤٤٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ؛ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الإِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا».

[۹۸۹] ۱۳۰-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَعْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَعْدَ اللهِ يَعْدَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَ

قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيْئًا، مَّا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْقُ وَتَقُولُ: وَاللهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ .

باب:30-اگرفتنه کااندیشه نه دوتوخواتین مساجد میں جاسمتی ہیں کیکن وہ خوشبولگا کرنہ کلیں

[988] سفیان بن عینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے سالم سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت بیان کررہے تھے اور وہ (اس کی سند میں) رسول اللہ مُلَّامُّا کَلَ بِنَجْتِ تھے (کہ) آپ نَلْمُا نے فرمایا: ''جبتم میں سے کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے ندرو کے۔''

(سالم نے) کہا: تو (ابن عمر کے دوسرے بیٹے) بلال بن عبراللہ نے کہا: اللہ کی قتم! ہم تو ان کو ضرور روکیں گے۔
اس پر حضرت عبداللہ دلائٹ نے اس کی طرف رخ کیا اور اس کو سخت برا بھلا کہا، میں نے انھیں بھی (کسی کو) اتنا برا بھلا کہتے نہیں سنا اور کہا: میں شمصیں رسول اللہ ناٹیٹی کا فرمان بتار ہا ہوں اور تم کہتے ہو: اللہ کی قتم! ہم انھیں ضرور روکیں گے۔

[990] نافع نے حضرت ابن عمر فائنا سے روایت کی کہ

[٩٩٠] ١٣٦ - (. . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

[٩٩١] ١٣٧-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ ".

[۹۹۲] ۱۳۸-(..) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبُوكُرَةِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبُوكُونِ اللهِ عَلَيْتُ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» فَقَالَ ابْنٌ لِّعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدَعُهُنَّ يَخُرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا».

قَالَ: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ.

[٩٩٣] (...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مثْلَهُ.

َ [998] ١٣٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّابْنُ رَافِعٍ فَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْفَاءً عَنْ عَمْرو، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ" فَقَالَ ابْنٌ لَهُ، يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَخِذْنَهُ دَغَلًا.

قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ

ربول الله طلط في فرمايا: "الله كى بانديون كوالله كى مساجد عندروكو،"

[991] حظلہ نے کہا: میں نے سالم سے سنا، کہہ رہے تھے کہ تھے: میں نے دھزت ابن عمر وہ گئا سے سنا، وہ کہتے تھے کہ افھوں نے رسول اللہ کا گئے سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "جب تھاری عورتیں تم سے مساجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو آھیں اجازت دے دو۔"

[992] ابو معاویہ نے آعمش ہے، انھوں نے مجاہد سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ٹاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فر مایا: ''رات کوعورتوں کو مجدوں میں جانے سے نہ روکو۔'' تو عبداللہ بن عمر ڈاٹٹا کے ایک بیٹے نے کہا: ہم ان کونہیں چھوڑیں گے کہوہ جائیں اور اسے خرابی اور یگاڑ (کا ذریعہ) بنالیں۔

(مجاہد نے) کہا: ابن عمر حاتف ایسے سخت ڈاٹٹا اور کہا: میں کہتا ہوں رسول اللہ طَاتِّمْ نے فر مایا اور تو کہتا ہے ہم اضیں نہیں چھوڑیں گے۔

[993] (دوسرے شاگرد)عیسلی نے اعمش سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[994] (الجمش کے بجائے) عمرو (بن دینارتی) نے مجاہد سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر بڑا شیاسے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ تکالیا نے فرمایا: ''عورتوں کورات کے وقت محبدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو۔'' تو ان کے بیٹے نے ، جس کو واقد کہا جاتا تھا، کہا: تب وہ اس کوخرا بی و بگاڑ بنالیس گی۔

(مجاہدنے) کہا: ابن عمر ٹائٹنانے اس کے سینے پر مارا اور

كہا: ميں شمصيں رسول الله طَافِيْمُ سے حديث سنا رہا ہوں اور تو كہتا ہے: نہيں!

[٩٩٥] - ١٤٠ - (..) حَدَّثَنَا هُرُونُبُنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ اللهِ عَلَيْ : قَالَ اللهِ عَلَيْ : قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ لَنَمْنَعُهُنَّ !

[995] (خود) بلال بن عبدالله بن عمر نے اپنے والد حضرت ابن عمر طاقیات کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله طاقیات نے فرمایا: ''عورتوں کو، جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو مجدوں میں جو ان کے جھے ہیں ان (کے حصول) سے (انھیں) نہ روکو۔'' بلال نے کہا: الله کی قتم! ہم ان کو ضرور روکیں گے۔عبدالله بن عمر وہ شانے اس سے کہا: میں کہدر ہا ہوں رسول الله طاقیات نے فرمایا اور تو کہتا ہے: ہم انھیں ضرور روکیں گے!

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ الْأَيْلِيُّ: حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُبَعِيدٍ أَنَّ أَنْهُ قَالَ: ﴿إِذَا تُحَدَّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ شَيْعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا شَعِيدٍ اللهِ شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ».

[٩٩٧] ١٤٢-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنَ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَلْ بَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».

[997] (مخرمہ کے بجائے) محمد بن عجلان نے بگیر بن عبداللہ بن الشج سے ، انھوں نے بگیر بن سعید سے ، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈٹٹٹ کی بیوی زینب ٹٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹٹٹ نے ہمیں حکم دیا تھا: '' جب تم میں سے کوئی مجد میں جائے تو دہ خوشبوکو ہاتھ نہ لگائے۔''

[٩٩٨] ١٤٣ [٩٩٨] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَإِسْحَقُ بْنُ اللهِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلًا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلًا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ

[998] حضرت ابو ہریرہ دھنی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تاہی ہے نے فرمایا: ''جس عورت کو (بخور) خوشبودار دھوال لگ جائے، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔''

بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ».

آ ۱۹۹۹] ۱۹۹۹] عَدْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ، مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنْ يَحْلَى وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى مَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ رَأَى مَا أَخْدَتُ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. . بني إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

[ ١٠٠٠] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَغْنِي الثَّقَفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٣١) - (بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَ قِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهُرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهُرِ وَالْإِسُوَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهُرِ مَفْسَدَةً) (التحفة ٣١)

أَبُوجَعْفَرٍ النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جَنْهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخْافِتْ بِهَا﴾

[999] سلیمان بن بلال نے یکی بن سعید سے اور انھوں نے عُمرہ بنت عبد الرحمان سے روایت کی کہ انھوں نے بی طاقیۃ کی زوجہ حضرت عائشہ رہ ان سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ عورتوں نے (بناؤ سنگھار کے) جو نے انداز نکال لیے ہیں اگر رسول اللہ من اللہ کا کھے لیتے تو انھیں مجد میں آنے سے روک دیے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ ہیں نے عُمرہ سے بوچھا: کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ ہیں نے عُمرہ سے بوچھا: کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک کہا: ہاں۔

[1000] (سلیمان بن بلال کے بجائے) عبدالوہاب تعفی، سفیان بن عیینہ، ابو خالداحمراور عیلیٰ بن یونس بھی نے کی بن سعید سے (باقی ماندہ) اس سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث روایت کی ہے۔

باب:31- جهری نماز وں میں جب بلندقراءت کی وجہ سے کسی خرابی کا اندیشہ ہوتو جمراورآ ہت کے مابین درمیانی آ واز میں قراءت کرنا

[1001] سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس عالی الله الله تعالی کے فرمان: ﴿ وَلَا تَجْهَدُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ الله تعالی کے فرمان: ﴿ وَلَا تَجْهَدُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ إِنِهَا ﴾ ''اور اپنی نماز نه بلند آواز سے پڑھیں اور نه اسے بہت کریں' کے بارے میں روایت کی، انھوں نے کہا: یہ آیت اس وقت اتری جب رسول الله تَاثَیْنُ مکه میں یوشیدہ

الإسراء: ١١٠ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُتَوَارٍ مِمَكَّةً، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا اللهُ الْفُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ اللهُ لِنَبِيّهِ عَلَيْ فَوَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تُخَهَرْ بِصَلَائِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تُخَهَرْ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تُخْهَرْ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تَخْهَرْ ذَلِكَ الْمَحْابِكَ: أَسْمِعْهُمُ الْفُرْآنَ، وَلَا تَحْهَرْ ذَلِكَ أَصْحَابِكَ : أَسْمِعْهُمُ الْفُرْآنَ، وَلَا تَحْهَرْ ذَلِكَ الْحَهْرِ وَالْمُخَافِّةِ . اللهَ عَلَى سَيِيلًا ﴾ يَقُولُ: بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافِّةِ .

[۱۰۰۲] ۱٤٦-(٤٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَ هٰذَا فِي الدُّعَاءِ.

[۱۰۰۳] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(عبادت کرتے) تھے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتے تو قراءت بلند آ واز سے کرتے تھے، مشرک جب یہ قراءت سنتے تو قر آن کو، اس کے نازل کرنے والے کواور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مُلُولُمُ کو ہدایت کی: ''اپنی نماز میں (آواز کو اس قدر) بلند نہ کریں'' کہ آپ کی قراءت مشرکوں کوسنائی وے قدر) بلند نہ کریں'' کہ آپ کی قراءت مشرکوں کوسنائی وے ''اور نہ اس (کی آواز) کو پست کریں'' اپنے ساتھیوں ہے، افسی قر آن سنا ئیں اور آواز اتنی زیادہ او نجی نہ کریں''اور ان (دونوں) کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔'' (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے: بلنداور آہتہ کے درمیان (میں رہیں۔)

[1002] یکی بن زکریا نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اسٹد اللہ اللہ اور انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا ہے اللہ تعالیٰ کے ای فرمان: ''نہا پی نماز میں (قراءت) بلند کریں اور نہ آ ہت' کے بارے میں روایت کی کہ انھوں (عائشہ جھٹا) نے کہا کہ بیآ یہ دعا کے بارے میں اتری ہے۔

[1003] حماد بن زید، ابواسامه، وکیج اور ابومعاویه نے اپنی اپنی سند کے ساتھ مشام سے اسی سابقہ سند کے ساتھ میں حدیث روایت کی ہے۔

فَ كَدُه: قرآن كَى بِورَى آيت بير به: ﴿ قُلِ ادْعُوا الله أَو ادْعُوا الرِّحْنَ ۖ أَيَّاهَا تَكُعُوا فَلَهُ الْأَسْبَآءُ الْحُسْنَ ۚ وَلا تَجْهَدُ فَلَا تَكُوا فَلَهُ الْأَسْبَآءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَدُ بِهَا وَابْتَعْ بَدُن ذَٰلِكَ سَبِينَلا ﴾ '' كيه الله كو يكارو يا رحمان كو، جو كهدكر يكارو، سب خوبصورت نام اى كي بيس اورآپ إنى نماز مين نه آواذكو بهت بلندكرين نه چپكے سے پڑھيں، دونوں كے درميان كى راه اختياركريں ـ' (الإسراء 110:17) آيت كا آغاز دعاكے لفظ سے ہوا، نماز ميں دونوں شامل بيں ـ آغاز دعاكے لفظ سے ہوا، نماز ميں دعا بھى ہوتى ہے اور قراءت بھى، الله كاحكم نماز كے بارے ميں ہے جس ميں دونوں شامل بيں ـ

باب:32- قراءت كوتوجه سے سننا

(المعجم٣٦) - (بَابُ الاِسُتِمَاعِ لِلْقِرَاءَ قِ) (التحفة٣٣) [١٠٠٤] ١٤٧–(٤٤٨) وَحَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرير . قَالَ أَبُو بَكُر : حَدَّثَنَا جَريرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُّوسَى بْن أَبِي عَائِشَةً، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لاَ غُرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ ﴾ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَٰلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِدِينَ ﴾ أَخْذَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴿ : إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَأُهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيْعٌ قُرْمَانَهُ، ﴾ قَالَ: أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٦-١٩] أَنْ تُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ. فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ.

[1004] جرير بن عبدالحميد في موى بن ابي عائشه سے، انھول نے سعید بن جبیر سے اور انھول نے حضرت ابن عباس ع الله تعالى ك فرمان: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ ۞ " آپ اس كے ساتھ اپن زبان كوركت نه دیں تا کہ اے جلدی حاصل کرلیں'' کے بارے میں روایت بیان کی ۔ کہا: جب جبر میں ملیفہ نبی مائٹیٹر کے یاس وحی لے کر آتے تو آپ (اس کو پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ) اپنی زبان اورایے ہونٹوں کوحرکت دیتے تھے، ایبا کرنا آپ پرگراں گزرتا تھا اور یہ آپ (کے چبرے) سے معلوم ہو جاتا۔ اس ير الله تعالى في يه آيات اتاري: "آپ اس (وحی کے بڑھنے) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آب اے جلد کیے لیں۔ بے شک اس کو آپ کے ول میں )سمیٹ رکھنا اور (آپ کی زبان سے) اس کی قراءت جارا ذمہ ہے۔ " یعنی جارا ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے مبارک میں جمع کریں اور اس کی قراءت (بھی ہمارے ذیے ہے) تا کہ آپ قراءت کریں۔''پھر جب ہم اسے پڑھیں (فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے) تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں۔'' فرمایا: یعنی ہم اس کو نازل کریں تو آپ اس کوغور سے سنیں۔''اس کا واضح کر دینا بھی یقینا مارے ذمے ہے''کہ آپ کی زبان سے (لوگوں کے سامنے) بیان کر دیں، پھر جب جبر مل ملیا آپ کے پاس (وی لے کر) آتے تو آپ سر جھا کرغورے سنتے اور جب وہ چلے جاتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق آب اس کی قراءت فرماتے۔

1005] (جریر بن عبدالحمید کے بجائے) ابوعوانہ نے موکیٰ بن ابی عائشہ سے ، انھول نے سعید بن جبیر سے اور

آ ۱۰۰۵] ۱۶۸-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَعَنْ مُّوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ،

انھوں نے حضرت ابن عباس والشاسے اللہ تعالی کے فرمان: "آباس (وی کویر صنے) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آب اسے جلد سکھ لیں'کے بارے میں روایت کی کہ نبی اکرم نافی وی کے نزول کی وجہ سے بہت مشقت برداشت كرتے، آپ (ساتھ ساتھ) اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (ابن عباس والله الله عليل على الله عليل كل طرح ہونٹ ہلا کر دکھا تا ہوں، تو انھوں نے اینے ہونٹوں کو حرکت دی اورسعید بن جبیر نے (اپنے شاگرد سے) کہا: میں اینے مونول کواس طرح ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس ڈاٹھا آھیں ہلاتے تھے، پھرایے مونٹ ہلائے) اس پراللہ تعالیٰ نے سے آیت اتاری: ''آپ اس (وحی کویر صنے) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سیکھ لیں۔ بے شک ہمارا ذمہ ہےاں کو (آپ کے دل میں)سمیٹ کررکھنا اور (آپ کی زبان ہے)اس کی قراءت۔'' کہا: آپ کے سینے میں اسے جع کرنا، پھر یہ کہ آب اسے پڑھیں۔" پھر جب ہم پڑھیں (فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے) تو آپ اس کے ير صنے كى اتباع كريں۔ 'ابن عباس عاش نے كہا: لعني اس كو غور ہے سنیں اور خاموش رہیں، پھر ہمارے ذمے ہے کہ آپ اس کی قراءت کریں۔ ابن عباس النظائف نے کہا: اس کے بعد جبآپ کے پاس جریل الفا (وی لےکر) آتے تو آ فور سے سنتے اور جب جریل ملیا اصلے جاتے تواسے آب ای طرح پڑھتے جس طرح انھوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا۔

> (المعجم٣٣) - (بَابُ الْجَهُرِ بِالْقِرَاءَ ةِ فِي الصُّبُحِ وَالْقِرَاءَ ةِ عَلَى الْجِنِّ) (التحفة٣٣)

[١٠٠٦] ١٤٩-(٤٤٩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ

باب:33- صبح کی نماز میں بلندآ واز ہے قراءت کرنااور جنون کوقر آن سنانا

[1006] سعید بن جبیر نے حضرت ابن عماس ڈانٹھا سے

روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله نکایل نے جنوں کو قرآن سنایا ندان کو دیکھا۔ (اصل واقعہ بیے کہ) رسول الله تالل الله الله الماليون كساته عكاظ ك بازاركى طرف جانے کے ارادے سے چلے (ان دنوں) آسانی خبر اورشیطانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئ تھی (شیطان آ سانی خبریں ندس کے تھے) اور ان بر انگارے سیکے جانے لگے تھے تو شیاطین (خبریں حاصل کیے بغیر) اپنی قوم كے پاس والس آئے-اس ير انھوں نے يو چھا: تمارے ساتھ کیا ہوا؟ انھوں (واپس آنے والوں) نے کہا: ہمیں آسان کی خریں لینے سے روک دیا گیا اور ہم برانگارے چینے گئے۔انھول نے کہا: اس کے سوالیکسی اورسبب سے نہیں ہوا کہ کوئی نی بات ظہور پذر ہوئی ہے، اس لیے تم زمین کے مشرق ومغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ مارے اورآ سانی خرے درمیان حائل ہونے والی چیز (کی حقیقت) کیا ہے؟ وہ نکل کر زمین کے مشرق اور مغرب میں پہنچ۔ وہ نفری جس نے تہامہ کا رخ کیا تھا، گزری، تو آپ عکاظ کی طرف جاتے ہوئے تھجوروں (والے مقام نخلہ) میں تھے، ایے ساتھیوں کومبح کی نماز پڑھارے تھے،جب جنوں نے قرآن ساتواس بركان لكادي اوركم كي كي يه عجو ہارے اورآ سانوں کی خبر کے درمیان حاکل ہوگیا ہے۔اس ك بعدوه ايى قوم كى طرف لوف اوركها: اس مارى قوم! ہم نے عیب قرآن سا ہے جوحق کی طرف رہنمائی کرتا ہ،اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم این رب کے ساتھ برگز کسی کوشریک ندمخبرائیں مے۔اس پراللہ تعالى نے اپ نى محمد كالله برية يت نازل فرمائى: "كهد دیجے: میری طرف بدوجی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کرسنا۔"

فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَا قَرَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ. اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ. وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا:حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْض وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا لهٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ؟ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةً - وَهُوَ بِنَخُلِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَّهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ -فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، وَقَالُوا: لَهٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا! إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبُّنَا أَحَدًا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَنَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلِّجِينِ ﴾ [الجن: ١].

[١٠٠٧] ١٥٠-(٤٥٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِر قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةً: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَهُ : أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأُوْدِيَةِ وَالشُّعَابِ، فَقُلْنَا: أُسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ: فَبِئْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بَهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِّنْ قِبَل حِرَاءَ، قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ؛ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَغَرَةٍ عَلَفٌ لِّدَوَابُكُمْ».

[ 1007] عبدالاعلى نے داود سے اور انھوں نے عامر (بن شراحیل) سے روایت کی ، کہا: میں نے علقمہ سے یو چھا: کیا جنوں (ے ملاقات) کی رات عبداللہ بن مسعود والنظ رسول خود ابن مسعود والنواسے بوچھا: کیا آپ لوگول میں سے کوئی ليلة الجن ميں رسول الله ظائم كساتھ موجود تھا؟ انھول نے كها بنبيس، كيكن ايك رات بهم رسول الله تأثيثًا كي ساته تصقو ہم نے آ پ کو م پایا، ہم نے آ پ کو واد یوں اور گھا ٹیوں میں تلاش کیا، (آپ نہ لے) تو ہم نے کہا کہ آپ کواڑا لیا گیا ہے یا آپ کو بے خبری میں قتل کر دیا گیا ہے، کہا: ہم نے بدترین رات گزاری جوکسی قوم نے (مجھی) گزاری ہوگی۔ جب ہم نے صبح کی تو اچا تک دیکھا کہ آپ حراء کی طرف ت تشريف لا رہے ہيں، انھول نے كہا كہ ہم نے عرض كى: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو کم یایا تو آپ کی علاش شروع کر دی لیکن آپ نہ ملے،اس کیے ہم نے وہ بدترین رات گزاری جوکوئی قوم (مجھی) گزار عتی ہے۔اس برآپ نے فرمایا: "میرے یاس جنول کی طرف سے دعوت دیے والا آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قراءت کی۔' انھوں نے کہا: پھرآپ (اللہٰم) ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے نقوشِ قدم اوران کی آگ كنشانات دكھائے۔جنوں نے آپ سے زاد (خوراك) كا سوال کیا تو آپ نے فرمایا: "تمھارے لیے ہروہ ہڈی ہے جس (کے جانور) پراللہ کا نام لیا گیا ہواورتمھارے ہاتھ لگ جائے، (اس پرلگا ہوا) گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہواور (ہر نرم قدموں والے اونٹ اور کے سموں والے) جانور کی لید تمھارے جانوروں کا جارہ ہے۔''

پھر رسول الله تانی نے (انسانوں سے) فرمایا: "متم ان

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا

فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».

[١٠٠٨] (..) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، مُفَصَّلًا مِّنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

[١٠٠٩] ١٥١-(..) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّيِيِّ وَاللهِ عَنِ النَّعِيِّ وَاللهِ عَنْ النَّيِيِّ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّيِيِّ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ ال

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعْ النَّبِيِّ ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ.

أَنْ الْبَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدُ بْنُ مَحَمَّدِ الْبَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ مَّعْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَّنْ آذَنَ النَّبِيِّ عَلِيْ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: طَدَّتَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

دونوں چیزوں سے استنجانہ کیا کرو کیونکہ بید دونوں (دین میں) تمھارے بھائیوں (جنوں اوران کے جانوروں) کا کھانا ہیں۔"

[1008] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے ای سند کے ساتھ وَ آفَارَ نِیرَانِهِمْ (ان کی آگ کے نشانات) تک بیان کیا۔

شعمی نے کہا: جنول نے آپ سے خوراک کا سوال کیا اور وہ جزیرہ کے جنول میں سے تھ .... صدیث کے آخری حصے تک جوشعمی کا قول ہے، عبداللہ بن مسعود رہاتی کی صدیث سے الگ ہے۔

[1009] عبدالله بن اوريس نے داود سے باقی ماندہ سابقہ سند كے ساتھ نى مائلا سے وَ آشَارَ نِيرَانِهِمْ تك روايت كيا اور بعدوالاحصد بيان نہيں كيا۔

[1010] ( فعلی کے بجائے) ابراہیم ( نخفی ) نے علقمہ سے اور انھوں نے عبداللہ سے روایت کی ، کہا: میں لیلۃ الجن کورسول اللہ تاثیر کے ساتھ نہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔

[1011] معن (بن عبدالرطن بن عبدالله بن مسعود بذلی)

ی روایت ہے، کہا: میں نے اپنے والد سے سا، کہا: میں
نے مروق سے پوچھا: جس رات جنوں نے کان لگا کر
(قرآن) سا، اس کی اطلاع نبی تالیل کوکس نے دی؟ انھوں
نے کہا: مجھے تمھارے والد (ابن مسعود واٹیل) نے بتایا کہ آپ
کو ان جنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی۔ (یہ
آپ تالیل کا معجزہ تھا۔)

## (المعجم٣) - (بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ) (التحفة ٣٤)

الْمُنَّقَى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْمُنَّقَى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْمُنَّقَى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْمُحَلِي وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، غَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَى اللهِ وَسُورَتَيْنِ. وَيُسْمِعُنَا الْأَولَى اللهَ عَنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الطَّبْحِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ يَّلِيَّةً كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْأَخْرَيَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْمُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْمُعَتَى الْمُعَتَيْنِ الْمُعْرَالُونَ اللَّهُ الْمُ الْحُلْمَانِ اللَّهُ الْمُعْرِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ الللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ الللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمِثْرَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللْمُؤْمِنَانِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ اللْمُؤْمِنَانِ اللْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ ا

يَخْلَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم. يَخْلَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم. قَالَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ مُسْلِم، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّهِ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّهِ عَالَ : كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

# باب:34- ظهراورعصر مين قراءت

[1012] جہاج صواف نے یکی بن الی کثیر ہے، انھوں نے عبداللہ بن الی قادہ اور ابوسلمہ ہے اور انھوں نے حفرت ابوقادہ دائلہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تالیم میں نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسور تیں (ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک سورت) پڑھے اور کھی کھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے۔ظہر کی پہلی رکعت کمی کرتے اور دوسری رکعت مختصر کرتے اور ضح کی نماز میں بھی ایسابی کرتے۔

[1013] (حجائے کے بجائے) ہمام اور اُبان بن یزید نے کی بن ابی کثیر ہے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی مُلَّا ﷺ ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں (سے ہر رکعت میں) سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھے اور بھی بھار ہمیں بھی کوئی آیت سادیتے اور بھی بھار ہمیں بھی کوئی آیت سادیتے اور آخری دور کعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔

[1014] یکی بن یکی اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے ہشیم سے، انھوں نے منصور سے، انھوں نے ولید بن سلم سے، انھوں نے ابوصدیق (ناجی) سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید ضدری دہشو سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم ظہراورعصر میں رسول اللہ ٹائیٹا کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے تو ہم نے ظہر کی

فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿الْمَ تَنْبِلُ﴾ - الشَّجْدَةِ - وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ النَّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ النَّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُوبَكُرْ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَرْ تَنْزِلُ ﴾ . وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً .

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرُ اللهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَهْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنِّي

بہلی دو رکعتوں میں قیام کا اندازہ ﴿الْحَدَّ تَنُونِیْلُ﴾ (السحدہ) کی قراء ت کے بقدر لگایا اور اس کی آخری دو رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا اور ہم نے عمر کی پہلی دور کعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی آخری دور کعتوں کا قیام اسے آخری دور کعتوں کا قیام اس سے آدھا تھا۔
قیام اس سے آدھا تھا۔

امام مسلم رفض کے استاد ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں ﴿ اللَّمْ ۞ تَأْنُونِيْكُ ﴾ (كا نام) ذكر نبيس كيا، انھوں نے كہا: تيس آيات كے بقدر۔

[1015] ابوعوانہ نے منصور سے باتی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابوسعید خدری جائٹھ سے روایت کی کہ نبی اکرم سائٹھ اللہ کی نماز میں پہلی دورکعتوں میں سے ہررکعت میں تمیں آیات کے بقدر قراءت فرماتے سے اور آخری دو میں پندرہ آیوں کے بقدریا یہ کہا: اس (پہلی دو) سے نصف اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں پندرہ آیوں کے برابراور آخری دو میں اس سے نصف۔

[1016] ہشیم نے عبدالملک بن عمیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹا سے روایت کی کہ کوفہ والوں نے حضرت معد ڈاٹٹا کی شکایت کی اور (اس میں) ان کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر ڈاٹٹا نے ان کی مطرف پیغام بھیجا، وہ آئے تو حضرت عمر ڈاٹٹا نے ان سے، کوفہ والوں نے ان کی نماز پر جواعتراض کیا تھا، اس کا تذکرہ

لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا أُخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحٰقَ

[١٠١٧] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،

الْمُنَّنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا الْمُمَّنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً، قَالَ عُمْرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَمُرَةً، قَالَ عُمْرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَهْرَةً فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُورَيْنِ، وَمَا آلُو مَا اللهُ لَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيْنِ، وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنَّ بِكَ، أَوْ ذَاكَ ظَنِّى بِكَ.

[۱۰۱۹] -۱٦٠ (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
وَأَبِي عَوْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى
حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَقَالَ: تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ
بالصَّلَاةِ!.

رَشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ رَشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةً بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةً بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزْعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

کیا، تو انھوں نے کہا: یقینا میں انھیں رسول اللہ کا گاہ کی نماز کی طرح نماز پڑھا تا ہوں، اس میں کی نہیں کرتا۔ میں انھیں کہلی دور کعتیں لمبی پڑھا تا ہوں اور آخری دو میں تخفیف کرتا ہوں۔ اس پر عمر دائلا نے فرمایا: اے ابو اسحاق! آپ کے بارے میں گمان (بھی) یہی ہے۔

[1017] (ہشیم کے بجائے) جریر نے عبدالملک بن عمیر سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ۔

[1018] شعبہ نے ابوعون سے روایت کی ،انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ عاہدہ سے سنا کہ حضرت عمر دائلٹ نے حضرت سعد مٹائٹ سے کہا: لوگوں نے آپ کی ہر چیز حتیٰ کہ نماز کی بھی شکایت کی ہے۔حضرت سعد دہائٹ نے کہا: میں (بیا کہ ہوں کہ میں) پہلی دورکعتوں میں (قیام کو) طول دیتا ہوں ادرآ خری دورکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں، میں نے بیا ہوں اللہ مٹائٹ کی اقتدا میں نماز پڑھی تھی ،اس میں جس طرح رسول اللہ مٹائٹ کی اقتدا میں نماز پڑھی تھی ،اس میں کوئی کوتا بی نہیں کرتا۔ تو عمر مٹائٹ نے کہا: آپ کے بارے میں میرا گمان ہی ہے۔

[1019] مسعر نے عبدالملک (بن عمیر) اور ابوعون سے روایت کی، افھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹا سے ان کی صدیث کے ہم معنی روایت بیان کی اور اس میں بیاضافہ کیا ہے کہ سعد ٹائٹا نے کہا: بدوی جھے نماز سکھا کیں گے؟ (میں نے تو خودرسول اللہ ٹائٹا ہے سے نماز سکھی ہے۔)

[1020] عطید بن قیس نے قرعہ سے، انھوں نے حفرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوکر وضوکرتا، پھر (مجد میں) آتا اور

حَاتِم: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَعْوَيَّ عَنْ مَعْوِيَّةً بْنِ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَوْرَيَّةً بْنِ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةً قَالَ: حَدَّثَنِي فَوْعَ مَكْثُورٌ فَرَعَةً قَالَ: أَنَيْتُ أَبًا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُلاءِ عَنْهُ، قُلْتُ: أَنِي لَا أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ خَيْرٍ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ خَيْرٍ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ صَلَاةُ الظَّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى كَانَتْ صَلَاةُ الظَّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى كَانَتْ صَلَاةً الظَّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى كَانَتْ صَلَاةً اللهِ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأً، وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَيَوْرَضًا أَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَيَ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَيَوْمَ مَا عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَيَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

المحاری البید نے کہا: قزعہ نے مجھے حدیث سائی، کہا:
میں ابوسعید خدری ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے
پاس (استفادے کے لیے) کثرت سے لوگ موجود تھے۔
جب بیلوگ ان سے (رخصت ہوکر) منتشر ہو گئے تو میں نے
مرض کی: میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال
نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر
رہے تھے۔ میں نے کہا: میں آپ سے رسول اللہ ٹاٹٹو کی کماز کے بارے میں پوچھا ہوں۔ انھوں نے کہا: اس سوال
میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے (کیونکہ تم نماز پڑھانے
میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے (کیونکہ تم نماز پڑھانے
والے حکم انوں کے پیچھے اسی نماز نہیں پڑھ سکو گے۔) انھوں
نے ان کے سامنے دوبارہ اپنا مسئلہ پیش کیا تو ابوسعیہ
خدری ڈاٹٹو نے کہا: ظہر کی نماز کھڑی کی جاتی اور ہم میں سے
خدری ڈاٹٹو نے کہا: ظہر کی نماز کھڑی کی جاتی اور ہم میں سے

باب:35-صبح کی نماز میں قراءت

کوئی بقیع کی طرف جاتا، اپی ضرورت پوری کرتا، پھرایے

گھر آ کر وضوکرتا، اس کے بعد واپس معجد میں آتا تو رسول

الله مَا يُلِيمُ الجمي بمبلى ركعت مين بوتے تھے۔

 (المعجم٣٥) - (بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الصُّبُحِ) (التحفة٣٥)

[۱۰۲۲] ۱۹۳-(۱۰۵) وَحَدَّنَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ-: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ: اللَّفْظِ-: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ: قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ:

أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهْرُونَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى – مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُ أَو اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ – أَخَذَتِ النَّبِيَ ﷺ سَعْلَةٌ، فَرَكَعَ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذٰلِكَ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكعَ.

وَفِي حَدِيثِهِ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، وَّلَمْ يَقُلْ: اِبْنِ الْعَاصِ.

آب المحرب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِّشْعَرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ بِشْرٍ عَنْ مِّشْعَرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْقَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَالْيَلِي إِنَا عَسْعَسَ ﴾ [التكوير: ١٧] فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَالْيَلِ إِنَا عَسْعَسَ ﴾ [التكوير: ١٧].

[۱۰۲٤] ۱۹۰-(۱۰۷۱) حَدَّثَنِي أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّى ثَوَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، فَقَرَأً: هَلَيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، فَقَرَأً: ﴿قَالَ مُتَلَّى قَرَأً: ﴿وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ ﴾ [ف:١١] قَالَ فَجَعَلْتُ أُرَدُدُهَا، وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ.

ے روایت کرتے ہوئے خبر دی ، انھوں نے کہا: نبی تلیم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سور ہ مومنون کی قراءت شروع کی حتی کہ موئ اور ہارون بھی کا ذکر آیا یا بیسی بلیک کا ذکر آیا یا بیسی بلیک کا ذکر آیا وابیسی بلیک کا ذکر آیا وابیسی بلیک کے سامنے (بیان کرتے ہوئے) اختلاف کیا ہے) (اس وقت) رسول اللہ تاثیم کو کھانی آنے گئی تو آپ رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن سائب ڈائیل بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبداللہ بن سائب ڈائیل بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے: آپ نے قراءت قطع کر دی اور کوع میں چلے گئے۔

اور ان کی حدیث میں (راوی کا نام) عبداللہ بن عمرو ہے،آ گے ابن عاص نہیں کہا۔

[1023] حضرت عمر و بن حریث والنظ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ طالع کا نجر کی نماز میں ﴿ وَالْمَیْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ (قتم ہے رات کی! جب وہ جانے لگتی ہے) برطتے ہوئے نا۔

[1024] ابوعوانہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے کہا:
حضرت قُطبہ بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
میں نے نماز پڑھی اور ہمیں رسول الله ڈاٹٹو کے نماز پڑھائی،
آپ نے فرق وَالقُرْانِ الْمَجِیْدِ ۞ پڑھی حتی کہ آپ نے
﴿ وَالنَّحْفُلُ بَاسِقْتٍ ﴾ (اور مجور کے بلند و بالا درخت) پڑھا
تو میں اس آیت کو بار بار (ذہن میں) دہرانے لگا اور آپ
نے جو کہا مجھے اس (کے مفہوم) کا پتہ نہ چلا۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَّابْنُ عُيَيْنَةً، ح: أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَّابْنُ عُيَيْنَةً، ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيَّ يَشِيدُ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَا طَلْمٌ نَفِيدُ ﴾.

آ المحمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ نِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلّى مَعَ لِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الصَّبْعَ، فَقَرَأً فِي أُوَّلِ رَكْعَةٍ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنْتٍ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ . وَرُبَّمَا قَالَ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنْتٍ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ . وَرُبَّمَا قَالَ:

[١٠٢٧] ١٦٨-(٤٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿ فَلَّ وَالْفَرْهَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ . وَكَانَتْ صَلَاتُهُ، بَعْدُ، تَخْفِيفًا .

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اللهَ عَلَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْلَا؟ فَقَالَ: كَانَ يُخَفِّفُ الطَّلَاةَ، وَلَا يُصَلِّقُ مُصَلَاةً ، وَلَا يُصَلِّقُ صَلَاةً ، وَلَا يُصَلِّقُ مَصَلَاةً هُولًاء .

قَالَ وَأَنْبَأَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿نَّ وَٱلْفُرْءَانِ﴾ وَنَحْوِهَا .

[1025] (ابوعوانہ کے بجائے) شریک اورسفیان بن عید نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے حضرت قطبہ بن مالک ڈاٹھ سے روایت کی کہ انھوں نے فجر کی نماز میں نمی اکرم ٹاٹھ کو ﴿ وَالنَّهُ لَ بَاسِفْتِ لَهَا طَلْحٌ تَوْسَیْ ۖ ﴾ (اور کھور کے بلند و بالا درخت (پیدا کیے) جن کے خوشے تہ بہ بیں) کی قرآءت کرتے ہوئے سا۔

[1026] (ابوعوانہ، شریک اور ابن عیدنہ کے بجائے) شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے اپنے چچا (حضرت قطبہ بن مالک ڈاٹٹ )سے روایت کی کہ انھوں نے نبی رکعت اکرم ظافل کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے پہلی رکعت میں ﴿ وَالنَّهْ لَ بَاسِقْتِ لَهَا طَلْحٌ لَ نَصِیدٌ ﴾ پڑھا اور بعض اوقات (یہی بات ساتے ہوئے یہ) کہا: سور وَ ق پڑھی۔

[1027] زائدہ نے کہا: ہمیں ساک بن حرب نے حضرت جابر بن سرہ اللہ است حدیث بیان کی کہ نی اکرم سالہ اللہ کی کہ نی اکرم سالہ کی کہ نی اکرم سالہ کی کہ نی اوجود آپ کی نماز ہلکی تھی۔

[1028] (زائدہ کے بجائے) زہیر نے ساک سے روایت کی، افھوں نے کہا: میں نے جابر بن سمرہ ٹاٹھا سے نبی اکرم ٹاٹھا کی نماز کے بارے میں پوچھاتو افھوں نے جواب دیا: آپ بلکی نماز پڑھاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے۔

اور (ساک نے) کہا: مجھے انھوں (جابر انٹھ) نے بتایا کہ رسول اللہ ناٹھ صبح کی نماز میں ﴿ قَ وَالْقُوْلِ ﴾ اور (طوالت

### میں)اس جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

بن (1029] عبدالرحمٰن بن مهدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے گذان ساک سے حدیث سائی، انھوں نے حفرت جابر بن سمرہ وہائیا اللہ: سے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم تائیل ظہر کی نماز میں اللہ: ﴿ وَالَّیلُ إِذَا یَغْشُی ۞ (اور رات کی شم جب چھا جائے) میں ہی کوئی سورت پڑھتے اور فجر کی شنج پڑھتے، عصر میں بھی الی ہی کوئی سورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس سے لمی (سورت پڑھتے۔)

[1030] ابوداود طیالی نے شعبہ سے، انھوں نے ہماک سے اور انھوں نے ہماک سے اور انھوں نے ہماک کے دوایت کی کہ نبی اکرم خالفی ظہر کی نماز میں ﴿ سَبِیجَ اسْمَ دَیّاتُ الْاَعْلَی ۞ (اور اپنے پروردگار کے او نیچ نام کی تسبیح کر) پڑھتے اور میج کی نماز میں اس سے لمبی قراءت کرتے تھے۔

[1031] (سلیمان) تیمی نے ابومنہال سے اور انھوں نے حضرت ابو برزہ ڈٹٹٹ سے روایت کی کدرسول اللہ مُٹٹٹٹ صبح کی نماز میں ساٹھ سے سوآیات تک پڑھا کرتے تھے۔

[1032] (تیمی کے بجائے) خالد حذاء نے ابو منہال سے، انھوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی واٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ طابع فی فیرکی نماز میں ساٹھ سے سوتک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔

[1033] ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے ، انھوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائن شہا سے دوایت کی ، انھوں نے کہا: ام نضل بنت حارث ٹائن نے مجھے ﴿ وَ الْمُدُسَلَتِ عُدُفًا ۞ پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے کیس بیٹا! تم نے بیسورت پڑھ کر مجھے یاد

[١٠٢٩] ١٧٠-(٤٥٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ ﴿ الْيَلِ إِذَا يَشْهَى ﴾ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ ﴿ الْيَلِ إِذَا يَشْهَى ﴾ اللهل: ١١. وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

[١٠٣٠] ١٧١-(٤٦٠) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ؟ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعَلَى ﴾ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعَلَى ﴾ [الاعلى: ١]، وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

[١٠٣١] ١٧٢-(٤٦١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ، قَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَمِنَ السِّتِينَ إِلَى عَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ.

[۱۰۳۲] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّيِّيْ الْمَائِةِ آيَةً.

[١٠٣٣] ١٧٣-(٤٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقْرَأُ

﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمَّاً ﴾ [المرسلات: ١] فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَهْبِ: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهْبِ: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهْبِ:

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَة بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا عَنْ صَالِح، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا عَنْ صَالِح، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا

الْإِسْنَادِ، وَزُادَ فِي حَدِيثِ صَالِح: ثُمَّ مَا صَلَّى

بَغْدُ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

[١٠٣٥] ١٧٤-(٤٦٣) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى بْنُ يَخْلَى بْنُ يَخْلَى بْنُ يَخْلَى فَالَّذِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُّخِمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ، فِي الْمَغْرِب.

آ [ ١٠٣٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا أَنْ سُنَادٍ ، مِثْلَهُ .

کرا دیا کہ بے شک بدآخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ طاقع کا کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سی ۔

[1034] (امام مالک کے بجائے) سفیان (بن عیبنہ)،
یونس، معمراورصالح نے زہری سے اس سابقہ سند کے ساتھ
روایت کی اور صالح کی حدیث میں بیاضافہ ہے: پھر آپ
نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کراللہ تعالیٰ نے
آپ کوایئے یاس بلالیا۔

[1035] ما لک نے ابن شہاب (زہری) سے ، انھوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے اور انھوں نے اپنے والد (جبیر بن مطعم دیاتی ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ تاہی کوسور کا طور پڑھتے ہوئے سا۔

[1036] سفیان، یونس اور معمر نے اپنی اپنی سند سے زہری سے اس سابقہ سند کے ساتھ اس جیسی روایت بیان کی ۔

نماز کے احکام ومسائل

(المعجم٣٦) - (بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الْعِشَاءِ) (التحفة٣٦)

[۱۰۳۷] ۱۷۰-(٤٦٤) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَدِيٍّ. أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَقَرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿وَالنِينِ وَالنِينِ الْعَنْدُنِ: ﴿وَالنِينِ وَالنِينِ الْعَنْدُنِ } [النين: ١].

[١٠٣٨] ١٧٦-(...) وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَّخْلِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

[١٠٣٩] ١٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَرَأَ فِي إلْعِشَاءِ بِالتِّينِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَرَأَ فِي إلْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِّنْهُ.

المُحَمَّدُ بْنُ عَلْمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْرٍ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْرٍ مَعْ حَلَّمْنَ مُعَادُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأْتِي قَالَ: كَانَ مُعَادُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَّعَ النَّبِيِّ ﷺ إلْعِشَاءَ، فَيَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ

### باب:36-غشاء کی نماز میں قراءت

[1037] شعبہ نے عدی سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں نے حضرت براء فائن کو نبی اکرم طافی سے حدیث بیان
کرتے ہوئے سنا کرآپ طافی سفر میں تھے، آپ نے عشام کی
نماز پڑھائی تواس کی ایک رکعت میں ﴿ وَ التِّدِیْنِ وَالمَوْنِيُّوْنِ)
پڑھی۔

[1038] (شعبہ کے بجائے) کی بن سعید نے عدی بن خابت سے اور اٹھوں نے حضرت براء بن عازب ٹاٹٹ سے روایت کی، اٹھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے ﴿ وَالتِّينِ وَالرَّيْتُونِ ﴾ کی قراءت کی۔

[1039] (شعبہ اور کیلی کے بجائے) مسعر نے عدی بن خابت سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب بن انھوں نے کہا: میں نے رسول بن عازب بن انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کو عشاء کی نماز میں ﴿ وَالتِّدِیْنِ وَالدِّیْتُونِ ﴾ کی قراءت کرتے ہوئے سنا، میں نے کی کونہیں سنا جس کی آواز آپ سے زیادہ اچھی ہو۔

[1040] سفیان نے عمرو ہے، انھوں نے حضرت جابر مخافظ ہے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت معاد رہاتھ نبی اکرم طاقی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کراپنے قبیلے کی (مجد میں) امامت کراتے، ایک رات انھوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ طاقی کے ساتھ پڑھی، پھرا پی قوم کے پاس کی نماز رسول اللہ طاقی کے ساتھ پڑھی، پھرا پی قوم کے پاس آئے ، ان کی امامت کی اور (سور و فاتحہ کے بعد) سور و بقرہ

وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ يَا فُلَانُ! قَالَ: لَاوَاللهِ!وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَأُخْبَرَنَّهُ، فَأَثْنَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتْى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: ﴿يَا مُعَاذُ! أَفَتًانُ أَنْتَ؟ إِقْرَأْ بِكَذَا، وَاقْرَأْ بِكَذَا».

يرهني شروع كردى \_ايك فخص الك بوكيا، (نماز سے) سلام پھیرا، پھرا کیلے نماز پڑھی اور چلا گیاتو لوگوں نے اس سے كها: اع فلال! كيا تو منافق موكيا ب؟ اس في جواب ديا: الله كافتم! نهيس، مين ضرور رسول الله تلكيم كي خدمت مين حاضر ہوکر آپ کو اس معالمے ہے آگاہ کروں گا، چنانچہ وہ رسول الله كَالله كل خدمت مين حاضر بوا اورعرض كى: اي الله كے رسول! جم ان اونول والے بيں جو پانی وهوتے ہیں، دن مجر کام کرتے ہیں اور معاذ واللہ نے عشاء کی نماز آپ کے ساتھ بڑھی، پھرآ کرسورہ بقرہ کے ساتھ نماز شروع كردى \_رسول الله تلفظ في (بين كر) حضرت معاذ والله كي طرف رخ کیا اور فرمایا: ''اے معاذ! کیا لوگوں کو فتنے میں جتلا کرنے والے ہو؟ فلال سورت پڑھا کرواور فلال سورت يڑھاكرو\_"

> قَالَسُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إِنَّا أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِر:أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِقْرَأُ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُمَّنَّهَا﴾، ﴿ وَالشُّمَىٰ ﴾ ، ﴿ وَاتَّتِلِ إِذَا يَنشَىٰ ﴾ ، وَ﴿ سَتِج اسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾؛ فَقَالَ عَمْرُو: نَحْوَ لَهٰذَا.

[١٠٤١] ١٧٩-(..) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ ۖ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَّا، فَصَلَّى، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِينٌ ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذُّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِينٍ :

سفیان نے کہا: میں نے عمرو سے کہا: ابوز بیر نے جمیں جار والشَّمْسِ وَصَّحْهَا ﴾ ﴿ وَالضُّعٰى ، ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى اور ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ يرها كرو ـ "اورعمرون كها: اس جيسي (سورتيس ردها کرو\_)

[1041] ابوزبير نے حضرت جابر والات كى كه معاذ بن جبل انصاری بی الله نے اینے ساتھیوں کوعشاء کی نماز پڑھائی اوراس میں طویل قراءت کی ہم میں ہے ایک آ دی نكلا اور الك نماز يره لى معاذ ولل كواس كے بارے ميں بتایا کیا تو انھوں نے کہا: وہ منافق ہے۔جب اس آ دی تک يه بات كينجي تووه رسول الله مَاليَّمَ كي خدمت مِن حاضر جوااور آپ کو بتایا که معاذ نے کیا کہا، اس پر رسول الله ظافر نے معاذ والتنافظ سے فرمایا: "اے معاذ! کیاتم فتنہ ڈالنے والے بنا

﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا؟ يَا مُعَاذُ! إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَ﴿ سَبِّحِ اَسْهَ رَبِّكَ ﴾، وَ﴿ اَقْرَأُ بِالشَّمْ رَبِّكَ ﴾، ﴿ وَالْتَلِ إِذَا يَنْشَى ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

آلاً ١٠٤٢] ١٨٠-(..) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَة، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاة.

سَعِيدٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:

سَعِيدٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ

يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي

مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

(المعجم٣٧) - (بَابُ أَمُرِ الْأَثِمَّةِ بِتَخُفِيفِ الصَّلَاقِ فِي تَمَامٍ) (التحفة٣٧)

آن المجتبع ال

عائب ہو؟ جب لوگول کی امامت کراؤ تو ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا﴾ ، ﴿ سَبِحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، ﴿ إِقَرْأَ بِالسَّمِ رَبِّكَ الّذِيْ خَلَقَ ﴾ اور ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ برما كروـ'

[1042] منصور نے عمرو بن دینار سے اور انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ وہ شاسے روایت کی کہ معاذ بن جبل وہ شار سول اللہ وہ شام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے سے ، پھراپی قوم میں آکر یبی نماز ان کو پڑھاتے تھے۔

[1043] (منصور کے بجائے) ایوب نے عمرو بن دینار سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ علیات سے اور ایت کی کہ معاذ ڈاٹٹا رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کے شعے، پھر اپنی قوم کی معجد میں آگر ان کو نماز پڑھاتے تھے۔

## باب:37-اماموں کوہلکی (لیکن) مکمل صورت میں نماز پڑھانے کا تھم

[1044] ہشیم نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے قیس سے اور انھوں نے حضرت ابومسعود انصاری والوں سے روایت کی کہ ایک آ دمی رسول اللہ تائی کے پاس آ یا اور عرض کی: بے شک میں فلاں آ دمی کی وجہ ہے تی کی نماز سے پیچے رہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں بہت کمی نماز پڑھا تا ہے۔ ابومسعود والوں بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تائیل کو بھی نہیں دیکھا کہ بیدونسیحت کرتے وقت، آپ بھی اس دن نہیں دیکھا کہ بیدونسیحت کرتے وقت، آپ بھی اس دن

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُّنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ عَزياده غضب تأك بوع بول-آپ فرمايا: "لوكو! النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَّرَاثِهِ الْكَبِيرَ وَ الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

تم میں سے بعض (دوسروں کو نماز سے) متنفر کرنے والے ہیں۔تم میں سے جوبھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، کمزوراور حاجت مندلوگ ہوتے ہیں۔''

> [١٠٤٥](..)وَحَدَّثَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَّوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْم.

[١٠٤٦] ١٨٣–(٤٦٧) وَحَدَّثْنَا قُتُنْتُهُ نُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْبُصَلِّ كَبْفَ شَاءَ».

[١٠٤٧] ١٨٤-(..) وَحَدَّثْنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا،وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ إِلصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا

[١٠٤٨] ١٨٥-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

[1045] مشیم، وکیع، عبدالله بن نمیر اور سفیان نے اساعیل (بن الی خالد) ہے اس سند کے ساتھ مشیم کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[1046] اَعرج نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی كه ني اكرم ظافيم ف فرمايا: "جبتم ميس سے كوئى فرولوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان (نمازیوں) میں یے ، بوڑھے ، کمزور اور بیار بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا رد هے تو جیسے جائے ردھے۔"

[1047] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہمیں یہ احادیث ابوہریرہ واللہ علی سے بیان کیں، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں اور کہا: رسول الله الله الله الماء "جبتم ميس سے كوئى لوگول كا امام ب تو وہ نماز میں تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کزور بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا یر ہے تواین نماز جتنی جا ہے طویل کر لے۔''

[1048] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ انھوں نے

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَلِّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ».

[١٠٤٩] (..) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ الْمَلِكِ بْنُ الْبِي: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ الْبُنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - بَدَلَ السَّقِيمَ -: الْكَبيرَ.

أَعْدِ اللهِ بْنِ نُمْيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْرِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حضرت ابو ہریرہ ڈھٹوا سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ مُلھٹا نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔''

[1049] (ابوسلمہ کے بجائے) ابو بکر بن عبدالرحلٰ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا .....ای کے مانند، البتداس میں سَقِیم (بیار) کی جگہ کَبِیر (بوڑھا) کہا ہے۔

[1051] سعید بن میتب نے کہا: حضرت عثان بن الی

[١٠٥١] ١٨٧-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهُ: "إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ».

آلَّهُ الرَّبِعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُهَیْبٍ، عَنْ أَنَسٍ ابْنُ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ صُهَیْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَ ﷺ كَانَ یُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَیُتِمُّ.

[١٠٥٣] ١٨٩-(..) وَحَلَّنْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَقُتْبَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ قَتَادَةً، عَنْ وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ صَلَاةً، فِي تَمَامٍ.

يَخْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ يَخْلَى بَنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ-يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفُرٍ- عَنْ أَنْسِ بْنِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِّنْ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةً.

[١٠٥٥] ١٩١-(٤٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَع أُمِّهِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ. بالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

عاص فالله فالمراف مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله مالی می انھوں نے کہا: رسول الله مالی کی است کے است میں است کراؤ تو آئیس نماز ملکی پڑھاؤ۔''

[1053] قمادہ نے حضرت انس ٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا (سب سے زیادہ) کممل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے۔

[1054] شریک بن عبدالله بن الی نمر نے حضرت الس بن مالک واللہ سے روایت کی کہ میں نے بھی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جورسول الله تالی کی نماز سے زیادہ ملکی اور زیادہ کممل نماز پڑھانے والا ہو۔

[1055] ثابت بُنانی نے حفرت انس ٹٹاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹٹاٹٹا مال کے ساتھ (آئے ہوئے) بچے کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ہلکی سورت یا (کہا) چھوٹی سورت پڑھ لیتے۔

[1056] قادہ نے حضرت انس بن مالک جاتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ جاتھ نے فرمایا: ''میں نماز شروع کرتا ہوں، میراارادہ لمبی نماز (پڑھنے) کا ہوتا ہے، پھر بچ کا رونا سنتا ہوں تو بچ پر مال کے فم کی شدت کی وجہ ہے (نماز میں) تخفیف کردیتا ہوں۔''

# (المعجم٣٨) - (بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخُفِيفِهَا فِي تَمَامٍ) (التحفة٣٨)

أَمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُوكَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ عُمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُوكَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ حَامِدٌ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حَمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، فَوَجَدْتُهُ، فَوَجَدْتَهُ، فَوَعْدَالَهُ بَعْدَ وَكُعْتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ وَكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، فَسَجْدَتَهُ، فَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ،

[١٠٥٨] ١٩٤-(..) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبُرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ - قَدْ سَمَّاهُ - زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي، فَإِذَا عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ:

باب:38-نماز کے ارکان میں اعتدال اور نماز کی تحمیل کے ساتھ اس میں تخفیف ہونی جا ہے

[1057] ہلال بن الی حید نے عبدالرحمان بن الی کیا سے اور انھوں نے حضرت براء بن عازب بڑاتھ سے روایت کی کہ میں نے محمد سُلُقَیْم کی معیت میں (پڑھی جانے والی) نماز کوغور سے دیکھا تو میں نے آپ کے قیام، رکوع، رکوع کے بعداعتدال اور آپ کے سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان جلے (بیٹھنا) اور آپ کے دوسرے سجدے اور اس کے بعدسلام اور رخ پھیرنے کے درمیان کے وقفے کوتقریباً برابر پایا۔

[1058] عبیداللہ کے والد معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے کہا اس اللہ عدد یث سائی، انھوں نے کہا کہ ابن اشعث کے زمانے میں ایک شخص (حکم نے اس کا نام لیا) کوفہ (کے اقتدار) پر قابض ہو گیا، اس نے ابو عبیدہ بن عبداللہ (بن مسعود) کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں، وہ نماز پڑھا تی ورکھڑ ہے بڑھاتے تو اتی دیر کھڑ ہے ہوتے کہ میں بیدعا پڑھ لیتا، 'اے اللہ! ہمارے رب! حمہ

اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ.

قَالَ الْحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَتَّفُولُ: كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرُكُوعُهُ، وَمَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيبًا مِّنَ السَّوَآءِ.

قَالَ شُغْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ لِهَكَذَا.

[١٠٥٩] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةً لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ: أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةً أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاس... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[١٠٦٠] ١٩٥-(٤٧٢) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا.

قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَّا أَرَاكُمْ

تیرے ہی لیے ہے جس سے آسان وزمین بحر جائیں اور ان کے سواجو چیزتو چاہے بھر جائے۔اے عظمت وٹنا کے سزاوار! جوتو دے اس کو کوئی رو کئے والانہیں اور جوتو روک لے اسے کوئی بھی دینے والانہیں اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔'' (صرف تیری رحمت ہے جوفائدہ دے سکتی ہے۔)

حکم نے کہا: میں نے عبدالرجمان بن ابی لیل ہے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: میں نے عبدالرجمان بن ابی لیل ہے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: میں نے براء بن عازب وہا اور کہتے سا کہ رسول اللہ تا تا گئے کی نماز (قیام)، آپ کا رکوع اور دونوں جب آپ رکوع ہے سراٹھاتے، آپ کے مجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان (والا بیٹھنے) کا وقع تقریباً برابر تھے۔

شعبہ نے کہا: میں نے اس کا ذکر عمر و بن مُر ہ سے کیا تو انھوں نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن الی لیل کو دیکھا ہے، ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ (وہ ثقہ تھے۔ ان کی روایت قابل اعتباد ہے چاہے وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے ہوں۔)

[1059] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم سے صدیث بیان کی کہ جب مطر بن ناجیہ کوفہ پر قابض ہو گیا تو اس نے ابوعبیدہ کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں .....اور (بوری) صدیث بیان کی۔

[1060] خلف بن ہشام نے حماد بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے ٹابت سے اور انھوں نے کہا: ہمیں ٹابت نے حضرت انس ڈائٹ سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں شمصیں الی نماز پڑھانے میں کوتا ہی نہیں کرتا جیسی میں نے رسول اللہ تائی کے کودیکھا (کہوہ) ہمیں پڑھاتے تھے۔

ابت نے کہا: انس والله ایس ایما کام کیا کرتے تھے جو

تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ الْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

آاله المعبدي المعبدي وَحَدَّنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِي : حَدَّثَنَا بَهْزٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ : أَخْبَرَنَا ثَافِعِ الْعَبْدِي : حَدَّثَنَا بَهْزٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ : أَخْبَرَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدِ أَوْجَزَ صَلَاةً مِّنْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَمَامٍ . كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَانَ عُمَرُ اللهِ اللهِ عَلَيْ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخُطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ : "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَمُلاةً أَوْهَمَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، وَيَقْعُدُ أَوْمَ مَ ، وَيَقْعُدُ ، وَيَقْعُدُ أَنْ السَّحِوْدُ اللْهُ وَعُمْ ، وَيَقْعُدُ أَوْمُ ، وَيَقْعُدُ أَوْمُ مَ ، وَيُعْدُ الْوَقُولُ ، وَيُقْعُدُ الْوَقُولُ ، وَيُقْعُدُ أَوْمُ ، وَيُعْدُ أَوْمُ ، وَيَقْعُدُ أَوْمُ مَ ، وَلَوْمُ ، وَلَوْمُ ، وَلَوْمُ ، وَلَوْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

(المعجم٣٩) - (بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعُدَهُ) (التحفة٣٩)

[1.17] المه المحدد المعادد المعدد المحدد المعدد ال

میں شمصیں کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے اپنا سراٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے ہیں اور جب وہ سجدے سے اپناسراٹھاتے تو تھہرے رہتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا: وہ بھول گئے ہیں۔

[1061] بہر نے حماد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حفرت انس ڈٹاٹٹ سے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈٹاٹٹ سے خبر دی، انھوں نے نہیں بڑھی جو کامل ہو۔ رسول اللہ ٹٹاٹٹ کی نماز (میں ارکان کی طوالت) قریب قریب تھی اور ابو بکر ڈٹاٹٹ کی نماز بھی قریب قریب ہوتی تھی۔ جب عمر ڈٹاٹٹ (امیر مقرر) ہوئے تو انھوں نے نماز فیر (میں قراءت) کمبی کر دی۔ اور رسول اللہ ٹٹاٹٹ جب سَمِع فیر (میں قراءت) کمبی کر دی۔ اور رسول اللہ ٹٹاٹٹ جب سَمِع اللہ فیلٹ کے بین، پھر بحدہ کرتے اور دو مجدول کے بین، پھر بحدہ کرتے اور دو مجدول کے بین، پھر بحدہ کرتے اور دو مجدول کے بین۔ درمیان بیٹے رہے تی کہ ہم بھے (کہ شاید) آپ بھول گئے ہیں۔ درمیان بیٹے رہے تی کہ ہم بھے (کہ شاید) آپ بھول گئے ہیں۔

#### باب:39-امام کی پیروی اور ہر کا م امام کے بعد کرنا

[1062] زہیراور ابوضیمہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابواسحاق سے اور انھوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت براء رفائل نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ وہ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ تالی کی سے اپنا اللہ تالی کی سے اپنا میں کو نہ دیکھا کہ وہ اپنی پشت سر اٹھا لیتے تو میں کی کو نہ دیکھا کہ وہ اپنی پشت جھاتا ہو یہاں تک کہ رسول اللہ تالی اپنے انی پیشانی زمین پررکھ دیتے،اس کے بعد آپ کے بیجھے والے بجدے میں گرتے۔

خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ، خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، ابْنُ يَزِيدَ: حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ وَهُو غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: «سَمِعَ اللهُ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ لِمَنْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ سَاجِدَهُ؛ ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.

عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحُقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَيَّ فَيَ الْبَرَاءُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَيَّ فَيْهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ وَيَامًا حَتَّى نَرَاهُ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ نَتَبِعُهُ.

[١٠٦٥] ٢٠٠٠ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا أَبَانٌ وَّغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلٰى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَظِيْرٌ، لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ.

فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[1063] سفیان نے ابواسحاق سے، انھوں نے عبداللہ بن بزید سے اور انھول نے حصرت براء دلائٹ سے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے، انھوں نے کہا: رسول اللہ عَلَیْم جب سَمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ کَمِتِ تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک اپنی پشت نہ جھکا تا جب تک رسول اللہ عُلیْم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد تجدے میں خہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد تجدے میں جاتے۔

[1064] محارب بن دِثار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن بزید کو مبرر پر بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہدر ہے تھے: براء ڈٹائٹ نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ ٹٹائٹ کی ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع میں چلے جاتے تو وہ رکوع کرتے اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو آپ سمیع اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے ، ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم آپ کود یکھتے کہ آپ نے اپنا چرہ مبارک زمین پر رکھ دیا ہے، پھر ہم آپ کی پیروی کرتے (سجدے میں جاتے۔)

[1065] زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا: ہم سے
سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابان وغیرہ
نے حکم سے حدیث سائی، انھوں نے عبدالرصان بن ابی لیال
سے اور انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹا سے روایت کی، انھوں
نے کہا: ہم (نماز میں) نبی اکرم ٹاٹٹا کے ساتھ ہوتے، ہم
میں سے کوئی ایک بھی اپنی پشت نہ جھکا تا یہاں تک کہ ہم
تی کود کھے لیتے کہ آپ بجدے میں جا بچے ہیں۔

زہیر نے کہا: سفیان نے ہمیں بتایا کہ کوفہ کے راویوں ابان وغیرہ نے ہمیں حدیث سائی ، انھوں نے (حَتَٰی نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ ''ہم و کھتے کہ وہ سجدے میں جا چک' کے بجائے) حَتٰی نَرَاهُ یَسْجُدُ (ہم انھیں سجدہ کرتے و گھتے)

#### کے الفاظ کے۔

آ ٢٠١٦] ٢٠١-(١٠٦٥) حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ يَقِيْقُ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرُأً: ﴿ فَلَا آفَيْمُ بِالْخُنِينَ الْجُوارِ الْكُنِينَ ﴾ فَسَمِعْتُهُ يَقُرأً: ﴿ فَلَا آفَيْمُ بِالْخُنْشِ الْجُوارِ الْكُنِينَ ﴾ وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ وَلِي السَحِيرِ: ١٠٤٥]، وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا [راجع: ١٠٢٣].

[1066] حضرت عمرہ بن تریث دہائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے بی اکرم طاقی کے پیچے فجر کی نماز پڑھی تو میں نے آپ کو ﴿ فَلَاۤ اُفْسِهُ بِالْخُسِّ ۞ الْجُوَادِ الْكُسِّس ﴾ "دمیں قتم کھا تا ہوں پیچے بٹنے والے، سیدھے چلنے، دبک جانے والے (ستاروں) کی "پڑھتے ہوئے سنا اور ہم میں جانے والے (متاروں) کی "پڑھتے ہوئے سنا اور ہم میں سے کوئی آ دمی اپنی پشت نہیں جھکا تا تھا حتیٰ کہ آپ پوری طرح سجدے میں چلے جاتے تھے۔

# (المعجم ٤٠) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ) (التحفة ٤٠)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْبِنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ قَالَ: اسمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللّٰهُمَّ الرُّكُوعِ قَالَ: اسمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللّٰهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ اللّٰمَاوَاتِ وَمِلْءُ اللّٰمُونِ بَعْدُ».

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَفْرَ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ،

# باب:40-رکوع ہے سراٹھاکر (نمازی) کیا کہے؟

[1067] اعمش نے عبید بن حسن سے اور انھوں نے حضرت ابن ابی اَوفی دائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی ہم جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو کہتے: "اللہ نے سن کی جس نے اس کی حمد کی، اے اللہ ہمارے رب! تیرے ہی لیے تعریف وتوصیف ہے آسان مجر، زمین مجراوران کے سواجوتو جا ہے اس کی وسعت مجر۔"

[1068] شعبہ نے عبید بن حسن سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفی دائل شائل سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ شائل مید دعا ما نگا کرتے تھے:"اے اللہ ہمارے رب! تیری ہی تعریف ہے آسان اور زمین بھر اور ان کے سواجوتو چاہے اس کی وسعت بھر۔"

وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ مَّجْزَأَةَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لِيَحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ! طَهُرْنِي بِالثَّلْجِ مَا النَّهُمَّ! طَهُرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ! طَهُرْنِي بِالثَّلْجِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْأَبْيَضُ الْأَنْوبِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ مُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْمَاءِ الْبَيْضُ مِنَ الْوَسَخِ اللَّهُ مَلَا مُنَا مُنَا اللَّهُ مَا الْمَاءِ الْمُعَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُوامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مِنَ الْوَسَخِ ".

[۱۰۷۰] (..) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهُٰذَا لَإِسْنَادِ.

فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ: «كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرْبِ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ».

الرام المرام الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ يَحْلَى، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِنْ أَ السَّمَاوَاتِ وَمِنْ أَ الأَرْضِ، وَمُنْ أَ الأَرْضِ، وَمِنْ أَ الشَّمَاوَاتِ وَمِنْ أَ الأَرْضِ، وَمِنْ أَ الْمَنْاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ،

[1069] محمد بن جعفر نے شعبہ سے، انھوں نے مُحِرُاہ بن الم راہر سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن البی اوفی ڈاٹو سے سنا، وہ نبی اکرم ماٹھ کا سے بیان کررہے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے: ''اے اللہ! تیرے لیے ہے حمر آسان مجر، زمین مجر اور ان کے سواجو چیز تو چاہے اس کی وسعت مجر۔ اے اللہ! مجھے پاک کر دے برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اولوں مفید کپڑا اور خطاؤں سے اس طرح صاف کردے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔''

[1070] عبیداللہ کے والد معاذ عبری اور یزید بن ہارون دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ ندکورہ بالا روایت بیان کی۔معاذ کی روایت میں (مِنَ الْوَسَخِ کے بجائے) مِنَ الدَّرَنِ اور یزیدکی روایت میں مِنَ الدَّنَسِ کے الفاظ بی (مِنَ الدَّنَسِ کے الفاظ بی (مِنَ الدَّنَسِ کے الفاظ بی (مَنْ لِلْفُطُوں کے معنی ایک بی بیں۔)

[1071] حضرت ابوسعید خدری المنظنا سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طابع جب رکوع سے اپنا سر
اٹھاتے تو فرماتے: ''اے ہمارے رب! تیرے ہی لیے
تعریف ہے آسان بھر، زمین بھر اور ان کے سواجو چیزتو
چاہاں کی وسعت بھر۔ ٹنا اور عظمت کے حق وار! ( یہی)
ضحے ترین بات ہے جو بندہ کہ سکتا ہے اور ہم سب تیرے بی
بندے ہیں۔ اے اللہ! جو پچھتو عنایت فرمانا چاہے، اسے
کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے، وہ کوئی
دے نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے، وہ کوئی
کام تہ نفع دے سکتا ہے۔''

اَللّٰهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْفُتُ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْفُتُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِنْ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِنْ أَلْ الْمُحَمَّدُ، مِنْ أَلْ الْمَعْمَا، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ اللَّنَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا وَالْمَجْدِ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَعْطَي لِمَا مَعْطَي لَمَا مَعْطَي لَمَا مَنْعَتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

[۱۰۷۳] (..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ حَفَّانَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ ابْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِيْلِةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ النَّبِيِّ عِيْلِةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ النَّيْ عَلَاهُ مَا الشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ اللَّهُ عَدُهُ .

(المعجم ٤١) - (بَابُ النَّهُي عَنُ قِرَآءَ قِ الْقُرُآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) (التحفة ٤١)

آبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأْبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ؛ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بُسُحَيْم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ

[1072] ہشم بن بشرنے بیان کیا: ہمیں ہشام بن حتان نے قیس بن سعد سے خبر دی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا سے روایت کی کہ نی اکرم ٹاٹٹا جب رکوع سے سراٹھاتے تو فرماتے: ''اے اللہ المحارے رب! تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے آسان اور زمین بھر اور ان دونوں کے درمیان کی وسعت بھر اور ان کے بعد جو تو چاہ اس کی وسعت بھر۔اے تعریف اور بزرگ کے سزاوار! جو تو عنایت فرمائے اسے کوئی چیس نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔''

[1073] حفص نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام بن حسان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس وہ شہاہے حدیث بیان کی، انھول نے نبی تالیم ہے ان الفاظ تک روایت کی: ''اور ان کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر'' انھوں (حفص) نے آگے کا حصہ بیان نہیں کیا۔

> باب:41-رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے

[1074] سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبه اور زبیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے سلیمان بن تحکیم نے خبر دی، انھوں نے ابراہیم بن عبدالله بن معبد سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاثیم نے (دروازے کا) بردہ اٹھایا (اس وقت) لوگ

خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّوجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ.

الوبكر رئات كى بيجه صف بسة تھے۔ آپ نے فرمایا: "لوگو!

نوت كى بشارتوں ميں سے اب صرف سيج خواب باتى ره
گئے ہيں جومسلمان خود و كھے گا يااس كے ليے (كى دوسرے
كو) دكھايا جائے گا۔ خبر دار رہو! بلاشبہ مجھے ركوع اور تجدے
كى حالت ميں قرآن پڑھنے سے منع كيا گيا ہے، جہاں تك
ركوع كا تعلق ہے، اس ميں اپنے رب عزوجل كى عظمت و
كبريائى بيان كرواور جہاں تك تجدے كا تعلق ہے اس ميں
خوب دعا كرو، (يد دعا اس) لائق ہے كہ تمھارے تن ميں قبول
كرلى جائے۔"

امام مسلم کے اساتذہ میں سے ایک استاد ابو بکر بن ابی شیب نے حدیث بیان کرتے ہوئے ('' مجھے سلیمان نے خبر دی'' کے بجائے )''سلیمان سے روایت ہے، کہا۔''

[1075] اساعیل بن جعفر نے سلیمان سے باتی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عبداللہ بن عباس بھ شاہد سروایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ساھ ہے نے پردہ اٹھایا، اس مرض کے عالم میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا سرپی سے بندھا ہوا تھا، آپ نے سر میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا سرپی سے بندھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟'' تین بار (یہ الفاظ کے، پھرفرمایا:)'' نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سے خواب باتی رہ گئے ہیں جوکوئی نیک میں سے اب صرف سے خواب باتی رہ گئے ہیں جوکوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لیے (دوسرے کو) دکھائے جائیں گے سندن کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[1076] ابن شہاب زہری نے کہا: جھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے صدیث سائی کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ٹائٹا سے بیان کیا، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ٹائٹا ہے سا، انھوں نے کہا کہ جھے رسول اللہ ٹائٹا نے رکوع اور

أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّتْرَ، عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّتْرَ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّعْتُ؟" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "إِنَّهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّعْتُ؟" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "إِنَّهُ لَقَالَ: "اللَّهُمَّ! هَلْ بَلْعُتُ؟" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "إِنَّهُ لَمْ يَبْقَلُ مِنْ مُبْشَرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا الرَّوْلَيَا الصَّالِحَةُ لَلْمَ يَبُولُ اللَّوْلَيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَالِحَةُ لَلْمَ يَنْ مَنْ مُبْشَرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا الرَّوْلَيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَالِحَةُ لَوْ تُرَى لَهُ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ عَدِيثِ سُفْيَانَ.

[١٠٧٦] ٢٠٩-(٤٨٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيً

ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَوْسَالِهِ ﷺ أَنْ اللهِ ﷺ

[۱۰۷۷] ۲۱۰-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُنِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عُنْنِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

[١٠٧٨] ٢١١ [١٠٧٨] وَحَدَّفَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحَقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيهِ مَا لَهُ عَلِيٍّ عَنِ اللهِ عَلَيْ أَنُهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ أَنُهُ وَالسَّجُودِ، وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ.

آ ۲۱۲ [ ۱۰۷۹] خرب و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْعُقَدِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْبُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي حِبِّي عَلَيْ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

[۱۰۸۰] ۲۱۳-(..) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْفِعِ عَنْ الْفِعِ عَنْ الْفِعِ عَنْ الْفِعِ عَنْ الْفِعِ عَلَى مَالِكِ عَنْ الْفِعِ عَلَى عَلَى مَالِكِ عَنْ الْفِعِ عَلَى عَلَى اللهِ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ وَحَدَّثَنِي اللهِ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ : هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ :

سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔

[1077] وليد بن كثير سے روايت بى كى مجھے ابراہيم بن عبدالله بن حنين نے اپنے والد سے بيان كيا، افعول نے حضرت على بن ابى طالب ولائل سے سا، كهدر بے تھے: مجھے رسول الله تاليم نے، جب ميں ركوع يا سجدے ميں ہول، قرآن يرا ھے سے روكا۔

[1078] زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے ، انھوں نے اپ والد سے اور انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب بھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے رسول اللہ تاہیم نے رکوع اور سجدے میں (قرآن کی) قراء ت کرنے سے منع کیا۔ میں (یہ) نہیں کہتا: شمصیں منع کیا۔ (حضرت علی نے اپ حوالے سے جو سنا وہی بتایا۔ پچھلی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہم سب کے لیے ہے۔)

[1079] داود بن قیس نے کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا ہے اور انھوں نے حضرت کی ، انھوں نے ہوا در انھوں نے کہا کہ میرے حبیب ڈاٹٹنا نے مجھے اس بات ہے منع فر مایا تھا کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھوں۔

[1080] نافع ، یزید بن ابی حبیب، ضحاک بن عثان، ابن عجلان، اسامه بن زید ، محمد بن عمر و اور محمد بن اسحاق سب نے مختلف سندوں سے ابراہیم بن عبدالله بن حنین سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حفزت علی واللہ ان میں سے ضحاک اور ابن عجلان نے روایت کی، البتہ ان میں سے ضحاک اور ابن عجلان نے اضافہ کرتے ہوئے کہا: حضرت ابن عباس سے روایت ہے،

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْن عَجْلَانَ؛ ح: وَحَدَّثِنِي لهٰرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةً وَابْنُ خُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ-: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرِو؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحْقَ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ يُؤَلِّمُ ، كُلُّهُمْ قَالُوا: نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ. وُلَمْ يَذَكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ، كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَّدَاوُدُ بْنُ

انھوں نے حضرت علی ہے، انھوں نے رسول اللہ طاقی ہے روایت کی کہ آپ تا گئی ہے روایت کی کہ آپ تا گئی ہے کی قرآن کی قرآن کی قرآء ت سے روکا اور ان میں سے کی نے اپنی روایت میں (ابراہیم کے بچیلی روایتوں:1076-1079 میں خدورہ شاگردوں) زہری، زید بن اسلم، ولید بن کثیر اور داود بن قیس کی روایات کی طرح سجدے میں قراءت کرنے سے قیس کی روایات کی طرح سجدے میں قراءت کرنے سے روکنے کا ذکر نہیں کیا۔

[١٠٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ مُجَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْن، عَنْ عَلِيٍّ وَّلَمْ يَذْكُوْ فِي السُّجُودِ.

آ ۲۱۶] ۲۱۶ ( ۱۰۸۲) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، لَا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا.

[1081] عبداللہ بن حنین کے ایک اور شاگرد محمہ بن منکدر نے یہی حدیث حصرت علی واٹھ سے روایت کی لیکن سحدے میں قراءت کا ذکر نہیں کیا۔

[1082] عبدالله بن حنین نے حضرت ابن عباس الله است میں سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: مجھے رکوع کی حالت میں قراءت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سند میں حضرت علی الله کا ذراءت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سند میں حضرت علی الله کا ذرائیس کیا۔

## (المعجم ٤٢) - (بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟) (التحفة ٤٢)

[۱۰۸۳] ۲۱۰–(٤٨٢) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَّعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيَّةً، عَنْ شُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ غَزِيَّةً، عَنْ شُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:
وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:
أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ،
عَنْ شُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي
سُجُودِهِ: "اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ
وَجِلَّهُ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ".

[١٠٨٥] ٢١٧ -(٤٨٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُمَّ رَبُنا! وَيِحَمْدِكَ، اللهُمَّ! اغْفِرْ لِي، يَتَأُوّلُ اللهُمَّ رَبِّنَا! وَيِحَمْدِكَ، اللهُمَّ! اغْفِرْ لِي، يَتَأُوّلُ اللهُمَّ الْهُرْآنَ.

[١٠٨٦] ٢١٨-(...) حَدَّثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ

# باب:42-ركوع اور تجدے ميں كيا كها جائے؟

[1083] فکوان نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت کی کدرسول اللہ طالق نے فرمایا: "بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ مجدے میں ہوتا ہے، البذااس میں کثرت سے دعا کرو۔"

[1084] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کدرسول اللہ طالع اللہ عجدے میں کہا کرتے تھے: ''اے اللہ! میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔''

[1086] ابومعاويي في المش سي، انهول في مسلم (بن

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُولَ، قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

قَالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتُهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿إِذَا جَآهَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخِرِ السُّورَةِ.

رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ عَنِ رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْع، عَنْ مَسْلُم بْنِ صُبَيْع، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا فَاللَّهُ مَسْرُ اللَّهِ مُسْدُ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْمُ اللَّهِ مُسْدُ اللَّهِ وَالْفَصَدُ اللَّهِ وَالْفَصَدُ اللَّهُ وَالْفَصَدُ اللَّهُ وَالْفَصَدُ اللَّهُ الْفَوْلِي، وَاللَّهُ مَا اغْفِرْلِي، وبحمدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي، وبحمدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِي،

[1087] مفضل نے اعمش سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ فٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب سے آپ پر ﴿ لِذَا جَاءَ نَصُّواللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴾ اتری، اس وقت سے میں نے نبی اکرم سُلِیْم کو دیکھا کہ آپ نے جو بھی نماز پر میں سے میں نے نبی اکرم سُلِیْم کا یہ یہا: '' اب میرے رب! میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ! مجھے بخش دے۔''

[1088] عامر (قعی) نے مسروق سے اور انھوں نے کہا: رسول حضرت عائشہ ٹائٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹا کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے: ''میں اللہ ک پاکیز گی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔'' حضرت عائشہ ٹائٹا نے کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کودیکھتی ہوں کہ آپ بھٹرت کہتے ہیں: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ ' اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ اَتُوبُ إِلَيْهِ. عائشہ ٹائٹا نے کہا تو آپ نے فرمایا: ''میرے رب نے مجھے عائشہ ٹائٹا نے کہا تو آپ نے فرمایا: ''میرے رب نے مجھے عائشہ ٹائٹا نے کہا تو آپ نے فرمایا: ''میرے رب نے مجھے

عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿ إِذَا جَاآهَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ ﴾: فَتْحُ مَكَّةً ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُۥ كَانَ نَّ أَكُمَّا ﴾ .

[١٠٨٩] ٢٢١–(٤٨٥) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: افْتَقَدْتُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَغْضَ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّشْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَّقُولُ: ﴿سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ» فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَّإِنَّكَ لَفِي آخَرَ.

[١٠٩٠] ٢٢٢–(٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاش، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْن قَدَمِهِ، وَهُوَ

خردی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب مين اس كو د مكيم لون تو بكثرت كهون: سُنْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ السَّنَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. تو (وه نثانى) من د مكيم چكا مول - "جب الله كي نصرت اور فتح آييني "ليني) فتح كمة "اورآب لوگول كوالله ك دين ميس جوق درجوق داخل ہوتے د کیے لیس تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی یا کیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں بلاشبہوہ توبة قبول فرمانے والاہے۔"

[1089] ابن جرت نے کہا: میں نے عطاء سے یوجھا: آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا:جہاں تک (وعا)سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللهِ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ "تَوْياك ہے (اے اللہ!) اپن حمد کے ساتھ، کوئی معبود برحل نہیں تيرے سوا" كا تعلق ہے تو مجھے ابن الى مليك فاحضرت عائشہ وہ سے خردی، انھوں نے کہا: ایک رات میں نے نی سائی کا کو کم پایا تو میں نے سیگمان کیا کہ آب اپنی کسی (اور) بوی کے پاس چلے گئے ہیں، میں نے تلاش کیا، پھرلوث آئی توآب ركوع يا تجد عين تح، كهدر ب تح : سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. مِين فَي كَهَا: آب يه ميرے مان باپ قربان! مین ایک کیفیت مین تھی اور آپ ایک اور ہی کیفیت میں تھے۔

[1090] حضرت الوهرره والتؤنف حضرت عاكشه والماكات روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے ایک رات رسول الله تافیہ كوبسر پرند پاياتو آپ كوشۇلنے كى، ميرا ہاتھ آپ كے پاؤں كتوب را،اس وقت آب بحد يس كته،آپ ك دونول پاؤل كفرے تھاورآپ كهدرے تھے:"اے اللہ! یں تیری ناراضی سے تیری رضا مندی کی بناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معانی کی پناہ میں آتا ہوں اور

فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اَللْهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا وَبُعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَكَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

[١٠٩١] ٣٢٣-(٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: خَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتُهُ، مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتُهُ، مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِيَ الشِّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَأَتُهُ، أَنَّ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَيَالِي كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيَالِي كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوح".

الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي قَنَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ؛ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ الشِّخْيرِ؛ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا الْحَدِيثِ.

(المعجم٤٣) - (بَابُ فَضُلِ السُّجُودِ والْحَكَّ عَلَيْهِ) (التحفة٤٣)

(١٠٩٣] ٢٢٠-(٤٨٨) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً اللهُ عَيْطِيُّ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً اللهُ اللهُ عَمْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَمْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَمْلِ أَعْمَلُهُ يُذْخِلْنِيَ اللهُ عَمْلُ أَعْمَلُهُ يُذْخِلْنِيَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تھے سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ثنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، تو ولیا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔'

[1091] سعید بن ابی عروبہ نے تمادہ سے اور انھوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ شاہا نے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ طاہر اس کے رکوع اور سجد سے میں (یکلمات) کہتے تھے: ''نہایت پاک ہے، مقدس ہے فرشتوں اور روح (جریل طابع) کا پروردگار۔''

[1092] جمیں ابو داود (طیالی) نے شعبہ سے حدیث سائی کہ قادہ نے کہا: میں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سائی سنا۔ ابوداود نے (مزید) کہا: اور ہشام نے جمعے حدیث سائی انھوں نے مطرف سے، انھوں نے مطرف سے، انھوں نے مطرف سے، انھوں نے حضرت عائشہ شائل سے اور انھوں نے نبی اکرم شائل سے یہ حضرت عائشہ شائل سے اور انھوں نے نبی اکرم شائل سے یہ حضرت عائشہ شائل سے اور انھوں نے نبی اکرم شائل سے یہ حدیث روایت کی۔

باب:43-سجدے کی فضیلت اوراس کی ترغیب

[1093] متعدان بن البي طلحه يعمرى نے كہا: ميں رسول الله على متعدان بن البي طلحه يعمرى نے كہا: ميں رسول الله على كم ازاد كرده غلام ثوبان والله اس كى وجه سے كہا: مجھے كوئى البياعمل بتا ہے جے كروں تو الله اس كى وجه سے مجھے جنت ميں داخل فرما دے ، يا انھوں ، نے كہا: ميں نے يو چھا: جوعمل الله كوسب سے زياده مجوب ہو۔ تو ثوبان والله نے خاموثى اختيار فرمائى (اور ميرى بات كاكوئى جواب نہ نے خاموثى اختيار فرمائى (اور ميرى بات كاكوئى جواب نہ

بِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ: قُلْتُ بِأَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَالَّتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً».

قَالَ مَعْدَانُ:ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ.

المُحكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحِ: حَدَّثَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ مُوسَى أَبُو صَالِحِ: حَدَّثَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى الْأُوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَهُ ابْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ ابْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ الْمَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ مُ الْمَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ مُ الْمَسْلَمِيُّ قَالَ: لَمُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَدِّهِ، فَقَالَ لِي: "سَلْ" فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَدِّةِ، قَالَ: قَالَ: اللهُ عَلْمُ ذَاكَ. قَالَ: الْمَالِمُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ".

دیا) پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انھوں نے پھر خاموثی اختیار کر لی، پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انھوں نے کہا: میں نے یہی سوال رسول اللہ کھی اللہ کے حضور کثرت سے کیا تھاتو آپ نے فرمایا تھا: ''تم اللہ کے حضور کثرت سے تجدے کیا کرو کی وکہ تے ہو بھی تجدہ کرو گے اللہ اللہ اللہ کے نتیج میں تمھارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمھارا کوئی گناہ معاف کردے گا۔''

معدان نے کہا: پھر میں ابودرداء اوالٹا سے ملا تو ان سے (یبی) سوال کیا، انھوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جوثوبان والٹو نے کہا تھا۔

[1094] حفرت ربید بن کعب (بن ما لک) اسلی داند الله تا الله تحد الله تحد کے لیے الله تو ) میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی فدمت میں حاضر ہوتا۔ (ایک مرتبہ) آپ نے بحد فرمایا: ''( کچھ) ما گو۔' تو میں نے عرض کی: میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا: ''یا اس کے سوا کچھاور؟'' میں نے عرض کی: بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا: ''تم اپنے معالم میں سے دول کی کثرت سے میری مدد کرو۔''

باب:44-اعضائے بجدہ کا بیان، نیزنماز میں کپڑوں اور بالوں کے اکٹھا کرنے اور سر پر بُوڑا باندھنے کی ممانعت

[1095] يكي اور الورجع نے صديث بيان كى، يكيٰ نے

(المعجم٤٤) - (بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهُيِ عَنْ كَفَّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاقِ (التحفة٤٤)

[١٠٩٥] ٢٢٧–(٤٩٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ

يَخْيَى وَأَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُ يَكِيُّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. هٰذَا حَدِيثُ يَخْلَى.

وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَّنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ: الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْرُّكْبَتَيْنِ وَالْرُّكْبَتَيْنِ وَالْجَبْهَةِ.

آ ۲۲۸ [ ۱۰۹٦] ۲۲۸ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا».

[۱۰۹۷] ۲۲۹-(..) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْع، وَّنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالنَّيَابَ.

المَّهُمُّدُ بْنُ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ حَاتِمٍ: حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَأَشْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا

کہا: حماد بن زید نے ''ہمیں خبر دی'' اور ابو رہے نے کہا:
''ہمیں حدیث سنائی'' انھوں نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے
طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے روایت
کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم شاہر کو کھم دیا گیا کہ آپ سات
ہڈیوں (والے اعضاء) پر مجدہ کیا کریں اور آپ کو بالوں اور
کپڑوں کو اُڑ سنے سے مع کیا گیا۔ یہ کی کی صدیث ہے۔

اورابور رئیجے نے کہا: سات ہڈیوں (والے اعضاء) پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو اڑسنے سے منع کیا گیا (سات اعضاء سے) دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی (مراد ہیں۔)

[1096] شعبہ نے عمرو بن دینار سے ، انھوں نے طاوس سے اورانھوں نے حضرت ابن عباس ڈٹٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: 'بی اکرم ٹاٹٹا کہ نے فرمایا: '' مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں (والے اعضاء) پر سجدہ کروں اور بیر کہ میں (نماز میں) نہ کپڑ اار شوں اور نہ بال۔''

[1097] سفیان بن عیینہ نے (عبداللہ) بن طاوی سے اور انھوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابن عباس بن شخ سے دوایت کی کہ نی اکرم مُلَّقَا کُم کو کم دیا گیا کہ سات (اعضاء) پر سجدہ کریں اور بالوں اور کپڑوں کواڑ سے سے روکا گیا ہے۔

[1098] وہیب نے عبداللہ بن طاول سے صدیث بیان کی، انھوں نے (اپنے والد) طاول سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بی انھوں نے حضرت ابن عباس بی خی سے روایت کی کہ رسول اللہ کا آتا نے فرمایا: "مجھے سات ہڈیوں: بیشانی، اور (ساتھ ہی) آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی تاک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں ٹاکوں (گھٹوں) اور دونوں پاوس کے کناروں پر مجدہ

کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ ہم (نماز پڑھتے ہوئے) کیڑوں اور بالوں کو نہ اُڑسیں۔''

العَلَمْ اللهِ اللهِ بَنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّلِهُ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَّلاَ أَكْفِتَ الشَّغْرَ وَلا أَكْفِتَ الشَّغْرَ وَلا النّيَابَ: الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ».

حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ الْعَبَّلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ سَبْعَةُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافِ: وَجُهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَنَاهُ وَقَدَمَاهُ».

آذراً العَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ، أَنَّ كُرُيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِّنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمُولُ: إِنَّى الْمَعْنُ رَسُولَ اللهِ يَعْمُولُ: إِنَّى اللهِ يَعْمُلُ وَهُوَ مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكُنُوفٌ».

[1099] ابن جرت نے عبداللہ بن طاوس ہے، انھوں نے ایپ واللہ بن عباس واللہ بن عباس واللہ بن عباس واللہ بن عباس واللہ اللہ علی اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے کہ میں سات (اعضاء) پرسجدہ کروں، بالوں اور کپڑوں کو اکشانہ کروں، (سجدہ) بیشانی اور ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں یا وال پر (کروں۔)'

[1100] حضرت عباس بن عبدالمطلب دلانشا سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ٹائیل کو فرماتے ہوئے سا: ''جب بندہ مجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اطراف (کنارے یا اعضاء) اس کا چبرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اوراس کے دونوں قدم مجدہ کرتے ہیں۔''

[1101] حفرت عبدالله بن عباس والمناف نعبدالله بن حارث (بن نوفل ووائيم بن عبدالمطلب) كونماز بره هنه ويكها، ان كرس بر يتي سے بالوں كا جُوڑا بنا ہوا تھا،عبدالله بن عباس والله كور ابنا ہوا تھا،عبدالله بن عباس والله كور ابنا ہوا تھا،عبدالله بن ان سلام بھیرا تو ابن عباس والله كور مرد موجه و اور كہا: مير سركساتھ آپ كاكيا معالمہ ہے (مير سال كيوں مير سركساتھ آپ كاكيا معالمہ ہے (مير سال كيوں كور ين فرمات ہوئ ساند كائية اس طرح (جُوڑا باندھكر) نماز كو ية فرمات ہوئ منال اس انسان كی طرح ہے جواس حال بر هن والے كى مثال اس انسان كی طرح ہے جواس حال ميں نماز بر هتا ہے كہاس كی مشكيں كى ہوئى ہوں۔"

(المعحمه ٤) - (بَابُ الاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضُعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفُعِ الْمِرُفَقَيْنِ عَنِ الْجَنُبَيْنِ، وَرَفُعِ الْبَطُنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ) (التحفةه ٤)

[۱۱۰۲] ۲۳۳ – (٤٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْب».

[۱۱۰۳] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي وَحَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهِذَا ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهِذَا ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهِذَا ابْنَ الْحَدْرِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهِذَا ابْنَ الْحَدْرِثِ، وَلِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: «وَلَا يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ ابْتِسَاطَ الْكَلْب».

[١١٠٤] ٢٣٤-(٤٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ بْنِ لَقِيطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدْتً فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ».

[11٠٥] ٢٣٥-(٤٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، وَّهُو ابْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

باب:45-سجدے میں اعتدال اور دونوں ہھیلیوں کوزمین پررکھنا، دونوں کہنوں کو دونوں پہلوؤں سے اٹھا کراور پیٹ کورانوں سے اونچا کرے رکھنا

[1102] وكيع نے شعبہ ہے، انھوں نے قادہ ہے اور انھوں نے كہا: انھوں نے كہا: انھوں نے كہا: رسول اللہ ظُافِیٰ نے فرمایا: ''سجدے میں اعتدال اختیار كرواور كؤ فخص اس طرح اپنے بازو (زمین پر) نہ بچھائے جس طرح كتا بچھا تے جس طرح كتا بچھا تا ہے۔''

[1103] محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے: ''کوئی شخص تکلف کر کے اپنے باز واس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھا تا ہے۔''

[1104] حضرت براء ٹاٹھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله کاٹھ نے فرمایا: '' جبتم سجدہ کرو تو اپنی ہملیاں (زبین پر)رکھواورا پی کہدیاں اوپراٹھاؤ۔''

[1105] بربن مفرنے جعفر بن ربیعہ سے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حفرت عبداللہ بن مالک سے، جو ابن بحسینہ ٹاٹٹ بیں، روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹٹ بیب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے (اپنے پہلوؤں سے الگ کر لیتے تھے) یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوجاتی تھی۔

[۱۱۰٦] ۲۳۲-(...) حَدَّثْنَا عَمْزُو بْنُ سَوَّادٍ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَغْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْن رَبِيعَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

﴿ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى

وَضَحُ إِبْطَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرْى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. حَتَّى إِنِّي لَأَرْى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

يَحْلِي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، يَحْلِي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَحْلِي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يَعَيِّ إِذَا اللهِ مِن مَّنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يَعَيِّ إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةً أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمِرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِي قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْنِي جَنَّعَ، حَتَّى يَعْنِي جَنَّعَ، حَتَّى يُرَايِهِ إِذَا تَعَدَ اطْمَأَنَّ يُرَائِهِ ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

[۱۱۰۹] ۲۳۹–(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

[1106] عمرو بن حارث اورلیث بن سعد دونوں نے جعفر بن ربیعہ سے ای سند کے ساتھ (مذکورہ حدیث) بیان کی۔

عمرو بن حارث كى روايت ميں ہے: رسول الله كَالَيْمُ جب بجده فرماتے تو تحدے ميں اپنے بازو (اس طرح) پھيلا ليتے حتى كم آپ كى بغلول كى سفيدى نظر آجاتى۔

اورلیٹ کی روایت میں ہے: رسول اللہ طافی جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں سے جدار کھتے حتی کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی و کھے لیتا۔

[1107] سفیان بن عیینہ نے عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم سے، افعول نے سے، افعول نے دخرت میمونہ چھا سے روایت کی، افعول نے کہا: جب رسول اللہ تاہی سجدہ کرتے تو کری کا بچہ اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزرسکتا تھا۔

[1108] مروان بن معادیہ فزاری نے ہمیں خردی، کہا:
عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم نے بزید بن اصم سے حدیث بیان
کی کہ نبی اکرم ٹائیڈ کی زوجہ حضرت میمونہ ٹائیڈ کی نے انھیں خبر
دی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائیڈ جب سجدہ کرتے تو اپنے
ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے، ان کا مطلب تھا انھیں پھیلا
لیتے یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی و کھی
جاسکی تھی اور جب بیٹھتے تو بائیں راان پراطمینان سے بیٹھتے۔

[1109] وکیے نے کہا: ہمیں جعفر بن بُرقان نے بزید بن اصم سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت میموند بنت

قَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثُنَا وَكِيعٌ: إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَّنْ خَلْفَهُ وَضَحَ يَنْ اللهِ إِنْ اللهِ عَلْمَهُ وَضَحَ إِنْطَيْهِ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بَيَاضَهُمَا.

(المعجم ٤٦) – (بَابُ مَا يَجُمَعُ صِفَةَ الصَّلاةِ وَمَا يُفْتَنَحُ بِهِ وَيُحُتَمُ بِه، وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالِا عُتِدَالِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالإعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالتَّشَهُّدِ بَعُدَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةِ المُجُلُوسِ بَيْنَ السَّجُدَتَيُنِ، وَفِي التَّشَهَدِ الْأَوَّلِ (التحفة ٤٤)

آبد الله بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَر، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَلِهُ حَمَر، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِللَّهُ حَمَر، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِللَّهُ حَلَّ بْنُ إِلْرَاهِيمَ - وَاللَّهُ ظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاء، عَنْ عَائِشَة فَالَتَ عَنْ عَائِشَة فَالَتْ بِيسَمِّنَة بَعْ الصَّلَاة فَالَمِينَ، وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَبَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُذْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَكَانَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُذْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَكَانَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُذْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَكَانَ الْرَكُوعِ لَمْ يَسْجُذْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَكَانَ الْرَكُوعِ لَمْ يَسْجُذْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَكَانَ الْرُهُ وَكَانَ اللهِ وَكَانَ الْمُعْلَمُ مَا يَسْجُذْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، وَكَانَ اللهِ وَكَانَ الْمُعْلَمُ مَا اللهُ وَكُونَ الْمَاهُ مِنَ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ مَنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

حارث ﷺ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ جب بجدہ کرتے تو (دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے) دورر کھتے یہاں تک کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ سکتا تھا۔

وکیے نے کہا: (وَصَح سے) مراد بغلوں کی سفیدی ہے۔

باب:46-نماز اورجن (اعمالِ) سے نماز کا افتتاح اور اور اختتا م ہوتا ہے،ان کا جامع بیان، رکوع اور اس میں اعتدال، چار اس میں اعتدال، چار رکعت کے بعد تشہد اور دکعت کے بعد تشہد اور دو محدول کے درمیان میں شینے اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ

الما المحمد بن عبدالله بن نمير نے ہميں حديث بيان كى، كہا: ہميں ابو خالد احمر نے حسين معلم سے حديث سائى، نيز اسحاق بن ابراہيم نے كہا: (الفاظ آخى كے ہيں) ہميں عيلى بن يونس نے خبر دى، كہا: ہميں حسين معلم نے حديث بيان كى، انھوں نے بديل بن ميسرہ سے، انھوں نے ابوجوزاء سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جاتا ہے دوایت كى، انھوں نے كہا: رسول الله طَاقِعُ مَاز كا آغاز تكبير سے اور قراءت كا آغاز ﴿ اَلْحَدُنُ يِلْهِ دَبِّ الْعُلْمِيْنَ ۞ سے كرتے اور جب ركوع كے ابنا سرنہ پشت سے اونچا كرتے اور جب يخدے ہو الحقاتے تو سجدے على نہ جاتے حتى كہ سيدھے كھڑے ہو جاتے اور جب بود على نہ جاتے حتى كہ سيدھے كھڑے ہو جاتے اور جب بود على نہ جاتے حتى كہ سيدھے كھڑے ہو جاتے اور جب بود على نہ جاتے حتى كہ سيدھے كھڑے ہو جاتے اور جب بود على نہ جاتے حتى كہ سيدھے كھڑے ہو جاتے اور جب بود على نہ جاتے حتى كہ سيدھے كھڑے ہو جاتے اور جب بود على نہ جاتے حتى كہ سيدھے كھڑے ہو جاتے اور جب بود ہو اپنا سراٹھاتے تو (دوسرا) بودہ نہ جدے سے اپنا سراٹھاتے تو (دوسرا) بودہ نہ

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتُوِي جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَانَ يَنْهُى الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ وَيَنْهُى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيم.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْلِمَ عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

#### (المعجم ٤٧) – (بَابُ سُتُرَةِ الْمُصَلِّي) (التحفة ٤٧)

يَخْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. يَخْيَى بْنُ وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَّرَّ وَرَاءَ ذَٰلِكَ».

آبد الله بْنِ نُمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ غُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَالدَّوَابُ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ فَقَالَ: المِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ يَدَيْ فَقَالَ: المِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

کرتے حتی کہ سید ہے بیٹھ جاتے۔ اور ہر دورکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح (دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے ) بچھلے جھے پر بیٹھنے ہے منع فرماتے اور اس سے بھی منع فرماتے کہ انسان اپنے بازواس طرح بچھا دے جس طرح درندہ بچھا تا ہے، اور نماز کا اختیام سلام سے کرتے۔

اورابن نمیرکی ابوخالدے روایت میں (عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ كے بجائے) عَقِبِ الشَّيْطَانِ ہے (معنی ایک بی ہے۔)

#### باب:47-نمازی کاستره

[1111] ابواحوس نے ساک (بن حرب) سے ، انھوں نے موک بن طلحہ سے اور انھول نے اپنے والد حفزت طلحہ دفائڈ سے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول اللہ تائیڈ سے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچپلی ککڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھتا رہے اور اس سے آگے ہے گزرنے والے کی بروانہ کرے۔"

[1112] محمد بن عبدالله بن نميراوراسحاق بن ابراجيم نے حديث بيان كى، اسحاق نے كہا: "عمر بن عبيد طنافسى نے جميں خبر دى" اور ابن نمير نے كہا: "جميں حديث سائى" انھوں نے ساك سے، انھوں نے موئ بن طلحہ سے اور انھوں نے اپنے والد (حضرت طلحہ فائل ) سے روایت كى، انھوں نے كہا: ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گرتے ،ہم نے اس كا تذكرہ رسول الله فائل ہے كيا تو آپ نے فرمايا: "تم ميں سے كى شخص كے آ مے پالان كى آپ نے نومايا: "تم ميں سے كى شخص كے آ مے پالان كى

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : "فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

المَّدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: خَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُورَةً، ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُورَةً، عَنْ عَانِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ".

آ ۲۱۱۱] ۲۶۲-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ عُزْوَةَ تَبُوكَ عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: في غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: «كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْل».

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمْرَاءُ.

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

مجھلی کٹڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گا اسے اس کا کوئی نقصان نہیں۔''
ابن نمیر نے ، پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی ، کے بجائے''تو جو کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں ، کے الفاظ بیان کیے۔

[1113] سعید بن ابی ایوب نے ابواسود ہے ، انھول نے عروہ سے اور انھول نے حضرت عاکشہ ٹٹاٹا سے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول اللہ ٹٹاٹٹا سے نمازی کے ستر بے کی ، انھول نے کہا: رسول اللہ ٹٹاٹٹا سے نمازی کے ستر بے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:" پالان کی پچھلی کوئی کے مثل ہو۔"

[1114] حَيُّهُ فِي فِ ابواسود حجمہ بن عبدالرحمٰن ہے ، انھوں نے عروہ ہے اور انھوں نے حضرت عاکشہ ٹاٹھا ہے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹھا ہے غزوہ تبوک میں نمازی کے ستر بے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: '' پالان کی کیچھلی کرئی کے ماند ہو۔''

[1115] عبدالله بن نمير نے عبيدالله سے، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے خطرت ابن عمر عالیہ سے روایت کی کہ جب رسول الله مکالیم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیے، وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، سفر میں بھی آپ ایسانی کرتے، اس بنا پر حکام نے اس (نیزہ گاڑنے) کو اپنا لیا ہی کرتے، اس بنا پر حکام نے اس (نیزہ گاڑنے) کو اپنا لیا ہے۔

[1116] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں محمد بن بشر نے حدیث سائی، کہا: ہمیں عبید اللہ نے نافع سے

بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْكُزُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْرِذُ - الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ الْحَرْبَةُ.

[١١١٧] ٢٤٧-(٥٠٠) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَّاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا.

آ (۱۱۱۸] ۲٤۸ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاْحِلَتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيٌّ صَلَّى إِلْى بَعِيرٍ.

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَوْنُ بْنُ أَدِمٍ وَهُوْ بِالْأَبْطَحِ، فِي قُبَّةٍ لَّهُ حَمْرًاءً مِنْ أَدَمٍ . قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوضُويْهِ، فَمِنْ نَّائِلِ وَنَاضِعٍ . قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُ يَعِيْقٍ، عَلَيْهِ حُلَّةً حَمْرًاءُ ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّا وَأَذَن بِلَالٌ . قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَبَبُعُ فَاهُ فَتَوَضَّا وَأَذَن بِلَالٌ . قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَبَبُعُ فَاهُ

حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹا سے روایت کی کہ نبیِ اکرم سُٹھٹا نیزہ گاڑتے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ امام مسلم رٹھ کے استاد ابن نمیر نے یَو کُورُ اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے یَغْرِزُ کا لفظ استعال کیا (دونوں کے معنی ہیں: آپ گاڑتے تھے۔)

اور ابن ابی شیبه کی روایت میں بیاضافہ ہے: عبیداللہ نے کہا: اس (عَنَزَةً) سے مراد حَرْبَة (برجیمی) ہے۔

[1117] معتمر بن سلیمان نے عبیداللہ سے، انھول نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر والٹھ سے روایت کی کہ بی اکرم مالٹی (بوقت ضرورت) اپنی سواری کوسامنے کر کے (بٹھا لیتے اور) اس کی طرف (منہ کرکے) نماز پڑھ لیتے۔

[1118] ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں ابوغالد احمر نے عبید اللہ سے، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر جائف سے روایت کی کہ نبی اکرم تائی (مجمی کی سے مازی کوسا منے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے۔

اور (محمہ) بن نمیر نے کہا: نبیِ اکرم ٹاٹی نے اونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ( قبلہ روہوکر ) نماز پڑھی۔

[1119] سفیان نے بیان کیا: ہمیں عون بن ابی جیفہ نے اپنے جلے والد (حضرت ابو جیفہ ٹاٹٹ) سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں مکہ میں نبی اکرم ٹاٹٹ کے پاس آیا، آپ ابطح کے مقام پر چرے کے ایک سرخ خیمے میں (قیام پذیر) متحے۔ (ابو جیفہ نے) کہا: بلال ٹاٹٹ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے (بعد ازاں جب آپ نے وضو کر لیا تو) اس میں سے کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے (دوسرے سے اس کی) نمی لے لی۔ انھوں نے کہا: پھر نبی اکرم ٹاٹٹ مرخ خلہ فی لیاس کے اوپر لمبا چونے، کہا: پھر نبی اکرم ٹاٹٹ مرخ خلہ (لباس کے اوپر لمبا چونے، پہنے ہوئے نکلے، (ایسا لگتاہے)

هُهُنَا وَهُهُنَا، يَقُولُ: يَمِينًا وَّشِمَالًا، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَلَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَجْعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

جیسے (آئ بھی) میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکہ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور بلال دائٹ نے اذان کہی، انھوں نے کہا: میں بھی ان کے مند پیچے اس طرف اور اس طرف رخ کہا: میں بھی ان کے مند پیچے اس طرف اور اس طرف مرخ کرنے لگا، (جب) وہ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ کہدرہے تھے تو انھوں نے دائیں بائیں رخ کیا، کہا: پھر آپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگے ہو صحرکی دور کعتیں (قصر) پڑھائیں، آپ کے آگے سے گدھا اور کتا گر رتا تھا، انھیں روکا نہ جاتا تھا، پھر آپ نے عمرکی دور کعتیں پڑھائیں اور پھر مدینہ واپسی تک مسلسل دو رکعتیں بی پڑھائے رہے۔

حَلَّيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَائِدَةً: حَلَّيْنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً: حَلَّتْنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً: حَلَّتْنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى حَلَّتْنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى حَلَّتْنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنِيَّةٍ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم وَرَأَيْتُ لِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ لِللَّا الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّعَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِيهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ مَنَوَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ مَشَلًا اللهِ عَلَيْهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، فَصَلَى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنزَةِ.

الند الله جمیع عون کو الد نے روایت ہے کہ مجھے عون بن ابی جمیع عون بن ابی جمیع عون کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ طابع کو چرے کے سرخ خیمے میں دیکھا (کہا:) اور میں نے بلال وہ اللہ کا وہ کی اور آپ کے وضوکا پانی باہر لے آئے تو میں نے دیکھا لوگ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے میں نے دیکھا لوگ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کررہے ہیں، جس کو اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کررہے ہیں، جس کو اس سے نہ ملااس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی سے نمی حاصل کے نہ ملااس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی سے نمی حاصل کرلی، پھر میں نے بلال کو دیکھا انھوں نے ایک نیزہ نکالا اور اس کو گاڑ دیا، رسول اللہ تاہی ہم اور کی کا ہوا تھا، آپ نے نیز کی کی طرف رخ کر کے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور میں نے لوگوں اور چو پایوں کو نیزے کے سامنے سے گزرتے کے لوگوں اور چو پایوں کو نیزے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔

[1121] ابوعمیس اور مالک بن مغول دونول نے اپنی این سند سے عون بن ابی جیفہ سے، انھوں نے اسینے والد

[۱۱۲۱] ۲۰۱-(...) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ

عَوْنٍ: أَخْبَرَٰنَا أَبُو عُمَيْسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ بِنَحْوِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً، يَزِيدُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادٰى بِالصَّلَاةِ.

[۱۱۲۷] ۲۰۲-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبَشَادٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ الْحَكَمِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوضَّأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً.

قَالَشُعْبَةُ: وَزَادَفِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

[١١٢٣] ٢٥٣-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: وَزَادَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِّثْلُهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلُ وَضُوئِهِ.

كَنَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

ے اور انھوں نے نبی اکرم مٹافیظ سے سفیان اور عمر بن ابی زائدہ کی حدیث کی طرح بیان کیا ہے۔ان (چاروں سفیان، عمر، ابوعمیس اور مالک) میں بعض دوسروں سے زائد الفاظ بیان کرتے ہیں۔

مالک بن مغول کی حدیث میں ہے: جب دوپہر کا وقت ہوا تو بلال نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔

[1122] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو جیفہ دائی اللہ مائی دو تعمر کی دو در کعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے نیز ہ تھا۔

شعبہ نے کہا: عون نے اپنے والد ابو جیفہ سے (روایت کرتے ہوئے) بیاضافہ کیا کہ نیزے کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزررہے تھے۔

[1123] (عبدالرحمان) بن مهدی نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) شعبہ نے ہمیں (حکم اورعون کی) دونوں سندول کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی اور انھوں (ابن مهدی) نے حکم کی حدیث بیس بیاضافہ کیا: تولوگ آپ کے وضو کے بچ ہوئے پانی میں سے (پانی) لینے لگے۔

[1124] مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس واللہ سے

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنْي، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرُ

ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

[١١٢٥] ٧٥٥-(...) حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنَّى، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَ: فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

[١١٢٦] ٢٥٦-(..) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَخْلِي وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن ابْنِ عُينِنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:. وَالنَّبِيُّ يَتَلِيْقُ يُصَلِّي بِعَرَفَةً . `

[١١٢٧] ٢٥٧-(...) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَّى وَّلَا عَرَفَةَ، وَقَالَ:فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

روایت کی، انھوں نے کہا: میں گدھی پرسوار ہو کر آیا، ان دنول میں بلوغت کے قریب تھا، رسول اللہ اللہ اللہ منی میں لوگوں کونماز پڑھارہے تھے، میں صف کے سامنے سے گزرا اوراتر کر گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہوگیا تو مجھے کس نے اس پرنہیں ٹو کا۔

[1125] ينس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عبیدالله بن عبدالله بن عتبه نے خبر دی که انھیں حضرت ابن عباس عافظ نے خبردی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جبکہ رسول الله كالمراج الوداع كموقع يرمني بيس لوكوس كونماز پڑھارہے تھے، انھوں نے کہا: گدھاصف کے کچھ ھے کے آ گے ہے گزرا، پھروہ اس سے اتر کرلوگوں کے ساتھ صف میں مل گئے۔

[1126] سفیان بن عیینہ نے زہری سے ای سند کے ساتھ مذكوره روايت بيان كى ، كہا: نبي اكرم كَلَيْرُ عُرف ميں نماز پڑھارے تھے۔ (ابن عباس اپن سواری پر ج کررہے تھے۔ يه واقعدان كے ساتھ غالبًا منى اور عرف دونوں مقامات پر پیش آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نافی کے لیے ہرجگہ سرے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔)

[1127] معمر نے بھی زہری ہے اس سند کے ساتھ یمی حدیث بیان کی ہے اور اس میں منی یا عرف کا تذکرہ کرنے كى بجائے ججة الوداع يافتح كمدكدن كا ذكركيا ہے۔

ا کدہ: انھیں ججۃ الوداع اور فتح کمد کے بارے میں شک ہے۔ پچیلی احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ ججۃ الوداع ہی کا موقع تھا۔

## (المعجم ٤٨) - (بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَييِ الْمُصَلِّي) (التحفة ٤٨)

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْمَالَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمْ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ اللهُ الل

[١١٢٩] ٧٥٩–(. . )حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ : حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ:حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالِ يَّعْنِي حُمَيْدًا، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِّي نَتَذَاكَرُ حَدِيثًا، إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ: أَنَا أُحَدِّئْكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَّرَأَيْتُ مِنْهُ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ، يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِّنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ، أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ فِي نَحْرهِ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدُ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ، فَعَادَ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولٰي، فَمَثَلَ قَائِمًا، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ، فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلِابْن أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشْكُوكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى

# باب:48-نمازی کے آگے سے گزرنے والے کوروکنا

[1128] عبدالرجمان بن ابی سعید نے (اپ والد) حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کی کے فرمایا: '' جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کوآ کے سے نہ گزر نے دے اور جہاں تک ممکن ہواس کو ہٹائے اگروہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔'' (مقصود بیہ مقا کہ لوگوں کواس گناہ سے ہر قیمت پر بچایا جائے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے۔).

[1129] ابن ہلال، یعن حمید نے کہا: ایک دن میں اور میراایک ساتھی ایک حدیث کے بارے میں فداکرہ کردہے تھے کہ ابوصالح سان کہنے گئے: میں شمصیں حدیث بیان کرتا موں جو میں نے ابوسعید دائش سے سی اور (ان کاعمل) جوان ے دیکھا۔ کہا: ایک موقع پر، جب میں حضرت ابوسعید ثاثظ کے ساتھ تھا اور وہ جعہ کے دن کی چیز کی طرف (رخ کر کے )، جوانھیں لوگوں سے سترہ مہیا کررہی تھی ،نماز پڑھ رہے تھے،اتے میں ابومعیط کے خاندان کا ایک نوجوان آیا، اس نے ان کے آ گے سے گزرنا جاہا تو انھوں نے اسے اس کے سينے سے ( پیچھے ) دھكيلا۔ اس نے نظر دوڑائی، اسے ابوسعيد ثالثا كے سامنے سے (گزرنے) كے سواكوئي راستہ نه ملاء اس نے دوبارہ گزرنا جاہا تو انھوں نے اسے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچیے دھکیلا ، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ادرابوسعید ڈاٹٹ کو برا بھلا کہا، چرلوگوں کی بھیٹر میں گھتا ہوا نکل کرمروان کے ساتھ بہنچ گیا اور جواس کے ساتھ بہتی تھی اس کی شکایت کی ، کہا: ابوسعید ٹاٹھ بھی مردان کے پاس بھی

أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَّشْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

گئے تو اس نے ان سے کہا: آپ کا اپنے بھتیج کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ آکر آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ ابوسعید ٹاٹٹو نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ''جب تم میں سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کی اوٹ میں نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے دھکیلے آگروہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ یقیناً شیطان ہے۔''

آ ۲٦٠ [ ۱۱٣٠] خَدَّنَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فُلْكَ يَصَلّى فَلَا يَدُعُ أَحَدًا يَّمُو بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبْى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».

[۱۱۳۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَّسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَّسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ وَسُولِ اللهِ يَعِيْقُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقُ: ﴿لَوْ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ اللهِ يَقِيفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

1130] اساعیل بن ابی فدیک نے ضحاک بن عثان سے، انھوں نے حصرت سے، انھوں نے حصرت عبداللہ بن عمر وہ اٹھ سے روایت کی کہرسول اللہ علاقی نے فرمایا:
''جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کی معیت میں (اس کا) ہمراہی (شیطان) ہے۔''

[1131] (ابن ابی فدیک کے بجائے) ابو کر حفی نے ضحاک بن عثان سے ای (فرکورہ) سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ تالیہ نے فرمایا ..... آگے سابقہ حدیث کے ماند ہے۔

امام مالک نے ابونظر سے اور انھوں نے بُر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جہنی جھٹن نے انھیں ابوجہم جھٹن کی خدمت میں بھیجا تا کہ ان سے بوچھیں کہ انھوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے ہیں رسول اللہ تھٹا ہے کیا سنا تھا؟ ابوجہم جھٹن نے کہا: رسول اللہ تھٹا نے فرمایا: ''اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کس قدر (گناہ) ہے تو اسے چالیس جان کے کہ اس پر کس قدر (گناہ) ہے تو اسے چالیس رسال) تک کھڑے رہنا، اس کے آگے گزرنے سے بہتر

(معلوم) ہو۔''

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْسَنَةً.

[۱۱۳۳] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ الْبُهَنِيَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ يَسِيَّةً يَقُولُ؟ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

## (المعجم ٤٩) — (بَابُ دُنُوِّ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتُرَةِ) (التحفة ٤٩)

[۱۱۳٤] ۲٦٢-(٥٠٨) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ: فِرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَةُ الشَّاة.

[١١٣٥] ٢٦٣-(٥٠٩) حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِا بْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَة وَهُوَ ابْنُ الْأَكُوعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى عَنْ سَلَمَة وَهُوَ ابْنُ الْأَكُوعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ . وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَعَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبُر وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرً الشَّاةِ .

ابونضر نے کہا: مجھے معلوم نہیں ،انھوں نے چالیس دن کہا یاماہ یاسال۔ (مند بزار میں چالیس سال کے الفاظ ہیں۔)

[1133] سفیان نے ابونضر سالم سے اور انھوں نے بُسر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جہنی بڑا ﷺ نے (انھیں) ابوجہیم انصاری بڑا ﷺ کی اس بھیجا (تاکہ بوجھے) کہ آپ نے بی اکرم سُڑا ﷺ کو کیا فرماتے سا ۔۔۔۔۔ پھر (سفیان نے) مالک کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

# باب:49-نمازی کاسترے کے قریب کھڑا ہوتا

[1134] حفرت مہل بن سعد ساعدی دہائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله مُلَاثِمُ کے سجدے کی جگد اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔

[1135] جماد بن معدہ نے بزید بن الی عبید سے اور انھوں نے حضرت سلمہ بن اکوع فائٹ سے روایت کی کہ وہ (سلمہ فائٹ) کوشش کر کے (معجد نبوی میں) اس جگہ نغلی نماز پڑھتے جہاں مصحف (رکھا ہوا) تھا اور انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تائی اس جگہ کی کوشش فرماتے تھے اور (یہاں) منبر اور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے راہتے کے برابر فاصلہ تھا۔

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا .

[1136] کی (بن ابراہیم) نے کہا: ہمیں یزید بن ابی عبید نے خردی، انھوں نے کہا: حضرت سلمہ (بن اکوع) ٹاٹٹ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جبتو کرتے جومصحف کے پاس تھا۔ میں نے ان سے کہا: اے ابومسلم! میں دیکھا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم ٹاٹٹا کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے۔

# (المعجم، ٥) – (بَابُ قَدُرِ مَا يَسُتُرُ الْمُصَلِّي) (التحفة، ٥)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؛ ح: أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيِّتِيْ : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ لَمْ الْحَرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَّى الْحَدُلُ الْأَسْوَدُ».

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ! مَّا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَاابْنَ أَخِي! سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

[۱۱۳۸] (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

# باب:50-نمازی کے سترے کی مقدار

[1137] یوس نے حمید بن ہلال سے، انھوں نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابو ذر (غفاری) بھاتئ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جب اس کے سامنے پالان کی پیچیل کٹڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سرہ مہیا کرے گی، اور جب اس کے سامنے پالان کی پیچیل کٹڑی کے برابر کوئی چیزنہ ہوگی تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کوقطع کرس گے۔"

میں نے کہا: اے ابوذرا سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انھوں نے کہا: جھتیج! میں نے بھی رسول اللہ تائیل ہے ہی سوال کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا:''سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔''

[1138] سلیمان بن مغیرہ، شعبہ، جریر، سلم بن ابو ذیال اور عاصم احول سب نے حمید بن ہلال سے بونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث بیان کی ہے۔

جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ: حَدَّثَنَا أَبِي ؛ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ أَيْضًا: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ شُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادِّ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، كُلُّ هُؤُلاءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ ، كَنَحُو حَدِيثِهِ . حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ ، كَنَحُو حَدِيثِهِ .

[1139] حضرت ابو ہریرہ دھائٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علیا ہے فرمایا: ''عورت، گدھا اور کتا نماز قطع کر دیتے ہیں اور پالان کی مچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیزا ہے بچاتی ہے۔''

[11٣٩] ٢٦٦-(٥١١) وَحَدَّثَنَا إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَمَّلُ وَسُولُ اللهِ عَيْلَا: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذٰلِكَ مِثْلُ الْمُوْزَةِ الرَّحْلِ".

ناکدہ: قطع کرنے سے مرادنماز کے ارتکاز اور اس کے فیوض میں کوتی ہے، نماز کا باطل ہوجا تانہیں۔ ان چیزوں کے گزرنے سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، عورت کی کشش کی بنا پر اور گدھے اور کتے سے کراہت کی بنا پر ۔ آ گے حضرت عائشہ اور حضرت میں میوند دیا ہے کی احادیث سے ای بات کی تائید ہوتی ہے۔

(المعجم ٥) - (بَابُ الاِعْتِرَ اضِ بَيْنَ يَدَييِ الْمُصَلِّى) (التحفة ١٥)

باب:51-نمازی کے سامنے لیٹنا

[1140] زہری نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ہے سے روایت کی کہ نبی اکرم تاتی رات کونماز پڑھتے ہے۔ میں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔

المجارة (١١٤٠] ٢٦٧-(١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي صَلَّتَهُ، مِنَ اللَّيْلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرُنُ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرُنُ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرُنُ أَيْقَظَنِي فَا فَا فَا لَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آلاً [ ١١٤٢] ٢٦٩-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ فَقُلْنَا : اللهَوْأَةُ لَدَابَّةُ الْمَرْأَةُ لَدَابَّةُ الْمَرْأَةُ لَدَابَّةُ سَوْءِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ الْجَنَازَةِ، وَهُو يُصَلِّي .

[118٣] • ٢٧-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ غِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّنَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحِ عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: اَلْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ! وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةً يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي

[1141] ہشام نے اپنے والدعروہ سے اور انھول نے حضرت عائشہ شاہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم تاثیر رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان کیٹی ہوتی تھی اور جب آپ وتر پڑھنا عابتے، مجھے جگادیے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی۔

[1142] ابو بمر بن حفص نے عروہ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: حضرت عائشہ ﷺ نے بوچھا: کون می چیز نماز
قطع کر دیتی ہے؟ تو ہم نے کہا: عورت اور گدھا۔ اس پر
انھوں نے کہا: عورت براچو پایہ ہے! میں نے اپنے آپ کو
دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے چوڑ ائی رخ
جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جبکہ آپنماز پڑھ رہے تھے۔

المعلق المعلق نے ہمیں حدیث سائی، کہا: مجھے ابراہیم نے حدیث بیان کی، انھوں نے اسود سے اور اسود نے عائشہ فاتھا سے روایت کی۔ اعمش نے (مزید) کہا: مجھے مسلم بن صبیح نے مسروق سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت عائشہ فاتھا سے روایت کی، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قطع کرتی ہیں (یعنی) کہا، گدھا، اور عورت تو عائشہ فاتھا نے فرمایا: تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے! اللہ کی فتم! میں نے رسول اللہ فاتھا کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چار پائی پر آپ کے اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چار پائی پر آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھ کر رسول اللہ تاتھا کو تکلیف دینا بیند نہ کرتی، اس طل میں اس رچار پائی یا بستر) کے پایوں (والی جگہ کی طرف) سے کھمک جاتی۔

رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ ـ

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ قَالَتْ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَة وَرِجْلَايَ فَي قَبْضُتُ رِجْلَيَ، وَرِجْلَايَ فِي قَبْضَتُ رِجْلَيَ، وَرِجْلَايَ فِي قَبْضَتُ رِجْلَيَ، وَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ، وَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ، وَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنِ اللّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْهَادِ قَالَ: حَدَّتُنْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِ يَظِيْهَ وَالنَا حِذَاءَهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَذَاءَهُ وَأَنَا حَلَابَيْ تَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. النَّذِي تَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ:حَدَّثَنَا

[1144] منصور نے ابراہیم (نخعی) ہے، انھوں نے اسود سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: تم نے جمیں کوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے، عالانکہ میں نے اپ آپ کو (اس طرح) دیکھا ہے کہ میں عالانکہ میں نے اپ آپ کو (اس طرح) دیکھا ہے کہ میں عار پائی پرلیٹی ہوتی تھی، رسول اللہ طبیع تشریف لاتے اور عار پائی کے وسط میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے، میں آپ کے عار پائی کے وسط میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے، میں آپ کے سامنے ہونا لیند نہ کرتی، اس لیے میں چار پائی کے پایوں کی طرف سے کھسکتی یہاں تک کہ اپنے لحاف سے نکل جاتی۔

[1145] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ وہ اللہ علیہ المحسور وایت کی، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ علیہ کا کے سامنے سو جاتی اور میرے پاؤل آپ کے قبلے (والے جھے) میں ہوتے، جب آپ بحدہ کرتے تو (پاؤل پر ہاتھ لگا کر) مجھے اشارہ کر دیتے تو میں اپنے دونوں پاؤل سکیڑ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو پھیلا لیتی۔ انھول (عائشہ جھے) نے کہا: گھران دنوں ایسے تھے کہان میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

[1146] بي اكرم تلين كى زوجه حفرت ميمونه رفي سے روايت ہے، انھول نے كہا: رسول الله تلين نماز برا ھتے اور ميں حيض كى حالت ميں آپ كے سامنے ہوتى، بسا اوقات آپ كيرا مجھے لگ رہا ہوتا۔

الله طالع روایت ہے کہ رسول اللہ طالع میں اللہ طالع میں آپ اللہ طالع میں آپ

کے پہلو کی جانب ہوتی۔ مجھ پر چادر ہوتی اور اس چادر کا پچھ حصہ آپ کے پہلو(کی طرف) ہے آپ پر (بھی) ہوتا۔ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

> (المعجم ٢٥) - (بَابُ الصَّلاةِ فِي ثَوُبِ وَاحِدٍ، وَصِفَةِ لُبُسِهِ) (التحفة ٢٥)

[۱۱٤۸] ۲۷۰-(۱۰٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: "أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟".

[1189] (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ.

# باب:52-ایک کیڑے میں نماز پڑھنااوراس کے پہننے کاطریقہ

[1148] امام مالک نے ابن شہاب (زہری) ہے،
انھوں نے سعید بن میتب سے اور انھوں نے حضرت
ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت کی کہ ایک سائل نے رسول اللہ ٹائٹ کا ایک سائل نے رسول اللہ ٹائٹ کا سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟''

[1149] بونس اور عُقَيل بن خالد دونوں نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے سعید بن میتب اور ابوسلمہ ہے، انھوں نے نبی مُلَیّم انھوں نے مانندروایت بیان کی۔

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَاذَى رَجُلٌ النَّبِيَّ وَقَالَ: نَاذَى رَجُلٌ النَّبِيَ وَقَالَ: فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبِ النَّبِيَ وَقَالَ: "أَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟".

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

[۱۱۰۲] ۲۷۸ (۱۱۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُّشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيْتِ أُمُّ سَلَمَةً، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

[۱۱۰۳] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا وَّلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلًا.

[۱۱۰٤] ۲۷۹-(..) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ

[1150] محد بن سیرین نے حضرت ابوہریرہ وہاتھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک آ دمی نے نبی ساٹھ کا کھارکر پوچھا: کیا ہم میں سے کوئی مخض صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ''کیا تم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟''

[1151] حضرت ابوہریرہ ٹائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹٹ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔''

[1152] ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اسپے والد سے اور انھوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ وہائٹو سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ تابیع کم کوام سلمہ وہائٹو سے میں ایک کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ اسے لیسے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پررکھے ہوئے تھے۔

[1153] وكيع نے ہشام بن عروه كى فدكوره بالاسند سے حدیث سائى، ہال بدفرق ہے كداس نے مُتَوَشِّحًا كہا مُشْتَمِلًا نه كہا۔

المحادین زید نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ ٹاٹنا کے اللہ سلمہ ٹاٹنا کو ام سلمہ ٹاٹنا کا میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے

فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

اس کے دونوں کناروں کو ادل بدل کر رکھا تھا، یعنی دائیں کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کنارے کو دائیں طرف لے گئے تھے۔

فاكدہ: مُشْتَمِلًا، مُتَوَشِّحًا، خَالَفَ بَیْنَ طَرَفَیْهِ تینوں ہم معنی ہیں۔ کپڑے کواس طرح لیٹنا كداس كا دایاں كنارہ باكیں كندھے پرڈال كر پشت كى طرف سے داكيں ہاتھ كے نيچ سے نكالا جائے اور بایاں كنارہ داكيں كندھے پرڈال كر باكيں ہاتھ كے نيچ سے نكالا جائے اور دونوں سروں كوسامنے سينے پر باندھ ليا جائے۔اسے ہمارے ہاں بيكے كی طرح ليٹنا كہتے ہیں۔

آ ۲۸۰ [۱۱۵٥] ۲۸۰ (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْنَ عُمَرَ بْنِ أَبِي شَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْكِيَيْهِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَعَلَىٰ يُعَلَيْهُ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَيَعَلَىٰ فِي ثَوْبِ وَّاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.

[۱۱۵۷] ۲۸۲-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؟ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

آهُ (۱۱هُ) آهُ ۲۸۳-(..) حَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي:حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ

[1155] قتیبہ بن سعید اور عیسیٰ بن جماد نے کہا: ہمیں لیٹ نے کی بن سعید سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوامامہ بن سہل بن حنیف سے اور انھوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ دائش سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ماٹیٹ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا۔ تھا اور اس کے دونوں کناروں کو خالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔

عیسیٰ بن حماد نے اپی روایت میں بیاضافہ کیا: اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔

[1156] وکیع نے کہا: ہمیں سفیان نے ابو زبیر سے صدیث سائی، انھول نے حضرت جابر ڈٹٹٹ سے روایت کی، کہا: میں نے اکرم ٹاٹٹٹ کو ایک کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو بیکے کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔

[1157] محمد بن عبدالله بن نمير نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، نیز محمد بن منی نے عبدالرحمان سے حدیث بیان کی، ان دونوں (ابن نمیر اور عبدالرحمان) نے سفیان سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

[1158] عمرونے کہا کہ ابوز بیر کی نے مجھے حدیث سنائی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ رہ اللہ کا کہا کے میں نماز

أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَعِنْدَهُ يُسَابُهُ. وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ يَهِ أَبُو سَعِيدٍ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، مُّتَوَشِّحًا بِهِ.

المحاد (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ع: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: وَّاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل عَاتِقَيْهِ. وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَّسُويْدٍ: مُّتَوَشِّحًا بِهِ

پڑھتے دیکھا، وہ اس کو پٹکے کی طرح لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑے موجود تھے اور جابر دائش نے بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹر کوایسے کرتے دیکھاہے۔

[1159] عینی بن یونس نے کہا: ہمیں اعمش نے ابوسفیان سے حدیث سائی، انھوں نے حفرت جابر ڈھٹئ سے روایت کی، انھوں نے کہا، مجھے حضرت ابوسعید خدری ڈھٹئ نے حدیث سائی کہ وہ نی اکرم سُلٹی کے ہاں حاضر ہوئے، کہا: تو میں نے آپ کوایک چٹائی پرنماز پڑھتے ویکھا اس پر آپ مجدہ کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک کیڑے میں اس کو چکے کی طرح لپیٹ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

[1160] ابوبكربن الى شيبه اور ابوكريب نے كہا: ہم سے ابومعاويہ نے بيان كيا، نيزسويد بن سعيد نے كہا: ہم سے على بن مسہر نے روایت كى، دونوں نے اعمش سے اسى طرح روایت كى۔

ابوكريب كى روايت ميں ہے: آپ نے اس كے دونوں كنارے اپنے كندهوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اور ابوبكراور سويد كى روايت ميں ہے: آپ اس كو چكے كى طرح لپينے ہوئے تھے۔



#### ارشاد بارى تعالى

# فِارَّالْمِسْنِيْ رَيِّانَ فَارْتَابُ عِنْ الْمُعَالِّيْ الْمُلَاحِ اللَّالِحِ اللَّالِحِ اللَّالِحِ اللَّالِحِ اللَّالِحِ اللَّالِحِ اللَّ

"بلاشبه مسجدین الله کے لیے بین، للہذا الله کے ساتھ کسی کومت پکارو۔" (الجن 18:72)

# كتاب المساجد كالتعارف

امام سلم رابط کتاب الصلاق میں اذان، اقامت اور بنیادی ارکانِ صلاق کے حوالے سے روایات لائے ہیں۔ ساجد اور نماز سے متعلقہ ایسے سائل جو براہ راست ارکانِ نماز کی ادائیگی کا حصہ نہیں لیکن نماز سے متعلق ہیں، انھیں امام سلم نے کتاب المساجد میں ذکر کیا ہے، مثلاً: قبلۂ اول اور اس کی تبدیلی، نماز کے دوران میں بچوں کو اٹھا تا، ضروری حرکات جن کی اجازت ہے، نماز میں بجدے کی جگہ کوصاف یا برابر کرنا، کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا، بد بودار چیزیں کھا کرآنا، وقار سے چلتے ہوئے نماز کے لیے آنا، بعض وعائیں جو متحب ہیں حتی کہ اوقات نم از کو بھی امام سلم رابط نے کتاب المساجد میں سیح احادیث کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ یہ ایک مفصل اور جامع حصد ہے جو انتہائی ضروری عنوانات پڑھتمل ہے اور کتاب العسلاق سے زیادہ طویل ہے۔

#### بِنْ وَاللَّهِ ٱلْأَكْرِ ٱلرَّجَاءِ

# ٥ - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصلاةِ

# مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

#### (المعجم،،) - (بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاقِ) (التحفة٥٣)

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْأَعْمَشُ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ هُمَا أَيْ ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَدْصُلُ أَنْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمَسْجِدُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَسْجِدُ اللَّهِ الْمُسْتِلِكُ الصَّلَا أَنْ الْمُسْتِلِكُ الصَّلَا أَنْ الْمُسْتِلَا السَّلَا أَنْ الْمُسْتِلَا السَّلَا أَنْ الْمُسْتِلِي اللَّهُ الْمُسْتِلَا السَلَامُ الْمُسْتِلَا السَّلَامُ الْمُسْتِلِي اللْمُسْتِلَا السَّلَامُ السَّلَامِ اللْمُسْتِلَا السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ الْمُسْتِلَا السَّلَامُ الْمُسْتِلَا السَّلَالِهُ الْمُسْتِلَا الْمُسْتَعِلَا السَّلَامُ الْمُسْتَعِلَا السَلَامُ الْمُسْتَلِي الْمُ اللَّهُ الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِلِهُ الْمُسْتِلَالِهُ الْمُسْتَلَالُهُ الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتِلِي الْمُسْتِلَا الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْتِلَامُ الْمُسْتَلِي الْمُسْتَلِي الْمُسْت

وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ: «ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّهُ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ».

[١١٦٢] ٢-(...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا السَّعْدِيُ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السَّدَّةِ، فَإِذَا كُنْتُ أَفْرَأً عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السَّدَّةِ، فَإِذَا

# مىجدىن اورنماز كى جگهين

[1161] ابو کائل جحدری نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے الممش سے حدیث بیان کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبدا ورابوکریب نے کہا: ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابرا ہیم بھی سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابوذر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اب حضرت ابوذر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اب اللہ کے رسول! کون محمجہ جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''مسجد اقصیٰ نے' میں نے بوچھا: چرکون یی؟ فرمایا: ''مسجد اقصیٰ نے' میں نے (پھر) بوچھا: دونوں (کی فرمایا: ''مسجد اقصیٰ نے' میں نے (پھر) بوچھا: دونوں (کی بھیر) کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا: ''چالیس برسے۔اور جہال بھی تمھار سے لیے نماز کا وقت ہو جائے، نماز برطوہ، وی (جگہ) مجد ہے۔'

ابوکامل کی حدیث میں ہے: '' پھر جہاں بھی تمھاری نماز کا وقت ہوجائے، اسے پڑھلو، بلاشبہ وہی جگہ مجد ہے۔''

[1162] على بن مسهر نے کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم بن بزیتے ہے سے صدیث سنائی، کہا: میں مجد کے باہر کھلی جگہ (صحن) میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا، جب میں (آیت) سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا:

قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَاأَبَتِ! أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يَّقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُّضِعَ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْطَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ أَيُّكُ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلً». فَصَلُ».

آخبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ يَّزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ يَّزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْمُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِنْتُ كَانَ كُلُّ اَخْمَرَ وَأَسْوَدَ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِإَحْدِ قَبْلِي. وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِإَحْدِ قَبْلِي. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةُ صَلَى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ السَّفَاعَةَ». الشَّفَاعَةَ».

[۱۱٦٤] (..) حَدَّثَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ:أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[١١٦٥]٤-(٥٢٢)حَدَّثَنَاأَبُوبَكُرِبْنُأَبِيشَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ

ابا جان! کیا آپ رائے ہی میں بحدہ کر لیتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے ابوذر رائٹ کو یہ کہتے ہوئے سناوہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹ سے روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ مٹائٹ نے فرمایا: ''مجد حرام'' میں نے عرض کی: پھر کون می؟ آپ نے فرمایا: ''مجد اقصیٰ۔'' میں نے پوچھا: کون می؟ آپ نے فرمایا: ''مجد اقصیٰ۔'' میں نے پوچھا: دونوں (کی تعمیر) کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا: ''چالیس سال، پھرساری زمین (بی) تمھارے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمھاری نماز کا وقت آجائے وہیں نماز پڑھاو۔''

[1163] کی بن کی نے بیان کیا کہ ہمیں ہمشیم نے سیّار سے خبردی، انھوں نے بریدالفقیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ انے فرمایا: '' مجھے پانچ چیزیں عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کی کونہیں دی گئیں: ہر بی خاص اپی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا، میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کی کے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کی والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا، لہذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہوجائے وہ جہاں بھی ہو، وہیں نماز پڑھ لے، اور مہینہ بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہوجانے والے رعب سے میری مسافت سے دشمنوں پر طاری ہوجانے والے رعب سے میری نفرت کی گئی اور مجھے شفاعت (کا منصب) عطاکیا گیا۔''

[1164] الوبكر بن الى هكيبه في مصيم سے اس سابقه سند سے روایت كى كه رسول الله طَالِيُّ في الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَي

[1165] محمہ بن فضیل نے ابومالک ایجعی (سعد بن طارق) سے، انھوں نے ربعی (بن حراش) سے اور انھوں نے حضرت الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ: مُفَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ». وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

حذیفہ ناٹھ ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ ناٹھ ہے فرمایا:
''جمیں لوگوں پر تین (باتوں) کے ذریعے سے فضیلت دی
گئے ہے: ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں،
ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے اور جب
ہمیں پانی نہ طے تو اس (زمین) کی مٹی ہمارے لیے پاک
کرنے والی بنا دی گئی ہے (اس کے ساتھ تیم کرکے پاکیزگی

[١١٦٦] (..) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ: حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بمِثْلِهِ.

[1166] ابن ابی زائدہ نے (ابو مالک) سعد بن طارق (انتجعی) سے روایت کی، کہا: مجھے ربعی بن حراش نے حضرت حذیفہ جائش سے حدیث سنائی، کہا: رسول اللہ تائیج نے فرمایا ......آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔

[١١٦٧] ٥-(٣٢٥) وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الْفَضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَعَانِمُ، الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَعَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ».

[1167] عبدالرجمان بن يعقوب نے حضرت ابو ہريره الله الله علی که رسول الله علی الله علی که رسول الله علی که رسول الله علی که رسول الله علی که رسول الله علی که می که می که الله علی که بین، (وشمنول پر) رعب و دبد به عامع کلمات عطا کے گئے ہیں، (وشمنول پر) رعب و دبد به کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے پاک عنیمت طال کر دیے گئے ہیں، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مبحد قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف (رسول بناکر) بھیجا گیا ہے اور میرے ذریعے سے (نبوت کو رسول بناکر) بھیجا گیا ہے اور میرے ذریعے سے (نبوت کو کمل کرکے) انبیاء ختم کردیے گئے ہیں۔"

آ (۱۱٦۸] ٦-(..) وَحَدَّشَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بُعِفْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي

[1168] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعيد بن مستب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کدرسول اللہ کاٹیڈ نے فرمایا: '' مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری نفرت کی گئی ہے، میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لاکرمیرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔''

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ:فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

[1179] (..) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبْدِيِّ، عَنِ الزُّبْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ الزُّهْرِيِّ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ. مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

[۱۱۷۰] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَظِيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

المَّاهِرِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوَيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا عَلَى الْعَدُو، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا أَنِيتُ بِمَفَاتِيعِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّى اللهُ عُلَى الْعَدُونَ فِي يَدَيَّى اللهُ اللهُو

[۱۱۷۲] ۸-(..) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَنْبَهِ، قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْرَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْرَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: عَلَيْهُ لَا يَشِهُ اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ عَلَيْهُ: اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله

حضرت ابوہریرہ ٹائٹ نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ او (اپنے رب کے پاس) جا چکے ہیں اور تم ان (خزانوں) کو کھود کر نکال رہے ہو۔

[1169] زُبَدی نے (ابن شہاب) زہری سے روایت
کی، افعول نے کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن
عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹ نے کہا: میں نے
رسول اللہ ٹٹٹٹٹ سے سنا، آپ فرما رہے تھے ..... (بقیہ) یونس
کی حدیث کے مانند ہے۔

[1170] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن میتب اور ابو ہریرہ دیا تیا الوجریرہ دیا تیا ہے اور انھوں نے ابن میاں کیا۔ سے اور انھوں نے نبی تالی کیا۔

[1171] ابو ہریرہ ڈاٹٹ کے آزاد کردہ غلام ابو بونس سے روایت ہے۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے حدیث سائی، انھوں نے رسول اللہ شاٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' دیمن پر رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور آھیں میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔''

[1172] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ احادیث بیں جو حضرت ابو ہریرہ فائٹ نے رسول اللہ تائیل سے ہمیں بیان کیس، انعول نے متعدد احادیث بیان کیس، ان میں بیان کیس، ان میں سے بیر رجمی کے رسول اللہ تائیل نے فرمایا: "رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی اور مجھے جامع کلمات عنایت کے گئے ہیں۔"

### باب:1-مىجدنبوي كىتقير

[1173] عبدالوارث بن سعيد نے ہميں ابوتاح ضبعي ے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک جائظ نے حدیث سنائی کہ رسول الله ظیم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنھیں بنوعمرو بن عوف كها جاتا تها اور وبال چوده راتيل قيام فرمايا، پھرآپ نے بونجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ (پورے اہتمام سے) تلواریں لؤکائے ہوئے حاضر موے - (انس عاتف ف) كها: كويا ميس رسول الله طالع كوآب کی سواری پرد کھر ہا ہوں، ابو بر ٹاٹا آپ کے پیچے سوار ہیں اور بنونجار کے لوگ آپ کے اردگرد میں یہاں تک که آپ نے سواری کا پالان ابوالوب والنظ کے آگن میں ڈال دیا۔ انس ولله في كها: (أس وقت تك) رسول الله عليه كو جہاں بھی نماز کا وقت ہوجاتا آپ وہیں نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ بریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نافی کومجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ (انس والله نے) کہا: چنانچہ آپ نے بونجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔آپ نے فرمایا: "اے بی نجار! مجھ سے اینے اس باغ کی قیت طے کرو۔ ' انھوں نے جواب دیا: نہیں، الله كاقتم! مم اس كى قيمت صرف الله تعالى سے مانكتے بيں۔ اس میں تھجوروں کے کچھ درخت،مشرکوں کی چند قبریں اور ورانه تها، چنانچدرسول الله ماليل نے تھم دیا، تھجوریں کاٹ دی كئيں، مشركوں كى قبريں اكھيڑى گئيں اور ويرانے كو ہموار كر د ما گما اور لوگوں نے تھجوروں (کے تنوں) کو ایک قطار میں

#### (المعجم ١) - (بَابُ ابْتِنَاءِ مَسُجِدِ النَّبِيِّ مُلَّاثِثُمُ) (التحفة ٤٥)

[۱۱۷۳] ٩-(٥٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَنَزَلَ فِي عُلُقٌ الْمَدِينَةِ، فِي حَيِّ يُقَالُلَهُمْ: بَنُو عَمْرو بْن عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إلى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ. قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْر رِّذْفُهُ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّار حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى مَلِّا بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا. فَقَالَ: «يَابَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا». قَالُوا : لا ، وَاللهِ ! لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ: كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَّقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخَرِبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً، وَّجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً. قَالَ: فَكَانُوا يَرْقَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمُ، وَهُمُ يَقُولُونَ:

معجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

591

اَللُّهُمَّ! إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَالْهُمَّ! إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَالْمُهَاجِرَهُ

قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے (طور پر) دونوں جانب پھر لگا دیے گئے۔ (انس ڈاٹٹڑ نے) کہا: اورلوگ (صحابہ) رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ ٹاٹٹڑ ان کے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے: اے اللہ! بے شک آخرت کی بھلائی کے سواکوئی بھلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجروں کی نصرت فرما۔

المعاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث دائی، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث دائی، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث دائی ، انھوں کے دیث سائی کر سول اللہ تائی مجد بنانے سے پہلے بریوں کے باڑے بیں نماز بڑھ لیا کرتے تھے۔

المعاذ كے بجائے) خالد، لعنی ابن حارث نے روایت كی، كہا: ہمیں شعبہ نے ابو تیاح سے حدیث سائی، انھوں نے كہا: ہمیں فعرت انس ثانؤ سے سا، وہ فرمارہ سے كرسول اللہ تائي ہے۔۔۔۔ (آگے) سابقہ حدیث کے ماند ہے۔

باب:2-بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی تبدیلی

الراموں نے ابواسحاق سے اور انھوں نے حضرت براء بن عازب ٹائٹو سے روایت کی، کہا: میں نے بی ٹائٹو کے ساتھ سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف (رخ کر کے) نماز پڑھی یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت: ''اورتم جہاں کہیں بھی ہوا پے رخ کعبہ کی طرف کرو' اتری سیہ آیت اس وقت اتری جب نی ٹائٹو نماز پڑھ چکے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آ دمی (یہ کم من کر) چلاتو انصار کے پچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ (مجد بی حارث میں، جس کا نام لوگوں کے بعد مجرقباتین پڑگیا) نماز پڑھ رہے تھے، اس واقع کے بعد مجرقباتین پڑگیا) نماز پڑھ رہے تھے، اس

[۱۱۷8] ۱۰-(..) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو اللهِ عَلَيْقَ كَانَ أَبُو اللهِ عَلَيْقَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى يُضَلِّي أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

[١١٧٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً، بِمِثْلِهِ.

(المعجم٢) - (بَابُ تَحُوِيلِ الْقِبُلَةِ مِنَ الْقُدُسِ اللّي الْكَعْبَةِ) (التحفة ٥٥)

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِةً إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةً عَشَرَ شَهْرًا، حَتَى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَيَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ [البنرة: ١٤٤] فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُ عَيْلِةً، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَوَلُوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. فَوَلُوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

نے انھیں یہ (حکم) بتایا تو انھوں نے (اثنائے نماز ہی میں) اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیے۔

الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْنِى . فَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَفْيَانَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ شَفْيًانَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْوَ بَيْتِ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

السَّعِيدِ: حَدَّنَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُّوسَى بْنِ سَعِيدِ: حَدَّنَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَّافِعِ، عَنِ إبْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغُدَاةِ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ.

[١١٨٠] ١٥-(٧٢٥) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

[1177] سفیان (توری) سے روایت ہے، کہا: مجھے ابواسحاق نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت براء رات ہی سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ہم نے رسول الله طالی کے ساتھ سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مجر ہمارارخ کعبی طرف مجھردیا گیا۔

ابنی سندول سے عبداللہ بن دینار سے روایت کی ، انھول نے اپنی سندول سے عبداللہ بن دینار سے روایت کی ، انھول نے حضرت ابن عمر چائٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: لوگ قباء میں ضبح کی نماز پڑھر ہے تھے، اسی اثنا میں ان کے پاس آنے والا ایک مخف (عباد بن بشر چائٹا) آیا اور اس نے کہا: بلاشبہ رات (گزشتہ دن کے آخری جھے میں) رسول اللہ کاللم پر قرآن اترا۔ اور آپ کو تھم دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف رخ قرآن اترا۔ اور آپ کو تھم دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کریں، لہٰذاتم لوگ بھی اس کی طرف رخ کرلو۔ ان کے رخ شام کی طرف شخص رخ شام کی طرف شخص کا کو دی وقت ) وہ سب کعبہ کی طرف رخ گھوم گئے۔

[1179] موی بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور افعول نے حضرت ابن عمر شاختا سے روایت کی، افعول نے کہا: لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک آدی آیا..... باتی حدیث امام مالک کی (سابقہ) روایت کی طرح ہے۔

[1180] حفرت انس عالل سے روایت ہے کہ رسول

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: ﴿قَدْ زَيْ لَيْصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: ﴿قَدْ زَيْ لَيْصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: ﴿قَدْ زَيْ لَكُمْ لَكُولِكُ فَيْ لَكُمْ اللَّهُ مَا أَوْ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي فَلِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْحُولَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

الله طاقیم بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھا کرتے سے، پھر یہ آیت الری: ''ہم آپ کاچہرہ آسان کی طرف پھرتا ہوا دیھے رہے ہیں، ہم ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیردیں گے جے آپ پند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا چہرہ مجدحرام کی طرف پھیر لیجے۔'' بوسلمہ کا ایک آ دی (عباد بین بشر ڈاٹٹو) گزرا، (اس وقت) لوگ (مجدقباء میں) صبح کی نماز میں رکوع کررہے تھا ورایک رکعت اس سے پہلے پڑھ پخ سے، اس نے آواز دی: سنو! قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ وہ جس حالت میں سے اس میں (رکوع ہی کے عالم بین) قبلے کی طرف پھر گئے۔

فا کدہ: 1778 میں حضرت ابن عمر دہ تھیا ہے جبکہ حدیث: 1180 میں حضرت انس ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ قباء والوں کو فجر کی نماز میں قبلے کی تبدیلی کاعلم ہوا۔ اس سے قبل حدیث: 1176 میں حضرت براء بن عاز ب دہ تین کے مطابق بینماز عصر کا واقعہ تھا۔ ان دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دراصل بیدوالگ الگ واقعے ہیں۔ حضرت براء دہ تھی کی حدیث میں جو واقعہ ندکور ہے، وہ مجد بنوسلمہ (مجد قبلتین ) کا واقعہ ہے۔ انھیں عصر کے وقت اس کاعلم ہوا۔ دوسرا واقعہ قباء کا ہے، وہاں کے نمازیوں کو فجر کی نماز کے دوران میں نے عظم کاعلم ہوا۔ دونوں معجدول کے نمازیوں نے نماز کے دوران ہی میں رخ تبدیل کرلیا۔

(المعحم٣) - (بَابُ النَّهُي عَنُ بِنَاءِ الْمَسُجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهُي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ) (التحفة ٥٦)

باب:3- قبروں پرمسجد بنانے ،اس میں تصویریں رکھنے اور قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت

ا 1181] یکی بن سعید قطان نے حدیث بیان کی، کہا: ممیں ہشام نے حدیث سائی، کہا: مجھے میرے والد (عروه) نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے خبر دی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ ڈاٹھا نے رسول اللہ ڈاٹھا کے سامنے اس گرج کا تذکرہ، جوانھوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں آ ویز ال تھیں، کہا: ''بلاشبہ وہ لوگ (قدیم سے ایسے ہی تھے کہ) جب ان میں کوئی نیک آ دمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پرمجد بنا حسے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے ۔ بیلوگ قیامت کے دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے ۔ بیلوگ قیامت کے دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے ۔ بیلوگ قیامت کے دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے ۔ بیلوگ قیامت کے

آ ( ۱۱۸۱] ۱۱-(۲۸) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِيَّغْنِي الْقَطَّانَ: حَدَّثَنَا هِ شَامٌ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً - رَّأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ - لِرَسُولِ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ مَ سُولُ اللهِ عَلَيْ . فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَّصَوَّرُوا فِيهِ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَّصَوَّرُوا فِيهِ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَّصَوَّرُوا فِيهِ

تِلْكَ الصُّورَ، أُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[۱۱۸۲] ۱۷-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيْقِقَ فِي مَرَضِهِ، فَذَكَرَتْ أَمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةً كَنِيسَةً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[11۸٣] ١٠-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَنِيسَةً رَّأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

[۱۱۸٤] ۱۹-(۲۹۰) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ عَنْ عُائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِّنْهُ: لَا عَنَ اللهُ النَّهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ».

قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ. لَمْ يَذْكُو : قَالَتْ.

روز الله عز وجل کے نز دیک بدترین مخلوق ہوں گے۔''

[1183] ( یکی اور وکیج کے بجائے ) ابو معاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ تھا انگہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: از واج نبی مٹائیا نے ایک کنیسے کا ذکر کیا جو انھوں نے حبشہ کی سرز مین میں دیکھا تھا، اسے (کنیسہ) ماریہ کہا جاتا تھا..... ( آگے ) ان ( پہلے راویوں ) کی حدیث کی طرح ہے۔

[1184] الوبكر بن الى شيبه اور عمروناقد نے كہا: ہم سے ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان كی، انھوں نے كہا: ہمیں شیبان نے ہلال بن الی حمید سے حدیث سائی، انھوں نے عردہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ شائل اس بیاری میں كى، انھوں نے كہا: رسول الله شائل نے اپنی اس بیاری میں جس سے آپ اٹھ نہ سكے (جال بر نہ ہوئے) فرمایا: "الله تحالی بہود اور نصاری پرلعنت كرے! انھوں نے اپنے انبیاء كی قبروں كومبحد بی بنالیا۔"

(حفرت عائشہ جھ نے) کہا: اس لیے اگریہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتالیکن یہ ڈرتھا کہ اے مجد بنا لیا جائے گا۔ (اس لیے اللہ کی مثیت سے وہ حجرہ مبار کہ میں بنائی گئی۔)

ابن ابی شیبر کی روایت میں فلو لاکی جگه ولولا (اور اگر) کے الفاظ بیں اور اس سے پہلے قالت (انھوں نے کہا) كالفظنہيں كہا۔

سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

[۱۱۸٦] ۲۱-(..) وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

آخبرَنَا، وَقَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ الْعِيدِ الْأَيْلِيُ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى. قَالَ حَرْمَلَةُ: شَعِيدِ الْأَيْلِيُ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْمُن عَبْلِهِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَاسٍ ابْنُ عَبْلِهِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَاسٍ قَالا: لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ يَنْكُنَّهُ اللهِ عَلَى يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ، وَهُو كَذَلِكَ: "لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحذِّرُ مِثْلُ مَا صَنعُوا.

[۱۱۸۸] ۲۳-(۳۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكَلِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكَلِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكَلِي إِسْلَحَقُ: فَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ وَكَرِيًّا بْنُ عَدِي عَنْ عَبْيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ اللهِ ابْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرٍو عَنْ وَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[ 1185] سعید بن میتب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہر یرہ دی تی نے کہا: رسول الله می تی نے فرمایا: ''الله یہود کو لاک کرے! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔''

[1186] (سعید کے بجائے) یزید بن اصم نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ سے روایت بیان کی کہرسول اللہ طالیڈ سے فرمایا: ''اللہ یہود ونصار کی پرلعنت کرے! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو معجدیں بنالیا۔''

[1187] عبیداللہ بن عبداللہ (بن مسعود) نے خبر دی کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس بھ کھی دونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علی گھی پر (وفات کے لمحے) طاری ہوئے قو آپ اپنی ایک چا درا پے جہرے پر ڈالتے تھے اور جب جی گھبراتا تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے تھے، آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے فرمایا: ''میہود اور نصاری پر اللہ کی لعنت ہو! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا۔'' آپ ان جیسا عمل کرنے سے ڈرار ہے تھے۔

[1188] حفرت جندب والنون نے کہا: میں نے نبی تاکیم ا کوآپ کی وفات سے پانچ دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا: '' میں اللہ تعالیٰ کے حضوراس چیز سے براءت کا اظہار کرتا ہوں کہتم میں سے کوئی میرافلیل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا فلیل بنا لیا تھا، اللہ عبد اللہ تعالیٰ بنا تا تو ابو بحر کوفلیل اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا فلیل بنا تا تو ابو بحر کوفلیل اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا فلیل بنا تا تو ابو بحر کوفلیل

ابْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبُ قَالَ: صَمَّعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ بِخَمْسٍ، وَّهُو يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ لَيْحُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ التَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لَا تَخذَتُ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَخذَتُ أَبَابَكُمْ كَانُوا وَلِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا أَبَابَكُمْ خَلُولًا فَهُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ فَلَا لَيْ فَلَا تَتَجْذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰكُ أَنْ فَلَا تَتَجْذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ ».

بناتا، خبردار! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنالیا کرتے تھے، خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کواس سے روکتا ہوں۔''

#### (المعجم٤) - (بَابُ فَضُلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَتْ عَلَيْهَا) (التحفة ٥٧)

سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ: أَنَّ الْبُنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّنَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّنَهُ اللهِ الْمَخُولُانِيَّ يَذْكُرُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَصْبِدَ عَفَّانَ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ عَفَّانَ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ اللهِ اللهِ وَاللهِ يَعْلَمُ يَقُولُ: "مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لَلْهِ" وَسُولَ اللهِ وَجُهَ اللهِ وَاللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّذِي بِهِ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّذِي بِهِ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ».

#### باب:4-مساجد کی تغییر کی فضیلت اوراس کی تلقین

العلام الدون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسیٰ دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی۔ (کہا:) ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے عمرو نے خبر دی کہ بکیر نے ان سے حدیث بیان کی، انھیں عاصم بن عمر بن قادہ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے عبیداللہ خولانی سے سنا، وہ بیان کی کہ انھوں نے عبیداللہ خولانی سے سنا، وہ بیان کر رہے سے کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان خاتی کو، جب رسول اللہ تائیل کی متجد کی نے سرے سے تعمیر کے وقت جب رسول اللہ تائیل کی متجد کی نے سرے سے تعمیر کے وقت لوگوں نے ان کے بارے میں با تیں کی س، یہ کہتے سانتم نے بہت با تیں کی ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ تائیل کو یہ فرماتے ہوئے سا تھا: ''جس نے اللہ کے لیے مجد بنائی' کہیں نے دو اللہ کے لیے مجد بنائی' کہیں نے اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے بیر نے کہا: ''اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے بخت میں گھر بنائے گا۔'

. وَقَالَ إِبْنُ عِيسٰى فِي رِوَايَتِهِ: «مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». [انظر: ٧٤٧٠]

(المعجمه) - (بَابُ النُّدُبِ اللَّي وَضُعِ الْأَيُدِسِ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ، وَنَسُخِ اَلتَطْبِيقِ) (التحفة ٥٨)

الْعَلَاءِالْهَمْدَانِيُّ أَبُوكُرَيْبِ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي وَعَلْقَمَةً، قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هٰؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُونَا بِأَذَانِ وَلَا لَا فَلَمْ يَأْمُونَا بِأَذَانِ وَلَا فَكَمْ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا فَطَيْقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا فَطَلَى رُكِينَا فَلَا فَطَلَى رُكِينَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: فَالَا فَالَانَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: فَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: فَالَا فَالْمَا صَلَّى قَالَ فَالَا فَالْمُولِهِ فَالَا فَالْمُولِهِ فَالْمُ الْمَلْ فَالَا فَالْمُ الْمُنْ فَالَا فَالْمُولُولُولَا فَالْمُا صَلَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالْمُنْ فَالَا فَالَا فَالْمُا صَلَّا فَالَا فَالْمُا صَلَّا فَالَا فَالْمُنْ فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالَا فَالِهُ فَالَا فَالْمُلْلِلْمُلْمِلَا فَ

احمد بن عليلى في الْجَنَّةِ (روايت مين مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ " (جنت مين اس جيما ( گھر)" كہا۔

[1190] حفرت محمود بن لبید رفاتی سے روایت ہے کہ حفرت عثان بن عفان رفاتی نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے لقم سے رکز نا چاہا تو لوگوں نے اسے پندنہ کیا، ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں، اس پر حضرت عثان رفائی نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طاقی کو فرماتے ہوئے سا: ''جس محض نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا (گھر) تقمیر کرےگا۔''

باب:5-رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھناافضل ہے، تطبیق (ہتھیلیوں کو جوڑ کر،انگلیوں کو ہیوستہ کر کے،اخیس گھٹنوں کے درمیان رکھنا)منسوخ ہے

[1191] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے صدیث بیان کی، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے اسود اور علقمہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: ہم عبداللہ بن مسعود دولائ کے گئے: جو گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئ تو وہ پوچھنے لگے: جو (حکمران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھ والے ان کے بیروکار) تم سے بیچھے ہیں، انھوں نے نماز پڑھ کی ہے؟ ہم نے عرض کی: نہیں۔ انھوں نے کہا: اٹھو اور نماز پڑھو۔ ہم نے عرض کی: نہیں۔ انھوں نے کہا: اٹھو اور نماز پڑھو۔ کے بیچھے کھڑے ہونے والے ان اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا۔ ہم ان کے بیچھے کھڑے ہونے والے قانوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنے بائیں طرف کر دیا۔ جب انھوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھا پے گھٹوں پر جب انھوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھا ہے گھٹوں پ

إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِنْ اللَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ مَنْ مَقَاتِهَا، وَيَخْتُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ شَبْحَةً، وَإِذَا كُنتُمْ أَكُثُم وَإِذَا كُنتُمْ أَكُثُر مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ مَنْ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفُرُشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَحْنِ، وَلْيُطَبِّقْ مَنْ كَفَيْهِ، فَلَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ بَنْ كَفَيْهِ، فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَرَاهُمْ.

رکھ، انھوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا اور اپنی دونوں ہوسیاں کو جوڑ کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا۔
انھوں نے جب نماز پڑھ لی تو کہا: یقینا آیندہ تمھارے ایسے حکران ہوں گے جونمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں حکران ہوں کے جونمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے اور ان کے اوقات کوم نے والوں کی آخری جھلملا ہٹ کی طرح تک کر دیں گے۔ جب تم ان کو دیھو کہ انھوں نے یہ لاکا مردع) کرلیا ہے تو تم (ہر) نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کونفل بنالینا۔ اور جب تم تین سے لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کونفل بنالینا۔ اور جب تم تین سے زیادہ ہوتو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جب تم میں نیادہ ہوتو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جب تم میں سے کوئی رکوع کر بوا ہے بازوا پنی رانوں پر پھیلا دے اور جب تم میں (اب حکوئی رکوع کر والین ہوڑ لے، (ایسا لگتا ہے) جیسے میں (اب بھی) رسول اللہ ٹاٹیا کی (ایک دوسری میں) پوستہ انگلیوں کو دکھ رہا ہوں۔ اور (انگلیاں پوست کر کے) آخیں دکھا کیں۔

فائدہ: حفرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کو اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا۔ ظاہر ہے اس سے فتنے کا خدشہ تھا۔ وہ کچھ مسائل میں متفرد تھے۔ دوساتھیوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے ان کی امامت کرانا ان کا تفرد ہے۔ صحابہ اور فقہائے محدثین نے اسے اختیار نہیں کیا۔ اس طرح رکوع میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر، ان کی انگلیاں ایک دوسری میں پیوست کر کے آھیں رانوں کے درمیان رکھنا بھی ان کا تفرد ہے۔ حقیقتا بیطریقہ منسوخ ہے۔ دیکھیے حدیث: 1194۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ: وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْمُعْمَشِ ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةً . وَفِي عَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةً . وَفِي حَدِيثِ أَبْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ : فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى

[1192] على بن مسبر، جریر اور مفضل نے مختلف سندوں کے ساتھ اعمش ہے، انھوں نے ابرا جیم ہے اور انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں عبداللہ بن مسعود دائلو کے بال گئے ...... آگے ابومعاویہ کی روایت کے ہم معنی روایت بیان کی، البتہ ابن مُشہر اور جریر کی روایت میں (آخری حصہ) اس طرح ہے: جیسے کہ میں رسول اللہ تائیم کی خالف جانب آئی ہوئی (ایک دوسری میں پوست) انگلیاں دکھر ہا ہوں جبکہ آپ رکوع کی حالت میں ہیں۔

اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ رَاكِعٌ . [119٣] ٢٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالَا: فَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا، فَصَرَبَ أَيْدِينَا، ثُمَّ طَبَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا صَلّى قَالَ: مُحَدِّلُهُ، فَلَمَّا صَلّى قَالَ: هُكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

الراجیم سے الراجیم سے الراجیم سے الراجیم سے الراجیم سے الراجیم نے الراجیم سے الراجیم سے حفرت عبداللہ (بن مسعود ڈاٹٹ) کے ہاں حاضر ہوئ تو انھوں نے پوچھا: جو تھارے پیچھے ہیں انھوں نے نماز پڑھ لی؟ دونوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر دہ دونوں کے درمیان کی؟ دونوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر دہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک کواپی دائیں طرف اور دوسرے کواپی ہا ئیں طرف (کھڑا) کیا، پھر ہم نے رکوع کیا تو ہم نے ایٹ ہا تھا ہے گھٹوں پررکھے، انھوں نے ہمارے ہاتھ دوڑ لیے ادران ہاتھ جوڑ لیے ادران کواپی رانوں کے درمیان رکھا، جب نماز پڑھ چکے تو کہا: رسول اللہ ٹاٹیا نے ای طرح کیا۔

فائدہ: اس صدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے آنے والے اشخاص سے بوچھا کہ جن کوچھوڑ کروہ ان کے پاس آئے ہیں، کیا انھوں نے نماز بڑھ لی ہے؟ دونوں کا جواب تھا: ہاں، جبکہ حدیث: 1191 میں ہے کہ دونوں نے کہا: انھوں نے نماز نہیں بڑھی۔ بدروایت مفصل ہے اور یہی درست ہے۔ آخری روایت: 1193 میں غالبًا ابراہیم نحفی سے ینچ کسی راوی کووہم ہوا ہے۔ اس لیے امام سلم واقعی مفصل اور سیح روایت کو پہلے لائے ہیں۔ بعض شارعین نے اسے متعدد واقعات پر بھی محمول کیا ہے۔ واللہ أعلم بالصواب.

وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَبْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَبْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَبْبَةَ - فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، مَضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ. فَقَالَ لِي أَبِي: قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ. قَالَ: فَمَّ فَعَلْتُ الْمُورِبُ بِالْأَكُفُ عَلَى الرَّعَبِ الْأَكُفُ عَلَى الرَّعَبِ الْأَكُفُ عَلَى الرَّعَبِ. فَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفُ عَلَى الرَّعَبِ.

[١١٩٥] (...) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرً:

[1194] ابو عُوانہ نے ابویعفور سے اور انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے اپنے والد (سعد بن ابی وقاص ٹائٹزا) کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے دونوں ہا تھ اپنے گھٹوں کے درمیان رکھے تو مجھے میرے والد نے کہا: اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹوں پر کھو۔ انھوں (مصعب) نے کہا: میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انھوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا: ہمیں اس سے روک دیا گیا تھا اور تھم دیا گیا تھا کہ ہم ہتھیلیاں گھٹوں پر نکا کیں۔

[1195] ابواحوص اورسفیان نے ابو یعفور سے مذکورہ بالاسند کے ساتھ ''جمیں روک دیا گیا'' تک حدیث بیان کی ہے،ان دونوں نے اس کے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَنُهِينَا عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

آبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هٰكَذَا، يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَقَالَ أَبِي: إِنَّا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكِبِ.

[۱۱۹۷] ۳۱-(...) حَدَّنَنِي الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيًّ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيًّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ فَلَمَّا لِهَا الرُّكَبِ.

(المعجم٦) - (بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى المعجم٦) - (بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْمُعَدِّبُن) (التحفة ٥٩)

[119۸] ٣٢-(٣٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمُواهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَّقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ:

11961 وکیج نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے زیر بن عدی سے اور انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، کہا: میں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرلیا، لیعنی ان کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا تو میر سے والد نے جھے سے کہا: ہم ای طرح کیا کرتے تھے، پھر ہمیں گھٹوں (پر ہاتھ رکھنے) کا حکم دیا گیا۔

1197] عیسیٰ بن یونس نے بھی ای سند کے ساتھ مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی کہ میں نے اپنے والد کے بہلو میں ( کھڑے ہوکر ) نماز پڑھی، جب میں نے رکوع کیا توانی انگلیوں کوایک دوسری میں ڈال کر دونوں (ہاتھوں) کواپنے گھٹوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر انھوں نے میر کے ہاتھوں پر مارا، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا: ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ (ہاتھوں کو) اٹھا کرگھٹوں پر رکھیں۔

باب:6-اقعاء كے طریقے سے ایر ایوں پر بیٹھنے كاجواز

ا 1198 حضرت طاوس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس جائشا سے دونوں پیروں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انصوں نے جواب دیا: بیسنت ہے۔ ہم نے ان سے عرض کی: ہمارا تو خیال ہے کہ بیرانسان (یا اگر را کی زیر کے ساتھ رِ جل پڑھا جائے تو پاؤں) پر زیادتی ہے۔ ابن عباس چائشا کے سنت ہے۔ ہے کہا: (نہیں) بلکہ یہ تھا رے نبی تاہیم کی سنت ہے۔

هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

فائدہ: إقعاء كى ايك صورت بيہ كه انسان كا بچھلا حصه زمين پر ہواور پاؤں دونوں جانب يا گھنے كھڑے ہوں۔ يہ منوع ہے۔ اگركوئی انسان دونوں پاؤں جوڑكران پر بيٹھے تو ايبا اقعاء ممنوع نہيں بلكہ مسنون ہے۔ محدثين اس پر متفق ہيں كہ اقعاء بھى بھار كاعمل ہے۔ آپ مائٹا كامعمول يہى تھا كہ آپ داياں پاؤں كھڑا كر كے اور باياں بچھا كراس كے اوپر بيٹھے۔ آخرى تشہد ميں آپ باياں پاؤں دائيں طرف آگے كر كے بیٹھے۔ اسے تَوْرُك كہا گيا ہے۔

(المعجم٧) – (بَابُ تَحُرِيمِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ وَنَسُخِ مَا كَانَ مِنُ إِبَاحَتِهِ) (التحفة ٢٠)

[١١٩٩] ٣٣–(٥٣٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ-قَالَا:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِّ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَم السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَظِيُّةٍ ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! فَرَمَانِيَ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ على أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمُّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي! مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، فَوَاللهِ! مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي قَالَ: «إِنَّ لهٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ

# باب:7- نماز کے دوران میں بات چیت کی حرمت اور پہلے جواز کامنسوخ ہونا ·

[1199] مم سے ابوجعفر محمد بن صباح اور ابو بکر بن الی شیبے نے حدیث بیان کی ۔۔ حدیث کے لفظوں میں بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں \_ دونوں نے کہا: ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انھوں نے جاج صواف سے، انھوں نے کی بن ابی کثیر سے، انھوں نے ہلال بن ابی میمونہ ہے، انھوں نے عطاء بن بیار ہے اوپیے انھوں نے حضرت معاویہ بن تھم شکمی ٹاٹٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں رسول الله مانی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آ دمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا: يَوْحَمُكَ اللَّهُ "الله تجه يررحم كرےـ" لوگول نے مجھے گھورنا شروع کردیا۔ میں نے (ول میں) کہا: میری ماں مجھے هم یائے ،تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ مجھے گھور رہے ہو پھروہ این ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے گے۔ جب میں نے اضیں دیکھا کہ وہ مجھے حیب کرا رہے ہیں ( تو مجھے عجیب لگا)لیکن میں خاموش رہا، جب رسول الله علی ممازے فارغ ہوئے، ميرے مال باپ آپ پر قربان! ميل نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی مُعلّم (سکھانے والا) نہیں

التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُاشِيَكُ .

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَّأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: "فَلَا تَأْتِهِمْ" قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَّتَطَيَّرُونَ. قَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَهُمْ" وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَهُمْ" وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَهُمْ " وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَهُمْ " وَقَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ: فَي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدُّ قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ: قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ: "كَانَ نَبِيًّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ". [انظر: ٥٨١٣]

قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعٰی غَنَمًا لَي قِبَلَ أُحُدٍ وَّالْجَوَّانِيَّةِ؛ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا اللَّهُ فَدُ فَلَدُ فَلَا يَوْمٍ فَإِذَا اللَّهُ فَكَ فَذَهِا، وَأَنَا رَجُلُ مَن بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَا تَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَظَمَ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَا تَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَظَمَ فَالَ : "فَلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ فَالَ : "فَلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ فَالَ : "مَنْ أَنَا؟ فَالَ : "مَنْ أَنَا؟ اللهُ؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: "أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا فَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: "أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً" .

و یکھا! الله کی قتم! نه تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نه مجھے مارا اور نه مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا: ''مینماز ہے اس میں کسی قتم ی گفتگوروانہیں ہے، یہ تو بس تیج و تکبیراور قرآن کی تلاوت ہے۔" یا جیسے رسول الله ظافظ نے فرمایا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ابھی تھوڑ اعرصہ پہلے جاہلیت میں تھا، اور اللہ نے اسلام سے نواز دیا ہے، ہم میں سے پچھلوگ ہیں جو کا ہنوں (پیش گوئی کرنے والوں) کے یاس جاتے ہیں۔آپ نے فرمایا: "تم ان کے پاس نہ جانا۔" میں نے عرض کی: ہم میں سے کھولوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "بیالی بات ہے جو وہ اینے ولوں میں یاتے ہیں (ایک طرح کا وہم ہے) یہ (وہم) انھیں (ان كى كى كام سے ندروكے . " (محمه ) ابن صباح نے روایت کی:'' پیشمصیں کسی صورت (اینے کاموں سے) نہ رو کے۔'' میں نے عرض کی: ہم میں سے پچھ لوگ کیسریں تھینچتے ہیں۔ آب نے فرمایا: "سابقدانبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینجا كرتے تصوتو جس كى لكيرين ان كے موافق ہو جاكيں وہ تو صحیح ہوسکتی ہیں' (لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے۔)' (معاویہ بن حکم ڈٹٹٹانے) کہا: میری ایک لونڈی تھی جو اُحداور جوانیہ کے اطراف میں میری بکریاں چراتی تھی، ایک ون میں اس طرف جانکلاتو بھیڑیا اس کی بکریوں سے ایک بکری لے جاچکا تھا۔ میں بھی بنی آ دم میں سے ایک آ دمی ہوں، جھے بھی اس طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے (مجھے صبر کرنا جاہے تھا)لیکن میں نے اسے زور سے ایک تھیٹر جرادیا،اس کے بعد میں رسول الله مالیلی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری اس حرکت کومیرے لیے بری (غلا) حركت قرار ديا\_ ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! كيا میں اسے آزاد نہ کردول؟ آپ نے فرمایا: "اسے میرے

پاس لے آؤ۔ ' میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے اس سے بوچھا: ''اللہ کہاں ہے؟'' اس نے کہا: آسان میں۔ آپ نے بوچھا: ''میں کون ہوں؟'' اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ''اسے آزاد کردو، ہیمومنہ ہے۔''

[1200] اوزاعی نے کیلی بن الی کثیر سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے۔

[1201] ابن فضیل نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اعمال نے ابراہیم سے حدیث سائی ، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) دائلا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ سَلَّیْ کو ، جب آپ نماز میں ہوتے سے سلام کہا کرتے سے اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے سے ۔ جب ہم نجاثی کے ہاں سے واپس آئے ، ہم نے آپ کو (نماز میں) سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے سے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے سے ۔ سلام کہا کرتے سے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے سے ۔ سلام کہا کرتے ہیں اس کی اپنی ) مشغولیت ہوتی ہے۔ "آپ نے فرمایا:"نماز میں (اس کی اپنی) مشغولیت ہوتی ہے۔ "

[1202] اعمش سے (ابن فضیل کے بجائے) پُریم بن سفیان نے ندکورہ بالا سند کے ساتھ ای کے مثل حدیث بیان کی۔

[1203] بُشُمِ نے اساعیل بن ابی خالد سے، انھوں نے مارث بن شُبکل سے، انھوں نے ابوعم وشیبانی سے اور انھوں نے حصرت زید بن ارقم جائے سے روایت کی، انھوں نے کہا: بم نماز میں بات چیت کرلیا کرتے تھے، ایک آدی نماز میں ایپ ساتھی سے گفتگو کرلیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت اتری، ﴿ وَقُومُوا بِلُهِ قُنِبَائِنَ ﴾ "اللہ کے حضور انتہائی خشوع وخضوع وخضوع

[۱۲۰۰] (..) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلْى الصَّلَاةِ، فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجُعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمَّ مَرُدً عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَسُولَ اللهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ فَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُقَالً: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُقَالً: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُقَالً: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُقَالً: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُقَالًا: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُنْ فَقَالً: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُغَلِّلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

[۱۲۰۲] (...) حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي إِسْلَاقُ بُنُ إِسْلَاقِ السَّلُولِيُّ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. .

[۱۲۰۳] ۳۰-(۳۹) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: ﴿ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَٰى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِلْهَ كَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

قَنْنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكُلَامِ.

[١٢٠٤] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبر المعلى المحتلفة المحتلفة

[۱۲۰٦] ۳۷-(..) وَحَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ يُونُسَ: حَدَّنَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى إلى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَنَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيدِهِ هٰكَذَا - وَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي هِكَذَا - فَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي هٰكَذَا - فَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بَيدِهِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ رُهَيْرٌ أَيْضًا بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ رُهُمْنُ أَيْضًا بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقُرَأُ، يُومِيءُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ فَيْ اللّذِي أَرْسُلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْ كُمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَلْمَاكُ إِلّا أَنِي كُنْتُ أُصَلِّى».

کے عالم میں کھڑے ہو' تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے ہے روک دیا گیا۔

[ 1204 ] ( ہشیم کے بجائے ) عبداللہ بن نمیر، وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے اساعیل بن ابی خالد سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[1206] زہیر نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے حضرت جابر ٹاٹھ کے سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ بومصطلق کی طرف جارہ ہے، میں والیسی پرآپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ ، رہے تھے، میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے جھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔ زہیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے دکھایا۔ میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح (اشارے دکھایا۔ میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح (اشارے سے کچھ) کہا۔ زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اور میں من رہا تھا کہ آپ قراءت فرمارہے ہیں، اشارہ کیا۔ اور میں من رہا تھا کہ آپ قراءت فرمارہے ہیں، آپ (رکوع و بچود کے لیے) سرسے اشارہ فرماتے تھے، جب

قَالَ زُهَيْرٌ: وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ.

[١٢٠٧] ٣٨-(..) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدًّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي.

[١٢٠٨] (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ. بِمَعْنِي حَدِيثِ حَمَّادٍ.

(المعحم ٨) - (بَابُ جَوَازِ لَعُنِ الشَّيُطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، والتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيل فِي الصَّلاقِ) (التحفة ٦١)

آپ فارغ موئ تو يو چها: "جس كام كے ليے ميں نے بھيجاتھا تم نے (اس کے بارے میں) کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے ےاس کے سواکس چیز نے نہیں روکا کدمیں نماز پڑھ رہا تھا۔" زمیر نے کہا: ابوزبیر کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹے ہوئے تھے، ابو زبیر نے بومصطلق کی طرف اشارہ کیا اور انھوں (ابوزبیر) نے ہاتھ سے قبلے کی دوسری سمت کی طرف اشارہ کیا (سواری پرنماز کے دوران میں آپ کا رخ کعبر کی طرف نہیں تھا۔)

[1207] حماد بن زيد نے كثير (بن شِنظِير) سے، انھول نے عطاء سے اور انھول حضرت جابر جانبی سے روایت کی، انھول نے کہا: ہم نبی طُقِیّا کے ہمراہ سفر میں تھے،آپ نے مجھے کی کام سے بھیجا، میں واپس آیا تو آپ اپن سواری پرنماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ قبلے کے بجائے دوسری طرف تھا، میں نے آپ کوسلام کہا تو آپ نے مجھے سلام کا جواب نددیا، جب آپ نے سلام پھیرلیا تو فرمایا: ' محمارے سلام کا جواب دیے سے مجھے صرف اس بات نے روکا کہ میں نمازیڑھ رہاتھا۔''

[ 1208 ] عبدالوارث بن سعید نے کہا: ہمیں کثیر بن شنظیر نے حدیث سنائی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حفرات جابر والنظ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله عليم في محص كام كى غرض سے بھيجا .... آ كے حماد بن زید کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

> باب:8-نماز کے دوران میں شیطان پرلعنت تجیجے ،اس سے بناہ ما نگنے اور تھوڑ ہے ہے مل

[۱۲۰۹] ۳۹-(٥٤١) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَا:أَخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلِ:أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلِ:أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْإِنَّ عِفْرِيتًا مِّنَ الْجِنِّ عَلَي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي الْبَارِحَةَ الْمِيْفُ فَذَعَتُهُ، فَلَقَدْ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَي مِنْهُ فَذَعَتُهُ، فَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ النَّهُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ اللهُ عَلَي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

[1710] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، كِلَاهُمَا
عَنْ شُعْبَةَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ
ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: "فَذَعَتُهُ". وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً
فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: "فَدَعَتُهُ".

سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَمَّدُ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ يَّقُولُ: حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَلْ فَلَ : فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا فَرَعَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[ 1209] اسحاق بن ابراجيم ادراسحاق بن منصور نے كہا: ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی ، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں محدنے، جو ابن زیاد ہے، حدیث سنائی، انھول نے کہا: میں نے حضرت ابو ہررہ والله ے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول الله تَكْثِيمٌ نے فرمایا:''گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملے کرنے لگا تا کہ میری نماز توڑ دے۔اللہ تعالی نے اسے میرے قابومیں کر دیا تو میں نے زور سے اس کا گلا گھوٹٹا اور یہ ارادہ کیا کہ اے معجد کے ستونوں میں سے کی ستون کے ساتھ باندھ دوں تا کہ صبح کوتم سب د كيه سكو، پهر مجه اين بهائي سليمان الله يم كا بي قول ياد آگیا: "اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے الی حکومت دے جومیرے بعد کسی کے لائق نہ ہو' (تو میں نے اسے چھوڑ دیا) اور اللہ نے اس (جن ) کورسوا کر کے لوٹادیا۔'' ابن منصور نے کہا: شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی۔ [1210] محد بن بثار نے کہا: ہمیں محد بن جعفر نے حدیث سائی۔ اور ابو بربن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں شابہ نے حدیث سنائی، ان دونوں (ابن جعفراور شابه) نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔ ابن جعفر کی روایت میں "میں نے اس کا گلا گھوٹا" کے الفاظ نہیں جبکہ ابن الی شیبے نے اپنی روایت میں کہا '' میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔''

[1211] حفرت ابودرداء بھائیا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طائیا قیام (کی حالت) میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سا: ''میں تجھ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجنا ہوں۔'' آپ نے یہ تین بار کہا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، گویا کہ آپ کی چیز کو پکڑ رہے ہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے فارغ ہوئے تو ہم نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے فارغ ہوئے تو ہم نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے

مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ سَمِغْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ لَيْ الصَّلَاةِ شَيْنًا لَّمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي. فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنَكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، يَسْتَأْخِرْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ! لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللهِ! لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا أَمْلِ الْمَدِينَةِ».

آپ ونماز میں کھ کہتے ساہے جواس سے پہلے آپ کو بھی کہتے ہیں سااور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ (آگے) بڑھایا۔ آپ نے فرمایا: "اللہ کا دیمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، میں نے تین دفعہ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ "میں تجھ سے اللّٰہ کی بناہ ما مگا ہوں 'کہا، پھر میں نے تین بارکہا: میں تجھ پر اللّٰہ کی کامل لعت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی چیچے نہ ہنا تو میں نے اللّٰہ کی کامل لعت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی چیچے نہ ہنا تو میں نے اللّٰہ کی کامل لعت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی جیچے نہ ہنا تو میں نے سلیمان علیا کی دعانہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بیجاس کے ساتھ کھیلتے۔''

#### (المعجم ٩) - (بَابُ جَوَازِ حَمُلِ الصِّبُيانِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ٢٢)

آلاد] الا-(٥٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي، وَهُو حَامِلٌ أَمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْ الرَّبِيعِ، وَلَا بِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: نَّعَمْ.

[۱۲۱۳] ٤٠-(. .) حَدَّثْنَامُحَمَّدُبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

# باب:9- نماز میں بچوں کواٹھانے کا جواز

[1212] عبدالله بن مسلمه بن قعنب اور قتیه بن سعید نے کہا: ہمیں امام مالک نے حدیث سنائی۔ دوسری سند میں کی بن کی نے کہا: میں نے امام مالک سے کہا: کیا آپ کو عامر بن عبدالله بن زبیر نے عمرو بن سکیم ذُرقی سے اور انھول نے حضرت ابوقادہ ڈاٹی سے روایت کرتے ہوئے بیحدیث سائی تھی کہ رسول الله طاقی آپی صاحبزادی زیب اور ابوالعاص بن رہے ڈاٹی کی بیٹی امامہ جاتی کو اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب سجدہ کرتے تو اسے (زمین پر) بھا دیتے تھے؟ یکی نے کہا: امام مالک نے جواب دیا: ہاں (بیروایت مجھے سنائی تھی۔)

[1213] عثمان بن الى سليمان اورابن عجلان وونول نے عامر بن عبدالله بن زبير كوعمرو بن سليم زُرقی سے حدیث بيان كرتے ہوئے ساء انھول نے حضرت الوقادہ انصاری وہائٹ

يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَوُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.

[۱۲۱٤] ٤٣-(..) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُرُونُ بْنُسَعِيدِا لْأَيْلِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَمَا.

[١٢١٥] (..) حَدَّنَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
جَعْفَرٍ \* جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ سُلَيْمُ الزُّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ
فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا
بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ
فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا
فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَى النَّاسَ فِي الْكَ الطَّلَاةِ.

(المعجم ١٠) - (بَابُ جَوَازِ الْخُطُوَةِ وَالْخُطُوتَيُنِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٦٣)

ے روایت کی، کہا: میں نے نبی اکرم مُنگیم کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابو العاص دہ گئے کی بیٹی امامہ نگھا، جو نبی اکرم مُنگیم کی صاحبزادی زینب نگھا کی بیٹی تھیں، آپ کے کندھے پرتھیں، جب آپ رکوع میں جاتے تو آھیں کندھے سے اتار دیتے اور جب مجدے سے اٹھتے تو پھرے آھیں اٹھا لیتے۔

[1214] مکیر (بن عبداللہ) نے عمر و بن سلیم زرقی ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو قادہ انساری ڈاٹھ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ تاہی کو دیکھا، آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابوالعاص ڈاٹھ کی بیٹی امامہ ڈاٹھ آپ کی گردن پڑھیں، جب آپ کو کردن پڑھیں، جب آپ بحدہ کرتے تو انھیں اتاردیتے۔

[1215] سعید مقبری نے عمر و بن سلیم زرتی سے روایت کی، انھوں نے حضرت ابو قادہ ڈاٹٹو کو کہتے ہوئے سا: ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا میں رسول اللہ ٹاٹٹو (گھر سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے ..... (آگے) نہ کورہ بالا راویوں کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر انھوں رسعید مقبری) نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نماز میں آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی تھی۔

باب:10-نماز میں ایک دوقدم چلنے کا جواز

[1216]عبدالعزيز بن الى حازم نے اينے والد سے خبر

[١٢١٦] ٤٤–(١٤٥) وَحَدَّثْنَا يَخْبَى بْنُ

يَحْلِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَا هُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ يَخْلَى: أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَفَرًا جَاؤُا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَدُّ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ، مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسِ! فَحَدُّثْنَا. قَالَ:أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُوحَازِم: إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَئِذٍ - «أَنظُرِي غُلَامَكِ ٱلنَّجَّارَ، يَعْمَلُ لِّي أَعْوَادًا أَكَلُّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا». فَعَمِلَ لهذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ.ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوُضِعَتْ لهٰذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرٰى، حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِر صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِنَّمَا صَنَعْتُ لَهٰذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».

دی که کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد دانٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے منبر نبوی کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ کس لکڑی سے بنا ہے؟ انھوں (سہل واللہ) نے کہا: ہاں! الله كی قتم! میں اچھی طرح جانتا ہوں كه وه كس ككڑى كا ہے اور اسے کس نے بنایا تھا۔ رسول الله منافیظ جب بہلے دن اس پر بیٹھے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں (ابوحازم) نے کہا: ابوعباس! پھر تو(آپ) ہمیں (اس کی) تفصیل بتائے۔ انھوں نے کہا: رسول الله ظافر نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ ابوحازم نے کہا: وہ اس دن اس کا نام بھی بتار ہے تھے اور کہا۔''اپنے بڑھئی غلام کو دیکھو (اور کہو) وہ میرے لیے لکڑیاں (جوڑ کرمنبر) بنادے تاکہ میں اس پر ہے لوگوں سے گفتگو کیا کروں۔ تو اس نے بیہ تین سیرھیاں بنائیں، پھررسول الله ظائل نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے اس جگدر کودیا گیا اور بیدیند کے جنگل کے درخت جھاؤ (كىكىرى) سے بنا تھا۔ يس نے رسول الله ناتا كا كوديكا، آب اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کھی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچے تکبیر کی جبکہ آپ منبر ہی پر تھے، پھر آپ (نے رکوع ے سراٹھایا) اٹھے اور الٹے پاؤں نیچے اترے اور منبر کی جڑ میں (جہاں وہ رکھا ہوا تھا) تجدہ کیا، پھر دوبارہ وہی کیا (منبر پر کھڑے ہو گئے )حتی کہ نماز پوری کر کے فارغ ہوئے ، پھر لوگول كى طرف متوجه موت اور فرمايا: "الوكو! ميس في ميكام ال لیے کیا ہے تا کہ تم (جھے دیکھتے ہوئے) میری پیروی کرو اورميري نمازسيكه لوـ"

> [۱۲۱۷] 8-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ [ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْرَة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ: كَهُمِولً حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ: أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ نيز مَ

[1217] یعقوب بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبد، قاری قرش نے کہا! مجھے ابو حازم نے حدیث سائی کہ کچھ لوگ حضرت مہل بن سعد ساعدی ڈاٹھ کے پاس آئے، نیز سفیان بن عیدنہ نے ابوحازم سے حدیث سائی کہ لوگ

السَّاعِدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَوْا سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ فَسَأْلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مُنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ؟ ابْنَ سَعْدِ فَسَأْلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مُنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

سہل بن سعد واللہ کے پاس آئے اور ان سے بوجھا: نبی اکرم منظم کامنبر کس (لکڑی) سے (بناہوا) ہے....(آگے) ابن الی حازم کی روایت کی حدیث کی طرح ہے۔

### (المعجم ١١) - (بَابُ كَرَاهَةِ اللاَحْتِصَارِ فِي الصَّلاقِ) (التحفة ٢٤)

الم ١٧١٨] ٤٦-(٥٤٥) حَدَّنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؛ مُ مُوسَى الْقَنْطَوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ اللهِ عَنْ أَبُو خَالِدٍ اللهِ قَابُو أَسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّد، وَأَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُصَلِّي اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: اللهِ عَنْ مُسُولُ اللهِ عَلَيْ رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: اللهِ يَلِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ .

# باب:11-نمازمیں بہلوپر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے

[1218] عَلَمُ بن موی قَطَری نے کہا: ہمیں عبداللہ بن مبارک نے صدیث سائی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابو خالد اور ابوا سامہ نے حدیث سائی، ان سب نے ہشام سے، انھوں نے محد (بن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی انھوں نے محد (بن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی انھوں نے منع فر مایا کہ کوئی آ دمی پہلو پر ہاتھ آپ نے اس بات سے منع فر مایا کہ کوئی آ دمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے۔ امام سلم کے استاد ابو بکرکی روایت میں (نی سائیل کے بجائے)" رسول اللہ سائیل نے منع فر مایا" کے الفاظ ہیں۔

# (المعجم ۱) - (بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصٰى وَتَسُوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ٦٥)

[١٢١٩] ٤٧-(٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ عَنْ يَعْنِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ: ذَكُرَ النَّبِيُ يَكِيُّ الْمَسْحَ فِي الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ، يَعْنِي الْحَطٰى، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ لَا بُدًّ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً».

## باب:12- نمازیس (ایک سے زیادہ بار) کنگریاں صاف کرنااور مٹی کو برابر کرنا کروہ ہے

[1219] ہمیں وکیج نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ہشام دستوائی نے حدیث سائی، انھوں نے یکی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے یکی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے حضرت معیقیب دی گئؤ ہے دوایت کی کہ نبی اکرم سائی نے مجد میں ہاتھ سے کنگریاں صاف کرنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا: ''اگر تمھارے لیے اسے کیے بغیر جارہ نہ ہوتو ایک بار (کرلو۔)'

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ: الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْمَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فَى الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ ».

[۱۲۲۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهَ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَّحْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ عَنْ يَّحْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّةٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّةٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَجِّدُ، قَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ يُسْجُدُ، قَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا ، فَوَاجِدَةً ﴾.

(المعجم ١٣) - (بَابُ النَّهٰي عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمُسَجِدِ، فِي الصَّلَاقِ وَعَيْرِهَا) (التحفة ٦٦)

آ۱۲۲۳] ٥٠-(٥٤٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّة رَأْى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُنْ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى ».

[1220] یکی بن سعید نے ہشام سے ای سند کے ساتھ حضرت معیقیب ڈٹٹٹ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی اکرم ٹلٹٹل سے نماز (کے دوران) میں ہاتھ سے (کنگریال وغیرہ) صاف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: "ایک بار (کی جا سکتی ہیں۔)"

[1221] فالدبن مارث نے کہا: ہمیں ہشام نے ای سند سے مدیث سائی اور (عَنْ مُعَیْقِیبِ کے بجائے) حَدَّثَنِی مُعَیْقِیبٌ کہا۔

[1222] (ہشام کے بجائے) شیبان نے یکی ہے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ طافی ہے اس آدمی کے بارے میں جو بجدے کی جگہ کی مٹی برابر کرتا ہے، فرمایا:''اگرتم نے الیا کرنائی ہے توایک بار کرو۔''

> باب:13-دورانِ نمازیانماز کےعلاوہ مجدمیں تھوک (یا گلے کی الاکش) کھینکناممنوع ہے

[1223] امام مالک نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر جائن سے روایت کی کہ رسول اللہ خائن فی نے اللہ علاقتوک لگا (معجد کی) قبلے والی ویوار (کی سمت) میں بلغم ملا تھوک لگا ہواد یکھا تو اسے کھر ج ویا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: '' جبتم میں سے کوئی نماز میں ہوتو اپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔''

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً ؟ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا البْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي البْنُ عُلِيّةً ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ الْبِي عُنِي ابْنَ عُلِيّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْمِ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ أَيُّوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّجَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ؛ عَنْ أَيْفِ مَعَلَدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةٍ . الْمَسْجِدِ . إِلَّا الضَّحَاكَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ مَالِكِ . الْمَسْجِدِ . إِلَّا الضَّحَاكَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ مَالِكِ . نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ .

يَحْلِيْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، يَحْلِيْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ النَّبِيِّ وَيَعِيْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ النَّبِيِّ وَيَعِيْدِ الْخُمْنِ فَعَكَمَا بِحَصَاقٍ، ثُمَّ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاقٍ، ثُمَّ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاقٍ، ثُمَّ نَهٰى أَنْ يَبْرُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْرُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَلَكِنْ يَبْرُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ؛ وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ؛ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

المحال المعید الله، لیث بن سعد، الیب، ضحاک بن عثبان اور موی بن عقبہ سب نے نافع سے، انھوں نے عثبان اور موی بن عقبہ سب نے نافع سے، انھوں نے مضرت ابن عمر ٹائٹا سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹائٹا سے روایت کی کہ آپ ٹائٹا نے مجد کے قبلے (کی سمت) میں بلغم دیکھا۔ سوائے ضحاک کے کہ ان کی روایت میں (مجد کے قبلے کے بجائے)'' قبلے (کی سمت) میں' کے الفاظ ہیں ۔۔۔۔۔ قبلے کے بجائے)'' قبلے (کی سمت) میں' کے الفاظ ہیں ۔۔۔۔ وائٹا ما مالک کی حدیث کے ہم معنی روایت ہے۔

[1225] سفیان بن عینہ نے زہری ہے، انھول نے حمید بن عبدالرحمٰن ہے اور انھول نے حضرت ابوسعید خدری اللہ اللہ ہے دوایت کی کہ نی سالھ کا نے مسجد کے قبلے (کی سمت) میں بلغم دیکھا تو آپ نے اسے ایک کنگر کے ذریعے سے کھر چ ڈالا، پھر آپ نے اس بات ہے منع فرمایا کہ کوئی محف اپنے داکیں یا سامنے تھو کے، البتہ وہ (اگر کچی زمین یا ریت پرنماز پڑھ رہا ہے تو) اپنی باکیں جانب یا باکیں پاول کے نیچ تھوک سکتا ہے۔

[1226] (سفیان کے بجائے) یونس اور ابراہیم نے ابن شہاب ہے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید عاشی دونوں نے انھیں خروی کہ رسول اللہ تالی نے نے ملا تھوک دیکھا ۔۔۔۔ (آگے) ابن عید کی حدیث کے مانند ہے۔

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سُولِ اللهِ عَلَيْقَ رَأَى وَأَبَا سَعِيدِ أَخْبَرَاهُ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ رَأَى نُخَامَةً. بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

[۱۲۲۷] (٥٤٩) وَحَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِى ءَعَلَيْهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ .

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً. أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً وَلَهُيْرٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَلْلَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ مِهُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَحَّعُ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ مُسْتَقْبِلَ وَبِهِ فَيَتَنَحَّعُ أَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبِلَ وَيُعَنَّعُ فِي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُشْتَقْبِلَ وَيُهِ فَي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُشِعْفِ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَتَقَلَ فِي ثَوْبِهِ، فَلْيَقُلْ فِي ثَوْبِهِ، فَلْيَقُلْ فِي ثَوْبِهِ، فَلْكُمْ فَي ثَوْبِهِ، فَلْلُهُ هُمَا مَهُ كَذَا » وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَقَلَ فِي ثَوْبِهِ، فَلْمُقُلُ فِي ثَوْبِهِ، فَلَمُهُ عَنْ يَسَارُهِ ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَتَقَلَ فِي ثَوْبِهِ، فَلْمُعُ مَنْ عَنْ يَسَارُهِ ، تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَتَقَلَ فِي ثَوْبِهِ ، فَلْمُقُلُ فِي ثَوْبِهِ ، فَلَمُلُ عَمْ مَنْ عَضَهُ عَلْ بَعْضَهُ عَلْ يَعْضَ .

[۱۲۲۹] (..) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِع،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ

[1227] حفرت عائشہ پھنا سے روایت ہے کہ نمی اکرم مُلَّیُّم نے قبلے کی دیوار پرتھوک یا رینٹ یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ ڈالا۔

[1228] ابن عكر نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے قاسم بن مہران ہے، انھوں نے ابورافع ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ دفائی ہے دوایت کی کہ رسول اللہ تاہی ہی نے معیم محبد کے قبلے (کی سمت) میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''تم میں ہے کی ایک کو کیا (ہوجاتا) ہے، وہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھراپ مامنے بلغم پھینک دیتا ہے؟ کیا تم میں ہے کی کو یہ پند ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کے منہ کے سامنے تھوک دیا جائے؟ کیا جائے، اس کے منہ کے سامنے اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کے منہ کے سامنے تھوک دیا جائے؟ چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص کھنگار کی جائے ہوں کی بائیں جانب قدم کے نیچ پھینکے، اگر وضاحت میں اپنے کر سے میں تھوکا، پھراس کے ایک جھے کو وضاحت میں اپنے کر سے میں تھوکا، پھراس کے ایک جھے کو دسرے پر گر دیا۔

اُ [1229] (ابن علیہ کے بجائے) عبدالوارث، ہُشیم اور شعبہ نے قاسم بن مہران سے حدیث بیان کی۔ انھول نے ابورافع ہے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ہے، انھول نے بی ٹاٹٹ ہے ابن عکیہ کی حدیث کی طرح (روایت بیان کی۔) ہشیم کی حدیث میں یہ اضافہ کیا: ابو ہریرہ ڈٹائٹ کے بیان کی۔) ہشیم کی حدیث میں یہ اضافہ کیا: ابو ہریرہ ڈٹائٹ کے بیان کی۔) ہشیم کی حدیث میں کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کی کے کہا: جیسے میں وکمی رہا ہوں کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کی کے کہا:

عُلَيَّةَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْم: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض. عَلَى بَعْض.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ».

وَقُتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قَتَئِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ٱلْبُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

[۱۲۳۲] ٥٦-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ: «اَلتَّفْلُ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ: «اَلتَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

المَّعَلَّمُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مَحْمَّدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَا: جَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَّوْلَى أَبِي عُيَيْنَةً عَنْ يَحْمَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْمَى ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْمَى ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْمَى ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْمَى ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ابْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَمَالُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِل

ایک حصہ دوسرے جھے پرلوٹا (رگڑ) رہے ہیں۔ (اس طرح مجد میں گندگی نہیں تھیلتی اور کپڑے کو باہر لے جاکر دھویا جاسکتا ہے۔)

[1230] حفرت الس بن ما لك عافظ سے روایت ہے، كہا: رسول الله طاقع أن فر مايا: "جب تم ميں سے كوئى نماز ميں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز كرتا ہے، اس ليے وہ نہ اپنے سامنے تھوكے نہ ہى داكيں طرف، البتہ باكيں طرف پاؤں كے نيچ (تھوك لے۔)"

[1231] ابوعوانہ نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''معجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ (اگر فرش کیا ہے تو) اسے دفن کردیا جائے۔''

[1232] (ابوعوانہ کے بجائے) شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے مبحد میں تھوکئے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے حکما: میں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ مؤلٹا کوفر ماتے ہوئے سنا:''مجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔''

[1233] حفرت الوذر التلان نبي اكرم التلائم ہے روایت كى، آپ نے فرمایا: "میر سامنے میرى امت كے الجھے اعمال اور برے اعمال پیش كيے گئے، میں نے اس كے الجھے اعمال میں راستے سے تكلیف وہ چیز ہٹانے كو دیكھا، اس كے برے اعمال میں بلغم كو پایا جومبحد میں ہوتا ہے اور اسے وفن نہیں كيا جاتا۔"

أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تُدْفَنُ.

[۱۲۳٤] ٥٨-(٥٥٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ. فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ. فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

[۱۲۳۰] ٥٩-(..) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعُجَرِ، عَنْ أَبِي الْعُجَرِ، عَنْ أَبِي الْعُجَرِ، عَنْ أَبِي الشَّحِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ يَثَلِيْهِ. قَالَ: فَتَنَحَّعَ فَذَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

#### (المعجم ١٤) - (بَابُ جَوَازِ الصَّلاةِ فِي النَّعُلَيْنِ) (التحفة ٦٧)

آ ۱۲۳٦] ٦٠-(٥٥٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[۱۲۳۷] (..) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا. بِمِثْلِهِ.

[1234] ہمس نے یزید بن عبداللہ بن فخیر ہے، انھوں نے اپنے والد ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ناٹیل کے ساتھ (آپ کی اقتدا میں) نماز اداکی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے (گلے ہے) بلخم نکالا اور (چونکہ پاؤں کے نیچریت تھی اس لیے) اسے اپنے جوتے سے سل دیا۔

[1235] جُری نے ابوعلاء یزید بن عبدالله بن هخیر سے اور انھوں نے اپ والد سے روایت کی کہ انھوں نے رسول الله علی کی معیت میں نماز پڑھی۔کہا: آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور اسے اپنے بائیں جوتے سے مسل ڈالا۔

باب:14- جوتے بہن کرنماز پڑھنے کاجواز

[1236] بشر بن مفضل نے ہمیں ابو سلمہ سعید بن برید سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے انس بن مالک ٹاٹٹا سے پوچھا: کیا رسول اللہ ٹاٹٹا جوتے پہن کر نماز بڑھتے تھے؟ انھول نے جواب دیا: ہاں۔

[1237] (بشر کے بجائے) عَبَّاد بن عَوَّام نے کہا: ہمیں ابو مسلمہ سعید بن یزید نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: میں فی حضرت انس ڈائٹا ہے سوال کیا ۔۔۔۔ (آگے) پہلی روایت کی طرح ہے۔

## (المعجمه ١) - (بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي تَوُبٍ لَّهُ أَعُلَامٌ) (التحفة ٦٨)

[۱۲۳۸] ۲۱-(۵۰۰) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ع: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ يَئِيِّةٍ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ يَئِيِّةٍ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا أَعْلَامٌ هٰذِهِ، فَاذْهَبُوا أَعْلَامٌ هٰذِهِ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَّائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ».

[۱۲۳۹] ۲۲-(..) وَحَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ: "إِذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى جَهْم بْنِ حُذَيْفَةً، وَاتْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، فَإِنَّهُ اللهِ اللهِ عَلَمِهَا بَالْمَا أَبِي جَهْم بْنِ حُذَيْفَةً، وَاتْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، فَإِنَّهُ أَلِي صَلَاتِي ".

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيَ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَّهَا عَلْمٌ، فَكَانَ يَتَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَّأَخَذَ كِسَاءً لَّهُ أَنْبِجَانِيًّا.

# باب:15- نقش ونگاروالے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

[1238] سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھ سے روایت کی کہ نبی اکرم ناٹھ کا نے بیل بوٹوں والی ایک منقش چا در میں نماز پڑھی اور فر مایا: ''اس کے بیل بوٹوں نے مجھے مشغول کردیا تھا، اسے ابوجم کے پاس لے جاوَاور (اس کے بدلے) مجھے انجانی چا در لادو۔''

[1239] بین شہاب (زہری) سے خردی، انھوں نے کہا: مجھے عردہ بن زہیر نے حضرت عائشہ ناھیا سے خردی، انھوں نے کہا: مجھے عردہ بن زہیر نے حضرت عائشہ ناھیا منقش چاور پرنماز پڑھنے کے لیے کھڑ ہے ہوئے تو اس کے منقش چاور پرنماز پڑھنے کے لیے کھڑ ہے ہوئے تو اس کے نقش ونگار پرآپ کی نظر پڑی، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ''میمنقش چاور ابوجہم بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور مجھے اس کی (سادہ) انجانی چاور لا دو کیونکہ اس نے جاؤ اور مجھے اس کی (سادہ) انجانی چاور لا دو کیونکہ اس نے ابھی میری نماز سے میری توجہ ہٹادی تھی۔''

[1240] (ابن شہاب زہری کے بجائے) ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ وہ اسے دوایت کی کہ نی اکرم کا ایکا کے پاس ایک منقش چادرتی جس پر بیل ہوئے ہے ، نماز میں آپ کا خیال اس کی طرف چلا جاتا تھا، آپ نے وہ ابوجم کو دے دی اور اس کی (بیل بوٹوں کے بغیر سادہ) انجانی چادراس سے لے لی۔ (بیح جادرآ ذر بیجان کے ایک شہرانجان کی طرف منسوب تھی۔)

(المعجم ٦ ١) - (بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضُرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكُلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحُوهِ) (التحفة ٦٩)

[١٧٤١] ٦٤-(٥٥٠) أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأْبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ يَقِيِّةٍ قَالَ: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ».

الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قُرَّبَ الْعَشَاءُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قُرَّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الطَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِب، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».

[۱۲٤٣] ٦٥-(٥٥٨) وَحَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَّحَفْضٌ وَّوَكِيعٌ عَنْ هَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَّحَفْضٌ وَّوَكِيعٌ عَنْ هَبِي شَيْبَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبْنِ عُبَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ. وَحَدَّنَنَا أَبُو أَبَى أَبُنُ نُمَيْرٍ: وَحَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً، قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً، قَالَا: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

باب:16-انسان جو کھانا فوراً تناول کرنا جا ہتا ہے اس کی موجودگی میں اور فطری ضرورت روکتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے

[1241] سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انھوں نے حفرت انس بن مالک دی انتخاب اور انھوں نے نی اکرم نافخ اللہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: "جب رات کا کھانا آجائے اور نماز کے لیے تکبیر (بھی) کہددی جائے تو پہلے کھانا کھالو۔"

[1242] عرو (بن حارث) نے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا: ''جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا (بھی) وقت ہو جائے تو مخرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو اور (نماز کے لیے) اپنا رات کا کھانا جھوڑ نے میں عجلت نہ کرو۔'' (اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب بی کھایا جاتا تھا۔)

العول المن المير، حفص اور وكيع نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حفرت عائشہ جھا كے واسطے سے بى تائيم ہے اس طرح ابن عينه نے بيان كى۔ نے زہرى سے اور انھوں نے حفرت انس جھنے سے اور انھوں نے حضرت انس جھنے ہے اللہ تالیم تال

[1245] موی بن عقبه، ابن جریج اور ابوب سب نے نافع سے، انھول نے حضرت ابن عمر الثناسے اور انھول نے نی مُنْافِیْ سے مذکورہ بالا روایت کی طرح روایت بیان کی۔

[1246] حاتم بن اساعيل نے (ابوحزره) يعقوب بن عابد سے، انھول نے ابن الی عتیق (عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان بن الى برصديق) سے روايت كى، كها: مل نے اور قاسم (بن محمد بن ابي برصديق) في حضرت عائشه على کے پاس (بیٹے ہوئے) مفتکو کی۔ قاسم زبان کی شدید غلطیال کرنے والے انسان تھے، وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے، حفرت عائشہ تا اللہ سے کہا: کیا بات ہے تم میرے اس بینیج کی طرح کیوں گفتگونہیں کرتے؟ ہاں، میں جانتی مول (تم میں) یہ بات کہاں ہے آئی ہے، اس کواس کی ماں نے ادب ( محفظو كا طريقه ) سكھايا اور شمعيں تمھاري مال نے سکھایا۔اس پر قاسم ناراض ہو گئے اوران کے خلاف دل میں غصه کیا، پھر جب انھول نے حضرت عائشہ عی کا وسرخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔حفرت عائشہ نا اُن يوجها: كبال جات مو؟ انحول ن كبا: ميس نماز برص كا نماز ردهنی ہے۔حضرت عائشہ اللہ ان کہا: بیٹھ جاؤ، دهوکے باز! میں نے رسول الله تلف کوفراتے ہوئے سا: " کھانا

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ الله (كماني) عارغ موجاك، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ".

[١٧٤٥] (..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّبِيُّ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا لهٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا ۖ سُفْيَانُ ابْنُ مُوسٰى، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

[١٢٤٦] ٦٧-(٥٦٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَّعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثُتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدِيثًا، وَّكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَّحَّانَةً، وَكَانَ لِأُمُّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هٰذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيْتُ، لهٰذَا أَدَّبَتُهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ. قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي. قَالَتِ: اجْلِسْ. قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي. قَالَتِ: اجْلِسْ غُدَرُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا صَلَاةً بِحَضْرَةٍ الطُّعَام، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». سامنے آ جائے تو نماز نہیں۔اور نہوہ (مخص نماز پڑھے) جس بربیشاب پاخانه کی ضرورت غالب آر ہی ہو۔''

> [١٢٤٧] (..) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِم.

[1247] اساعیل بن جعفر نے کہا: مجھے ابوحزرہ القاص (يحقوب بن مجامد) نعبدالله بن الي عتق سے خردي ، انھول نے حضرت عائشہ فاللے اور انھوں نے نبی ماللہ سے ای کے مانندروایت کی اور حدیث میں قاسم کا واقعہ بیان نہ کیا۔

> (المعجم ١٧) - (بَابُ نَهُي مَنُ أَكُلَ ثُومًا أُو بَصَلًّا أَوْ كُرُّاثًا أَوْنَحُوهَا مِمًّا لَهُ رَائِحَةٌ ذَلِكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ) (التحفة ٧)

كرِيهَةٌ عَن حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذُهَبَ

[١٢٤٨] ٦٨-(٥٦١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزُوةِ خَيْبَرَ: ﴿مَنْ أَكُلَ مِنْ لَهٰذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي النُّومَ - فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ».

قَالَ زُهَيْرٌ: فِي غَزْوَةٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.

[١٢٤٩] ٦٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

باب:17- جس مخص نهسن، پیاز، گندنایان جیسی کوئی ناگوار بودالی چیز کھائی ہوتواس کے لیے بوختم ہونے تک مسجد میں جانے کی ممانعت اورائے مسجد سے نکالنا

[1248] محمد بن مثنی اور زہیر بن حرب دونوں نے کہا: یجی قطان نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر والجا سے خبر دی که رسول الله كالله إن غزوه خيبر ك موقع بر فرمايا: "جس في اس پودے ۔ آپ کی مرادلہن تھا۔ میں سے پچھ کھایا ہو وہ مسجدوں میں ہر گزنہ آئے۔''

زہیرنے صرف غزوہ کہا،خیبر کا نام نہیں لیا۔

[1249]عبدالله بن نمير نے كها: مم سے عبيدالله نے حدیث بیان کی ، انموں نے نافع سے اور انموں نے حضرت ابن عمر عالم على عدروايت كى كدرسول الله مالل في فرمايا: "جس نے اس ترکاری میں سے کچھ کھایا ہووہ ہماری معجدوں کے

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ لَهٰذِهِ تَريب نه آئے يہاں تك كداس كى بوچلى جائے '' آپ كى الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا، حَتَّى يَذْهَبَ مِرادُسِ عَتَّى ـ رِيحُهَا » يَعْنِي الثُّومَ .

[١٢٥٠] ٧٠–(٥٦٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبِ قَالَ:سُئِلَ أَنَسٌ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المَنْ أَكُلَ مِنْ لَهَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا، وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا».

[١٢٥١] ٧١–(٥٦٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ ۚ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِّيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ لَهٰذِهِ الشُّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيح الثُّوم».

[١٢٥٢] ٧٧–(٥٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَام عَنْ هِشَام الدَّسْتَوَاثِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنَّ جَابِرِ قَالَ:ً نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا. فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ لَهْذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ».

[١٢٥٣] ٧٣-(..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أُخْبَرَنِي

[1250] عبدالعزیز ہے، جو صہیب کے بیٹے ہیں، روایت ہے کہ حضرت انس فاٹھ سے بہن کے بارے میں يوچها كيا تو انهول في جواب ديا: رسول الله ماي الله عالي فرمايا: "جس نے اس بودے میں سے کچھ کھایا ہووہ ہرگز ہارے قریب ندآئے اور ندہارے ساتھ نماز پڑھے۔''

[ 1251 ] حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول ہووہ ہر گز ہماری معجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمیں لہن کی بو ہے تکلیف دے۔''

[1252] ابوز بیرنے حضرت جابر ڈٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول الله تَالِيُّا نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا۔سو (ایک مرتبہ) ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انھیں کھا لیاتو آپ نے فرمایا: "جس نے اس بدبودارسبری میں سے پھے کھایا ہو وہ ہرگز ہماری معجد کے قریب نہ آئے، فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوں کرتے ہیں۔"

[ 1253 ] ابوطا ہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خردی، کہا: مجھے پوٹس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ اللهِ قَالَ: - وَفِي رَوَايَةِ حَرْمَلَةَ زَعَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَفِي رَوَايَةِ حَرْمَلَةَ زَعَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: امَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَمْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَمْ أَكُلَ مُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَمْ فَي بَيْتِهِ اللهِ وَإِنَّهُ أَتِي بِقِدْرٍ فِيهِ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ اللهِ فَقَالَ: «قَالَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَصِرَاتٌ مِّنْ بُقُولٍ ، فَوَجَدَ لَه رِيحًا، فَسَأَلَ فَعُرَاتُ مُنْ بُقُولٍ ، فَقَالَ: «قَرِبُوهَا» فَأَخْرِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرْبُوهَا» فَأَخْرِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرْبُوهَا» فَلَا مُنْ الْمُعُولِ ، فَقَالَ: «قَرْبُوهَا» فَلَا مُنْ اللهُ عُنِ اللهُ تُناجِي . فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلُهَا، قَالَ: «كُلُ، فَإِنِّهُ أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ».

کہا: مجھے عطاء بن الی رباح نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبدالله الله المنتائب نے کہا۔ حرملہ کی روایت میں ہے، ان (جابر رفائل) كويفين تها\_ كدرسول الله تَلْفِظُ نَ فرمايا: "جس نے لہن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دورر ہے یا ہماری معجدوں سے دوررہےادرایخ گھریں بیٹھے۔'اوراییا ہوا کہ (ایک دفعہ) آپ کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز تر کاریاں تھیں، آپ نے ان سے بچھ بومسوں کی تو ان کے متعلق یو چھا۔ آپ کوان تر کاریوں کے بارے میں بتایا گیا جواس میں (ڈالی گئی) تھیں تو آپ نے اسے، اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس لے جانے کو کہا۔ جب اس نے بھی اسے دىكەكر(آپكى ئاپىندىدگى كى بناپر)اس كوناپىندكيا تو آپ نے فرمایا: "تم کھالو کیونکہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سر گوشی نہیں کرتے ہو۔" (اس سے فرشتے مراد ہیں۔ صحح أبن خزيمه اورضح ابن حبان كي روايت مي اس بات كي صراحت موجود ہے۔)

1255] محمد بن بكراور عبدالرزاق في (دومخلف سندول المحمد المحمد بن بكراور عبدالرزاق في (دومخلف سندول الله علي في المحمد الله علي في المحمد الله علي المحمد الله علي المحمد المحمد

[۱۲۰٤] ٧٤-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، قَالَ: هَمَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ، النَّوْمَ النَّوْمَ النَّوْمَ - وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالنُّومَ النَّوْمَ وَالْكُرَّاتَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَالْمُدَّئِكَةَ مَمَّا يَتَأَذِى مِنْهُ بَنُو آدَمَ».

[١٢٥٥] ٧٥-(..) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا:أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:

أَكُلَ مِنْ لَهٰذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا» وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاتَ.

المحدد المناعِبُ بَنُ عَلَيَّةً عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِبُ بَنُ عَلَيَّةً عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَيَحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْنَا، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِمُ، فَي تِلْكَ الْبَقْلَةِ - النُّومِ - وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، اللهِ عَيْلِمُ اللهِ عَيْلِمُ اللهِ عَلَيْهِ الرَّيحَ الْمُسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِمُ الرِّيحَ فَقَالَ: فَقَالَ: هَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَدِ، فَقَالَ النَّاسُ: فَقَالَ النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: لَى وَلَكِنَّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلً الله اللهِ عَلَى اللهُ عَرْمَتْ، فَرَامَتْ، فَبَلَعُ ذَاكَ النَّبِيَ عَيْلِهُ فَقَالَ: اللهُ حُرِّمَتْ، فَرَامَتْ، فَبَلَعُ ذَاكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللهَ النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلً اللهُ لِي وَلَيْتَهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُ اللهُ لِي وَلَكِنَّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلً اللهُ لَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَوْدَةُ أَكُرَهُ رِيحَهَا».

[۱۲۰۸] ۷۸-(۲۰۰) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

ے کچھ کھایا ہو وہ ہماری معجد میں ہمارے پاس ندآئے۔'' اور انھوں (ابن جرنج) نے پیاز اور گندنے کا ذکر نہیں کیا۔

اورانھوں (ابن جرنے) نے پیاز اور گندنے کا ذکر نہیں کیا۔

1256] حضرت ابوسعید ٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم، رسول اللہ ٹاٹٹ کے ساتھی، اس ترکاری لہن ہو کے تھے کہ ہم لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب انچھی طرح کھایا، پھر ہم مجد کی طرف گئے تو رسول اللہ ٹاٹٹ نے بو محسوں کی۔ آپ نے فرمایا: "جس نے اس بد بودار پودے میں سے پھھ کھایا ہے وہ مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔" اس پرلوگ کہنے کے دوم مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔" اس پرلوگ کہنے کے دوم مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔" اس پرلوگ کہنے کے دوم مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔" اس پرلوگ کہنے کے دوم مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔" اس پرلوگ کہنے کے دوم مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔" اس پرلوگ کہنے کے دوم مجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔" اے لوگوا ایسی چیز کوحرام کرنا میرے ہماتھ میں نہیں جے اللہ نے میرے لیے طال کر دیا ہے لیکن یہ ہاتھ میں نہیں جے اللہ نے میرے لیے طال کر دیا ہے لیکن یہ ایس پودا ہے۔"

[1257] حفرت ابوسعید خدری دائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نائی اور آپ کے سحابہ (ایک دفعہ) پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گرد کو اس میں سے کچھ لوگ اتر کے اور اس میں سے کچھ کھا لیا، اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو (قریب) بلالیا جنھوں نے پیاز کھایا تھا) نے پیاز بین کھایا تھا اور دوسرے (جنھوں نے پیاز کھایا تھا) افسیں پیچھے کردیا یہاں تک کہاس کی بوختم ہوگئ۔

[1258] ہشام نے کہا: ہم سے قادہ نے صدیث بیان کی، انھول نے سالم بن ابی جعدسے اور انھول نے حضرت معدان بن ابی طلحہ وٹائٹ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب وٹائٹ کے بہتھے کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم سٹائٹ اور ابوبکر ٹائٹ کا

تذكره كيا، كها: ميس في خواب ديكها ب، جيس ايك مرغ في مجھے تین ٹھونگیں ماری ہیں اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوااور پچے نہیں سجھتا۔ اور پچھ قبائل مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کسی کواپنا جانشیں بنا دوں۔ بلاشبہ اللہ تعالی اینے دین کوضائع نہیں ہونے دےگا، نداینی خلافت کواور نہ اس شريعت كوجس كے ساتھ اس نے اپنے ني نالل كومعوث فرمایا۔ اگر مجھے جلد موت آ جائے تو خلافت ان چھ حفرات ك باجى مثورے سے طے ہوگى جن سے رسول الله الله ائی وفات کے وقت خوش تھے۔ اور میں جانتا ہوں کہ پچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطرایے اس ہاتھ سے مارا ہے، وہ اس امرِ (خلافت) پر اعتراض کریں گے، اگر وہ ایسا كريں كے تو وہ اللہ كے دشمن ، كا فراور كمراہ ہوں ہے ، پھر میں اسيخ بعد جو (عل طلب ) چيزيں چھوڑ كر جا رہا موں ان ميں ے میرے نزدیک کلالہ کی وراثت کے مسئلے سے بردھ کرکوئی مسكدزياده اجم نبيل ميس في رسول الله تلفي سے كى مسكلے کے بارے میں اتن دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی دفعہ کلالہ کے بارے میں کیا اور آپ نے (بھی) میرے ساتھ کی مسلے میں اس قدر تخی نہیں برتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس ملے میں خی کی حتی کہ آپ نے انگلی میرے سینے میں چھوکر فرمایا: "اے عرا کیا گری کے موسم میں اترنے والی آیت تمھارے لیے کانی نہیں جوسورۂ نساء کے آخر میں ہے؟ "میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسلے (کلالہ) کے بارے میں ایسا فیصله کرون گا که (برانسان) جوقر آن پڑھتا ہے یانہیں پڑھتا ہاں کے مطابق فیملہ کرسکے گا، پھرآپ نے فرمایا: اے الله! میں شہروں کے گورزوں کے بارے میں مجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انھیں صرف اس لیے مقرر کرکے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اور لوگوں کو ان کے دین اور

خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَّقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا بَّأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِّيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلَافَةُ شُورًى بَيْنَ لهؤُلَاءِ السُّنَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَّإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَّطْعَنُونَ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي لَهٰذِهِ عَلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ فَعَلُوا ذْلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكَفَرَةُ اَلصُّلَّالُ. ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْنًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَّا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَّا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: ﴿ يَا عُمَرُ! أَلَا تَكُفِّيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟) وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَفْضِ فِيهًا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ! إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَيِيِّهِمْ ﷺ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَمْرِهِمْ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، لْهَذَا الْبُصَلَ وَالنُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِنَّهُمَا طَنْخًا .

ان کے نی مُلافظ کی سنت کی تعلیم دیں اور ان کے اموال فے ان میں تقسیم کریں اور اگر لوگوں کے معاملات میں انھیں کوئی مشکل پیش آئے تواہے میرے سامنے پیش کریں۔ پھراے لوگوائم دو پودے کھاتے ہو، میں نھیں (بو کے اعتبار سے) برے بودے ہی سمحتا ہوں، یہ پیاز اورلہن ہیں۔ میں نے رسول الله عُلِيْظِ كود يكها، جب مسجد مين آب كوكس آدى سے ان کی بوآتی تو آپ اے بقیع کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے،لہذا جو مخص انھیں کھانا جا ہتا ہے وہ انھیں ایکا کر

[1259] سعید بن انی عروبداور شعبہ نے قادہ ہے ای سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

[١٢٥٩] (. . ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةً بْنِ سَوَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، فِي هٰذَا الإسناد، مثله.

(المعجم ١٨) - (بَابُ النَّهُي عَنُ نَّشُدِ الضَّالَّةِ فِي الْمُسْجِدِ، وَمَا يَقُولُهُ مِنْ سَمِعَ النَّاشِدَ) (التحفة ٧١)

> [١٢٦٠] ٧٩-(٥٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو : جَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةً ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا .

باب:18-مىجدىيلى كم شده جانور كااعلان كرنے كى ممانعت،اييااعلان سننے والا كيا كمے؟

[1260] ابن وہب نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے کئو ہ سے، انھول نے محمد بن عبدالرحمٰن سے، انھول نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابوعبداللہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابوہریرہ خات سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول الله والله الله الله المالية "جوفف كسى آدى كوم جديس كسي مم شده جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کیے: اللہ تمھارا جانور شمصیں نہلوٹائے کیونکہ مجدیں اس کام کے لیے

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.

# نہیں بنائی گئیں۔''

[۱۲۲۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا اِلْمُقْرِىءُ:حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ:سَمِغْتُ أَبَاالْأَسْوَدِ يَقُولُ:حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:سَمِغْتُ

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُريْدَةَ، عَنْ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَّشَدَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمَسَاجِدُلِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمُسَاحِدُ لِمَا بُنِيتَ لَهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ الْمُعِلَى الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُ الْفَالَ اللَّهُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَالَى الْمُعِلَى الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْم

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِي لَمَّا صَلَّى، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِي: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِي: ﴿ لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ».

[١٢٦٤] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَلِه، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ

[ 1261 ] (ابن وہب کے بجائے) مُقْرِی نے مُنے ہ سے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[1262] سفیان توری نے ہمیں خردی، انھوں نے علقمہ بن مرثد ہے، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد (بریدہ بن حصیب اسلمی ٹاٹٹ ) ہے روایت کی کہ ایک آ دئی نے مجد میں اعلان کیا اور کہا: جو سرخ اونٹ (کی نشاندی) کے لیے آ واز دے گا۔ تو نبی ٹاٹٹ فرمانے لگے: '' تجھے (تیرا اونٹ) نہ لئے، مجد میں صرف انھی کا موں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انھیں بنایا گیا۔'' (یعنی عرادت اور اللہ کے ذکر کے لیے۔)

[1263] ابوسنان نے علقمہ بن مرقد سے، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ (ایک بار) جب نی ٹاٹھ نے نماز پڑھائی تو ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہا: جو سرخ اونٹ (کی نشاندہی) کے لیے آ واز دےگا۔ تو نبی اکرم ٹاٹھ کے نے فرمایا:''تم (اپنا اونٹ) نہ پاؤ، مسا جد صرف انھی کا موں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انھیں بنایا گیا۔''

[ 1264 ] محمد بن شیبہ نے علقمہ بن مرشد سے ، انھوں نے (سلیمان) بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ خوا پڑھ کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مجد کے دروازے سے اپنا سراندر کیا ..... چھران دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

قَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةً أَبُو نَعَامَةً، رَوْى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَّهُشَيْمٌ وَّجَرِيرٌ وَّغَيْرُهُمْ مِّنَ الْكُوفِيِّينَ.

#### (المعجم ١٩) - (بَابُ السَّهُوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ) (التحفة ٧٢)

آلاً المحالي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيِّ قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يُعْرِي كُمْ صَلِّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ، يَنْرِي كُمْ صَلِّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ﴾. [راجع: ٢٥٦]

اَبْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، وَهُوَ النَّاقِدُ وَزُهَيْنُهَ ابْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهٰذَا اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهٰذَا اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإَسْنَادِ، نَحْوَهُ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ يَعْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَذْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ أَفْبَلَ، فَإِذَا ثُوبِ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبِ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّنُويبُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّنُويبُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ النَّنُويبُ أَقْبَلَ، فَإِذَا تُوبَى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ فَإِذَا قُضِيَ النَّنُويبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ

امام مسلم رفض نے کہا: محمد بن شیبہ سے مراد ابونکامہ شیبہ بن نُعامہ ہے جس سے معر ، جسم ، جریر اور دوسرے کوفی راویوں نے روایت کی۔

باب:19- نماز میں بھول جانے اور تحدہ سہوکا بیان

[1265] امام ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے،
انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرطن سے اور انھوں نے حضرت
ابوہریہ ٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا:
''بلاشبہتم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا
ہےتو شیطان آ کراہے التباس (شبہ) میں ڈالٹ ہے تی کہوہ
نہیں جانتا کہ اس نے کتنی (رکعتیں) پڑھی ہیں۔ تم میں سے
کوئی جب یہ (کیفیت) پائے تو وہ (آخری تشہد میں) بیٹے
ہوئے دو بحدے کرلے۔'

[1266] سفیان بن عیینداورلیف بن سعد نے زہری سے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی ہے۔

[1267] یکی بن ابی کثیر سے روایت ہے، کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرمن نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ نڈاٹھ نے آئی سے انھیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا:
''جب اذان کی جاتی ہے قوشیطان پیٹے پھیر کر بھا گیا ہے گوز
مارر ہا ہوتا ہے تا کہ اذان (کی آواز) نہ سے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو (واپس) آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تجبیر کم ہو جاتی ہے تو بیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تجبیر ختم ہو جاتی ہے تو آجاتا ہے تا کہ انسان اوراس کے دل کے درمیان جاتی ہے تو آجاتا ہے تا کہ انسان اوراس کے دل کے درمیان

وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: أُذْكُرْ كَذَا، أُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُكُرُ عَلَى الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، وَهُوَ جَالِسٌ».

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةً عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةً قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِةٍ رَكْعَتَيْنِ مِنْ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِةٍ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظُونَا تَسْلِيمَهُ كَبُر، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيم، ثُمَّ سَلَّم.

[۱۲۷۰] ۸-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ:أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ

خیال آرائی شروع کروائے، وہ کہتا ہے: فلال بات یاد کرو، فلال چیز یاد کرو۔ وہ چیزیں (اسے یاد کراتا ہے) جواسے یاد نہیں ہوتیں حتی کہ وہ مخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، چنانچہ جبتم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ (تشہد میں) ہیٹھے بیٹھے دوسجد کرلے۔"

[1268] عبدالرحمٰن اعرج نے حضرت ابوہریرہ وہاللات روایت کی کہ رسول اللہ کا لائے نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹے پھیر کر گوز مارتا ہوا بھا گا ہے .....'' آگے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور بیاضافہ کیا: ''اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی ایس ضرور تیں یاددلاتا ہے جواسے یادئیس ہوتیں۔''

[1269] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے اور انھوں نے حفرت عبداللہ بن بحسینہ وٹائؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طُائِم ہے جمیں کسی ایک نماز کی دو رکعتیں پڑھا کیں، پھر (تیسری کے لیے) کھڑے ہوگئے اور درمیان کے تشہد کے لیے) نہ بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے، جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کمی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے بہلے دو تجدے کیے، پھرسلام پھیردیا۔

[1270] لیث نے ابن شہاب سے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن بحسینہ اسدی ڈٹاٹھ ہی جو بنوعبدالمطلب کے حلیف تھے، روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹاٹھ ہی فظہر کی نماز میں، جب آپ کو (دوسری رکعت کے بعد) بیٹھنا تھا، کھڑے ہوگئے، پھر جب آپ نے اپنی نماز کھمل کرلی تو آپ نے بیٹھے ہر تجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سلام آپ نے بیٹھے ہر تجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سلام

جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَّهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ؛ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

آخمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: أَخْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيُّ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيُّ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِا: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا السَّيْقَنَ، ثُمَّ فَلْيَعْلِرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا السَّيْقَنَ، ثُمَّ فَلْيَعْلَرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا السَّيْقَنَ، ثُمَّ فَلْيَعْدَرِ عَلَى مَا السَّيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْ كَانَ صَلَّى إِنْ مَالًا لِأَرْبَعِ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لُلشَّيْطَانِ».

[۱۲۷۳] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ: ايَسْجُدُ

سے پہلے دو تجدے کیے، اور لوگول نے بھی (تشہد کے لیے) بیٹنے کی جگہ، جوآپ بھول گئے تھے، آپ کے ساتھ دو تجدے کیے۔

[1271] (ابن شہاب کے بجائے) کی بن سعید نے عبدالرحمٰن اعرج سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ از دی ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ ورکھتوں کے بعد جہال نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا، (وہاں) کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر جب نماز کے ترمیں پنچ تو سلام سے پہلے عجدے کے، اس کے بعد سلام پھیرا۔

[1272] سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم ہے، انھوں نے عطاء بن بیار ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بی نی بیار ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بی نی کی کہ رسول اللہ بی نی از جب تم بیل ہے کی کواپی نماز میں شک ہوجائے اور اسے معلوم نہ ہوکہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ کی ہیں؟ تمن یا چار؟ تو وہ شک کوچھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بیاد رکھے ( تمن یقین ہیں تو چوشی پڑھ لے ) پھر سلام ہے بیاد در بحدے کر لے، اگر اس نے پائی رکعتیں پڑھ کی ہیں تو بیسے دو بحدے کر لے، اگر اس نے پائی رکعتیں پڑھ کی ہیں تو بیسے دو بحدے اس کی نماز کو جفت ( چھرکھتیں ) کر دیں گے اور اگر رسوائی کا باعث ہوں گے۔''

[1273] داود بن قیس نے زید بن اسلم سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور اس کے معنی کے مطابق میں کہا: وہ'' (نمازی) سلام پھیر نے سے پہلے دو بجدے کر لے۔''جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا۔

سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بلًالٍ.

[١٢٧٤] ٨٩-(٧٧٥) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ وَّعُثْمَانُ

ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ-فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَثَنِّى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن».

[١٢٧٥] ٩٠-(...) حَدَّنْنَاهُ أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ َبْنُ حَاتِم:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: «فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَٰلِكَ لِلصَّوَابِ، وَفِي رِوَايَةِ وَكِيع: افَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

[1274] جرر نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے منصورے، انھول نے ابراہیم سے اور انھول نے علقمہ سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ (بن مسعود واللہ) نے کہا: رسول الله علي في تمين تمازير هائي ابراجيم في كها: آب نے اس میں زیادتی یا کی کردی \_ پھر جب آپ نے سلام بھیرا تو آ پ سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز<sup>ّ</sup> میں کوئی نئی چیز (تبدیلی) آگئی ہے؟ آپ نے پوچھا: ''وہ کیا ہے؟" صحابہ نے عرض کی: آپ نے اتن اتن رکعتیں پڑھائی میں۔ (راوی نے کہا:) آپ نے اپنے یاؤں موڑے، قبلہ کی طرف رخ کیا اور دو بحدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر آپ نے جاری طرف رخ کیا اور فرمایا: "اگر نماز میں کوئی نئ بات ہوتی تو میں شھیں بتا دیتا، کیکن میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرواور جبتم میں سے کسی کوانی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جنتو کرے اور اس کے مطابق (نماز کی) پھیل کرے، پھر (سہو کے) دوسحدے کرلے۔"

[1275] ابن بشر اور وکیع دونوں نے مسعر سے اور انھوں نےمنصور ہے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

ابن بشرکی روایت میں ہے: ''وہ غور کرے کہ اس میں صصحت کے قریب ترکیا ہے؟" اور وکیع کی روایت میں ہے:''وہ میچ (صورت کو یاد کرنے) کی جنٹو کرے۔'' [۱۲۷٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: "فَلْيَنْظُرْ مَنْصُورٌ: "فَلْيَنْظُرْ أَخْرَى ذٰلِكَ لِلصَّوَابِ».

[١٢٧٧] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْمُوِيُّ: إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

[۱۲۷۸] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ".

[۱۲۷۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يُرَى أَنَّهُ الصَّوَاتُ".

آ (۱۲۸۰] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَّنْصُورٍ، بإسْنَادِ لْهُؤُلَاءِ، وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ".

مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ فَيلَ لَهُ: أَذِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ قَالُ: "وَمَا ذَاكَ؟ قَالُ: " صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن.

[1276] وہیب بن خالد نے کہا: ہمیں منصور نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔منصور نے کہا: ''وہ غور کرے کہاں میں صحت کے قریب ترکیا ہے۔''

[ 1277 ] سفیان نے منصور سے ندکورہ سند کے ساتھ یمی حدیث بیان کی اور کہا: ''وہ صحیح کی جنبو کرے''

[1278] شعبہ نے منصور سے ای سند کے ساتھ یکی صدیث بیان کی اور کہا:''اس میں جوضح کے قریب تر ہے اس کی جبتو کرے۔''

[1279] نضیل بن عیاض نے منصور سے ای سند کے ساتھ خبر دی اور کہا: ''وہ اس کی جبتی کرے جسے وہ صبح سبھتا ہے۔''

[1280] عبدالعزیز بن عبدالصمد نے منصور سے ان سب راویوں کی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا:''وہ صحیح کی جبتو کرے۔''

[1281] حكم نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن معود) واللہ سے روایت كى كہ نبی كریم اللہ اللہ نے ظہركى نماز (میں) پانچ ركعات پر حادی، جب آپ نے سلام چھرا تو آپ سے عرض كى گئى: كيا نماز میں اضافہ كر دیا گیا ہے؟ "پ نے فرمایا: "وہ كیا ہے؟" صحابہ نے كہا: آپ نے پانچ ركعات پڑھى ہیں۔ تو آپ نے دو كيا ہے كے۔

[۱۲۸۲] ۹۲-(..) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا.

[١٢٨٣] (. . ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: يَاأَبَا شِبْل! قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ: كَلَّا، مَا فَعَلْتُ. قَالُوا: بَلَى. قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْم، وَأَنَا غُلَامٌ. فَقُلْتُ: بَلَى، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ لِي:وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَغُورُ! تَقُولُ ذَاكَ؟قَالَ قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوسَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ؟" قَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ﴿ لَا ﴾ قَالُوا : فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَأَنْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنْسَٰى كَمَا تَنْسَوْنَ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرِ فِي حَدِيثِهِ: الْفَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

[1282] ابن نمير نے ہميں حديث بيان كى، كہا: ہميں ابن ادريس نے حسن بن عبيداللہ سے حديث بيان كى، انھوں نے ابراہيم (بن سويد) سے اور انھوں نے علقمہ سے روایت كى كه آپ نا للے انھيں پانچ ركعات پڑھا كيں۔

[1283] عثان بن الى شيبه ني مهيس حديث بيان كي\_ لفظ المی کے بیں \_ انھول نے کہا: ہمیں جریر نے حسن بن عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابراہیم بن سوید سے روایت کی، کہا: ہمیں علقمدنے ظہر کی پانچ رکفتیں پڑھادیں۔ جب انمول نے سلام پھیرا تو لوگول نے کہا: ابو شیل! آپ نے یا فچ رکھتیں پڑھائی ہیں۔انھوں نے کہا: بالکل نہیں، میں نے ایانہیں کیا۔ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں! (آپ نے ایا بی کیا ہے۔)ابراہیم نے کہا: میں لوگوں کے کنارے (والے ھے) میں تھا اور بچہ تھا، میں نے کہا: ہاں! آپ نے پانچ ر تعتیں پڑھی ہیں۔ انھوں نے مجھ سے کہا: ایک آ کھ والے! تو مھی یہی کہتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو وہ مڑے اور دو تجدے کیے، پھرسلام پھیرا، پھرکہا: عبداللہ ٹالٹ (بن مسعود) ن كبا: رسول الله علي في في ركعتين برها دي، جب آپ مڑے تو لوگوں نے آپس میں کھسر چھسر شروع کر دی۔ آپ نے یو چھا: "وسمس کیا ہوا ہے؟" انھوں نے کہا:اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "نہیں۔" لوگوں نے کہا: آپ نے پانچ رکھتیں بر هائی ہیں۔ تو آپ بلنے ، پھر دو تجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پر فرمایا: "بین تمهاری بی طرح کا انسان موں، میں (بھی) بحول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو۔''

ابن نمیر نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا:''جبتم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ دو بجدے کر لے۔''

الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرِ النَّهُ شَلِيُّ عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرِ النَّهُ شَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٌ خَمْسًا. فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: "وَمَا يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاك؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَشْرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَشْوَنَ ". ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُوِ.

[1284] عبدالرجمان بن اسود نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاللہ ہے ہمیں پانچ رکعتیں پڑھا دیں تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ کیا؟'' صحابہ نے کہا: آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''میں تمھاری طرح انسان ہوں، میں بھی ای طرح یاد رکھتا ہوں، جس طرح تم یاد رکھتے ہو اور میں (بھی) ای طرح بھول جاتا ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو۔'' پھر آپ بھول جاتا ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو۔'' پھر آپ نے سے کے۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْلِاً، فَزَادَ أَوْ نَقْصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي - فَقِيلَ: نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي - فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: اللهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِي أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ ٣. نَسِي أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ ٣. ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

[1285] (علی) بن مسہر نے اعمش سے، انھوں نے امراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ڈاٹھ میں کے کھی یا اضافہ کر دیا۔ ابراہیم نے نماز پڑھائی اور اس میں کچھ کی یا اضافہ کر دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ یہاں وہم مجھے ہوا ہے، علقمہ کونییں۔ عرض کی گئ: اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میں تمھاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بھول فرمایا: ''میں تمھاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بھول ہوں، میں بھی بھول موں، میں بھی جول بیٹے دو تجدے کر لے۔'' پھر رسول اللہ کھی اور خردے کے دیے۔

[ 1286] حفص اور ابومعاویہ نے اعمش سے باتی ماندہ اک سند کے ساتھ حضرت عبداللہ (بن مسعود) وہائی است وایت کی، انھوں نے کہا: نبی سال کا فیا کے نبد سہو کے دو سجدے کیے۔

[۱۲۸۷] ٩٦ [۱۲۸۷] وَحَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُ عَنْ زَكْرِيًّا : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلْقَمَةً، فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ! مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي - قَالَ وَايْمُ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ. فَقَالَ: "إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ: فُقَلَ: عُبْرَادً سَجْدَتَيْنِ.

[١٢٨٨] ٩٧-(٧٧٥) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَٰى صَلَاتَي الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتْي جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا. وَفِي الْقَوْم أَبُوبَكُرٍ وَّعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، ۚ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ [قَالُوا] قُصُرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ! أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَيْقٌ يَمِينًا وَّشِمَالًا. فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُوالْيَدَيْن؟» قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ. كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ .

[1287] زائدہ نے سلیمان (اعمش) سے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ حضرت عبداللہ دائلا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ ٹائٹی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے زیادہ پڑھا دی تھی یا کم۔ابراہیم نے کہا: اللہ کی قتم! بیر (وہم) میری طرف سے ہے۔عبداللہ ڈائٹو نے کہا: اللہ کی قتم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی نیا تھم آگیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں۔'' تو ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھا اس سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''جب آدمی زیادتی یا کھی کر لے تو وہ دو سجدے کرے۔'' (عبداللہ بن مسعود ڈائٹو نے کہا: اس کے بعد آپ نے دو سجدے کے۔

[1288] سفیان بن عیینہ نے کہا: ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے محمد بن سیرین سے سنا، وہ کہدرہے تھے: میں نے حضرت ابوہررہ دانشا سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: ہمیں رسول الله ظافی نے دو پہر کے بعد کی ایک نماز ظہریا عصر پڑھائی اور دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر قبلے کی ست (گڑے ہوئے) تھجور کے ایک تے کے یاس آئے اور غصے کی کیفیت میں اس سے میک لگالی - لوگول میں ابوبکر وعمر ہا تھا موجود (بھی) تھے، انھوں نے آپ کی ہیبت کی بنا پر گفتگو نہ کی جبکہ جلد بازلوگ (نماز پڑھتے ہی) نکل گئے، اور کہنے گئے: نماز میں کی ہوگئ ہے۔ تو ذوالیدین ( نام چخص ) کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا نماز مختصر كروى كى ب يا آپ بھول كئے بين؟ نبي اكرم تاليا نے دائيں اور بائيں ديكھ كريوچھا:'' ذواليدين كيا كهدر ہاہے؟'' لوگوں نے کہا: سی کہدر ہا ہے، آپ نے دور کعتیں ہی پڑھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے دور کعتیں (مزید) پڑھیں اور سلام پھیر ديا، پير الله اكبركهااور حده كيا، پهرالله اكبركهااورسرا شايا، پهرالله اکبرکهااور حده کیا، پهرالله اکبرکهااورسراهایا-

قَالَ:وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ:وَسَلَّمَ.

[۱۲۸۹] ۹۸-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَجَعَدُ عَنْ اللهِ اللهِ إِخْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. بِمَعْنَى حَدِيثِ شَفْيَانَ.

عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلّى لَنَا رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ دُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللهِ! فَوَالْيَدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ: الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْلِي: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظَّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقالَ: يَارَسُولَ اللهِ!

(محمد بن سیرین نے) کہا:عمران بن حصین دوالا کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ انھول نے کہا: اور سلام پھیرا۔

[1289] (سفیان کے بجائے) جماد نے ہمیں حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث سائی، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ انے ہمیں دو پہر کے بعد کی دونماز وں میں سے ایک نماز پڑھائی .....آگے سفیان (بن عیمینہ) کے ہم معنی حدیث (سائی۔)

النوان النواني الحمد كة زادكرده غلام ابوسفيان سے دوايت ہے كه اس نے كہا: ميں نے حضرت ابو ہريره ديات كو كه اس نے كہا: ميں نے حضرت ابو ہريره ديات كو سوك الله تاليل نے ہميں عمر كى نماز برطائى اور دو ركعتوں ميں سلام كھير ديا۔ ذواليدين (نامى فخض) كھڑا ہوا اور كہا: اے الله كرسول! نماز كم كردى كئى ہے يا آپ بھول گئے ہيں؟ رسول الله تاليل نے فرمايا: "ايباكوئى كام نہيں ہوا۔" اس نے عرض كى: اے الله كرسول! كوئى كام نہيں ہوا۔" اس نے عرض كى: اے الله كرسول! كوئى ايك كام تو ہوا ہے۔ تب رسول الله تاليل كوكوں كى طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: "كيا ذواليدين نے تج كہا طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: "كيا ذواليدين نے تج كہا الله تاليل نے جونماز رہ گئی تھى پورى كى، پھر بينے بيٹے سلام الله تاليل نے جونماز رہ گئی تھى پورى كى، پھر بينے بيٹے سلام الله تاليل نے جونماز رہ گئی تھى پورى كى، پھر بينے بيٹے سلام بھيرنے كے بعد دو تجدے كيے۔

1291] علی بن مبارک نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں کی نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابوسلمہ
نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے حدیث
بیان کی کہ رسول اللہ مُلٹٹ نے ظہر کی دور کعتیں پڑھا کیں،
پیرسلام پھیردیا تو بوسکیم کا ایک آ دمی آپ کے قریب آیا اور
عرض کی: اے اللہ کے رسول! نماز کم کر دمی گئی ہے یا آپ
ہمول گئے ہیں؟ .....اور آگے (سابقہ) حدیث بیان کی۔

أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

آ المعلى المنطق المنطق

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً . أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً . قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنْ عَلَي الْمُهَلِّبِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ إِلَيْهِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ الْجِرْبَاقُ، وَكَانَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ يُقَالُ ايَارَسُولَ اللهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَصْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَصْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَصْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى فَي اللّهِ النَّاسِ فَقَالَ: قَاصَدَقَ هٰذَا؟ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، فَمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فُمَّ سَلَمَ مَنْ مَالَمَ مَنْ مَنْ مَدَدَ سَجْدَتَيْنِ، فُمَّ سَلَمَ مَنْ مَالَمَ مَنْ مَا لَهُ مَنْ مَالَمَ عَلَى النَّهُ مَالَمَ مَنْ مَالَمَ مَنْ مَالَمَ مَنْ مَالَمَ مَالَهُ مَنْ مَالَمَ مَالَمَ مَالَكَ مَنْ مَالَهُ مَالَمَ مَنْ مَالَمَ مَالَمَ مَالَمَ مَالَمَ مَالَكَ اللّهِ مَنْ مَالَكُ مَالَمُ مَالَهُ مَالَكَ مَالَالًا مِنْ مُنْ مَنْ مَالَكُ مَالَكُوا اللّهِ عَلَى النَّهُ مَلَامَ اللّهُ الْعَلَاثِ مِنْ مَالَكُمْ مَالَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَالَكُمْ مَالَكُمُ مَلْكُوا اللّهُ الْكُولُولُولُكُمْ لَقُولُ الْكُولُ مَلْكُمْ مَلْكُمْ مَلْكُولُهُ مِلْكُمْ مَلْكُمْ مُنْ مُنْ مَالِكُمْ مَنْ مَالِكُولُ مَالِهُ مُ مَنْ مَالَعُهُ مَالِهُ مَالِهُ مَلْكُولُولُ الْكُولُولُ مَلْكُولُولُ مَلْكُمُ مَلْكُمُ مَالِكُوا عَلَيْكُمُ مَالِكُولُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِكُولَ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَالِهُ مَالِهُ مِلَالْكُولُ مُنْ مَالِهُ مَالِكُولُ مَالِكُولُ مَالِكُولُ مَلْكُمُ مُلْكُولُولُ مَنْ مَالِكُولُ مَالِكُولُ مَالِمُ مَالِكُولُ مَالْكُولُولُ مَالِكُولُ مَلْكُمُ مَالِكُولُ مَا مُنْ مُلْكُولُ مَال

[1292] شیبان نے کیلی سے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نبی اکرم ٹاٹٹٹ کے ساتھ (اقتدا میں) ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے دور کعتوں پرسلام چھیر دیا، اس پر بنی سلیم کا ایک آ دی کھڑا ہوا ......آگے (ندکورہ بالا) حدیث بیان کی۔

[1293] اساعیل بن ابراہیم نے فالد (حذاء) ہے، انھوں نے ابوقلا ہے، انھوں نے ابومہلب سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین دائٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ طائع نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعات پرسلام پھیر دیا، پھراپ گھر تشریف لے گئے تو ایک آ دی جے بڑ باق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! پھر آپ طاخر ہوا اور آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! پھر آپ طافر ہوا اور آپ ہوا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ لوگوں کے پاس آپنچ اور پوچھا: ''کیا ہے تھے کہ دہا ہے؟'' کیا ہے تھے کہ دہا ہے؟'' لوگوں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی، پھر لوگوں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر سہو کے دو جدے کیے، پھر سلام پھیرا۔

فاکدہ: زیادہ تر اجادیث اور زیادہ صحابہ ٹو اللہ سے یہی مروی ہے کہ آپ نے دورکعتوں کے بعد سلام پھیرا تھا۔ غالبًا بعد کے راویوں میں ہے کہ آپ نے دورکعتوں کے بعد سلام پھیرا تھا۔ غالبًا بعد کے راویوں میں ہے کہ آپ حدیث: 1229)

الا الدوم المنظم المنظم المنظم الدوراء سے باقی ماندہ اللہ الدوراء سے باقی ماندہ اللہ سند کے ساتھ حضرت عمران بن حصین واللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ فاللہ انے عصر کی تیسری رکعت میں سلام چھیر دیا، پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں داخل موسکے ، ایک (لیے) چوڑے ہاتھوں والا آ دمی کھڑا ہوا اور

[١٢٩٤] ١٠٢-(..) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَّهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ مِّنَ

الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلُّ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ التَّي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

# (المعجم ٢٠) - (بَابُ سُجُودِ التَّلاَوَةِ) (التحفة ٧٣)

آ۱۲۹۰] ۱۰۳-(۵۷۰) حَلَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ يَعَلِيْ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ يَعَلِيْ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيْفُرُأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لَمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

[۱۲۹۲] ۱۰۴-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَبِي شَيْنَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَيَمُرُ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا بِنَا، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مِنَدَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لَيُسْجُدَ فِيهِ، فِي غَيْرٍ صَلَاةٍ.

الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ وَٱلنَّجْدِ ﴾ ، فَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ

عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ پھر آپ غصے کے عالم میں نکلے اور چھوڑی ہوئی رکعت پڑھائی، پھرسلام پھیردیا، پھرسہو کے دوسجدے کیے، پھرسلام پھیرا۔

### باب 20- سجدهٔ تلاوت كابيان

اللہ ہے حدیث ایک کی بن سعید قطان نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر شاشا ہے خردی کہ نبی کریم شاشا قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے سے آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا اور سجدہ کرتے تو ہم (سب) بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ،حتی کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی طبہ نہ تاتی ہے۔

[1296] محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت ابن عمر طالحت سول ابن عمر طالحت سول اللہ طالح قرآن پڑھتے ہوئے سجدے (والی آیت) سے گزرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے، آپ کے پاس ہماری بھیڑلگ جاتی حتی کہم میں سے بعض کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ماتی (بیسجدہ) نماز کے علاوہ ہوتا تھا۔

[1297] حضرت عبدالله (بن مسعود الآثؤ) نے بی اکرم تاہیم اسے روایت کی کہ آپ ٹائیم نے سورہ مجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تنے سب نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تنے سب نے سجدہ کیا، مگر ایک بوڑھے (امیہ بن خلف) نے کنگریوں یا مٹی کی ایک مٹھی بحر کر اپنی بیشانی سے لگالی اور کہا: میرے لیے یہی ایک مٹھی بحر کر اپنی بیشانی سے لگالی اور کہا: میرے لیے یہی

مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِّنْ حَصَّى أَوْ تُرَابِ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي لهٰذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

[١٢٩٨] ١٠٦–(٧٧ه) وَحَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ يَخْلِي وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدٍ وَّابْنُ خُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةً، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامُ فِي شَيْءٍ، وَّزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:َ

﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا مَوَىٰ ﴾ ، فَلَمْ يَسْجُدْ.

الله عنده:مقصوریه ہے کہ امام آیت بحدہ کی تلاوت کرے تو مقتدی بھی جس نے خودوہ آیت تلاوت نہیں کی ،اس کے ساتھ سجدہ كرے - حديث كام كلے حصے كامطلب يہ ہے كہ حجدة تلاوت فرض عين نہيں - بعض علاء كہتے ہيں كه بيصورت ابتدائى دور من تقى، بعد میں آپ ناٹیڈانے ہمیشہ بحد و تلاوت کا اہتمام فرمایا۔

> [۱۲۹۹] ۱۰۷–(۷۸ه) حَدَّثْنَا نَحْشَ نُنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْن سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمٰن؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَا مُ انشَقَتْ ﴾. فَسَجَدَ فِيهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

[١٣٠٠] (..) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى:أُخْبَرَنَا عِيسٰى عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَام، كِلَاهُمَا عَنْ يَنْحَيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سُلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

کافی ہے۔عبداللہ (بن مسعود واللو) نے کہا: میں نے بعد میں ویکھا،اسے کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔

[1298] عطاء بن بيار نے (اينے شا كردابن قسيط كو) بنایا کہ انھوں نے امام کے ساتھ (قرآن کی سی سورت کی) قراءت کرنے کے بارے میں حضرت زیدین ثابت ثاثثة ے سوال کیا؟ انھوں نے کہا: امام کے ساتھ (فاتحہ کے سوا) کچھ ند برصے اور کہا: انھول (زید ٹاٹٹا) نے رسول اللہ ٹاٹھا کے سامنے ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْي ﴾ پڑهي تو آپ نے تحدہ نہ كيا۔

[1299] اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن بزید نے ابوسلمہ بن عبدالرحل سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ داللہ نے ان کے سامنے سورہ ﴿ إِذَا السَّمَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّ پڑھی اور اس میں تحدہ کیا، پھر جب سلام پھیرا تو انھیں بتای<u>ا</u> كەرسول الله مَالْيُمُ نے اس سورت میں سحدہ كما تھا۔

[1300] یکی بن انی کثیر نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھا ہے اور انھول نے نبی کریم ٹاٹھ ہے ای کے مانندروایت کی۔

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي: ﴿إِذَا السَّمَآءُ الشَّقَتُ ﴾ . وَ﴿ آقَرُأْ بِاللهِ رَبِكَ ﴾ .

[۱۳۰۲] ۱۰۹-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْع: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْقِ فِي: ﴿إِذَا ٱلتَّمَالُهُ اَنشَقَتْ﴾. وَ﴿ اَقْزَا بِاللهِ رَبِكَ ﴾.

[١٣٠٣] (..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ،
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ،

أَعْلَمْ اللهِ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: مُعَاذِ الْعَبْبِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ عَلَىٰ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِي مُرَيْرةً صَلَاةً الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: قَالَ: صَلَّاةً الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: قَالَ: صَلَّاةً الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: هَالَ: صَلَّاةً الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: هُذِهِ السَّجْدَةُ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ هَلِهُ الْقَاهُ، هَلِهُ الْقَامُ، وَقَالَ اللهَ عُدُيهِا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ اللهُ عُدُيهِا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ اللهُ عُدُيهِا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ اللهُ عَلْمَ الْمَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ اللهُ عَلْمَ الْمَالُ أَسْجُدُهِا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ اللهُ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ اللهُ عَلْمَ الْمَالُ أَنْ اللهُ أَزَالُ أَسْجُدُ اللهَا عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[1301] عطاء بن میناء نے حضرت ابو ہریرہ دہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے نبیِ اکرم مُلٹی کے ساتھ ﴿ إِذَا السّبَاءُ انْشَقَتْ ﴾ اور ﴿ إِقُواْ بِالسّعِد رَبِّكَ ﴾ میں مجدہ کیا۔

[1303] عبیداللہ بن الی جعفرنے عبدالرحمٰن اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ مُلٹھٹے سے اس کے ماشد میں کیا۔

[1304] عبیداللہ بن معاذعبری اور محمد بن عبدالاعلیٰ نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد (سلیمان تیمی) سے حدیث سائی، انھوں نے بکر (بن عبداللہ مزنی) سے اور انھوں نے ابورافع سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوری وہ ڈاٹنڈ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انھوں نے ابو ہریرہ ڈاٹنڈ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انھوں نے افرائس میں تجدہ کیا۔

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقْتُ ﴾ کی تلاوت کی اور اس میں تجدہ کیا۔ میں نے پوچھا: یہ تجدہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے اس میں ابوالقاسم (محمد رسول اللہ تاہیم) کے پیچھے تجدہ نے اس میں ابوالقاسم (محمد رسول اللہ تاہیم) کے پیچھے تجدہ کیا، اس لیے میں اس میں ہمیشہ تجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہا: کہ آپ (ناٹھیم) سے جاملوں۔ (محمد) بن عبدالاعلی نے کہا: میں بھی ہمیشہ سرجدہ کرتا ہوں۔

[۱۳۰٥] (..) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللَّهُمُ بْنُ وَحَدَّثَنَا اللَّهُمُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ عَبْدَةً: حَدَّثَنَا اللَّهُمُ بْنُ أَخْضَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَخْضَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنْهُمْ لَمْ يَقُولُوا: خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي وَيْمُونَةَ بَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ بَعْفَرِ عَنْ أَبِي وَيَقِي عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ يَسْجُدُ فِي: عَنْ أَبِي وَيَقِي يَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: تَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ خَلِيلِي يَقِي يَسْجُدُ فِيهَا. فَقَالَ: نَعْمْ رَأَيْتُ خَلِيلِي يَقِي يَسْجُدُ فِيهَا. فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(المعجم ٢١) - (بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيُفِيَّةِ وَضُعِ الْيَدَيُنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ) (التحفة ٨٤)

[۱۳۰۷] ۱۲-(۵۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّبْنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ

[1305] على بن يون، يزيد بن زريع اورسكيم بن اخفر سب في الميل بن الميل سب في الميل ال

شعبہ نے کہا: میں نے (عطاء سے) پوچھا: (خلیل سے مراد) نبی اکرم مَاثِیْم ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

باب:21-نماز میں بیٹھنے کا طریقة اور دونوں ہاتھ رانوں پرر کھنے کی کیفیت

 يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنِي، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

🚣 فائدہ: اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان رکھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھنے کے بجائے بچھالینا بھی آپ ے ثابت ہے۔اس کا مقصد غالبًا یہ ہے کہ جب کسی بنا پرآپ ٹاٹٹی کے معمول بہطریقے پر بیٹھناممکن نہ ہوتو اس طرح کی کسی تبدیلی کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے۔کوشش یہی ہوکہ ایس حالت میں بھی دونوں ہاتھ رانوں اور گھٹنوں پر رہیں۔

> [١٣٠٨] ١١٣-(..) حَدَّثُنَا قُتَنْبَةُ نُنُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْلَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْلَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرِي رُكْبَتَهُ.

> [١٣٠٩] ١١٤-(٥٨٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَّسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرِي عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرِي، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

[١٣١٠] ١١٥-(:.) وَحَدَّثْنَا غَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ: جَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟

[1308] ابن عجلان نے عامر بن عبدالله بن زبير سے سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ ح: اور انھول نے اپ والدے روایت کی، انھول نے کہا: رسول الله ظافي جب (نمازيس) بيثه كردعا كرتے تو اپناداياں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگل سے اشارہ کرتے اور اپنا انگو شا ا پی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنے بائیں گھٹنے کواپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے ( پکڑ لیتے۔)

[1309] عبیداللہ بن عمر نے نافع سے اور انھول نے حفرت ابن عمر فاتشاسے روایت کی کہ نبی تالی جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور الكوشے سے ملنے والى داكيں ہاتھ كى انگلى (شہادت كى انگلى) اٹھا کراس سے دعا کرتے اور اس حالت میں آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھنے پر ہوتا،اے (آپ)اس (گھنے) یر پھیلائے ہوتے۔

[1310] الوب نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر والنب الدرايت كى كدرسول الله ظافر جب تشهد ميل بيضة توا بنابايال ہاتھا ہے بائيں گھنے پرر کھتے اورا پنا داياں ہاتھ اینے واکس گفتے بررکھتے اور الکیوں سے ترین (53)

مسجدول اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_\_ ہے۔

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً يَدَهُ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بالسَّبَّابَةِ.

کی گرہ بناتے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔

کے فائدہ : گنتی کے اشارے میں انگشت شہادت کو آزادر کھتے ہوئے انگو ٹھے کو بڑی انگلی پرر کھنے کا مطلب 53° کا عدد تھا۔ تشہد کے دوران آپ بن انگار انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے باقی انگلیوں کوموڑ کر رکھتے اور انگو ٹھے کو بڑی انگلی سے ملاتے جس طرح ترین کا اشارہ ہوا کرتا تھا۔

يخبى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَخْبَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَيْهِ مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَطٰى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، فَقَالَ: إضنع كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَكَيْف كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَةُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَأَشِلَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى .

اليسرى على فحدة اليسرى.

[1817] (..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ
عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: صَلَّنتُ
عِلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: صَلَّنتُ
إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ
وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
بِهِ عَنْ مُسْلِم، ثُمَّ حَدَّثِنِيهِ مُسْلِمٌ.

[1312] ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے مسلم بن ابی مریم سے حدیث سائی، انھوں نے علی بن عبدالرحمان معاوی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر رفا شاک کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ..... پھر سفیان نے مالک کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور (سفیان کے شاگر دابن ابی عمر نے) یہ اضافہ کیا کہ سفیان نے کہا: یکی بن شعید نے ہمیں یہ حدیث مسلم (بن ابی مریم) سے بیان کی تحوید شائی۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ السَّلامِ لِلتَّحُلِيلِ مِنَ الصَّلاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَكَيْفِيَّتِهِ) (التحفة ٧٥)

[۱۳۱۳] ۱۹۷-(۵۸۱) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَنْدُ اللهِ: أَنْي، عَلِقَهَا؟.

قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ تَفْعَلُهُ.

[١٣١٤] ١٦٨-(..) وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ شُعْبَةُ - رَفَعَهُ مَرَّةً -: أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا ؟.

[١٣١٥] ١٣١٥-(٥٨٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرْي رَسُولَ اللهِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرْي رَسُولَ اللهِ يَسْلَمُ عَنْ يَبِعِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرْي رَلُولَ اللهِ بَيَاضَ خَدُهِ.

باب:22-نماز ختم کرنے کے لیے اس سے فارغ ہوتے وقت سلام پھیرنا اوراس کی کیفیت

[1313] زئیر بن حرب نے کہا: ہمیں بچیٰ بن سعید نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حَکَم اور منھور سے، انھوں نے حَکَم اور منھور سے انھوں نے ابومعمرے روایت کی کہ انھوں نے ابومعمرے روایت کی کہ ایک حاکم جو کمہ میں تھا دو طرف سلام پھیرتا تھا۔ حضرت عبداللہ (بن مسعود) دائلڈ نے کہا: وہ کہاں سے اس سنت سے وابستہ ہواہے؟

تحم نے اپنی حدیث میں کہا: (عبدالله بن مسعود الله الله علی حدیث میں کہا) رسول الله ظافی الله ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

العدین منبل نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے شعبہ سے مدیث سائی، انھوں نے کہا؛ ہمیں کی بن سعید نے عباہد سعبہ سے افرانھوں نے حفرت عبداللہ دائلہ سے افوایت کی شعبہ نے کہا: ۔ حکم نے ایک بارید روایت مرفوع بیان کی ۔ کہا یک حاکم یا ایک آ دمی نے دوطرف سلام پھیرا تو عبداللہ (بن مسعود دائلہ) نے کہا: اس نے یہ (سنت) کہاں سے اپنالی ہے؟ (گویاس دور کے حاکموں نے ایسی سنتیں بھی ترک کی ہوئی تھیں۔ جس نے اہتمام کیا صحابہ نے استیں بھی ترک کی ہوئی تھیں۔ جس نے اہتمام کیا صحابہ نے است سراہا۔ محدثین کی کاوشوں سے بیسب سنتیں زندہ ہوئیں۔) وقاص دائلہ کا میں سعد نے اپنے والد (سعد بن ابی وقاص دائلہ کی اضوں نے کہا: میں رسول اللہ کا اللہ کا تھا تھا۔ کو اپنی دا کی اور ایک با کیں جانب سلام پھیرتے دیکھا کرتا کو این دا کیں اور اپنی با کیں جانب سلام پھیرتے دیکھا کرتا کھا تھا۔

#### (المعجم ٢٣) - (بَابُ الذُّكُرِ بَعُدَ الصَّلاقِ) (التحفة ٢٧)

[١٣١٦] ١٢٠-(٥٨٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو. قَالَ: أَخْبَرَنِي بِنَا أَبُو مَعْبَدٍ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

[۱۳۱۷] ۱۲۱-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ.

قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ. وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِذَا. قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذٰلِكَ.

حَاتِم: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ حَاتِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ حَ: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - عَالَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْمٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَّوْلَى بُنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَفْعَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّيْ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الصَّوْتِ بِالذِّيْ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْدٍ . وَأَنَّهُ الْمَكْتُوبَةِ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْدٍ . وَأَنَّهُ

## باب:23-نماز کے بعد ذکر کرتا

[1316] زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عید نہ نے مرو (بن دینار) سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھ ابومعبد نے ابن عباس ڈائٹ سے اس بات کی خبر دی، بعد میں (مجول جانے کی وجہ سے اس سے انکار کر دیا، انھوں (ابن عباس ڈائٹ کی نمازختم ہونے کا بیت تکبیر سے چلانے تھا۔

[1317] ابن الی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابن عباس پھٹھ کے مولی ابومعبد کوابن عباس پھٹھ کے مولی ابومعبد کوابن عباس پھٹھ کا نے کہا: ہمیں رسول اللہ تاہیم کی نمازختم ہوجانے کا پیتہ اللہ اکبرہی سے لگتا تھا۔

عمرونے کہا: میں نے اس روایت کا (بعد میں) ابومعبد کے سامنے ذکر کیا تو انھوں نے اس سے انکار کیا اور کہا: میں نے سمیں یہ حدیث نہیں سائی۔عمرو نے کہا: حالانکہ انھوں نے اس سے پہلے مجھے یہ بات بتائی تھی۔

[1318] ابن جرتی نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے بتایا کہ ابن عباس ڈائٹیا کے آزاد کردہ غلام ابومعبد نے آئسیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹیا نے آئسیں خبر دی کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی اکرم ٹاٹیا کے دور میں (رائح) تھا اور (ابومعبد نے) کہا: ابن عباس ڈائٹیا نے فرمایا: جب لوگ سلام پھیرتے تو مجھے اس بات کاعلم اسی (بلند آواز کے ساتھ کے کھیرتے تو مجھے اس بات کاعلم اسی (بلند آواز کے ساتھ کے گئے ذکر) سے ہوتا تھا۔

قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ، إِذَا انْصَرَفُوا، بِذْلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

# (المعجم ٢٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ) (التحفة ٧٧)

الاسميد و حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْبُهُودِ، وَهِي تَقُولُ اللهِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَالَ: ﴿إِنَّمَا تُفْتُنُ يَهُودُ ﴾ قَالَتْ: فَارْتَاعَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَائِنَا عَائِشَةُ : فَالْمَا تُفْتَنُ يَهُودُ ﴾ قَالَتْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سَعِيدِ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْلَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. سَعِيدِ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْلَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالَ حَرْمَلَةُ:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ:حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ ذٰلِكَ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[١٣٢١] ١٢٥-(٥٨٦) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ

باب:24- تشہداورسلام کے درمیان عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنامتحب ہے

الانته عالم الله علی کرد من الله علی کا معرت عالی کی که معرت عائشہ علی کا نہ الله علی کی معرت عائشہ علی کی استری الله علی کی میرے ہاں تشریف لائے جبد میرے پاس ایک یہودی عورت موجود تھی اور وہ کہدری تھی: کیا تسمیں پت ہے کہ قبروں میں تمحارا امتحان ہوگا؟ عائشہ ہی کہ تبرود ہی کی آ زمائش ہوگے۔' معرت عائشہ ہی نے اس بودہ می کی آ زمائی ہوگے۔' معرت عائشہ ہی نے اس کے بعد سول الله علی نے فرمایا:''کیا شمصیں پت چلا مجھے وی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آ زمائے معمسی پت چلا مجھے وی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آ زمائے جو کہا: میں نے اس کے بعد مول الله علی کی کو میں آ رہائے تھے۔

[1320] حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ میں نے (یہودی عورت والے)اس (واقع) کے بعد آپ ٹائٹا سے سنا، آپ قبر کے عذاب سے بناہ مانگتے تھے۔

[ 1321 ] ابوداکل (شقیق بن سلمه ) نے مسروق سے اور

حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٌ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. قَالَتْ: فَكَذَّبْتُهُمَا ، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا ، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْن مِنْ عُجُز يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَىَّ، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ» ثُمَّ قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، فِي صَلَاةٍ، إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر .

[١٣٢٢] ١٢٦-(..) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَص عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. وَفِيهِ. قَالَتْ: وَمَا صَلَّى صَلَاةً، بَعْدَ ذٰلِكَ، إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(المعجم ٢٥) - (بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلاقِ) (التحفة ٧٨)

[١٣٢٣] ١٢٧–(٥٨٧) حَدَّثْنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَمَا أَبِي، عَنْ

انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مدینہ کے بیودیوں کی پوڑھی عورتوں میں سے دو پوڑھماں میرے گھر آئیں اور انھوں نے کہا: قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو حبطلایا اوران کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا، وہ چلی تحکیس اور رسول الله تافیخ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ ہے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے یاس مدینہ کی بوڑھی یبودی عورتوں میں سے دو بوڑھیاں آئی تھیں، ان کا خیال تھا کہ قبر والوں کوان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آب نے ( کچھ دن گزرنے کے بعد) فرمایا: "ان دونوں نے سچ کہا تھا۔ (قبروں میں)ان (کا فروں، گناہ گاروں)کو الیا عذاب ہوتا ہے کہ اسے مولیثی بھی سنتے ہیں۔''اس کے بعدیں نے آپ کودیکھا آپ ہرنمازیس قبر کے عذاب سے يناه ما تگتے تھے۔

[1322] (ابودائل کے بحائے) اشعث کے دالد (ابوشعثاء سُلیم محاربی) نے مسروق ہے اور انھوں نے حضرت عاکشہ جاتھا سے ذکورہ بالا حدیث روایت کی۔ اور اس میں یہ ہے کہ حفرت عائشہ وہ ان کہا: آپ نے اس کے بعد جونماز بھی ردھی میں نے آپ سے ساکہ آپ اس میں قبر کے عذاب ہے بناہ ما نگتے تھے۔

> باب:25-نماز میں کن چیزوں سے بناہ مانگی جاتی ہے؟

[1323] حضرت عائشہ اللہ نے کہا کہ میں نے رسول الله طَالِينَ مَا رس، وجال ك فتن سے بناہ مانكتے صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ، مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَّالِ.

المُ الْمَهْ الْمَهْ الْمَهْ الْمَهْ وَالْمُ الْمَهْ وَالْمُو الْمُو الْمَهْ الْمَهْ الْمَهْ الْمَهْ الْمَهْ وَالْمُ الْمَهْ وَالْمُ الْمَهْ وَالْمُ اللّهِ اللّهِ الْمَهْ وَرَابِ وَرَهْ اللّهُ اللّهُ وَرَابِ وَرَهُ اللّهُ وَرَابِي عَلَيْهَ ، عَنْ حَسّانَ اللّهُ وَرَابِي عَائِشَةً ، عَنْ حَسّانَ الْمِن عَطِيّةً ، عَنْ مُحمّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةً ، عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

[١٣٢٥] ١٣٢٥ - (٥٨٩) حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَعْلِيْ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَغْرَمِ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[ 1324] وکیج نے کہا: ہمیں اوزاعی نے حسان بن عطیہ سے حدیث سائی، انھول نے محمد بن ابی عائشہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، نیز (اوزاعی نے) کی بن ابی کثیر سے، انھول نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہہ ڈٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مائٹ نے نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔'' کہے: ''اے اللہ! میں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی ور میں تا ہوں۔'' سے اور میں تا ہوں۔'' سے تری پناہ میں آتا ہوں۔''

[1325] بي كريم الله كل زوجه حفرت عائشه في النه خردى كه بي اكرم الله المازين (بي) دعا ما تكتے ہے: "اے الله! ميں آبرى بناه جا بتا ہوں اور سے دجال كے فتنے ہے تيرى بناه كا طالب ہوں، ميں زندگى اور موت كے فتنے ہے تيرى بناه كا طالب ہوں، ميں زندگى اور موت كے فتنے ہے تيرى بناه ما نگنا ہوں، اے الله! ميں گناه اور قرض (ميں ميس جانے) ہے تيرى بناه چا بتا ہوں۔ "حضرت عائشہ في ان كہا: كى كہنے والے نے كہا: الله كے حضرت عائشہ في ان كہا: كى كہنے والے نے كہا: الله كے رسول الله الله الله تير من قدر بناه ما نكتے ہيں! آپ قرض ہے كى قدر بناه ما نكتے ہيں! كرتا ہے تو جمون بولتا ہے اور وعده كرتا ہے تو اس كى خلاف ورزى كرتا ہے تو جمون بولتا ہے اور وعده كرتا ہے تو اس كى خلاف ورزى كرتا ہے تو اس كى خلاف

فَأَخْلَفَ ٩ [انظر: ٦٨٧١]

آ۱۳۲۹] ۱۳۰-(۸۸۰) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي الْهَيْرُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِاً: ﴿إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ: مُنْ مَنْ التَّشَهُدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ: مُنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

[راجع: ١٣٢٤]

[۱۳۲۷] وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِفُلُ بْنُ زِيَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمْ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُدِ" وَلَمْ يَذْكُرِ "الْآخِرَ".

[١٣٢٨] ١٣١-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَخْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةِ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةِ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرَّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

[۱۳۲۹] ۱۳۲-(..) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اعُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

[1326] ولید بن سلم نے کہا: مجھے اوزائی نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں حسان بن عطید نے حدیث سائی، کہا: مجھے محمد بن ابی عائشہ نے حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ کو یہ کہتے ہوئے سا کہ رسول اللہ ٹاٹھ کا نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے: جہم کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور سے وجال کے شرسے۔''

[1327] بھٹل بن زیاد اور عیلی بن اینس دونوں نے اوزائ کی فہ کورہ سند سے یہی حدیث روایت کی، اس میں ہے، آپ نے فرمایا:"جبتم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو....." انھوں نے الآخر (آخری تشہد) کے الفاظ نہیں کہے۔

[1328] ہشام نے یچیٰ سے اور انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے سنا، وہ کہتے ہے: اللہ کے نبی سائٹا ہیں قبر کے عذاب سے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور سے وجال کے شرسے۔"

[1329] عمرو (بن دینار) نے طاوس سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوہریرہ جھٹٹ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ طاقی نے فر مایا: ''اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ ما تگو۔''

الدَّجَّالِ، عُوذُوابِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

[۱۳۳۰] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

[۱۳۳۱] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

[۱۳۳۷] ۱۳۳۰-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَدُيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِنْنَةِ الدَّجَالِ.

[۱۳۳۳] ۱۳۴۵ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ؛ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: هُولُوا: اللهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ:أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ؟ فَقَالَ: لَإِ، قَالَ: لَإِ، قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ. لِأَنَّ طَاوُسًا رَّوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْ أَرْبَعَةِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

[1330] طاوس کے بیٹے (عبداللہ) نے اپنے والد طاوس سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دہائل سے اور انھوں نے نی تاللہ سے اس کے ماندروایت کی۔

[1331] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹؤ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹا سے اس کے مانندروایت کی۔

[1332]عبدالله بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ وہائیا سے اور انھوں نبی مظافیہ سے روایت کی کہ آپ منافیا قبر کے عذاب سے ، جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

[1333] طاوس نے حضرت ابن عباس عافیہ ہے روایت کی کہرسول اللہ علقی ان (سب صحابہ) کواس دعا کی تعلیم ای طرح دیتے تھے جس طرح انھیں قرآن مجید کی کسورت کی تعلیم دیتے تھے۔آپ فرماتے تھے:''سب کہو: اے اللہ! ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ ما نگتے ہیں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ ما نگتے ہیں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ ما نگتا ہوں اور میت وجال کے فتنے سے تیری پناہ ما نگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ ما نگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری بناہ ما نگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری بناہ ما نگتا ہوں۔'

امام مسلم رائ نے کہا: مجھے یہ بات پہنی کہ طاوی نے اپنے بیٹے سے پوچھا: کیاتم نے اپنی نماز میں یہ دعا ما تکی ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ اس پر طاوس نے کہا: دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ انھوں نے (حدیث میں فدکور) یہ دعا تین یا چار صحابہ سے روایت کی یا جیسے انھوں نے کہا۔ (یعنی جتنے صحابہ

#### ہے انھوں نے کہا۔)

## (المعجم٢٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الذُّكُرِ بَعُدَ الصَّلاةِ، وَبَيَان صِفَتِهِ) (التحفة ٧٩)

[١٣٣٤] ١٣٥-(٥٩١) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ «اَللُّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ

رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَاالْوَلِيدُعَنِالْأَوْزَاعِيِّ، عَنْأَبِيعَمَّارِ - اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَّقَالَ: ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الإسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ الله .

[١٣٣٥] ١٣٦–(٥٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدُ، إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۗ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامَ».

### باب:26-نماز کے بعد ذکر کرنامتخب ہے اور اس کا طریقیہ

[1334] وليدن اوزاعي سے، انھول نے ابوعمار ان کا نام شداد بن عبداللہ ہے ۔ ہے، انھوں نے ابواساء سے اور انھوں نے حضرت ثوبان واللہ سے روایت کی کہ رسول الله طَالِيم جب إلى نماز سے فارغ موتے تو تین دفعه استغفار كرتي اور اس كي بعد كهتة: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَام "اے اللہ! تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو صاحبِ رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشخه والے!''

ولید نے کہا: میں نے اوز اعی سے بوچھا: استغفار کیے كياجائج انحول نے كها: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

[1335] ابو بكرين الى شيبه اورابن نمير نے حديث بيان کی، کہا: ہمیں ابومعاویہ نے عاصم سے حدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن حارث سے اور انھوں نے حضرت عائشہ وہا ہے روایت کی ، کہا: رسول الله ظائظ سلام پھیرنے کے بعد صرف به ذكر برا صنح تك بي ( قبله رخ) بيضة: اَللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرِ أَم ''ا الله! تو بى سلام ب اورسلامتى تيرى ہی طرف سے ہے، تو صاحبِ رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشے والے!" ابن نمیر کی روایت

میں: یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ (یَا کے اضافے کے ساتھ)ہے۔

> [۱۳۳٦] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ:حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَّامِ".

> [۱۳۳۷] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ - وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ - وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا-: عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

[۱۳۳۸] ۱۳۷-(۵۹۰) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ رَافِعٍ، عَنْ وَّرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةَ وَلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ. اللّٰهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُغطِي لَمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مَنْعَتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّا.

[۱۳۳۹] (....) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا:

[1336] ابوخالد احرنے عاصم سے ای سند کے ساتھ یمی حدیث بیان کی اور بَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِنْحُرَامِ (یَا کے اضافے کے ساتھ)کہا۔

[1337] شعبہ نے عاصم اور خالد سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن حارث سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ فی اس اور انھوں نے نی انٹیا سے ای کے ماندروایت کی، مگروہ (شعبہ یا کے اضافے کے ساتھ) یا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِخْرَامِ کَہا کرتے تھے۔

[1338] منصور نے میتب بن رافع ہے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ کے مولی ورّاد سے روایت کی، انھوں نے کہا: حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ نے (ان کے مطالب پر) معاویہ ٹاٹھ کو کھے بھیجا کہ جب رسول اللہ ٹاٹھ نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے تو فرماتے: ''ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرما نروائی اس کی ہے، وہی شکرو سرکی نہیں، حکومت اور فرما نروائی اس کی ہے، وہی شکرو سائش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سائش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نہیں اور جس چیز کوتو روک لے کوئی اسے دے سکنے والا نہیں، اور جس چیز کوتو روک لے کوئی اسے دے سکنے والا نہیں، اور جبر چیز کوتو روک کے کئی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔''

[1339] ابوبكرين الى شيبه، ابوكريب اور احمد بن سنان نے جميں حديث بيان كى، ان سب نے كہا: جميں ابومعاويہ

حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ الْبُنِ رَافِعِ، عَنْ وَرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُوبَكُرٍ وَأَبُوكُرُ بِ فِي رِوَايَتِهِمَا: قَالَ: فَأَمْلَاهَا عَلَيَّ وَأَبُوكُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: قَالَ: فَأَمْلَاهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ، وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً.

نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے میتب بن رافع سے، انھوں نے میتب بن رافع سے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹ کے مولی ور او سے، انھوں نے انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹ سے اور انھوں نے بی ساتی طرح روایت بیان کی۔ ابوبکر اور ابوکریب نے اپنی روایت میں کہا: (وراد نے) کہا: مغیرہ ڈاٹٹ نے بیا بات محصے کھوائی اور میں نے بیاب حضرت معاویہ ڈاٹٹ کی طرف کھیجی۔

[۱۳٤٠] (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ:
أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ:أَنَّ وَرَّادًا مَّوْلَى
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ
إلٰى مُعَاوِيَةً - كَتَبَ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ -:
إلَى مُعَاوِيَةً - كَتَبَ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ -:
إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ،
بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، إلَّا قَوْلَهُ: "وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ" فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

[1340] ابن جریج نے کہا: مجھے عبدہ بن الی لبابہ نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ دی گئے کے مولی ور اد نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبہ دی گئے کے مولی ور اد نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبہ دی گئے نے معاویہ جائے کو کھا۔ جبکہ یہ تحریران (مغیرہ) کی خاطر ور آاد نے لکھی ہیں نے رسول اللہ کا گئے سے سنا، جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے ..... (آگے ایسے بی ہے) جیسے ان دونوں (منصور اور اعمش) کی حدیث ہے، سوائے آپ گئے کے قول وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَنِيءٍ قَدِيرٌ کے، انصول (ابن جریج) نے یہ الفاظ بیان نہیں کے۔

[۱۳٤۱] (..) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ وَرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً - قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُوْرٍ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُوْرٍ وَالْأَعْمَشِ .

[1341] ابن عون نے ابوسعید سے، انھوں نے ور اد سے ۔ جومغیرہ بن شعبہ دلائل کے کا تب تھے ۔ روایت کی، کہا: معاوید دلائل نے مغیرہ دلائل کی طرف لکھا (مسلد دریافت کیا) ...... (آگے)منصور اور اعمش کی حدیث کے مطابق (ہے۔)

الْمَكِّيُّ: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى

[ 1342] سفیان نے کہا: ہمیں عبدہ بن الی لبابہ اور عبدالملک بن عمیر نے حدیث سائی، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ رائٹو کے کا تب ورّاد سے سنا، وہ کہتے تھے: حضرت معاوید رائٹو نے مغیرہ رائٹو کو خط کھھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ

الْمُغِيرَةِ: أَكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ».

[١٣٤٣] ١٣٩-(٥٩٤) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». وَقَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةِ.

والے پہ کلمات کہا کرتے تھے۔

نمازخم كرليت توفرمات. لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ٱللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفُعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " الله كَسوا كولى عيادت کے لائق تبیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نبیں، حکومت اور فرمانروائی ای کی ہے، وہی شکروستائش کا حقدار

جیجیں جوآپ نے رسول اللہ تھا سے عی ہو، تو انحوں نے

انھیں لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ تھا اللہ سے سنا، جب آب

ہاوروہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔اے اللہ! جو کچھ تو کسی کو دینا حیا ہے اسے کوئی روک سکنے والانہیں اور جس چیز کو تو روک لے کوئی اسے دے سکنے والانہیں اور تیرے سامنے

کسی شان والے کواس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔"

[1343] محمر کے والدعبداللہ بن نمیرنے کہا: ہمیں ہشام ن ابوزير سے حديث سائى، كما: (عبدالله) بن زبير عظم سلام پھیر کر ہرنماز کے بعد پیکلمات کہتے تھے:"ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرمانروائی اس کی ہے اور وہی شکر وستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قاور ہے۔ گناہوں سے نکینے کی تونق اورنیکی کرنے کی توت اللہ بی سے (ملتی) ہے،اس کے سواکوئی الہ ومعبود نہیں۔ ہم اس کے سواکسی کی بندگی نہیں كرتے، برطرح كى نعمت اور سارا فضل وكرم اى كا ہے، خوبصورت تعریف کا سراوار بھی وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود تبین، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں، چاہے کافر اِس کو (کتنا ہی) ناپند کریں۔' اور کہا کہ 

[1344] عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے اور

[١٣٤٤] ١٤٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلِي لَّهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

[۱۳٤٥] (...) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلَيَةً : حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلَيَةً : حَدَّثَنَا الْبُرَّ عُلَيْ أَبُوالزُّبَيْرِ فَخُطُبُ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى لَمُولُ اللهِ عَلَى لَمُولُ اللهِ عَلَى لَمُولُ اللهِ عَلَى لَمُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَمُ اللهِ عَلَيْكُ فَلَا الْمِنْبُرِ، وَهُو يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَلَكُرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرْوَةً .

[۱۳٤٧] ۱٤٢-(٥٩٥) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضِرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْنُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ لَيْنُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً - وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً - وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

افعول نے اپنے خاندان کے مولی ابوزیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر طائع ہم نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تنے (آگے) ابن نمیر کی روایت کے مائند ہے اور افعول نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا: پھر ابن زبیر کہتے کہ رسول اللہ طائع ہم نماز کے بعد ان (کلمات) کو بلند آواز سے کہتے تنے۔

[1346] موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ابوز بیر کی نے افسی حدیث سال کہ انھوں نے عبداللہ بن زبیر وہ شاہ سے سنا، افسی حدیث سال کہ بعد سلام پھیرتے تو کہتے ..... (بقید روایت) ان دونوں (ہشام اور جاج) کی (فدکورہ بالا) روایت کے مانند ہے، اور آخر میں کہا: وہ اسے رسول اللہ ٹاٹیٹا سے بیان کیا کرتے تھے۔

المحمد المحمد الله في المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد ال

قَالَ أَبُوصَالِحِ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْنَا، فَفَعْلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَشَاءً،

وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةً فِي هٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ:قَالَ سُمَيٍّ:فَحَدَّثُتُ بَعْضَ أَهْلِي هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ:وَهِمْتَ. إِنَّمَا قَالَ اتُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ إلى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ، فَأَخَذَ بِيدِي

ماضر ہوئے اور گزارش کی: بلند در ہے اور دائی نعمت تو زیادہ مال والے لوگ لے گئے! آپ نے پوچھا: ''وہ کیے؟'' انھوں نے کہا: وہ ای طرح نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم بین اور وہ صدقہ کرتے ہیں جبکہ ہم صدقہ نہیں کر کتے، وہ ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں جبکہ ہم صدقہ نہیں کر کتے، وہ بنیں اور علاموں کو) آزاد کرتے ہیں جبکہ ہم آزاد نہیں کر کتے۔ تو رسول اللہ کاٹھ نے نے فرایا: ''تو کیا پھر میں شمیں ایسی چیز نہ کھاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو کے جو شمیں ایسی چیز نہ کھاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو کے جو تم سیقت لے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان سے ہمی سبقت لے جاؤ کے جو تم سے بعد (آنے والے) ہیں؟ اور تم سے وہی افضل ہوگا جو تمھاری طرح عمل کرے گا۔'' بھی سبقت لے جاؤ کے جو تم سے بعد (آنے والے) ہیں؟ اور تم سے وہی افضل ہوگا جو تمھاری طرح عمل کرے گا۔'' افھوں نے کہا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول! (ضرور ہتا کیں۔) اور تحمید (سبحان الله ، الله اکبر اور الحمد لله ) کا ورد آیے کیا کرو۔''

ابوصالح نے کہا: فقرائے مہاجرین دوبارہ رسول اللہ کھٹا کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ہارے مالدار بھائیوں نے بھی جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں س لیا ہے اور ای طرح عمل کرنا شروع کر دیا ہے (وہ بھی شیع ، تجمیر اور تحمید کرنے لگے ہیں۔) تو رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: ''یہ اللہ کا فضل ہے جے چاہے عنایت فرمادے۔''

قتیبہ کے علاوہ لیٹ سے ابنِ عجلان کے حوالے سے دیگر روایت کرنے والوں نے بیاضافہ کیا کشمی نے کہا: میں نے بیا سے مدیث اپنے گھر کے ایک فرد کو سائی تو انھوں نے کہا: مصیں وہم ہواہے، انھوں (ابوصالح) نے تو کہا تھا: '' تینتیس مرتبہ سبحان اللّٰہ کہو، تینتیس بار الحمد للّٰہ کہو اور تینتیس بار اللّٰہ اکبر کہو۔'' میں دوبارہ ابوصالح کی خدمت میں حاضر بار اللّٰہ اکبر کہو۔'' میں دوبارہ ابوصالح کی خدمت میں حاضر

فَقَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، حَتّٰى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَّثَلَاثِينَ.

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهِٰذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

إسطام الْعَيْشِيُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْفِي اللهِ اللهُ الله

[١٣٤٩] ١٤٤ - (٥٩٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسٰى: أُخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ: أُخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ قَالَ: سَمِغْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ مِغْوَلِ قَالَ: سَمِغْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةِ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَّا يُخِيبُ قَائِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَّكْتُوبَةٍ، فَلَانًا وَّثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَّثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَّثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً».

موااوراضي يه بتاياتو انصول في ميرا باته پكر كركها: الله اكبر ، سبحان الله اكبر ، سبحان الله اور الحمدلله ، الله اكبر ، سبحان الله اور الحمدلله (اس طرح كهو) كرسب كى تعداد ينتيس موجائد

ابن عجلان نے کہا: میں نے بیہ صدیث رجاء بن حیوہ کو سائی تو انھوں نے مجھے ابوصالح کے واسطے سے ابو ہررہ اللہ اللہ اللہ علیہ سے انھوں نے ہوئے) اس کے مانند صدیث سائی۔

[1348] امیر بن بسطام عیثی نے مجھے حدیث سائی، کہا: ہمیں رَوح نے ہمیں یزید بن زریع نے حدیث سائی، کہا: ہمیں رَوح نے شہیل سے حدیث سائی، انھوں نے اپنے والد (ابوصالح) سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈیاٹو سے اور انھوں نے رسول اللہ عالیہ سے روایت کی کہلوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلند مراتب اور دائی نعتیں تو زیادہ مال والے لوگ حدیث میں لے گئے ۔۔۔۔۔ جس طرح لیث سے قتیبہ کی بیان کی ہوئی حدیث میں ابوصالح کا یہ تول داخل کر دیا ہے کہ پھر فقراء مہاجرین لوث کر ابوصالح کا یہ تول داخل کر دیا ہے کہ پھر فقراء مہاجرین لوث کر اضافہ کیا: سہیل کہتے تھے: (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ مالکر تینتیں بار۔ (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ مل کرتینتیں بار۔ (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ مل کرتینتیں بار۔ (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ مل کرتینتیں بار۔ (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ مل کرتینتیں بار۔ (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ مل کرتینتیں بار۔ (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ مل کرتینتیں بار۔ (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ میں کرتینتیں بار۔ (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ کیارہ کی

[1349] ما لک بن مِغول نے ہمیں خردی ، کہا: میں نے مکم بن عتیہ سے سنا ، وہ عبدالرحمان بن ابی لیل سے حدیث بیان کررہ سے ، انھول نے حضرت کعب بن مجر ہ ٹاٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھ سے روایت کی ، آپ نے فرمایا: '' (نماز کے یا) ایک دوسرے کے پیچھے کے جانے والے ایسے کلمات ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انھیں کہنے والے یا ان کو ادا کرنے والا کھی نامراد و ناکام نہیں رہتا ، والا یا ان کو ادا کرنے والا کھی تامراد و ناکام نہیں رہتا ، سینتیس بار الْحَمْدُ لِلْهُ اور سینتیس بار الْحَمْدُ لِلْهُ اور

## چونتس بارالله أخبر.

[۱۳۰۰] ۱۴۰-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا أَبُواً حُمَدَ : حَدَّثَنَا حَمْزَهُ الْجَهْضَمِيُ : حَدَّثَنَا أَبُواً حُمَدَ : حَدَّثَنَا حَمْزَهُ اللَّهِ عَنِ الْحَمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَّسُولِ اللهِ عَيَيْ قَالَ : عَنْ دَّسُولِ اللهِ عَيَيْ قَالَ : هَمْ عَنْ دَّسُولِ اللهِ عَيَيْ قَالَ : «مُعَقِّبَاتٌ لَّا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ – أَوْ فَاعِلُهُنَّ – أَوْ فَاعِلُهُنَّ – فَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلاثِينَ تَخْمِيدَةً ، وَثَلاثِينَ تَخْمِيدَةً ، وَثَلاثِينَ تَخْمِيدَةً ، وَي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ ».

[۱۳۰۱] (...) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحَكَم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيِّ، - قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - مَسْلِمٌ: أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةَ: "مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةَ: "مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةَ: "مَنْ سَبَّحَ الله فَي دُبُرِ كُلُ وَلَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَعْلَى تِسْعَةً وَمُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَلُهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو كَانَتْ مِثْلُ زَبِدِ الْبُحْرِ». عُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبُحْرِ».

[۱۳۰۳] (..) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ

[1350] مزورتات نے ہمیں عگم سے مدیث بیان کی، انھوں نے عبدالرجمان بن ابی لیل سے، انھوں نے حضرت کعب بن عجر و دائٹو سے اور انھوں نے رسول اللہ تائیل سے اور انھوں نے رسول اللہ تائیل سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''ایک دوسرے کے بعد کہا جانے والے ( کچھ ) کلمات ہیں، ان کو کہنے والا سے یا ادا کرنے والا ناکام یا نامراذ ہیں رہتا۔ ہر (فرض) نماز کے بعد تینتیں دفعہ سجان اللہ، تینتیں مرتبہ الحمد للہ اور چونتیں بار اللہ اللہ اللہ کہا۔''

[1351] عمرو بن قیس مُلائی نے عَکم سے ای سند کے ساتھ ای کے ماند حدیث بیان کی۔

[1352] خالد بن عبداللہ نے ہمیں ہیل سے خبر دی، انھوں نے ابوعبید مَذَ حِجی سے روایت کی۔ امام مسلم راللہ نے کہا: ابوعبید سلمان بن عبدالملک کے مولی تھے۔ انھوں نے عطاء بن بزیدلیٹی سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ وہا تھے سے اور انھوں نے رسول اللہ طاقی سے دوایت کی: ''جس نے ہر نماز کے بعد تینتیں مرتبہ سبحان اللّٰہ تینتیں وفعہ الحمد للّٰہ اور تینتیں بار اللّٰہ اکبر کہا، یہ نانو سے ہو گئے اور سو پورا کرنے کے لیے لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللّٰہُ وَحُدَهُ لاَ اور سو پورا کرنے کے لیے لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُ شَرِیكَ اللّٰہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جا کیں گ، عام معاف کر دیے جا کیں گ، عام معاف کر دیے جا کیں گ، عام معاف کر دیے جا کیں گ

[1353] اساعیل بن زکر یا نے سہیل ہے، انھوں نے ابو ہر مرہ دہائیں ابو ہر مرہ دہائیں

أبي عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

(المعجم٢٧) - (بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبيرَةِ الإخرام والقِراء ق) (التحفة ٨٠)

[١٣٥٤] ١٤٧-(٥٩٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بأبي أَنْتَ وَأُمِّي!أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبير وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اَللَّهُمَّ! بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتً بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ! نَقِّني مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللَّهُمَّ! اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ".

باب:27- تكبيرتح يمهاور قراءت كے درميان کیا کہا جائے؟

سے روایت کی ، کہا: رسول الله ظافا نے فرمایا ، آ کے (فدکورہ

بالاردایت) کے مانندروایت کی۔

[1354] جررين غماره بن قعقاع سے، انھول نے ابوزرعہ سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹئؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله تاتی جب (آغاز) نماز کے لیے تکمیر کہتے تو قراءت کرنے سے پہلے کچھ درسکوت فرماتے، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے مال باب آپ بر قربان! دیکھیے یہ جو تکبیر اور قراءت کے درمیان آپ کی خاموثی ہے (اس کے دوران میں) آپ کیا کہتے مِين؟ آپ نے فرمایا: "میں کہتا ہوں: اَللّٰهُمَّ! بَاعِدْبَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتً بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ! نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَايُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَابَايَ بِالنَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ''الاالله! ميركاور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تونے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے اس طرح یاک صاف کر دے جس طرح سفید کیڑامیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے یاک کروے برف کے ساتھ، یانی کےساتھ اور اولوں کے ساتھ۔''

[ 1355 ] ابن فضيل اور عبدالواحد بن زياد دونول نے، عمارہ بن قعقاع ہے، ای سند کے ساتھ، جربر کی حدیث کی طرح روایت کی۔ [١٣٥٥] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِل: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

وَحُدُّنْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ عَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا نَهْضَ أَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا نَهْضَ مِنَ الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ يِ ﴿ ٱلْحَكْمَدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . وَلَمْ يَسْكُنْ .

رَبُلُ عَفَّالُ عَفَّالُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ : أَخْبَرَنَا عَفَّالُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ : أَخْبَرَنَا عَرْبُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ : أَخْبَرَنَا عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ قَتَادَةً وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الطَّفَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، فَقَالَ : فَلَمَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاَتَهُ قَالَ : "أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ " فَأَرَمَّ الْقَوْمُ . فَقَالَ : "أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا " فَقَالَ : "أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا " فَقَالَ : رَجُلٌ : جِنْتُ وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا . فَقَالَ : "فَقَالَ : "لَقَدْ رَأَيْتُ انْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، فَقَالَ : فَقَالَ : "فَقَالَ : "فَقَالَ : "فَقَالَ : "فَقَدْ رَأَيْتُ انْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، فَقَالَ : "فَقَالَ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ فَعْلَ اللّهُ فَيْ فَيْكُمُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ فَيْمُا ".

[١٣٥٨] -١٥٠ (٦٠١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

آیا اورصف میں شریک ہوا جبداس کی سانس چڑھی ہوئی ایا اورصف میں شریک ہوا جبداس کی سانس چڑھی ہوئی مین شریک ہوا جبداس کی سانس چڑھی ہوئی مین اس نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا کَثِیرًا طَبّا مُبارَکًا فِیهِ. ''تمام حمداللہ ہی کے لیے ہے، حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد'' جب رسول اللہ گھڑ نے نماز کون تھا؟'' سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ نے والا کون تھا؟'' سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا: ''تم میں یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کی۔'' بب ایک خص نے کہا: میں اس کوئی ممنوع بات نہیں کی۔'' بب ایک خص نے کہا: میں اس حالت میں آیا کہ میری سانس بھولی ہوئی تھی تو میں نے اس خالے میں یہ کی کوئی موں کو کی اور اس میں ) ایک دوسرے سبقت لے فرطنوں کود یکھا جو (اس میں ) ایک دوسرے سبقت لے جانے کی کوشش کررہے تھے کہ کون اے اور لے جاتا ہے۔''

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ: اللهِ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَسُبِحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: عَجَبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذٰلِكَ.

(المعحم ٢٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ، وَّالنَّهُي عَنُ اِتَيَانِهَا سَعُيًا) (التحفة ١٨)

[١٣٥٩] ١٥١-(٦٠٢) حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهِيِّ عَنِّ النَّهِيِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ البَّيِيِّ البَّيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ لَنَّيْ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ وَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْلِي وَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْلِي وَ وَحَدَّثَنِي عَرْمَلَةً بْنُ يَحْلِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ الْمُوسِلُ اللهِ عَلِيْتُ يَقُولُ: "إِذَا أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ فَلَا : سَمِعْتُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ لَا اللَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَالَّاتُهُوا؛ فَالَا اللَّكُمْ فَالَا اللَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتُمُوا؛ فَالَا اللَّهُ الْمُثَلِّلُهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَالَا اللَّهُ عَلَا أَنْ الْمُرْوَةِ فَالَا وَمَا فَاتَكُمْ فَالَا اللهِ عَلَيْكُمُ الْمَالَةُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمُ الْمَالَاهُ وَالْمَا فَالَا اللهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَالَةُ وَلَا اللهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَالِمُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْمَالَةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"الله سب سے برا ہے بہت برا، اور تمام تعریف الله کے لیے ہے، من وشام۔"
لیے ہے بہت زیادہ اور تبیج الله بی کے لیے ہے، من وشام۔"
رسول الله تُلْقِمُ نے بوچھا: "فلال فلال کلمہ کہنے والا کون ہے؟" لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: الله کے رسول!
میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: "مجھے ان پر بہت چیرت ہوئی،
ان کے لیے آسان کے درواز رکھول دیے گئے۔"

ابن عمر والنبان كها: "ميں نے جب سے آپ سے بيہ بات من ،اس كے بعد سے ان كلمات كو بھی ترکن بيس كيا۔

باب:28-نماز کے لیے وقاراورسکون کے ساتھ آنامستحب ہے اور دوڑ کرآناممنوع ہے

[1359] مختلف سندول سے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمان نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طالق کو بیفر ماتے ہوئے سا: ''جب نماز کھڑی ہوجائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، (بلکہ اس طرح) چلتے ہوئے آؤکہ تم پرسکون طاری ہو۔ (نماز کا) جو حصہ پالواسے پڑھ لواور جورہ جائے اسے بورا کرلو۔''

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ وَأَنْتُمْ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مَا أَنُوهَا وَعَلَيْكُمُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مَا أَنُوهَا وَعَلَيْكُمُ لَلْ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَطَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَمُعُونَ ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ السَّلَاةِ اللَّهُ وَلَى الصَّلَاةِ فَلَا اللَّهُ فَي صَلَاقً ».

[۱۳۲۱] ۱۹۳-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ: هٰإِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هٰإِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا».

المجدد: حَدَّنَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ ؛ ح: وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِذَا ثُوّبَ إِللَّهَا أَحَدُكُمْ، وَلٰكِنْ لَيُمْشِ بِالطَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلٰكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ».

[١٣٦٣] ١٥٥-(٦٠٣) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ

[1360] (سعید بن میتب اور ابوسلمه کے بجائے)
عبدالرحمان بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت
کی کہ رسول اللہ ٹائٹو نے فرمایا: '' جب نماز کی تکبیر کہد دی
جائے تو تم اس کے لیے بھا گتے ہوئے مت آؤ، اس طرح
آؤ کہتم پرسکون ہو، (نماز کا) جتنا حصہ پالو، پڑھ لواور جورہ
جائے اسے پورا کرلو کیونکہ جب کوئی خض نماز کا ارادہ کرکے
آتا ہے تو وہ نماز (ہی) میں ہوتا ہے۔''

[1361] ہمام بن مدیہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ ڈٹاٹھ نے رسول للد ٹاٹھ ہے۔ (س کر) ہمیں سائیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ انھوں نے متعدد احادیث ذکر کیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ ٹاٹھ ہے نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے بلاواد یا جائے تو اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ، اور تم پرسکون (طاری) ہو، جو (نماز کا حصہ) مل جائے، وہ پڑھ لواور جورہ جائے اسے کمل کرلو۔''

[1362] محمد بن سرین نے حضرت ابو ہریرہ دلاتو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو، جتنی (نماز) یا لو، پڑھ لو اور جو تمارے (جنیخے) سے پہلے گزر چکی اسے یورا کرلو۔''

[ 1363 ]معاوية بن سُلًا م نے يجلى بن الى كثير سے روايت

مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُ:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَّحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَة؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ
قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيَّةً
فَسَمِعَ جَلَبَةً ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ؟ " قَالُوا: فَسَمِعَ جَلَبَةً ، فَقَالَ: "فَالَ شَأْنُكُمْ؟ " قَالُوا: إِنَّا السَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَذْرَكُتُمُ فَصَلُوا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَيْمُوا ".

[۱۳٦٤] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم ٢٩) - (بَابُ مَتَىٰ يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟) (التحفة ٨٢)

[١٣٦٥] ١٥٦-(٦٠٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، أَنِي قَتَادَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَبِي مَتَادَةً فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَبِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ".

وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: ﴿إِذَا أُقِيمَتْ أَوْ نُودِيَ.

[١٣٦٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَّعْمَرٍ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَّحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ؛

کی، کہا: عبداللہ بن ابی قادہ جھنے نے مجھے خردی کہ ان کے والد نے آخیں بتایا، کہا: ہم (ایک بار) جب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہم دور کر کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے (جلدی چلے، دور کر پہنچنے کی) ملی جلی آوازیں سیس، آپ نے (نماز کے بعد) پوچھا: "مصیں کیا ہوا (تھا؟)" لوگوں نے جواب دیا: ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ آپ نے فرمایا: "ایسے نہ کیا کرو، جبتم نماز کے لیے آو تو سکون واطمینان محوظ رکھو، (نماز کا حصہ) جو سمیں مل جائے، پڑھ لواور جو گزرجائے اسے پورا کرلو۔"

[ 1364] (معاویہ کے بجائے) شیبان نے ( کیجیٰ ہے) اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

باب:29-لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟

[1365] محمد بن حاتم اور عبیدالله بن سعید نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے کہا: ہمیں کہا: ہمیں کی بن الی کثیر نے ابوسلمہ اور عبدالله بن الی قادہ کہا: ہمیں کی بن الی انھوں نے حضرت ابوقادہ ڈائٹو سے روایت کی انھوں نے کہا: رسول الله تاثیم نے فرمایا: '' جب نماز کے لیے اقامت کمی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ و کھولو''

اورابن حاتم نے کہا:''جب اقامت کبی جائے یا (جماعت کے لیے ) یکارا جائے۔''

[ 1366 ] الوبكر بن الى شيبه نے كها: جميں سفيان بن عيينه نے معمر سے حدیث سائی ، ابوبكر (بن الى شيبه نے مزيد) كها: جميں ابن عكيّه نے حجاج بن الى عثمان سے حدیث سائی ، نیز

ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ. وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَجْدِ اللهِ بْنِ كُلِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي تَلِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَلِيدٍ.

وَزَادَ إِسْلَحْقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَسَيْبَانَ: «حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».

[۱۳٦٧] ۱۳۹۷-(۱۰۰ حَدَّثَنَا الْمُرُونُ بْنُ مَعْرُونِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى قَالَا: حَدَّثَنَا الْبُنُوهْ بِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُوسُلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبُاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الشَّهُوفَ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَّنَظِرُهُ حَتَّى وَقَالَ لَنَا: فَمَلَّاهُ اللهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ لَنَا: هَمَكَانَكُمْ ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَّنَظُرُهُ حَتَّى خَرَجَ الْمُنَا ، وَقَدِ اغْتَسَلَ ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً ، فَكَبَر فَصَلَّى بِنَا . وَقَدِ اغْتَسَلَ ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً ، فَكَبَر فَصَلَى بِنَا .

[١٣٦٨] ١٥٨-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَبُوعَمْرٍو، يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ الطَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ

اسحاق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبدالرزاق نے معمر سے خبر دی۔ اسحاق نے (مزید) کہا: ہمیں ولید بن مسلم نے شیبان سے خبر دی، ان سب (معمر، حجاج بن الی عثمان اور شیبان) نے کی بن الی کثیر سے روایت کی، انھوں نے عبداللہ بن الی قادہ سے، انھوں نے اسیٰ والد سے اور انھوں نے بی تالیخ سے روایت کی۔

اسحاق نے معمر اور شیبان سے جو صدیث روایت کی اس میں یاضافد کیا ہے: ''یہاں تک کہتم مجھے دیکھ لوکہ میں باہر نکل آیا ہوں۔''

[1367] يونس نے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف نے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دہ انھا سے نا، وہ کہتے تھے: (رسول اللہ ناھا کے زمانے میں) اقامت کہی گئ، ہم اپنی طرف رسول اللہ ناھا کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہوگئے اور صفوں کو ہراہر کرلیا، رسول اللہ ناھا کہ تشریف لائے اور اپنی مصلے پر کھڑے ہوگئے آپ نے اللہ اکبرنہیں کہا تھا کہ آپ کو (کھڑے ہوگئے آپ نے اللہ اکبرنہیں کہا تھا کہ آپ کو (کھئے ) یاد آگیا، اس پر آپ واپس پلٹ گئے اور ہمیں فرمایا: "اپی جگہ پر رہو۔" ہم آپ کے انظار میں کھڑے رہے دہے تھے، پھر یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے، آپ شل کیے ہوئے تھے اور آپ کے سرے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی۔

[1368] زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ جمیں ولید بن مسلم نے حدیث سائی، (کہا): جمیں ابو محر و، لینی اوزاعی نے حدیث سائی، کہا: جمیں زہری نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حدیث نے حضرت ابو ہریرہ فی تی سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی، کہا: نماز کی اقامت کہہ دی گی، لوگوں نے اپنی صفیں سائی، کہا: نماز کی اقامت کہہ دی گی، لوگوں نے اپنی صفیں

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ، أَنْ المَّكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَى بِهِمْ.

باندھ لیں اور رسول الله طاقی تشریف لاکرائی جگه پر کھڑے ہو گئے پھرآپ نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا:
''اپی جگه پر رہو۔'' اور خود (مجدسے) باہر نکل گئے، پھر (آئے تو) آپ غسل فرما چکے تنے اور آپ کے سرسے پانی فیک رہاتھا، پھرآپ نے اخسی نماز پڑھائی۔

[١٣٦٩] ١٥٩-(..) وَحَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِلَى: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيُ، مُوسِلَى: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ ثُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ ثُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ الصَّلَاةَ كَانَتْ ثُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ التَّهِيُّ مَقَامَةُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَتُومَ النَّبِيُ عَلَى مَقَامَةُ .

[1369] ابراہیم بن مویٰ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ مُلِیْم کے لیے اقامت کہی جاتی تو اس سے پہلے کہ نیوا کرم نکی (اپنی جگہ پر) کھڑے ہوں لوگ صفوں میں اپنی اگر کے لیے۔

[۱۳۷۰] ۱۹۰-(۲۰۹) وَحَلَّنَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُّؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

[1370] حفرت جابر بن سمرہ دہائی سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: جب سورج ڈھل جاتا تو بلال دہائی ظہر کی اذان کہتے اور رسول اللہ ٹاٹی کا کے نگلنے تک تلبیر نہ کہتے۔ جب آپ حجرے سے نگلتے تو آپ کود کیھ کرا قامت کہتے۔

(المعجم ٣٠) – (بَابُ مَنُ أَدُرَكَ رَكُعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدُ أَدُرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ) (التحفة ٨٣)

#### باب:30-جےنمازی ایک رکعت مل گئی،اہے وہ نماز مل گئی

[۱۳۷۱] ۱۹۲۱–(۲۰۷) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

[1371] یکی بن یکی نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے ابن شہاب زہری سے روایت کردہ حدیث پڑھی، انھوں نے دھزت انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹا نے فرمایا:"جس نے نماز کی ایک رکعت پالی، یقیناس نے نماز کی ایک رکعت پالی، یقیناس نے نماز پالی۔"

[۱۳۷۲] ۱۹۲۱–(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ».

[۱۳۷۳] (..) حَدَّنَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا أَبُو كُويْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَّالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَّالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَّالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ ابْنِ أَنْسٍ، وَيُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَبْدُ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنِ النَّهِ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِ مِنْ إِلَيْ مَا إِلِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْلُ مَعْ الْإِمَامِ». عَنْ أَلِكِ مَنْ أَلِكٍ مَنْ أَلِكِ مَنْ أَلِكٍ مَنْ أَلِكٍ مَنْ أَلِكٍ مَنْ أَلِكِ مَنْ أَلِكِ مَنْ أَلِكِ مَنْ أَلِكِ مَنْ أَلِكِ مَنْ أَلْهُمْ : "مَعَ الْإِمَامِ». وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: "فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: "فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ كُلُهُمْ الْمُ الْمُهُمْ اللهِ عَالَ : "فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ كُلُهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ: "فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ كُلُهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ فَالَ : "فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ الْمَامِ".

آ۱۳۷۱] ۱۹۳۸ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ وَّعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مُنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الطَّبْحَ، وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مُنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الطَّبْحَ، وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مُنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُع الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُع الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرَ». [انظر:

[1372] (امام مالک کے بجائے) یونس نے ابن شہاب زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کی سے نے فرمایا: ''جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی، اس نے نماز پالی۔''

[1373] سفیان بن عیدند، معمر، اوزائی، یونس اور عبیدالله سب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے اور انھوں نے نی تاٹیو سے کی کی امام مالک سے مذکورہ بالا روایت کی طرح حدیث بیان کی اوران میں سے کسی کی حدیث میں مَعَ الْإِمَامِ (امام کے ساتھ) کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور عبیداللہ کی حدیث میں ہے۔ "تو یقینا اس نے کمل نماز پالی۔"

امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی، انھیں عطاء بن بیار، بسر بن سعیداور اعرج نے حدیث بیان کی، ان سب نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹ نے فرمایا: ''جس نے سورج نکلنے سے پہلے میم کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے میم (کی نماز) پالی اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے عمر (کی نماز) پالی۔''

[١٣٧٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

الرّبِيعِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ الرّبِيعِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ الْبَرِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ حَ: عَالِشَيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - وَّالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةً - قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ وَهْبٍ - وَّالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةً - قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ مَنْ الرُّبَيْرِ مَنْ الرَّبَيْرِ مَنْ الرَّبَيْرِ مَنْ الْوَبَيْرِ مَنَ الْمُعْمِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُع، فَقَدْ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُع، فَقَدْ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُع، فَقَدْ أَذْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكُعَةُ.

[۱۳۷۷] ۱۹۵-(۲۰۸) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ، الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةٍ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ السَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ السَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ السَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ

[۱۳۷۸] (..) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَمَّادٍ: حَمَّادٍ: حَمَّادٍ: مَعْمَرًا، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[1375] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹا سے اس طرح روایت کی جس طرح امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی۔

[1376] حفرت عائشہ وہائے۔ روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عمر کی نماز کا ایک محدہ پالیا یا سورج کے نگلئے سے پہلے مبح کی نماز کا تو یقینا اس نے اس نماز کو پالیا۔'' (ابن شہاب نے کہا:) سجدے سے مراد رکعت ہی ہے۔

ابن طاوس سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے ابن طاوس سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت حضرت (عبداللہ) بن عباس والنا سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: دسمس نے سورج کے فروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے سورج نکانے سے پہلے فرکی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے سورج نکانے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے رنماز) پالی اور جس نے رنماز) پالی اور جس نے رنماز) پالی اور جس نے سورج نکانے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے رنماز) پالی اور جس نے رنماز) پالی اور جس نے رنماز) پالی تو یقینا اس نے رنماز) پالی۔''

[1378] مُعتِر نے کہا: میں نے معمرے سنا .....آگے ای سندے (روایت کی۔)

#### (المعجم ٣١) - (بَابُ أُوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمُس) (التحفة ٤٨)

المعدد: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَظِرِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ، فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ اللهُ عُمْرُ: فَقَالَ اللهُ عُمْرُ: افْعَلَمْ مَّا تَقُولُ يَا عُرُوةُ! فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ الْمَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَزَلَ اللهِ عَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْتُ مَعَهُ مَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ مَلَواتٍ.

يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الصَّلَاةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ يَوْمًا، وَهُو بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ يَوْمًا، وَهُو بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الطَّلَاةُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا مُغِيرَةُ ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِيْمَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْهِ . ثُمُ عَلَى مَلْمُ اللهِ عَلَى مَلْمَ اللهِ عَلَى مَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ مَلَى ، فَصَلَّى ، فَصَلَّى ، فَصَلَّى ، فَصَلَّى ، فَصَلَّى مَا اللهِ عَلَيْهُ . فَصَلَّى المُعْمِرَةُ مُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

## باب:31- پانچ نماز وں کے اوقات

[1379] لیث نے ابن شہاب سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں کچھ تا خیر کر دی تو عروہ نے ان سے کہا: بات یوں ہے کہ جبر بل الله تازل ہوئے اور امام بن کر رسول الله تائیل کو نماز پڑھائی۔ تو عمر دلاللہ نے ان سے کہا: اے عروہ! جان لیں (سجھ لیں) عمر دلاللہ نے ان سے کہا: اے عروہ! جان لیں (سجھ لیں) آپ کیا کہہ رہے ہیں! انھوں نے کہا: میں نے بشیر بن ابی مسعود سنا، وہ کہتے تھے: میں نے ابومسعود دی شا، آپ فرما انھوں نے کہا: میں نے رسول الله تائیل سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''جبر بل بلیل اترے اور انھوں نے (نماز میں) میری امامت کی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں ان کے ساتھ نماز پڑھی۔' وہا پی انگھ نماز پڑھی۔' وہا پی انگھ نماز پڑھی۔' وہا پی انگھ نماز پڑھی۔' وہا پی

امام ما لک نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ بن نہیران کے پاس آئے اور انھیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ باتھ نے ایک دن نماز دیر سے پڑھی اس وقت وہ کوفہ میں سے تو ابو سعود انساری بڑھ ان کے پاس آئے اور کہا:
مغیرہ! یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پہتہ نہیں کہ جریل ملی اتر مضمن انسوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ تاہی مناز پڑھی تو رسول اللہ تاہی مناز پڑھی تو رسول اللہ تاہی کے نماز پڑھی تو رسول اللہ تاہی کے نماز پڑھی تو رسول اللہ تاہی کی نے نماز پڑھی تو رسول اللہ تاہی تو نہاز پڑھی تو رسول اللہ تاہی تو نہان کے ساتھ کی نماز پڑھی ، پھر انھوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ تاہی ہے نماز پڑھی ، پھر انھوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ تاہی ہے نماز پڑھی ، پھر انھوں نے نماز پڑھی تو

رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: بِهِٰذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةً! أَوْ إِنَّ عَمَرُ لِعُرْوَةً! أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقُتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عُرْوَةً: كَذَٰلِكَ كَانَ بَشِيرُ ابْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُتَحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ.

[۱۳۸۱] ۱۹۸۸-(۲۱۱) قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي خُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

[۱۳۸۷] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، كَانَ النَّبِيُّ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، كَانَ النَّبِيُّ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُائِشَةً، كَانَ النَّبِيُّ فَي النَّهْرِيُّ الْفَيْءُ بَعْدُ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَّمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ.

[۱۳۸۳] ۱۳۸۹-(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا.

رسول الله طاقی نے (ان کے ساتھ) نماز پڑھی، پھر (جریل مایا ا نے) کہا: مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عمر نے عروہ سے کہا: عروہ! دیکھ لو، کیا کہدرہے ہو؟ کیا جبریل مایا نے خود (آکر) رسول اللہ طاقی کے لیے (ہر) نماز کا وقت متعین کیا تھا؟ تو عروہ نے کہا: بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے ایسے ہی بیان کرتے تھے۔

[1381] (زہری ہے امام مالک کی سابقہ سندہی ہے روایت ہے کہ) عروہ نے کہا: مجھے نی اکرم تاثیم کی دوجہ حضرت عائشہ تائیم نے بتایا کہ رسول اللہ تائیم عسر کی نماز (اس وقت) پڑھتے کہ دھوپ ان کے جمرے میں ہوتی، (جمرے میں ہے) دھوپ باہر نکلنے سے پہلے۔ (مغربی دیوار کا سایہ جمرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا۔)

[1382] ابوبکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد نے حدیث سائی، عمرو نے کہا: سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث سائی، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حفرت عائشہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹا عمر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج میں چک رہا ہوتا تھا، ابھی (صحن کے مشرقی حصے میں) سابینہ پھیلا ہوتا تھا۔

ابوبکر نے (معنی کی وضاحت کرتے ہوئے) کہا: ابھی (مشرق کی طرف)سامی ظاہر نہ ہوا ہوتا تھا۔

[1383] پونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مجھے نبی اکرم ٹڑٹٹٹ کی زوجہ حضرت عاکشہ ٹٹٹٹ عشر کی نماز اس وقت عاکشہ ٹٹٹٹ عشر کی نماز اس وقت پڑھے جبکہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی (مشرق کی طرف پھیلا ہوتا۔

[۱۳۸٤] ۱۷۰-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي.

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثْنَا مُعَاذً الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثْنَا مُعَاذً - وَهُوَ ابْنُ هِشَام - : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْفَهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَعْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْفُر الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطَ الشَّفْقُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى وَقْتُ إِلَى فَنْ يَعْفِ اللَّيْلِ».

أَمْعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَعَاذَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ مَّنَ الْأَزْدِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ وَقُتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْفَعْرُ، وَوَقْتُ الْفَعْرِ، وَوَقْتُ الْفَعْرِ مَا لَمْ يَسْفُطْ ثَوْرُ الشَّفْقِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ».

[ 1384] ہشام نے اپنے والدعروہ سے اور انھوں نے حضر کی حضرت عاکشہ جھائی سے روایت کی کہ رسول اللہ علی عمر کی نماز پڑھتے اور دھوپ میرے جمرے میں پڑ رہی ہوتی تھی۔

[1385] معاذبن ہشام نے ہمیں اپ والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے ابوایوب سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و ناتھا سے روایت کی کہ نمی انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و ناتھا سے روایت کی کہ نمی اگر م ناتھ ہے نے فر مایا: "جب تم فجر کی نماز پڑھوتو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم ظہر پڑھوتو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عصر پڑھوتو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مخرب پڑھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مخرب پڑھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عشاء پڑھوتو آ دھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔ "

[1386] معاذ عنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ ہے، انھوں نے ابوایوب سے حدیث سائی۔ ابوایوب کا نام کی ان مالک از دی ہے، ان کو مَرَاعٰی بھی کہا جاتا ہے اور مَرَاغٰ قبیلہ از دہی کی ایک شاخ ہے۔ انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹا سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹائٹا سے روایت کی کہ آپ ٹائٹا نے فر مایا: ' ظہر کا وقت تب تک ہے جب تک سوری عصر کا وقت شروع نہ ہو، اور عصر کا وقت ہے جب تک سوری زردنہ ہو، اور مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، اور عشاء کا وقت ہے جب تک ہو، اور عشاء کا وقت ہے جب تک سوری طلوع نہ ہو، اور عشاء کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، اور عشاء کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، اور عشاء کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، اور عشاء کا وقت ہے جب تک سوری طلوع نہ ہو۔ '

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

[١٣٨٧] (..) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، كَلَمْ أَبِي بُكَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ شُعْبَةً: رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّةً

[١٣٨٨] ١٧٣ - (...) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَعْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَعْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا فَتَادَهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللهِ هَمَّامٌ: ﴿وَقُتُ الْبَيْ عَمْرُو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَ: ﴿وَقُتُ النَّهُ لِللَّهُ الرَّجُلِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلٰى مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلٰى مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْقَمْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا مِنْ طُلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا مَلَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّا طَلْعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّا مَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ».

[۱۳۸۹] ۱۷۴-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: "وَقْتُ صَلَاةٍ اللهِ يَنْ عَنْ وَقْتُ اللهِ اللهِ عَنْ وَقْتُ مَلَاةً الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةٍ مَلَاةً مَلَاةً مَلَاةً مَلَاةً مَلَاةً مَلَاةً مَلَاةً عَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةٍ مَلَاةً

[1387] ابو عامر عُقَدى اور يحي بن ابى بكير نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ان دونوں کی روایت میں ہے، شعبہ نے کہا: انھوں (قادہ) نے ایک بار اس حدیث کو مرفوع بیان کمیا اور دوبار مرفوع بیان نہیں کیا۔ (مرفوع وہ ہے جس کی سندرسول اللّٰد تَاثِیْا کی پنچے۔)

[1388] ہمام نے ہمیں حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں قدرہ نے ابوالیب سے حدیث بنائی، انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمرو ٹائنا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائنا سے فرمایا: ''ظہر کا وقت (شروع ہوتا ہے) جب سورج وُھل فرمایا: ''ظہر کا وقت (شروع ہوتا ہے) جب سورج وُھل جائے اورآ دمی کا سابیاس کے قد کے برابر ہو (جانے تک)، جب تک عمر کا وقت ہیں ہوجاتا (رہتا ہے) اور عمر کا وقت در ہے) جب تک سورج زرد نہ ہوجائے اور مغرب کی نماز کا وقت (ہے) جب تک سرخی غائب نہ ہوجائے اور عثاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک (ہے) جب تک سورج طلوع ہو (نے گئے) تو نماز سے طلوع نہیں ہوتا، جب سورج طلوع ہو (نے گئے) تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان نکاتا ہے۔''

[1389] جائے نے جو جائے اسلمی کے بیٹے ہیں، قادہ سے، انھوں نے ابوابوب سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طاقی سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ''فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے، اور ظہر کا وقت ہے جب سورج آ مان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے سورج آ مان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے بہال تک کہ عصر کا وقت ہو جائے ، اور عصر کی نماز کا وقت ہو جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور اس کا (غروب ہونے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور اس کا (غروب ہونے

الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرِ مَا لَمْ لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».

[۱۳۹۰] ۱۷۰-(..) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللهِ اللهِ بْنُ يَخْيَى بْنِ اللهِ بْنُ يَخْيَى بْنِ أَيْمِيمِيُّ قَالَ: شَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْم.

والا) پہلا کنارہ ڈو بنے لگے، اور مغرب کی نماز کا وفت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے جو سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔''

خکے فاکدہ: امام یکی بن ابی کثیر برائے، کا بیقول نہ حدیث نبوی ہے اور نہ اس کا تعلق نماز کے اوقات کے مسائل ہی ہے ہے۔

یہاں اس قول کو اس لیے نقل کیا گیا ہے تا کہ طالبانِ علم حدیث نماز اور نماز وں کے اوقات جیے بنیادی مسائل کے حوالے سے زیادہ

محنت سے کام لیں اور اس موضوع کی تمام صحیح احادیث کو سامنے رکھیں۔ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے جیں محض چندروایات کو کافی

مجھ کر بس ابھی ہے مسئلے کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جو تنصیلات ان روایات میں نہلیں ، ان کے بارے میں اپنی رائے

سے کام لیا، حالا نکہ اگر وہ اس سلسلے کی تمام صحیح احادیث کے متون سامنے رکھتے تو ہر پہلوسے اللہ کے رسول ناٹیڈ کی موال کردہ رہنمائی

سامنے آجاتی اور کسی کو اپنی رائے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہ رہتی۔ امام سلم بڑھنے نے اس قول کے ذریعے سے یہ بات بھی واضح کر

دی کہ محض چندروایات کو سامنے رکھ کر قیاس کرنا تن آسانی کی بات ہے۔ اصل محنت اور مشقت اس میں ہے کہ دین کے معاملات

میں تمام صحیح احادیث نبویہ کی جبتو کی جائے۔ ہر صحیح حدیث میں جو بھی تفصیل باتی روایات سے زیادہ ہے ، اس کو محفوظ کیا جائے اور ان

آ ١٣٩١] ١٧٦-(٦١٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا اسْفَيّانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، الْأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ، الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: الشَّمْسُ مَعَنَا لَمَذَيْنِ " يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الشَّمْسُ أَمْرَ بِلَالًا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ

[1391] سفیان نے ہمیں علقمہ بن مرشد سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے بیان کی، انھوں نے اپنے والد (بریدہ بن حصیب اسلمی بھائٹ سے اور انھوں نے نبی طائٹ سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے آپ طائٹ سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس سے فر مایا:"ہمارے ساتھ یہ دو دن نماز پڑھو۔" جب سورج ڈھلا تو آپ نے بال دھائٹ کو اذان کہنے کا تکم دیا، انھوں نے ادان کبی، پھر آپ نے انھیں تکم دیا تو انھوں نے ظہر کے اذان کبی، پھر آپ نے انھیں تکم دیا تو انھوں نے ظہر کے

الظُّهُرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ عَلَبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ عَلَبَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيُومُ النَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِهَا، وَصَلَّى الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيُومُ النَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخَرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفْقُ، كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفْقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَصَلَّى قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقُلْ الرَّجُلُ: أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ! وَقَلْ اللَّهُ! وَقُلْ اللَّهُ! وَقُلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السَّائِلُ عَنْ وَقُلْ اللَّهُ! وَقُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَالَ الرَّعُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

لي تكبير كهي، پھرآب نے انھيں حكم ديا تو انھوں نے عصر كے ليا قامت كهي، اوراس وقت سورج بلند، روثن اورصاف تعا (اس کی روشنی میں فرق نہیں بڑا تھا)، جب سورج غروب ہوا تو آب نے بلال واٹ کو کھم دیا، انھوں نے مغرب کے لیے ا قامت کہی، پھرآپ نے ان کو حکم دیا تو انھوں نے عشاء کے ليه ا قامت كهي، اس وقت سرخي غائب هو گئي تهي، پھر جب فجرطلوع ہوئی تو آپ نے حکم دیا تو انھوں نے فجر کے لیے اقامت کمی، پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے اضیں (بلال ولي كو كو يا تو انھول نے ظہر كے ليے دن محتثرا ہونے دیا، انھوں نے اسے شنڈا کیا اور خوب شنڈا کیا اور عمر كى نماز يزهى جبكه سورج بلند تها (البته) يهلي كى نسبت زياده تاخیر کی اور مغرب کی نمازشفق (سرخی) کے غروب ہونے ے ( کچھ ہی) پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات گڑر جانے کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی تو روشی تھیلنے دی، پھرآپ الله نے فرمایا: "نماز کے اوقات کے بارے میں سوال كرنے والا كہال ہے؟ " تو اس آ دى نے كہا: اساللہ کے رسول! میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''تمھاری نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے جوتم نے دیکھے۔"

[1392] تری بن عمارہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے علقمہ بن مرثد سے حدیث سنائی، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے الیک آ دمی نبی اور انھوں نے ایک آ دمی نبی اگرم ٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: "نمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو۔" پھر آپ نے بال دہنؤ کو تکم دیا تو انھوں نے اندھرے میں اذان کہی، جب فجر طلوع ہوئی آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر جب مورج تان کے درمیان سے ڈھلاتو آپ نے انھیں ظہر کا صورج آسان کے درمیان سے ڈھلاتو آپ نے انھیں ظہر کا

[۱۳۹۲] ۱۷۷-(...) وَحَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ شُلِيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَضَالَةُ عَنْ مَّواقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: النَّبِيَ ﷺ فَصَلَّى الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الْمَامُ بِلَالًا فَأَذَنَ بِغَلَسٍ، الشَّهَدُ مَعَنَا الصَّلَاةَ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، فَمَ أَمَرَهُ بِالطَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، فُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ مُرَّافِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَمْرَهُ فَيَعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ مَامَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَمْرَهُ فَا أَمْرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَمْرَهُ فَا أَمْرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَمْرَهُ فَا أَمْرَهُ فَعْمَةً ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَمْرَهُ فَيْ أَمْرَهُ فَالَّذَةً فَالَّذَا الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمْرَهُ مَالَةً الْمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمُ أَمْرَهُ فَالَا السَّلَاقِ السَّالَةِ السَّمْ فَالَالَةَ الْمَرَهُ الْمَرَهُ الْمَرَهُ الْمَلَاءِ السَّمْونَ السَّمْ فَا أَمْرَهُ الْمَامُ السَّمْ الْمَامِ السَّمَاءِ السَّمْ الْمُولِ السَّمْ الْمَامُ الْمَرَهُ الْمُعْمُ الْمَامُ السَّمْ السَّمْ الْمَامُ الْمُرَامُ السَّمْ الْمُرَامُ السَّمْ الْمُرَامُ السَّمْ الْمُؤْمُ الْمُرَامُ الْمُرَامُ الْمُرَامُ السَّمْ الْمُرَامُ السَّمْ الْمُرَامُ السَّمْ الْمُرَامُ الْمُرَامُ الْمَامُ الْمَامُ السَّمُ الْمُرَامُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمُ الْمُولُولُولُ السَامَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السُمَاءِ السَّمَاءِ السَلَمَ السَامِ السَامَ السَامِ السُمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءَ السَمَاءِ السَمَاءَ السَ

بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ السَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالطَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْفَهْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَّمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ صَفَلَ عَرَمِيْ - فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: ﴿ أَيْنَ السَّائِلُ ؟ صَلَى اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتٌ ﴾ .

عم دیا، پھر جب سورت (ابھی) اونچا تھا، آپ نے انھیں عصر کا تھم دیا، پھر جب سورت غروب ہوگیا تو آپ نے انھیں مفر مغرب کا تھم دیا، پھر جب شق نیجے چلی گئ تو انھیں عشاء کا تھم دیا، پھر اگلے دن آپ نے انھیں تھم دیا تو انھوں نے صبح کو روثن ہونے دیا (اور پھر نجر اداکی)، پھر انھیں ظہر کا تھم دیا تو انھوں نے دیا داور صاف تھا، اس میں زردی کی کوئی آمیزش نتھی، پھر انھیں شفق گر (کر غائب ہو) جانے ہے آمیزش نتھی، پھر انھیں شفق گر (کر غائب ہو) جانے ہے قبل مغرب کے بارے میں تھم دیا، پھر تہائی رات یا رات کا کہی حصہ گزرجانے کے وقت انھیں عشاء کے بارے میں تھم دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ہو چھا: ''سائل کہاں ہے؟ جو تم نے دیکھا، ان کے درمیان رفت ہے۔ 'پوچھا: ''سائل کہاں ہے؟ جو تم نے دیکھا، ان کے درمیان (نمازوں کا) وقت ہے۔''

[1393] محمہ بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث سائی
(کہا:) میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا: ہمیں بدر
بن عثان نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابوبکر بن ابی موئ نے
اپن عثان نے حدیث سائی، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھٹا سے
دوایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نماز وں کے اوقات
روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نماز وں کے اوقات
نددیا۔ کہا: جب فجر کی تو تھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی
جبدلوگ (اندھیرے کی وجہ سے) ایک دوسرے کو پہچان نہیں
جبدلوگ (اندھیرے کی وجہ سے) ایک دوسرے کو پہچان نہیں
کو) محم دیا اور انھوں نے ظہر کی اقامت کی، جب کہنے واللہ
کو) محم دیا اور انھوں نے ظہر کی اقامت کی، جب کہنے واللہ
کا کہ دو پہر ہوگئی ہے، اور آپ ان سب سے زیادہ جانے
والے تھے، پھر آپ نے انھیں محم دیا اور انھوں نے عمر کی
اقامت کی جبد سورج ابھی بلند تھا، پھر جب سورج نے چا

المجال الله بن نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيِيْمَ ، أَنَّهُ أَنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوْاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْظَهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: فَلَا النَّهُمْ مِنْ فَغِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْمِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْمِ بَالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْمِ بَالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْمِ بَالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْمِ الْفَجْرَ مِنَ الْعَدِ حَتَّى الْشَمْسُ أَوْ كَادَتُ ، ثُمَّ أَخَرَ الْفَرْفَرَ مِنَ الْعَدِ حَتَّى الْشَمْسُ أَوْ كَادَتُ ، ثُمَّ أَخْرَهُ الْفَجْرَ مِنَ الْعَدِ حَتَّى الشَّمْسُ أَوْ كَادَتُ ، ثُمَّ أَخْرَ الْمُعْرَادُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُرَادُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمَاءُ السَّوْفَ عَلَى الْمُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِّنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْها، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَضْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: "اَلْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْن".

کہی، پھر جبشفق غائب ہوئی تو آپ نے آنھیں تھم دیا تو انھوں نے عشاء کی اقامت کہی، پھرا گلے دن فجر میں تاخیر کی، یہاں تک کہاس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے، سورج نکل آیا ہے یا نکلنے کو ہے، پھرظہر کومؤخر کیاحتی کہ گزشتہ کل کی عصر کے قریب کا وقت ہوگیا، پھرعمر کومؤخر کیاحتی کیا کہ جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے: آ فاب میں سرخی آگئ ہے، پھرمغرب کومؤخر کیاحتی کشفق غروب ہونے کے قریب ہوئی، پھرعشاء کومؤخر کیاحتی کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فر مایا: ''(نماز کی) وقت ان دونوں (وقتوں) کے درمیان ہے۔''

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، فِي فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، فِي الْيَوْمِ النَّانِي.

[ 1394] وکیج نے بدر بن عثان سے روایت کی ، انھوں نے ابو بکر بن الی موک سے س کر بیہ حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک سائل نمی اکرم مُلَقًا کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا ۔۔۔۔۔ ( آگے ) ابن نمیر کی روایت کی طرح ہے ،سوائے اس کے کہ انھوں نے کہا: دوسرے دن آپ نے مغرب کی نمازشنق غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔

(المعحم٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبُرَادِ بِالظُّهُرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَّمُضِي اِلَى جَمَاعَةٍ وَّيْنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ) (التحفة٥٨)

باب:32- سخت گرمی میں باجماعت نماز کے لیے جاتے وقت راستے میں شدید گرمی لگوتو ظہر کو شفار اکر کے پڑھنامستحب ہے

[١٣٩٥] ١٨٠-(٦١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

[1395] لیث نے ابن شہاب سے، انھوں نے (سعید)

بن سینب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت

ابو ہر رہ دی گئز سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ کھٹڑ اللہ کھٹڑ سے فرمایا: ''جب گری شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈ ہے وقت
میں پڑھو کیونکہ گری کی شدت دوز نے کی لیٹوں (گری کے میں پڑھو کیونکہ گری کی شدت دوز نے کی لیٹوں (گری کے

﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ ﴿ يَهِيلَاوَ) مِن عِهِ:

الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".

[1893] (..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ
أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ، يِمِثْلِهِ سَوَاءً.

[1396] يونس نے بتايا، انھيں ابن شہاب نے خردی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ اور سعيد بن ميتب نے بتايا كه ان دونوں نے حضرت ابو ہريرہ الله ان كويد كہتے ہوئے سنا كه رسول الله تُلْقُمُ نے فرمايا ..... بالكل اى طرح (جيسے سابقہ حديث ميں ہے۔)

[١٣٩٧] ١٨١-(..) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ وَّأَحْمَدُ بْنُ عَيْدِ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ وَّأَحْمَدُ بْنُ عِيلِى. قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَسَلْمَانَ الْأَغَرُ، عَنْ حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَسَلْمَانَ الْأَغَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْبَوْمُ الْحَارُ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

[1397] عمرو (بن حارث بن يحقوب انصارى) نے خبر دی کہ بیر (بن عبداللہ مخزوی) نے انھیں بُمر بن سعیداور سلیمان اغزے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو ہے دوایت کی کہ رسول اللہ شاٹٹو نے فرمایا: ''جب گرم دن ہوتو نماز شخنڈے وقت میں (پڑھو) کیونکہ گری کی شدت دوزخ کی کیھوں میں سے ہے۔''

قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي أَبُويُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

عمرونے کہا: اور مجھے ابو یونس نے ابوہریرہ ڈھٹٹا سے حدیث سائی کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فرمایا: '' نماز کو ٹھنڈ سے وقت تک موخر کرو کیونکہ گرمی کی تختی جہم کی گرمی کے پھیلاؤ (لپٹوں) میں ہے ہے''

قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ ذٰلِكَ.

عمرونے کہا: مجھے ابن شہاب نے بھی (سعید) بن میتب اور ابوسلمہ ہے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ سے روایت کرتے ہوئے ای طرح حدیث سنائی جس طرح او پر ہے۔

> [١٣٩٨] ١٨٢-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لَهٰذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ».

[1398] علاء نے اپنے والد (عبد الرجمان بن يعقوب) عند انھوں نے حضرت ابو ہريرہ ناتش سے روايت كى كدر سول اللہ تاتش نے فرمايا: "بيرى آتش دوزخ كى لپٹوں ميں سے ہناس ليے نماز محندے وقت ميں پڑھو۔"

[۱۳۹۹] ۱۸۳-(..) حَدَّنَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عُنِيَّةٍ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبُوهُمَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

الْمُتَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُتَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: اللهِ ﷺ بِالظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ أَذْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ الْمُؤْدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ: "إِنَّ شِدْهُ أَبْرِدْ" - أَوْ قَالَ: "إِنَّ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَإِذَا وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةً الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَإِذَا وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةً الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَإِذَا الشَّلَا الْحَرَّ الْمَلَاةِ".

قَالَ أَبُو ذَرٌّ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

آال المجال المجال وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بَنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَحْلِى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً -: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الشَّكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكُلَ الشَّيَعِينَ الشَّتَاءِ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ النَّمَةُ وَنَ مِنَ الرَّمْهُ وِيرٍ اللَّهُ الْحَدِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهُ وِيرٍ اللَّهُ الْحَدِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهُ وَالرَّامُ اللَّهُ اللهِ الْحَدِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهُ وَالرَّامُ اللَّهُ الْمَا الْحَدِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهُ وَيَرِا اللَّهُ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالُونَ مِنَ الزَّمْهُ وَاللَّهُ الْمَالُونَ مِنَ الرَّامُ الْمَالُونَ مِنَ الرَّامُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللهِ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

[١٤٠٢] ١٨٦-(. . ) وَحَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ

[1399] ہمام بن مدبہ نے کہا: یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حفرت ابوہریہ ٹاٹھ نے رسول اللہ ٹاٹھ ہے بیان کیس، پھر انھوں نے کئ احادیث بیان کیس، ان میں سے (ایک) یہ ہے: اور رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''نماز میں گری سے بیخ کے لیے (وقت) شھنڈا ہونے دو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے۔''

[1400] حضرت ابوذر ولا تشوّ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا:''(وقت کو) شختر ابونے دو، شختر ابونے دو۔'' سافر مایا:''انظار کرو، انظار کرو،' ساور فرمایا:''بلاشبہ گری کی شدت جہم کی لیٹول میں سے ہے، اس لیے جب گری شدید ہوجائے تو نماز شختر ہے وقت تک مؤخر کرو۔''

ابوذر دی اللهٔ کا قول ہے: (نماز میں اتن تا خیر کی گئی) حتی کہ ہم نے ٹیلوں کا سامید کیھا۔

العلم بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ ٹائٹا کی نے فرمایا: ''آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا: اے میرے رب! میراایک حصہ دوسرے کو کھار ہا ہے۔ تو اللہ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت عطاکر دی: ایک سانس نے اسے دوسانس لینے کی اجازت عطاکر دی: ایک سانس مردی میں اور ایک سانس گری میں، گری اور سردی کے موسم میں جوتم شدید ترین گری اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہوتو یہ وہی (چیز) ہے۔''

[ 1402] اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن

مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". وَذَكَرَ: "أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إلى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا في كُلِّ عَامٍ بِنَقَسَيْنِ: نَفَسٍ في الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ في الصَّيْفِ".

يَخْلَى: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّنَنَا حَيْوَةُ يَخْلَى: حَدَّنَنَا حَيْوَةُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّنَنَا حَيْوَةُ وَاللّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ قَالَ: حَدَّنَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ اللهِ اللهِ بْنِ أُسِي سَلَمَةَ، اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنْ قَالَ: "قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذَنْ لِي أَتَنَفَّسْ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ لَي أَتَنَفَّسْ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ لَي أَتَنَفَّسْ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ عَرْ أَوْ حَرُودٍ اللّهِ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهُ رِيرٍ فَمِنْ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ جَرِّ أَوْ حَرُودٍ فَمِنْ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ حَرِّ أَوْ حَرُودٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ حَرِّ أَوْ حَرُودٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مَنْ حَرِّ أَوْ حَرُودٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ،

(المعجم٣٣) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ تَقُدِيمِ الظُّهُرِ فِي أُوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ) (التحفة ٨٦)

[۱٤٠٤] ۱۸۸-(۲۱۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَّحْيَى الْفَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي

یزید نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان اور محمد بن عبدالرحمان بن ثوبان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ نتائی سے روایت کی کہ رسول اللہ نائی نے فرمایا: ''جب گری ہوتو نماز شنڈ ب وقت تک مؤخر کر کے پڑھو کیونکہ گری کی شدت جہم کی لیٹ سے ہوتی ہے۔'' اور آپ ٹائی نے نے (بیہ بھی) ذکر فرمایا: ''(جہم کی) آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اسے سال میں دو سانس لینے کی اجازت دی: ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گری میں۔''

[1403] محمد بن ابراہیم نے ابوسلمہ سے، انھوں نے معزت ابو ہریرہ نگائٹ سے اور انھوں نے رسول اللہ کالٹی سے دوایت کی، آپ نے فرمایا: ''آگ نے عرض کی: اے میر درب! میراایک حصد دوسرے کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما۔ تو (اللہ نے) اسے دوسانس لینے کی اجازت مرحمت فرما۔ تو (اللہ نے) اسے دوسانس لینے کی اجازت دی: ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گری میں دور جہنم کی سانس میں ہے ہو، وہ جہنم کی سانس سے ہے اور جوتم حرارت یا گری کی شدت پاتے ہوتو وہ ربھی) جہنم کی سانس سے ہے۔''

باب:33- گری میں شدت نہ ہوتو ظہر کواول وقت میں جلدی پڑھنامتیب ہے

[ 1404] حفرت جابر بن سمرہ وہ اللہ سے روایت ہے کہ نی اکرم مالی خابر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج وطاق تھا۔

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ

[11.0] المحمد (١٤٠٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ أَبِي السِّحْقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فَي الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. قَالَ عَوْنٌ:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَحْقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ:أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا.

قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحٰقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

آ۱۱۰۷] ۱۹۰-(۲۲۰) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْفَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فِي مُلِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فِي مُنَا اللهِ عَلَيْهِ مَنَ الْأَرْض، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

[ 1405] ابواحوس سلام بن سلیم نے ہمیں حدیث سنائی، انھوں نے ابواسحاق سے، انھوں نے سعید بن وہب سے اور انھوں نے حضرت خباب ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: ہم نے رسول اللہ ناٹٹو سے شدید گرم ریت پر نماز اوا کرنے کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کی از الدنہ فرمایا۔

[1406] زہیرنے کہا: ہمیں ابواسحاق نے سعید بن وہب سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت خباب ٹاٹٹو سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گری کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا از الہ نہ فرمایا۔

زہیرنے کہا: میں نے ابواسحاق سے بوچھا: کیا ظہرکے بارے میں (شکایت کی؟) انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ میں نے کہا: کیا اس کوجلدی پڑھنے(کی مشقت) کے بارے میں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔

[ 1407] حفرت انس بن ما لک دائش سے روایت ہے کہ ہم گری کی شدت میں رسول الله طافی کے ساتھ نماز پڑجتے ہے۔ ہم گری کی شدت میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر ندر کھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کراس پر بجدہ کر لیتا۔

#### (المعجم٣٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبُكِيرِ بِالْعَصْرِ) (التحفة٨٧)

[١٤٠٨] ١٩٠-(٦٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ حَيَّةٌ، الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ.

## وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ.

[١٤٠٩] (..) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً.

[۱٤١٠] ۱۹۳-(..) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءً، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً.

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْلَحْقَ بْنِ يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْلَحْقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

## باب:34- نمازعمرجلدی پڑھنامتحب ہے

[1408] تنیب بن سعیداور محمد بن رمح نے کہا لیف نے ہمیں ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے حفرت انس بن مالک ڈٹائز سے روایت کی کہ انھوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹیا عمر کی نماز (ایسے وقت میں) پڑھتے ہے جب سورج بلنداور زندہ (روشی میں کمی کے بغیر) ہوتا تھا، عوالی کی طرف جانے والا (عمر پڑھ کر) چلتا اور عوالی (مدینہ کے بالائی جھے کی بستیوں میں) پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ (یہ بستیاں مدینہ سے دوتا آٹھ میل کی مسافت پڑھیں۔)

قتیبہ نے (اپنی حدیث میں)عوالی پہنچنے کا ذکر نہیں کیا۔

[1409] عمرو نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک دہائی سے روایت کی کہ رسول اللہ طائی عمر کی نماز پڑھتے تھے ۔۔۔۔ (آگے) بالکل (اوپر کی روایت) کے مطابق ہے۔

[1410] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس وہ انٹونسے روایت کی کہ ہم عصر کی نماز بڑھتے تھے، پھر جانے والا قباء جاتا، ان لوگوں کے باس پہنچا اور سورج ابھی او نچا ہوتا تھا۔ (قباء مدینہ سے دومیل کی مسافت پر ہے۔)

[1411] اسحاق بن عبدالله بن البي طلحه نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹ سے روایت کی، کہا: ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر ایک انسان بنوعمرو بن عوف کے محلے (قباء میں) جاتا تو انھیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔

أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَقَتْنَبَهُ وَابْنُ حُجْرٍ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَقَتْنَبَهُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَلِي الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: مَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ. قَالَ: فَصَلَّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا مَسَالُهُ الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّدُهُ اللهُ عَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّدُهُ اللهُ عَصْرَ، فَقُمْنَا قَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَصَلَّاهُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ فَصَلَّاهُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ اللهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، وَلَمُنَا فَلَ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، وَلَمُ فَنَعَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُو اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، قَلَمُ فَتَوَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُو اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، قَلَمَ فَنَعَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُو اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، قَلَمَ فَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُو اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا،

آبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي دَخَلْنَا عُلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْت؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهٰذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّيْت عَمَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

[1412] علاء بن عبدالرجمان سے روایت ہے کہ وہ نمان ظہر سے فارغ ہوکر حضرت انس ہا شائ کے ہاں بھرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے، ان کا گھر مجد کے پہلو میں تھا، جب ہم ان کی خدمت میں پنچ تو انھوں نے پوچھا: کیاتم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ کی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی: ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر (عصر کی) نماز پڑھ لی، جب ہم فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائی کے کوفر ماتے ہوئے تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائی کے کوفر ماتے ہوئے سا: ''یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھا رہتا ہے یہاں تک کہ (جب وہ زرد پڑ کر) شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہوکر اس (نماز) کی چار شوئیں مارد یتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔''

[1413] حضرت ابوامامہ بن سہل دہ نی بیان کرتے ہیں:
ہم نے عمر بن عبدالعزیز دہ نے کے ساتھ ظہری نماز پڑھی، پھر
ہم باہر نکلے اور انس بن مالک دہ نی کی خدمت میں حاضر
ہوئ تو ہم نے انھیں عصری نماز پڑھتے ہوئے پایا، میں نے
پوچھا: چیا جان! یہ کون می نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟
انھوں نے جواب دیا: عصری ہے، اور یہی رسول اللہ کا لی کی کمانے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔
نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

فائدہ: حضرت انس اللہ خار کے گھر میں عصر کی نماز اول وقت میں ادا کی جبد مجد میں لوگ ذرا دیر پہلے ظہر کی نماز سے فارخ ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز الله علی بہت بڑے عالم تھے لیکن انھیں رسول الله علی نماز ول کے اوقات کاعلم نہ تھا۔ وہ انھی اوقات کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے جو انھول نے بھرہ میں رائج دیکھے تھے۔ بعداز ال جب وہ مدینہ کے گورنز ہو کر آئے اور نماز پڑھانے میں اسی طرح تاخیر کی تو حضرت عروہ بن زبیر المطابق نے جاکر انھیں حضرت ابومسعود انصاری دہائی کے حوالے سے بتایا کہ جریل ملیا نا نے میں اسی طرح تاخیر کی تو حضرت عروہ بن زبیر المطابق نے جاکر انھیں حضرت ابومسعود انصاری دہائی کے حوالے سے بتایا کہ جبریل ملیا نا نے دوروز مسلسل رسول اللہ ماٹھا کے پاس آگر مملی طور پر نماز کے وقت کا آغاز اور انتقام واضح کیا۔ حضرت عمر بن

عبدالعزیز بران کو اس واقعے کاعلم نہ تھا، انھول نے تاکید سے بیہ بات حضرت عروہ برات سے دوبارہ پوچھی تو انھیں بھین ہوا۔ بعدازاں حضرت عمر بن عبدالعزیز بران نے صحیح وقت کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ (منع البادی: 9.8/2)

سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ -، قَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا قَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اللهِ اللهِ، قَلْمُ مَنْ سَعْدِ اللهِ، قَلْمُ الْمُوسَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَلَا أَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَلَا أَنْ مَنْ مَعْلُى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَقَالَالْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُوَهْبِ عَنِابْنِلَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنِيُّةٍ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتَقْسَمُ رَسُولِ اللهِ يَنِيَّةٍ، ثُمَّ تَنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتَقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا، عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا، قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ.

[ 1414 ]عمر وبن سواد عامری ،محمه بن سلمه مرادی اور احمه بن عيلى في مين حديث بيان كى ان سب كالفاظ ملت جلتے ہیں عمرونے کہا: ہمیں خبردی اور باقی دونوں نے کہا: ہمیں حدیث سنائی ابن وہب نے، کہا: مجھے عمرو بن حارث نے یزید بن الی حبیب سے خبر دی کہ موی بن سعد انصاری نے انھیں حدیث بیان کی ،انھول نے حفص بن عبیداللہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک دائلا سے روایت کی کہ فارغ ہوئ، آپ کے یاس بنوسلمہ کا ایک آ دمی آیا اور کہا: الله کے رسول! ہم اپنا اونٹ نح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں آ بھی اس موقع برموجود ہوں۔ آ ب نے فرمایا:"اچھا۔"آپنکل پڑے،ہم بھی آپ کے ساتھ جل یڑے ،ہم نے دیکھا، اونٹ ابھی ذرج نہیں کیا گیا تھا، اسے ذنح کیا گیا، پھراس کا گوشت کاٹا گیا، پھراس میں سے ( کچھ) پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے (اے) کھالیا۔

مرادی کا قول ہے کہ ہمیں بیصدیث ابن وہب نے ابن لہیعہ اور عمر و بن حارث دونوں سے روایت کرتے ہوئے سالی ۔

[1415] ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، کہا: اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے ابونجاشی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت رافع بن خدیج جھٹا ہے سنا، کہد رہے تھے: ہم رسول اللہ تالیق کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذرح کیا جاتا، اس کے دس جھے کیے جاتے، پھر ہم اسے پہاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم الجھی طرح پیا ہوا گوشت کھا لیتے۔

أَلَّهُ الْمُحْتُ الْمُحْتُ الْمُحْتُ الْمُحْتُ الْمُحْتُ الْمُنْ الْمُحْتُ الْمُنْ الْمُحْتُ الْمُنْ وَشُعَيْبُ اللَّهُ اللَّمَشْقِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَعْدَ الْعَصْرِ. وَلَم يَقُلْ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

(المعجم٣٥) - (بَابُ التَّغُلِيظِ فِي تَفُوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ) (التحفة ٨٨)

[۱٤١٧] ۲۰۰ (٦٢٦) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ».

[١٤١٨] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌوالنَّاقِدُ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ عَمْرُو: يَبْلُغُ بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَفَعَهُ.

آباد] ۲۰۱ (..) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِالْأَيْلِيُ - وَاللَّفْظُلَهُ - فَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَنْ أَهْلُهُ وَمَنْ فَاتَتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ».

[1416] اسحاق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس اور شعیب بن اسحاق وشقی نے خبر دی، ان دونوں نے کہا: ہمیں اوزاعی نے اس سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انھوں (اسحاق) نے کہا: ہم رسول اللہ ظافیا کے عہد میں عصر کے بعداونٹ ذیح کرتے تھے، ینہیں کہا: ہم آ پ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

باب:35-نمازعصرچھوڑنے کے بارے میں سخت وعید

[1417] نافع نے حضرت ابن عمر بی شیاسے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: '' جس شخص کی نماز عصر رہ گئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور اس کا مال تباہ و ہرباد ہو گئے۔''

[1418] ابو بكر بن ابی شیبه اور عمر و الناقد نے كها: ممیں سفیان نے زہری ہے، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اسپنے والد (ابن عمر اللہ اللہ) سے حدیث بیان كى ۔

عمرون کہا: (ابن عمر فاٹش) اس حدیث کی سند کو (رسول الله تُلٹی کک) پہنچاتے تھے۔ ابو بکر نے کہا: (انھوں نے) اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا۔

[1419] عمرو بن حارث نے ابن شہاب ہے، انھوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول اللہ طالیۃ ہے فرمایا: ''جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔''

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَلاَ اللهُ قَبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّمَلَةِ الْوُسُطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».

[۱٤٢١] (..) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ : حَدَّثَنَاهُ الْمُقَدَّمِيُ : حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم٣٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنُ قَالَ: اَلصَّلاةُ والْوُسُطى هِيَ صَلاةُ الْعَصُرِ) (التحفة ٨٩)

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. فَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. فَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى الْأَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى الْبَتِ الشَّمْسُ، مَلاً اللهُ قُبُورَهُمْ نَارًا، وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ» - شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبَيُوتِ وَالْبُطُونِ.

[187٣] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ - وَلَمْ يَشُكُّ.

[1421] کی بن سعیدنے اور معتمر بن سلیمان نے ہشام سے بیر حدیث (باقی ماندہ) ای سند کے ساتھ روایت کی۔

> باب:36-ان کی دلیل جو کہتے ہیں الصلاقہ الوسطی (درمیان کی نماز)عصر کی نماز ہے

المحدا المعبد نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ ابوحمان سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے عبید ہ سے اور انھوں نے عبید ہ سے اور انھوں نے حضرت علی میں فیلٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہیں نے جنگ احزاب کے دن فرمایا: ''ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھا حتی کہ سورج غروب ہوگیا، اللہ تعالی ان کی قبروں کو اور گھروں کو یا (فرمایا:) ان کے بیٹوں کو آگ سے بھر دے۔''گھروں یا بیٹوں کے بارے میں شعبہ کوئیک ہوا۔

[1423] سعید نے قادہ سے ای سند کے ساتھ فدکوہ بالا روایت بیان کی اور انھوں نے بغیر شک کے بیوتھ مُنہ و وَفُرُورَهُمْ (ان کے گھرول اور قبرول کو) کہا۔

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْلِي، سَمِعَ عَلِيًّا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَهُو قَاعِدٌ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَهُو قَاعِدٌ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَهُو قَاعِدٌ عَلَى وَشُولُ اللهِ قَلْهُ وَنَا عَنِ الضَّمْسُ، مَلَأَ فُرُضٍ الْخَنْدَقِ: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّمْسُ، مَلَأَ وَاللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ" أَوْ قَالَ: "قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ" أَوْ قَالَ: "قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ" أَوْ قَالَ: "قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ فَارًا».

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَخْزَابِ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلاَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

آ ۱۶۲۹] ۲۰۳ (۱۲۲۹) وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّمَ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعُصْرِ، مَلاً اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»

[1424] یکی بن جزار نے حضرت علی ناتی سے روایت
کی، کہا: رسول الله علی الله کا الله علی الله کا الله علی الله کا کہ سورج ڈوب گیا، الله تعالی ان کی قبروں اور پیٹوں کو آگ گے جرد ہے۔''

المعلق الله علی الله علی الله علی المالی الله علی المالی الله علی الله تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔'' پھر آپ نے اسے رات کی دونوں نمازوں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا۔ (مغرب کا وقت جارہا تھا اس لیے آخری وقت میں پہلے مغرب پڑھی، پھر عصر کی قضا پڑھی، پھر عشاء بڑھی۔)

[1426] حضرت عبدالله (بن مسعود) ولالتؤسے روایت ہے، انھوں نے کہا: مشرکوں نے (جنگ میں مشغول رکھ کر)
رسول الله تلافیظ کوعمر کی نماز سے رو کے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہوگیا تو رسول الله تلافیظ نے فرمایا: ' انھوں نے ہمیں درمیانی نماز ،عصر کی نماز سے مشغول رکھا، الله تعالی ان کے پیٹوں اور قبروں میں آگ بھردے۔''یا فرمایا: ''الله تعالی ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔'' (مَلَاً کی ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔'' (مَلَاً کی

أَوْ قَالَ: «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». حَبُّه حَشَا كالفظ ارشاد فرمايا ، مفهوم دونون كاايك بي ب-)

ک فاکدہ: بی کریم طافی کی نظر میں نماز عصر کی اہمیت کس قدرتھی ،ان احادیث سے اس کا بخوبی اندازہ نگایا جاسکتا ہے۔ نیزیہ کہ آپ طافی میں سنگ باری برداشت کی لیکن بددعا نہ دی ، اُحد میں جسم مبارک زخمی ہوا، وندان مبارک شہید ہوئے ،ستر صحلب کرام ہیں جہا دت خوش کیا جن میں آپ کے پچاسید الشہداء سید نا حزہ ڈاٹھ بھی تھے لیکن بددعا نہ دی۔ جنگ خندق میں نماز عصر فوت ہوگئ تو کا فروں کو بددعا دی۔ ہرمسلمان کو جا ہے کہ وہ نفع ونقصان کا یہی معیار پیش نظر رکھے۔

يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ تُنِي عَائِشَةُ الْبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ تُنِي عَائِشَة أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْآيَةَ فَاذِنِي: ﴿ حَنِفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوٰةِ النَّيْمَ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ

قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[1427] حضرت عائشہ فی ایک آزاد کردہ غلام ابویونس سے روایت ہے، کہا: حضرت عائشہ فی ایک نے جھے کھم دیا کہ ان کے لیے قرآن مجید کھوں اور فرمایا: جب تم اس آیت پر پہنچ و حفوفا اعلی الصّلوق الوسطی او جھے بتانا، چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو آخیں آگاہ کیا، انھوں نے مجھے کھوایا: حافظوا علی الصّلوت والصّلاةِ نے مجھے کھوایا: حافظوا علی الصّلوت والصّلاةِ الْوسطی وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ. الْوَسْطی وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا لِللّٰهِ قَانِتِينَ. انتہار واور (فاص کر) ورمیانی نمازی، یعنی نمازی، یعنی نمازی، ایمنی نمازی، یعنی نمازی، ایمنی نمازی، نمازی،

حفرت عائشہ علی نے فرمایا: میں نے اسے رسول اللہ مالیا: میں نے اسے رسول اللہ مالیا: میں اسے ایسے ہی سنا۔

فائدہ : حضرت عائشہ علیہ نے صلاق وسطی کے ساتھ یہ تغیری جملہ جو الصلاق الوسطی کا بدل ہے، اکثر رسول اللہ علیہ اسے سے ایسے بی سنا تھا۔ اب بیہ متداول نہ تھا، انھوں نے جس طرح سنا تھا، اس طرح اس کوتح بری طور پر محفوظ کر لیا۔ بعض علاء اسے قرآن مجید کی شاذ قراء ت، لینی جو متواتر روایت سے مختلف ہے، قرار دیتے ہیں۔ اگل صدیث میں ہے کہ پہلی قراء ت والصلاق الوسطی کی بجائے وصلاق العصر تھی جو منسوخ ہوگئ۔

[1428] فضيل بن مرزوق نے شقیق بن عقبہ سے اور افعول نے حفرت براء بن عازب اللہ السکاوات کی کہ یہ آیت (ای طرح) «حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰتِ وَصَلَاةِ الْعَضْدِ» نازل ہوئی، جب تک اللہ تعالی کومنظور ہوا ہم نے السے بڑھا، پھراللہ تعالی نے اسے منسوخ کر دیا اور آیت اس

[١٤٢٨] ٢٠٨ (٦٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ عُقْبَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَزَلَتْ لَهْذِهِ الْآيَةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْر،

فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى السَّكَلَاتِ وَالصَّكَلَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾.

فَقَالَ رَجُلٌ - كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ - لَّهُ: هِيَ

إِذًا صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ

كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

طرح اتری: ﴿ حفظُواْ عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوَسُطَى ﴾

"مازوں کی تلہداشت کرو اور (خصوصا) درمیان کی نماز
کی۔ "اس پرایک آدمی نے، جوشقیت کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
ان سے کہا: تو پھر اس سے مرادعصر کی نماز ہوئی؟ حضرت
براء ڈاٹو نے فرمایا: میں شمیس بتا چکا ہوں کہ یہ آ بیت کیے
اتری اور اللہ تعالی نے کیے اسے منسوخ کیا، (اصل حقیقت)
اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

[١٤٢٩] قَالَ مُسْلِمٌ : وَّرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ شُغِيانَ النَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَفِينَ بْنِ عُفْبَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ زَمَانًا. بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ.

[1429] اسود بن قیس نے شقیق بن عقبہ ہے، انھوں نے حفرت براء بن عازب بن گلا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم یہ آیت ایک عرصے تک نبی اکرم مُلگا کے ساتھ (ای طرح) پڑھتے رہے۔۔۔۔۔ (آگے) نفیل بن مرزوق کی (سابقہ) حدیث کے مانند ہے۔

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُعَاذُ بْنُ هِسَامٍ: هِسَامٍ. قَالَ أَبُوعَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِسَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: عَلْمَ الْخَنْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُ ثُمَّ مَنْ مَا لْخَنْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ كَادَتُ أَنْ تَغُرُبَ كَلْدَتُ أَنْ أَنْ اللهِ عَلْمَ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا الْمَغْرِبَ. فَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. .

[1430] معاذبن بشام نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں میرے والد نے بچیٰ بن ابی کثیر سے حدیث سائی ، انھوں نے کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت جابر بن عبداللہ طاقہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ خندت کے روز حضرت عمر بن خطاب طاقہ کا کھا تر نیش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آگیا۔ نے رسول اللہ طاقیہ نے مورج کے غروب ہوجانے کے بعد عصر کی نماز ادا کی۔ اللہ طاقہ نے بعد عصر کی نماز ادا کی۔

کے فائدہ: یہ بھی غزوہ احزاب کے دوران میں کی اور دن کا واقعہ ہے۔ اس موقع پراتنا وقت موجود تھا کہ پہلے عصر کی قضا پڑھ لینے کے بعد مغرب کی نمازاس کے وقت کے اندریڑھ کی جائے۔

[۱٤٣١] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُوبَكُرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُوبَكُرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

[1431]علی بن مبارک نے کیلیٰ بن ابی کثیر سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

### (المعجم٣٧) - (بَابُ فَضُلِ صَلاتَي الصُّبُعِ وَالْعَصُرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا) (التحفة ٩٠)

#### باب:37- صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت اوران کی حفاظت

[1432] ابو زناد نے اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ ہے دوایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹ ہے نے فرمایا:
''رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمھارے درمیان آتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہوجاتے ہیں، پھر جھوں نے تمھارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ او پر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب بوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے: تم میرے بندول کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں: ہم انھیں (اس حالت میں) چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز بڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس (کل عصر کے وقت) اس حالت میں بنیجے تھے کہ وہ نماز بڑھ رہے تھے۔''

[1433] ہمام بن مدیہ نے حضرت ابو ہریرہ دہاتی ہے اور انھوں نے نبی اکرم مالی ہی ہے دوایت کی، آپ نے فرمایا:
"فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمھارے پاس آتے ہیں۔"
(اس حدیث میں ملائکہ کا لفظ یتعافبون سے پہلے ہے۔)
.....(باقی روایت) ابوزناد کی روایت کے مانند ہے۔

[ 1434 ] زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن [۱٤٣٣] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهُ، عَنْ هَمَّا مِ بْنِ مُنَبِّهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ مَكْمُ اللَّمَلَاثِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ المِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الرِّنَادِ.

[18٣٤] ٢١١–(٦٣٣) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ فِي إِلَى الْقَمَرِ ، لَا تُضَامُّونَ فِي رَبَّكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ ، لَا تُغَلِّبُوا عَلَى صَلَاةٍ رُبُّكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ ، لَا تُغلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ رُونِيَةٍ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ وَلَيْتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ وَلَا عَلَى صَلَاةً وَلِنَا طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ : ﴿وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ : ﴿وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا ﴾ [طلاء ١٣٠]

ابی خالد نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں قیس بن ابی حازم عبداللہ واللہ خالی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جریر بن عبداللہ واللہ خالی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جریر بن خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے چودھویں دات کے خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے چودھویں دات کے جاند کی طرف نظر کی اور فر مایا: ''سنو! تم لوگ اپنے رب کواس طرح دیھو گے، جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہ ہو، اس کے دیکھنے میں تم بھیٹر نہ لگاؤ گے، لیس اگرتم بید کرسکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی مورج نکلے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی مراد عصراور فجر شمیس بی نعت عظمی مل جائے گی۔ '' آپ کی مراد عصراور فجر کی نماز سے تھی ، پھر جریر والٹو نے بید آیت پڑھی: ﴿ وَسَیّحَ مَرَادِ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَالًا ہُونَا اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ ا

[18٣٥] ٢١٢-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبَّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ» وَقَالَ: جَرِيرٌ.

[1435] ابوبكر بن ابی شیبہ نے عبداللہ بن نمیر، ابواسامه اور وکیع سے باتی ماندہ اس سند کے ساتھ روایت کی، اس میں ہے: ''سنو! تم لوگ یقینا اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اس کو ای طرح دیکھو گے، جس طرح اس پورے چاند کو دیکھتے ہو۔'' پھر راوی نے (ثُمَّ قَرَأَ جَرِیرٌ کے بجائے) کو دیکھتے ہو۔'' پھر راوی نے (ثُمَّ قَرَأَ جَرِیرٌ کے بجائے) ثُمَّ قَرَأً (پھر انھوں پڑھا) کہا اور جریر ڈاٹی کا نام نہیں لیا۔

[18٣٦] ٢١٣-(٦٣٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرٍ وَّالْبَخْتَرِيِّ بْنِ عَمَارَةَ بْنِ الْمُخْتَادِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ اللهِ عَيْقِ لَا أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُونِيَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ رُونِيَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ لَا فَلُوعٍ يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعٍ يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعٍ

[1436] (اساعیل) ابن الی خالد، مسعر اور بختری بن مختار نے بیروایت ابو بکر بن عمارہ بن روّ یبدسے سی ، انھوں نے اپنے والد (حضرت عمارہ بن رویبد ثقفی واللہ اللہ تالیم کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ تالیم کی بوگا جو سورج موے سا: ''وہ محض ہرگز آگ میں واخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔'' یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بھرہ کے ایک آ دمی نے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بھرہ کے ایک آ دمی نے

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ ، سَمِعَتْهُ أَذُنَا يَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

[١٤٣٧] ٢١٤ [١٤٣٧] وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: خَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا " وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا " وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَذْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَقُولُهُ، بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنَ

[۱٤٣٨] ۲۱۰ (۱۳۳۰) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنِي خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنِي أَبُوجَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

[18٣٩] (..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَنَسَبًا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَا: ابْنُ أَبِي مُوسٰى.

ان سے کہا: کیا آپ نے بیروایت رسول اللہ مُلَّامُ سے سی تھی؟ انھوں نے کہا: ہیں شہادت دیتا ہوں کہ بیش شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی بیروایت رسول اللہ مُلَّامُ سے سی میرے دونوں کا نوں نے اسے سا اور میرے دل نے اسے یا در کھا۔

[1437] عبدالملک بن عمیر نے حضرت عمارة بن رقبیہ کے بیٹے سے اور انھوں نے اپ والد سے روایت کی، کہا:
رسول اللہ کھٹی نے فر مایا: ''جو انسان سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔'' اور ان کے پاس بھرہ کا ایک باشندہ بھی موجود تھا، اس نے پوچھا: کیا آپ نے سے حدیث براہ راست نبی اکرم کھٹی سے سیٰ؟ تو انھوں نے کہا: ہاں، اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس نے اس کی سے نا قباں

[1438] ہداب بن خالدازدی نے کہا: ہمیں ہام بن یکی اف حدیث سائی، کہا: مجھے ابوجمرہ ضعی نے ابوبکر (بن ابی موک اشعری دائٹو) سے حدیث سائی اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ سائٹو اسے نے فرمایا: ''جس نے وو مشترے وقتوں کی نمازیں اوا کیں، وہ جنت میں واضل ہوگا۔'' دن کا شندا وقت عصر کا اور رات کا سب سے شندا وقت فجر کا ہوتا ہے۔)

[1439] بشر بن سُرِ تی اور عمر و بن عاصم دونوں نے کہا: ہم سے ہمام نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انھوں نے ابو بکر کا نسب بیان کیا اور کہا: ابن الی مویٰ۔

# (المعجم٣٨) - (بَابُ بَيَان أَنَّ أُوَّلَ وَقُتِ

[١٤٤٠] ٢١٦-(٦٣٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَّزيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْن الْأَكْوَع؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

[١٤٤١] ٢١٧-(٦٣٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ْمِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْن خَدِيج يَّقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

المَغُرب عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمُسِ) (التحفة ٩١)

[ 1440] حضرت سلمه بن اکوع ڈاٹٹز سے روایت ہے کہ رسول الله طائم مغرب كى نمازاس وقت يرصح جبسورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا۔

باب:38-اس بات كابيان كەمغرب كااول

وتت سورج کے غریب ہونے پر ہے

[1441] وليد بن مسلم نے كہا: مم سے اوزاع نے مدیث بیان کی، کہا: ہم سے ابونجاشی نے مدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت رافع بن خدتی دی اللہ سنا، کہدرہے تھے: ہم رسول الله طاقع کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی شخص لوشا اور وہ اینے تیر کے گرنے کی جگہبیں د کھسکتا تھا۔

[1442] شعیب بن اسحاق دشقی نے اوز اعی سے سابقہ

سند کے ساتھ رافع بن خدیج مالات صدیث بیان کی، کہا:

ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ..... (آگے) بچھلی حدیث کی

🚣 فائدہ: تیراندازی میں جتنی دورتیر جا کر گرتا تھاوہ جگہ دیکھ سکتا تھا۔ یعنی نماز کے بعد خاصاا جالا موجود ہوتا تھا۔

طرح ہے۔

[١٤٤٢] (..) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحْقَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ:كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ، بِنَحْوِهِ.

(المعجم٣٩) - (بَابُ وَقُتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا) (التحفة ٩٢)

[٦٤٤٣] ٢١٨–(٦٣٨) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا

باب:39-عشاء کی نماز کا وقت اوراس میں

[1443] عمرو بن سُوَّاد عامري اور حرمله بن يجي دونول نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ. قَالَ:أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ:أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ:أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي تَدُعَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَخْرُجُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنَ النِّسَاءُ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ: هَمَّا وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ: همَّا لِأَمْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ، وَذَٰلِكَ يَتَعَظِرُهَا أَحَدُ مِّنَ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ، وَذَٰلِكَ يَتَعَظِرُهَا أَحَدُ مِّنَ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ، وَذٰلِكَ يَتَعَظِرُهَا أَحَدُ مِّنَ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ، وَذٰلِكَ وَبْلُ أَنْ يَنْشُو الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ.

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَلَى الصَّلَاةِ! وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

[1888] (..) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ مُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، مِثْلَهُ. عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيُّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيُّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ. [1880] ٢١٩-(..) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ بَكْرٍ وَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: ابْنِ بَكْرٍ وَ مَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّد بْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّثَنِي حَجَّاجُ

یونس نے خبردی کہ انھیں ابن شہاب نے خبر دی ، کہا: جھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی اکرم ناٹی کی زوجہ حضرت عائشہ ناٹی نے کہا: ایک رات رسول اللہ ٹاٹی نے نے شاء کی نماز خوب اندھیرا ہونے تک مؤخر فرمائی اور ای نماز کو عَتُم خوب اندھیرا ہونے تک مؤخر فرمائی اور ای نماز کو عَتُم بن (گہری تاریکی کے وقت کی نماز) کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ ٹاٹی کی رسول اللہ ٹاٹی میاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹ نے کہا: (مجد میں آنے والی) عورتیں اور بچسو محل بی جیس اس پررسول اللہ ٹاٹی ہا ہرتشریف لائے اورتکل کر مجد کے حاضرین سے فرمایا: "اہل زمین میں سے تمحارے سوااس نماز کا اورکوئی بھی انظار نہیں کر رہا۔" اور بیاوگوں میں سوااس نماز کا اورکوئی بھی انظار نہیں کر رہا۔" اور بیاوگوں میں ردید سے بہلے کی بات ہے۔

حرملہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے
کہا: جھے بتایا گیا کہ رسول اللہ تاثیا نے فرمایا: ''تممارے
لیے مناسب نہ تھا کہتم اللہ کے رسول تاثیا سے نماز کے لیے
اصرار کرتے۔'' بیتب ہوا جب عمر بن خطاب ٹائٹا نے بلند
آ واز سے پکارا۔ (انھوں نے غالباً بیسمجما کہ آپ تاثیا مجول
گئے ہیں یاسو گئے ہیں۔)

[1444] عقیل نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ فہ کورہ بالا روایت بیان کی لیکن اس میں زہری کا قول: وَذُكِرَلِي (مجھے بتایا کیا) اور اس كے بعد كا حصد بیان نہیں كیا۔

[1445] محمد بن بحر، تجائ بن محمد اور عبد الرزاق \_ سب کے الفاظ باہم طعے جلتے ہیں \_ سب نے کہا: ابن جرت کے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجمعے مغیرہ بن حکیم نے ام کلثوم بنت ابی بحر سے خبر دی کہ انھوں نے انھیں (مغیرہ کو) حضرت مائشہ نگائا سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، انھوں نے کہا: ایک رات نی اکرم نگائل نے عشاء کی نماز میں در کر دی یہاں ایک رات نی اکرم نگائل نے عشاء کی نماز میں در کر دی یہاں

عَبْدُ الرَّزَّاقِ-وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةً -قَالُوا جَمِيعًا:
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمِ
عَنْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ ذَهَبَ عَامَةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلِّى، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ خَرَجَ فَصَلِّى، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي ﴾ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: ﴿لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي ﴾.

ترب وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحُقُ: حَرْبٍ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحُقُ: خَرْبَ وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ لَكَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَلهِ اللهِ ال

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا، حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ اللهِ بَيْكِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، اللهِ بَيْكِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، اللهِ بَيْكِ، ثُمَّ اسْتَيْقَطْنَا، اللهِ بَيْكِ، ثُمَّ اسْتَيْقَطْنَا، اللهِ بَيْكِ، ثُمَّ اللهِ اللهُ الله

تک کدرات کا بردا حصہ گزر گیا اور اہل مجدسو گئے، پھر آپ
باہر تشریف لے گئے، نماز پر حائی اور فرمایا: "اگر (جھے) یہ
(ڈر) نہ ہوتا کہ بیں اپنی امت کو مشقت بیں ڈالوں گا تو یکی
اس کا (بہترین) وقت ہے۔" اور عبدالرزاق کی حدیث میں
ہے: "اگرید (ڈر) نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے مشقت
کا سبب بے گا۔"

[1446] حكم نے تافع سے اور انعوں نے حفرت عبداللہ بنعمر والمجاس روايت كى كدايك رات بمعشاءكى آخرى نماز كے ليے رسول الله الله كا انتظار كرتے رہے، جب رات كا تہائی حصہ گزر گیا یاس کے (مجی) بعد آپ تشریف لائے، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو گھر والوں (کے معاطے) میں کی چیز نے مشغول رکھا تھا یا کوئی اور بات تھی، جب آپ باہر آئة وفرمايا "باشبتم الى نماز كا انظار كررب موجس كا تمھارے سواکس اور دین کے پیروکار انظار نہیں کر رہے، اور اگر مجھے بیڈر نہ ہوتا کہ بیمیری امت کے لیے گرال ہوگا تو میں انھیں ای گھڑی میں (ید) نماز پر حایا کرتا۔'' پھرآپ نے مؤون كوتكم ديا،اس في اقامت كبي اورآب في مناز برهائي. [1447] ہمیں ابن جریج نے خردی، کہا: مجھے تافع نے خرری، انھوں نے کہا: ہم سے حضرت عبدالله بن عمر عالم اللہ مديث بيان كى كدايك رات رسول الله كالألل كى بناير)اس (عشاء کی نماز) ہے مشغول ہو گئے، آپ نے اسے مؤخر کر دیا یہاں تک کہ ہم مجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھرسو كئ، چربيدار بوك، چرآپ (گرسے) نكل كر بهارے ياس تشريف لائ اور فرمايا: "آج رات تمهار يسوا الل ز مین میں ہے کوئی نہیں جونماز کا انظار کررہاہو۔"

اللَّيْلَةَ، يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ.

[۱٤٤٨] ۲۲۲-(۱٤٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ اللهِ الْعَمِّيُ : حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُ : حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُ : حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتِم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : أَخَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، حَتَٰى مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، حَتَٰى كَانَ قَرِيبًا مِّنْ نُصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِمِهِ، فِي يَدِهِ، مِنْ فِضَةٍ.

الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنفِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ الْحَنفِيُّ: خَدَّثَنَا قُرَّةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

[1448] ثابت سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس ڈیٹٹ سے رسول اللہ مٹاٹیٹ کی مہر (یا انگوشی) کے بارے میں پوچھا تو (حضرت انس ڈیٹٹ نے) کہا: ایک رات رسول اللہ مٹاٹیٹ نے کہا: ایک رات رسول اللہ مٹاٹیٹ نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی یا آدھی رات گررنے کوشی، چرآ پ تشریف لائے اور فرمایا:" بلاشبہ (دوسرے) لوگوں نے نماز پڑھ کی اورسو چکے، اورتم ہو کہ نماز روسرے) لوگوں نے نماز پڑھ کی اورسو چکے، اورتم ہو کہ نماز کے انظار میں بیٹھے ہو۔" حضرت بی میں ہو جب تک نماز کے انظار میں بیٹھے ہو۔" حضرت انس ڈیٹٹ نے بتایا: جیسے میں (اب بھی) آپ کی چا نمی ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے جھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی چک د کھے رہا ہوں اور انھوں نے با کمیں ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے جھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی انگلی اٹھاتے ہوئے جھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی بھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی بھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی بھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی انگلی اٹھاتے ہوئے جھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی بھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کے اس میں تھی۔)

[1449] ابوزید سعید بن ریج نے ہمیں صدیث بیان کی،
کہا: ہمیں قرہ بن خالد نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں
نے حضرت انس بن مالک ڈاٹڑا سے روایت کی، کہا: ہم نے
ایک رات رسول اللہ ٹاٹٹ کا انظار کیا حتی کہ آ دھی رات کے
قریب (کا وقت) ہوگیا، پھر آپ آ ئے اور نماز پڑھائی۔ پھر
آپ نے ہاری طرف رخ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ میں (اب
ہیں) آپ کی انگوشی کی چک د کھے رہا ہوں، وہ آپ کے ہاتھ
میں تھی، جاندی کی بی ہوئی تھی۔

[1450] عبیداللہ بن عبدالجید حنی نے قرہ سے اس سند کے ساتھ (بہی) حدیث بیان کی اور یہ بیان نہ کیا: '' پھر آپ نے ہاری طرف رخ فر مایا۔''

فوا کدومسائل: ﴿ مرد کے لیے چاندی کی انگوشی پہنا جائز ہے۔ ﴿ مُناوعشاء کے بعد وعظ ونصیحت یا کوئی مسلہ بیان کرتا درست ہے، تاہم غیرضروری خن آ رائی یا طوالت ناپندیدہ ہے۔ بسااوقات مجالسِ وعظ کی طوالت کے سبب سے کی لوگوں کی مجمع کی

[١٤٥١] ٢٢٤-(٦٤١) وَحَدَّثْنَا أَبُوعَامِر الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالًا :حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي – الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ - نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كُلَّ لَيْلَةِ، نَّفَرٌ مِّنْهُمْ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغُل فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ، حَتَّى أَبْهَارًّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رَسْلِكُمْ، أُعْلِمُكُمْ، وَأَبْشِرُوا، أَنَّ مِنْ نُعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ، غَيْرُكُمْ، أَوْ قَالَ: «مَا صَلَّى، هٰذِهِ السَّاعَةَ، أَحَدٌ غَيْرُكُمْ» - لَانَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ - قَالَ أَبُومُوسٰي : فَرَجَعْنَا فَرحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺِ.

[١٤٥٢] ٢٢٥-(٦٤٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ أَصَلِّيَ الْعِشَاءَ، الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْعَتَمَةَ، أَصَلِّي الْعِشَاءَ، الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْعَتَمَةَ، إِمَامًا وَخِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِمَامًا وَخِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ نَبِيُّ اللهِ يَتَلِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ. قَالَ: حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَّاسْتَبْقَظُوا، وَرَقَدُوا حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَّاسْتَبْقَظُوا، وَرَقَدُوا

[ 1451 ] حضرت الوموى اشعرى والناس روايت ب، انھوں نے کہا: میں اور میرے (وہ) ساتھی ۔ جومیرے ساتھ بڑی کشتی میں (حبشہ سے واپس) آئے تھے بطحان کے شیمی میدان میں اترے ہوئے تھے، رسول الله عظام مدینہ میں تھے اور ہررات ان میں سے ایک جماعت باری باری عشاء کی نماز میں رسول الله تافیل کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ ابوموی ٹائٹ نے کہا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو رسول الله الله الله على القال بين آياكه آب ايكس معالمے میں (اتنے)مشغول ہوگئے کہ آپ نے نماز کومؤخر كردياحتى كدآ دهى رات ہوگئ \_اس كے بعدرسول الله مُلَقِيمًا تشریف لائے اورلوگوں کونماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز مکمل کرلی تو ان لوگوں سے جوآپ کے سامنے حاضر تھے، فرمایا: '' ذرا تفهر و میں شمصیں بتا تا ہوں اور تم خوش ہو جاؤیہ تم یر اللہ تعالیٰ کی ایک نعت ہے کہ لوگوں میں اس وقت، تمھارے سوا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔'' یا آپ نے فرمایا: ''اس وقت تمھارے سواکسی نے نماز نہیں پڑھی۔'' ہمیں یاد نہیں کہ آپ ٹاٹیا نے کون ساجملہ کہا تھا۔ ابوموی ٹاٹھانے بتایا: ہم رسول الله سن کی بات سن کرخوش خوش واپس آئے۔

[1452] ابن جریج نے ہمیں خردی، کہا: میں نے عطاء سے پوچھا: آپ کے نزدیک کون کی گھڑی زیادہ پندیدہ ہے کہ میں اس میں عشاء کی نماز، جے لوگ عتمہ کہتے ہیں، امام کے ساتھ یا انفرادی طور پر پڑھوں؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے ابن عباس ڈائن کو بیفرماتے ہوئے سا: ایک رات بی ماٹی نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی حتی کہ لوگ سوئے، پھر بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائن کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائن کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائن کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائن کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب ڈائن کھڑے ہوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت کما: نماز! عطاء

وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءٌ، وَاضِعًا يَّدَهُ عَلَى شِقَّ رَأْسِهِ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَٰلِكَ».

قَالَ: فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْنًا مِّنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ اطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ صَبَّهَا، أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ صَبَّهَا، يُمِرُهَا كَذَٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَٰى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيةِ اللَّحْيَةِ، لَا يُقَصَّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، وَنَاحِيةِ اللَّحْيَةِ، لَا يُقَصَّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، إِلَّا كَذَٰلِكَ قَلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخْرَهَا النَّبِي ﷺ لَيُلتَنِذِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا، إِمَامًا وَّخِلْوًا، مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُ ﷺ لَيُلَتَنِذِ، وَخِلْوًا، مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُ ﷺ لَيُلَتَنِذِ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ. فَصَلُّهَا وَسَطًا، لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً.

[۱٤٥٣] ۲۲٦-(٦٤٣) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى وَقُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ يَخْلِى:أُخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثْنَا

نے کہا: این عباس وہ نے بتایا: تو نی اکرم کھ ایسا لگا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکے رہا ہوں، آپ کے سر مبارک سے قطرہ قطرہ پانی فیک رہا تھا اور (بالوں میں سے پانی نکالنے کے لیے) آپ نے اپنا ہاتھ سرکے آ دھے جھے پر رکھا ہوا تھا، آپ فاللہ نے فرایا: "اگریہ بات نہ ہوتی کہ میری امت کے لیے مشقت ہوگی تو میں آمیں تھم دیتا کہ وہ اس نماز کوای وقت پڑھا کریں۔"

(ابن جریج نے) کہا: ہیں نے عطاء سے اچھی طرح پوچھا کہ ابن عباس شاش نے آخیس کس طرح بتایا کہ نبی تالیق نے انجیس کس طرح بتایا کہ نبی تالیق نے انجا ہاتھ کس انداز سے اپنے سر پر رکھا تھا؟ تو عطاء نے میرے سامنے اپنی انگلیاں کسی قدر کھولیں، پھر اپنی انگلیوں کے کنارے سرکی ایک جانب رکھے، پھران کو دباتے ہوئے اس طرح ان کوسر پر پھیرا یہاں تک کہ ان کا انگوشا کان کے اس کنارے کو چھونے لگا جو چبرے کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کنارے کو چھونے لگا جو چبرے کے قریب ہوتا ہے، پھر نبیل اور داڑھی کے کنارے کو (چھوا) بس اس طرح کیا کہ نہ ردباؤ میں) کمی کی نہ کسی چیز کو پکڑا (اور نچوڑا۔) میں نے عطاء سے پوچھا: آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس رات نبی اکرم تائیل فیل نے کتنی تاخیر کی ؟ انھوں نے کہا: جمعے معلوم نہیں۔

عطاء نے کہا: میرے نزدیک زیادہ پندیدہ یہی ہے کہ میں امام ہوں یا کیلا، یہ نماز تاخیر سے پڑھوں، جس طرح نبی اکرم ٹائٹا نے اس رات پڑھی تھی۔ اگرید بات تحصارے لیے انفرادی طور پریا جماعت کی صورت میں لوگوں کے لیے، جب تم ان کے امام ہو، دشواری کا باعث ہوتو اس کو درمیانے وقت میں پڑھو، نہ جلدی اور نہ مؤخر کرکے۔

[1453] ابواحوص نے ساک سے، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ واللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ مات کی دوسری نماز تاخیر سے بیا ھتے تھے۔

أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّنَنَا أَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مُنْ صَلَاتِكُمْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُخِفُّ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ شَيْتًا، وَكَانَ يُخِفُّ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ: يُخَفِّفُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ: يُخَفِّفُ .

[1800] ٢٧٨-(٦٤٤) وَحَلَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُعْيَّانُ فُينَّنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَتُولُ: الله تَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى السَمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمْرِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْعَضَاءِ؛ تَغْلِبَنَّكُمُ الْعَضَاءِ؛ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ

[1454] تنیبہ بن سعیداورابوکال جدری نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے ساک سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائن سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائن من نمازیں تمماری طرح (کے اوقات میں) پڑھتے تھے، البتہ عشاء مؤخر کر کے تمماری نماز سے کچھ دیر بعد پڑھتے تھے اور نماز میں تخفیف کرتے تھے۔ اور ابوکائل کی روایت میں (یُخِفُ فِی الصَّلَاةِ کے بجائے) ''یُخففُ کے الفاظ ہیں۔ فی الصَّلَاةِ کے بجائے) ''یُخففُ کے الفاظ ہیں۔ (منہوم ایک بی ہے۔)

[1455] زہیر نے کہا: ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابولبید سے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ عمر اللہ اللہ عمر اللہ اللہ عمر اللہ اللہ عمر اللہ علی اللہ عمر اللہ علی میں اللہ عمر اللہ

[1456] وکیج نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عمر پڑ شہاہے روایت کی، کہا: رسول اللہ عرفی للہ خاتی ہا کہ ماری صلاق عشاء کے نام پر بدوتم پر غالب نہ آ جا کیں کیونکہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے: اور بدو اونٹیوں کا دودھ دو ہے میں اندھے را کر دیتے ہیں۔''

فوائد و مسائل: ﴿ عرب کے بدونما زِ مغرب کوعشاء اور نما نِ عشاء کوعتکہ (رات کی نماز) کہنے گئے تھے۔ بعض صحابہ نے سمجھانے کے لیے العشاء الآخرة (دوسری عشاء) بھی کہا ہے۔ نبی کریم ظافل نے قرآن مجید کا دیا ہوا نام چھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام تھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام تھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام قبول کرنے سے منع کردیا۔ قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت: 58 میں اس نماز کوصلاۃ العشاء کہا گیا ہے۔ ﴿ عام بول عِال میں ایسے الفاظ استعال کرنے سے اجتماب کرنا چاہیے جن سے غلط فہی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ﴿ عشاء کی نماز کوعتمہ کہنے سے غلط فہی پیدا نمیں ہوتی، بات سمجھائی، جیسے حدیث: 1454 میں ہے۔ نہیں ہوتی، بات سمجھانے کی غرض سے حضرت جابر بن سمرۃ ڈاٹھ نے عشاء کوعتمہ کہد کر بات سمجھائی، جیسے حدیث: 1454 میں ہے۔ ﴿ عَرب کے لوگ رات اندھرا ہونے پر اونٹیوں کا دودھ دو ہتے تھے، اس کے بعد کے وقت کوعتمہ کہتے تھے، پھر انھوں نے اس وقت کی نماز کو بھی بہی نام دے دیا۔

(المعحم ٣٠) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ التَّبُكِيرِ بِالصُّبُحِ فِي أُوَّلِ وَقُتِهَا، وَهُوَ التَّعُلِيُس، وَبَيانِ قَدُرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا) (التحفة ٩٣)

[١٤٥٧] ٢٣٠-(٦٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلِّهُمْ عَنْ شُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرٌ و: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُلْشَةَ؛ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصَّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ وَعَيْقَةً، ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ مَمُ وَطِهِنَّ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

آ ٢٣٨ [ ١٤٥٨] ٢٣١-(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنَ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً؛ زَوْجَ النَّبِيِّ يَيَّ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَيِّ فَي مُنَافِّعِينَ بُمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُغرَفْنَ، مِنْ تَغْلِيسٍ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ وَمَا يُغرَفْنَ، مِنْ تَغْلِيسٍ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ وَمَا يُغرَفْنَ، مِنْ تَغْلِيسٍ رَسُولِ اللهِ يَلِيْ اللهِ يَلْ اللهِ يَلْكُولُ اللهِ يَلِيْ اللهِ يَلْهُ اللهِ يَلِيْ اللهِ يَلْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ يَلْهُ اللهُ اللهِ يَلْهُ اللهُ اللهِ يَلْهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

باب:40- صبح کی نماز جلدی،اس کے اول وقت میں، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنا مستحب ہے، نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان

[1457] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حفرت عائشہ ڈیٹو سے روایت کی کہ مومن عورتیں صبح کی نماز نبی اکرم طالبی کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھراپی چادریں اوڑ ھے ہوئے واپس آتیں اور (اندھیرے کی وجہسے) کوئی انھیں پیچان نہیں سکتا تھا۔

[1458] يونس نے ابن شہاب سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی اکرم سابقہ کی زوجہ حضرت عائشہ دیجا سے روایت کی، انھوں نے کہا: کچھ مومن عور تیں فجر کی نماز میں اپنی جا دریں اوڑھے ہوئے رسول اللہ سابقہ کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، پھروہ اپنے گھروں کولوٹیش تو رسول اللہ شابقہ کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی بنا پروہ پہچانی نہ جاسکتی تھیں۔

معجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

[١٤٥٩] ٢٣٢-(..) وَحَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَّالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَظِيمٌ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: مُتَلَفُّفَاتٍ.

[١٤٦٠] ٢٣٣–(٦٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَّالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُّؤَخُّرُهَا وَأَحْيَانًا يُّعَجُّلُ.كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ قَالَ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسِ.

[١٤٦١] ٢٣٤-(..) وَحَدَّثْنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ، فَسَأَلْنَا

[ 1459] نصر بن على جمضى اور اسحاق بن موى انصارى نے کہا: ہمیں معن نے مالک سے حدیث بیان کی، انھوں نے کیلی بن سعید سے، انھول نے عمرہ سے اور انھول نے حضرت عائشہ و اسے روایت کی ، کہا: ایبا تھا کہ رسول الله عليم صبح كي نماز برصة توعورتين ايني جاورين اور سع ہوئے گھروں کولوٹتیں، (اور) اندھیرے کی وجہ سے پیچانی نہیں جاتی تھیں۔

انصاری کی روایت میں (مُتَلَفِّعَات کے بجائے) مُتَلَفِّفَات (حاورول میں لیٹی ہوئی) کے الفاظ ہیں۔

[ 1460 ] محد بن جعفر غندر نے ہمیں صدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھول نے سعد بن ابراہیم سے اورانھوں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی (بن ابی طالب ) ٹائٹڑا سے روایت کی ، کہا: جب جاج مدیند منورہ آیا (اور تاخیر سے نمازیں پڑھنے لگا) تو ہم نے (نماز کے اوقات کے بارے میں ) جابر بن عبداللہ جھنا سے بوجھا، انھوں نے بتایا کہ رسول الله الله ظاهر كانماز دو يبركو (زوال كفورأبعد) يرصح تص اورعصرا يے وقت ميں يزھتے تھے كه سورج بالكل صاف (اورروش ہوتا) تھااورمغرب کی نمازسورج غروب ہوتے ہی برصت اورعشاء کی نماز کو بھی مؤخر کرتے اور بھی جلدی ادا كرتے ، جب آپ د كيھتے كەلوگ جمع ہو گئے ہيں تو جلدي پڑھ لیتے اور جب انھیں و کھتے کہ در کر دی ہے تو تاخیر کر دیتے۔ اور صبح (کی نماز) بید لوگ \_ یا کہا: \_ نبی منافظ اندهیرے میں پڑھتے تھے۔

[1461] معاز عبری نے شعبہ سے باتی ماندہ اس سند کے ساتھ روایت کی کہ حجاج نمازوں میں تا خیر کر دیتا تھا تو ہم روایت کی طرح ہے۔

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ.

[١٤٦٢] ٢٣٥–(٦٤٧) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثْنَا شُغْبَةُ: أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ فَقَالَ: كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَشْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ:كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا، قَالَ: يَغْنِي الْعِشَاءَ، إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. قَالَ: وَالْمَغْرِبَ، لَا أَدْرِي أَيَّ حِين ذَكَرَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلْى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ، فَيَعْرِفُ. قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

[1462] فالدبن حارث نے میں مدیث سائی، کہا: شعبہ نے ہمیں مدیث بیان کی، کہا: مجھے ساربن سلامہ نے خردی، کہا: میں نے سا کہ میرے والد، حضرت ابوبرزہ رے تھے۔ (شعبدنے) کہا: میں نے بوچھا: کیا آپ نے خود انعیں سنا؟ انھوں نے کہا: (ای طرح) جیسے میں ابھی مسس تن رہا ہوں، کہا: میں نے سنا، میرے والد ان سے رسول نے بتایا کہ آپ اس، لینی عشاء کی نماز کو پکھ ( تقریباً) آدمی رات تک مؤخر کرنے میں مضائقہ نہ سجمتے تھے اور اس نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپند فرماتے تھے۔شعبہ نے کہا: میں بعدازاں (دوبارہ) ان سے ملاتو میں نے ان سے (پھر) یو چھا تو انھوں (سیار) نے کہا: آب ظہر کی نماز سورج و طلنے کے وقت بڑھتے تھے اور عمر ایے وقت میں پڑھتے کہ انسان نماز پڑھ کر مدینہ کے دور ترین حصے تک بننج جاتا اور سورج (ای طرح) زنده (روثن اور گرم) ہوتا تھا اورانھوں نے کہا: مغرب کے لیے میں نہیں جانتا، انھوں نے کون سا وقت بتایا تھا۔ (شعبہ نے) کہا: میں اس کے بعد ( پھر ) سیار سے ملا اور ان سے بوجھا تو انھوں نے بتایا: (آپ اللہ) مج کی نماز ایسے وقت میں بڑھتے کہ انسان سلام بھیرتا اور اینے ساتھ بیٹے ہوئے انسان کے چرے کو، جے وہ جانتا ہوتا، دیکمتا تو اسے پیچان لیتا اور آپ اس (نماز) میں ساٹھ سے سوتک آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔

[1463] معاذ عبري نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور

انھول نے ساربن سلامہ سے روایت کی کہ میں نے ابو برزہ

کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ نگانا عشاء کی نماز میں کچھ

[١٤٦٣] ٢٣٦-(...) خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ:حَدَّثَنَا أَبِي:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ فَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ:ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

حَدَّنَنَا شُوَيْدُ بْنُ عَمْرِهِ الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ حَدَّنَا شُويْدُ بْنُ عَمْرِهِ الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ سَلَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ مَلْكَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يُؤخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَسَعُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَقُرأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِينَ. وَكَانَ يَعْرِفُ جَينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ.

(المعحم ٤١) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنُ وَّقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أُخَرَهَا الْإِمَامُ) (التحفة ٩٣)

[1870] ٢٣٨-(٦٤٨) حَدَّنَنَا خَلَفُ بْنُ فِيهِ هِشَامِ: حَدَّنَنِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّنَنِي هِشَامِ: حَدَّنَنِ عَادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّنَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ قَالًا: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالًا: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَيْفَ أَبِي ذَرُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَيْفَ أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ الْمَدَّذَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكُتَهَا مَعَهُمْ فَصَلً، فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَكَ السَّلَاةَ عَنْ وَقَتِهَا اللَّهَا لَكَ

(بعنی) آدمی رات تک تاخیر کی پرواند کرتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو پند نہیں فرماتے تھے۔ شعبہ نے کہا: یا تھے۔ شعبہ نے کہا: یا تہائی رات تک۔

[1464] (شعبہ کے بجائے) جماد بن سلمہ نے ابومنہال (سیار بن سلامہ) سے روایت کی، کہا: میں نے ابوبرزو اسلمی ڈاٹٹ سے سا، کہتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ مشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپند فرماتے تھے اور مج کی نماز میں سوسے لے کر ساٹھ تک آبیتی تلاوت فرماتے اور ایے وقت میں سلام پھیرتے تھے جب ہم ایک دوسرے کے چرے کو پیوان سکتے تھے۔

باب: 41- نمازکواس کے سب سے بہتر وقت سے مؤخر کرنا مکروہ ہے اورا گرامام نماز میں تاخیر کردے تو مقتدی کو کمیا کرنا چاہیے

[1465] خلف بن ہشام، ابور تج زہرانی اور ابو کامل جدری نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث سائی، انعول نے ابو عمران جَونی ہے، انعول نے عبداللہ بن صامت ہے اور انعول نے حضرت ابوذر ڈائٹ ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹ نے جھے فرمایا: ''تمحارا کیا حال ہوگا جب تم پرایے لوگ حکمران ہوں کے جونماز کواس کے وقت ہے۔ مؤخر کریں کے یا نماز کواس کے وقت سے مؤخر کریں گے یا نماز کواس کے وقت سے ختم کر دیں گے ؟'' میں نے عرض کی: تو آپ جھے (اس کے بارے میں) کیا حکم ویت بین؟ آپ نے فرمایا: ''تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا اگر شمصیں ان کے ساتھ (بھی) نماز ل جائے تو پڑھ

لینا، وہ تمھارے لیے نفل ہوجائے گی۔' خلف نے عَنْ وَقْنِهَا (اس کے وقت سے) کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

ی بُنُ المعران جونی سے ای عمران جونی سے ای عمران جونی سے ای عمران سند کے ساتھ حضرت ابوذر دہاتی سے روایت کی، کہا: رسول اَبِی ذَرِّ اللّٰہ بَالٰیْمُ نے جھے سے کہا: "ابوذر! میرے بعد ایسے حکران اَبِی ذَرِّ اِنِیَّهُ اَسْمُ عَرِیْنِ کَیْ اَن کا وقت خم کردیں گے اَن کا وقت خم کردیں گے فَصَلِ تُو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا، اگرتم نے نماز وقت پر فقصل کی خوان کے ماتھ اوا کی گئی دوسری نماز) تممارے لیے نفل ہو جائے گی ورنہ تم نے اپنی نماز تو بچاہی لی ہے۔"

[1467] شعبہ نے ابو عمران سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابوذر ڈاٹن سے روایت کی، کہا: میرے خلیل نے جھے تھم دیا تھا کہ میں سنوں اور فر ما نبرداری کروں، چاہے کئے ہوئے باز دوئ والا غلام (ہی حکمران) ہواور یہ کہ میں نماز وقت پر پڑھوں (آپ ٹاٹیل نے فر مایا:)" پھرا گرتم لوگوں کواس حالت میں پاؤ کہ انھوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم اپنی نماز بچا چکے ہو (وقت پر پہلے پڑھ چکے ہو)، اور اگر (انھوں نے نمین پڑھی کے ہو)، اور اگر (انھوں نے نمیاز نقل ہوگے) تو تمھاری منماز نقل ہوگے۔"

المحالاً بدیل سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ابودروہ حضرت نے ابوعالیہ سے سنا، وہ عبداللہ بن صامت سے اوروہ حضرت ابودر دی تی سے روایت کر رہے تھے، کہا: رسول اللہ می تی فی فی اور میری ران پر ہاتھ مارا: "تمھارا کیا حال ہوگا جبتم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جونماز کواس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے؟" (عبداللہ بن صامت کے وقت سے مؤخر کر دیں گے؟" (عبداللہ بن صامت نے) کہا: انھوں نے کہا: آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا: "تم نیاز کواس کے وقت پر اوا کر لینا، اور اپنی ضرورت کے لیے نیاز کواس کے وقت پر اوا کر لینا، اور اپنی ضرورت کے لیے طے جانا، پھراگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مجد میں ہوئے

[1877] ٢٣٩-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ فَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ فَرَانُتَ لَكَ الصَّلَاةَ فَرَانُتَ لَكَ اللَّهُ الْفَلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ فَذْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ».

[١٤٦٧] ٢٤٠ [١٤٦٧] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أُوصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا: الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ الْفَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً».

خبيب الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَدْ شَعْبَةُ عَنْ بَدَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ بُحِدَّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَيَظِيْهُ، وَضَرَبَ فَخِذِي: فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَيَظِيْهُ، وَضَرَبَ فَخِذِي: الْكَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْم يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: "صَلِّ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قَالَ: "صَلِّ الْمَسْجِدِ، فَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أَلْمِيْتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلِّ ".

تو(دوباره) پڙھ ليٺا-''

آبد العَلَمْ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الله

[1469] اليوب نے ابوعاليہ ہراء سے روايت كى، كہا:
ابن زياد نے نماز ميں تاخير كر دى تو مير بے پاس عبداللہ بن صامت تشريف لے آئے، ميں نے ان كے ليے كرى ركھوا دى، وہ اس پر بيٹھ گئے، ميں نے ان كے سامنے ابن زياد كى حركت كا تذكرہ كيا تو اس پر انھوں نے اپنا ( نحچلا ) ہونٹ دانتوں ميں دبايا اور ميركى ران پر ہاتھ ماركر كہا: جس طرح تم نے بچھ سے بوچھا ہے، اى طرح ميں نے ابوذر رہ اللہ اللہ علمار ان پر ہاتھ مارا سے اور كہا: ميں بوچھا تھا، انھوں نے بھی اى طرح ميں نے ابوذر رہ اللہ علمارك اللہ علمارك ميں ان پر ہاتھ مارا ہے اور كہا: ميں بوچھا تھا جس طرح تم نے جھ سے بوچھا تھا جس طرح تم نے جھا تھا جس طرح تم نے جھ سے بوچھا تھا جس طرح تم نے جھ سے بوچھا تھا جس طرح تم نے جھا تھا جس طرح تم نے تھا دارا جس طرح تم نے تھارى راان پر ہاتھ مارا ہے اور فرمایا: "تم نماز کو برحت ادا کر لینا، پھر اگر تسمیں ان کے ساتھ نماز پر ھئی برح تو (پھر سے) نماز پڑھ لینا اور بید نہ کہنا: میں نے نماز پڑھ لی ہے اس لیے ابنیں پڑھوں گا۔"

. [ ١٤٧٠] ٢٤٣ - (...) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْ التَّيْمِيُ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرَ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرَ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ : "كَيْفَ أَنْتُمْ " كَالْصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ : "كَيْفَ أَنْتُمْ " كَالْصَامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ : "كَيْفَ أَنْتُمْ " كَالْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ وَفَ الصَّلَاةَ فَوَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ (أَلْقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ (أَنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَا يَعْهُمْ ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ (أَ

[١٤٧١] ٧٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ:

[1470] ابونعامہ نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابوذر رہ اللہ سے روایت کی، کہا: آپ سُلُھُم نے فرمایا: ''تم لوگوں کا کیا حال ہوگا'' یا فرمایا: ''تمھاری کیفیت کیا ہوگی جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ کے جونماز کواس کے وقت سے مؤ خرکریں گے؟ تم وقت پرنماز پڑھ لینا، پھر اگر (تمھاری موجودگی میں) نماز کی اقامت ہوتو تم ان کے ساتھ (بھی) پڑھ لینا کیونکہ یہ نیکی میں اضافہ ہے۔''

[ 1471 ]مطرنے ابو عالیہ ہر اء سے روایت کی ، کہا: میں نے عبداللہ بن صامت سے پوچھا کہ ہم جمعے کے دن حکمرانوں

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَّطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ
قَالَ: قُلْتُ لِعَبْلِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ
الْجُمُعَةِ خَلْفَ أَمْرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ.
قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذٰلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي،
وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ:
اصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَّعَهُمْ
نَافِلَةًا.

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ.

ک اقد ایس نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کومؤ خرکر دیتے ہیں۔ تو انھوں نے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا جس سے مجھے تکلیف محسوں ہوئی اور کہا: میں نے اس کے بارے میں ابوذر ڈاٹٹو سے پوچھاتھا تو انھوں نے (بھی) میری ران پر ہاتھ مارا تھا اور کہا تھا: میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ ٹاٹٹو ٹا سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا: ''نماز اس کے وقت پراوا کرلو، پھران (حکمرانوں) کے ساتھ اپنی نماز کوفل بنالو۔''

کہا: عبداللہ نے کہا: مجھے بتایا گیا کہ نی اکرم ناتا ہے ۔ (بھی) ابوذر ٹاٹنا کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔

فوائد ومسائل: آن اس مدیث میں کی ایک نماز کو فاص نہیں کیا گیا، اس لیے اس میں تمام نمازیں شامل ہیں، فجر اور معرکو اس محم سے فارج کرنا درست نہیں۔ آن اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں کیونکہ نی تاہی نے اسے زِیادَهُ خَبْر (مزید نیکی) قرار دیا ہے۔ آن اول وقت پڑھی ہوئی نماز فرض کی اوا نیگی شار ہوگی اور جماعت کے ساتھ تا خیر سے پڑھی ہوئی نماز نفل ہوگ کیونکہ فرض اول وقت پراوا کرنا اولی ہے۔

> (المعحم ٤٢) - (بَابُ فَصُل صَلاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشُدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنُهَا، وَأَنَّهَا فَرُضُ كِفَايَةٍ) (التحفة ٥٠)

٢٤٦ [١٤٧٣] ٢٤٦-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ،

باب:42-باجماعت نماز کی نضیلت،اس سے پیچھے رہنے پروعیداور (وضاحت کہ)نماز باجماعت فرض کفامیہ

[1472] ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے سعید بن میتب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ دیا ہے۔ انھوں سے روایت کی کہ رسول اللہ تاہی گئا نے فرمایا: "باجماعت نماز تمھارے اکیلے کی نماز سے چیس کنا افضل ہے۔"

[ 1473 ] عبدالاعلى في معمر سے، انھوں نے زہرى ہے، اس سند كے ساتھ حضرت ابو ہريرہ دياتي سے اور انھوں نے

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: "تَفْضُلُ صَلَاةً فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ: "وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكُهُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةً اللَّيْلِ وَمُرَائِقَةً وَالْمَالِينِ اللَّهُ وَمُولِكُ الْمُؤْمِدُا ﴾ [الإسراء: ٧٨].

[18۷٤] (..) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَّأَبُو سَلَمَةً؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَعَيْقُ يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

آو ٧٤٧] ٧٤٧-(..) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَطِّحُ: قَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ».

آبُ ١٤٧٦] ٢٤٨-(..) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ؛ أَنَّهُ بَيْنًا هُوَ جَالِسٌ مَّعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ، مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ. فَدَعَاهُ نَافِعُ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصَلَاةُ مَّعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الشَّهُ مَنْ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ ا

نی تلایظ ہے روایت کی، آپ نے فر مایا: "سب کے ساتھ ال کر نماز پڑھنا اکیلے انسان کی نماز سے بچیس در ہے افضل ہے۔" آپ نے فر مایا: "رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔" ابو ہریرہ ٹٹائٹ نے کہا: تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو (جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے): "اور فجر کے وقت قر آن پڑھنا، بلاشبہ فجر کی قراءت میں حاضری دی جاتی ہے۔"

[1474] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سعید اور ابوسلمہ نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ دہاللا نے کہا: معمر میں نے نبی سالیا ہے سا، آپ فرمارہ ہتے ۔۔۔۔۔آگے معمر سے عبدالاعلیٰ کی (فدکورہ بالا) حدیث کی طرح ہے، اس کے سواکہ انھوں نے (درج کی بجائے)" بچیس جز" کہا۔

[ 1475] سلمان اغرنے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' باجماعت نماز اکیلے کی پچس نمازوں کے برابر ہے۔''

[1476] عربن عطاء بن الى خوار نے خردى كه ي نافع بن جير بن طعم كے پاس جيشا ہوا تھا كه اس اثنا على ہمار ب پاس سے جہنوں كے آزاد كردہ نظام زيد بن زبان كے بہنوئى ابوعبداللہ گزرے ، نافع نے انھيں بلايا (اور صديث سنانے كوكہا۔) انھوں نے كہا: ميں نے ابو ہريرہ دائمۃ كوكہتے ہوئے سنا: رسول اللہ تائمۃ أن فرمايا: "امام كے ساتھ (پڑھى ہوئے سنا: رسول اللہ تائمۃ أن فرمايا: "امام كے ساتھ (پڑھى بخييس نمازوں سے افعنل ہے جو انسان اكيلے پڑھتا ہے۔"

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصّلاةِ

704 :

خَمْسٍ وَّعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ٣.

[١٤٧٧] ٢٤٩-(١٥٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".

[۱٤٧٨] ۲٥٠-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ اللَّهِ وَحْدَهُ سَبْعًا

[18۷۹] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ،
بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ: ابِضْعًا وَعِشْرِينَ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: ابِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَدَحَةً .

[١٤٨٠] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا ابْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِع، عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةً قَالَ: أَبِضُعًا وَعِشْرِينَ ا

[ 1477] ما لک نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹی ہے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا:''باجماعت نماز پڑھنا اکیلے کی نماز ہے ستائیس درجے افضل ہے۔''

[1478] یکی نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر فاتھا سے خبر دی، انھوں نے نبی اکرم منتقا سے دوایت کی کہ آپ نے فرمایا: "آ دی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی اکیلے پڑھی گئی ستائیس نماز وں سے بڑھ کر ہے۔"

[1479] ابوبكربن الى شيبه نے جميں حديث سنائى، كها: جميں ابو اسامه اور (محمد بن عبدالله) ابن نمير نے حديث سنائى، نيز ابن نمير نے (كها:) جميں مير ے والد نے حديث سنائى، ان دونوں (ابو اسامه اور ابن نمير) نے كها: جميں عبيدالله نے اس سند كے ساتھ يہى حديث بيان كى۔

این نمیر نے اپنے والد سے روایت کردہ حدیث میں بضعا وَعِشْرِینَ (بیس سے زائد) کے الفاظ روایت کیے اور ابو بکر بن الی شیب نے اپنی روایت میں ستاکیس در ہے کہا۔

[1480] ضحاک نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر وہ اللہ استعمر وہ اللہ سے اور انھوں نے بی اکرم مالیا: "میں سے زائد۔"

فواكد ومسائل: ﴿ بِضِع كَالفظ ثَيْن سِنوتك بولا جاتا ب، البذابِضَعًا وَعِشْرِينَ سِي مراد بِيس بهي بوسكنا ب اور ستائيس بهي - ﴿ أَفْعَلْ بُونَ سِي استدلال كيا كيا بي كه بغير جماعت كي بهي نماز ادا بوجاتى ب، يعنى نماز سے بيجيوره جانے والے خص كو بنماز قرار نہيں ديا جاسكنا، تا بم شرعى عذر كے بغير باجماعت نماز جھوڑنے والا كناه گار بوگا۔ اس نماز جھوڑنے كا كناه

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةً عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةً عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيلَةً فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر رَجُلَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ هَمَمْتُ أَنْ آمُر رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ فَعَالِفَ الْمَر بِهِمْ أَخَالِفَ إِلْى رِجَالٍ يَتَخَلَّقُونَ عَنْهَا، فَآمُر بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ، بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَّشَهِدَهَا، عَنْمِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ.

[١٤٨٢] ٢٥٢-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ:
حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْعِيشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَعْشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَعْشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَعْشَاءِ وَصَلَاةً أَنْ أَمْرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، لِلْقَسَلَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، بِالصَّلَاةِ فَتُعَلِّي بِالنَّاسِ، فَمَ أَنْطَلِقَ، مَعِي بِرِجَالٍ مَّعَهُمْ حُرَمٌ مِّنْ حَطَبٍ، إِلْى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأْحَرُقَ عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ». وَلَوْ يَعْلَمُ فَلُونَ عَلَيْهِمْ أَنْ وَلَى عَلَيْهِمْ بِالنَّاسِ، فَوْمَ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ».

[۱٤٨٣] ۲**٥٣**-(..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا. وَقَالَ

[1481] اعرج نے حضرت ابو ہریہ فٹائٹ سے روایت کی کہرسول اللہ فٹائٹ نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا: ''میں نے (یہاں تک) سوچا کہ کی آ دی کولوگوں کی امت کرانے کا حکم دول، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں (اپنے کارندوں کو) حکم دول کہ لکڑ یوں کے تصول بارے میں (اپنے کارندوں کو) حکم دول کہ لکڑ یوں کے تصول سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پرجلا دیں۔ ان میں سے آگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فربہ رگوشت سے بھری ہوئی) ہڑی ملے گی تو وہ اس میں ضرور ماضر ہوجائے گا۔' آپ شائل کی مرادعشاء کی نماز سے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت

کی، کہا: رسول اللہ کاٹیڈ نے فرمایا: "منافقوں کے لیے سب
سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اگر ان لوگوں کو پہت
چل جائے، جو ان میں (فیروبرکت) ہے تو جاہے آمیں
گھٹنوں کے بل چل کر آتا پڑے، ضرور آئیں۔ اور میں نے
سوچا تھا کہ نماز کی اقامت کا تھم دول، پھر کی مختص کو کہوں وہ
لوگوں کو جماعت کرائے، پھر میں پچھاشخاص کوساتھ لے کر،
جن کے پاس لکڑیوں کے مخصے ہوں، ان لوگوں کی طرف
جاوک جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، پھران کے گھروں کو ان
جاوک جو جادوں۔"

المحالة المام بن منبه سے روایت ہے، کہا: یہ احادیث بیں جو ابو ہریرہ ٹاٹھ نے ہمیں رسول اللہ ٹاٹھ سے روایت کیں، پھر انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''میں نے ارادہ کیا تھا

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَهْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي، أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِّنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا».

[١٤٨٤] (..) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ وَّإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَّكِيعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَّزِيدَ بْنِ الْأَصَمُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ، بِنَحْوِهِ.

آدمه الله بْنِيُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِيُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَحَقَ عَنْ أَبِي اللهِ بُونِسِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُقَلَّ اللهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَأَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

(المعجم٤٣) – (بَابٌ يَّجِبُ اِتُيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنُ سَمِعَ النَّدَاءَ) (التحفة ٩)

آ ۲۸۸٦] ۲۰۵ (۲۵۳) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ. وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ. فَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ يَعِيِّةٍ رَجُلٌ أَعْمَى. أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَتَى النَّبِيَ يَعِيِّةٍ رَجُلٌ أَعْمَى. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِنِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ يَعِيِّةٍ أَنْ يُرَخِصَ لَهُ فَيُصَلِّمُ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَصَ لَهُ فَيُصَلِّمُ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَصَ لَهُ. فَلَمَّا

کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ میری خاطر لکڑی کے گٹھے تیار کریں، پھر کسی آ دمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھرگھروں کوان کے (بنماز) باسیوں سمیت جلادیا جائے۔''

[ 1484 ] بزید بن اصم نے ابوہریرہ ڈھٹٹ سے اور انھوں نے نبی اکرم مکھٹا سے اس کی طرح حدیث روایت کی ہے۔

[1485] حضرت عبدالله بن مسعود را الله عند روایت ہے کہ نی منافظ نے ان لوگوں سے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، فرمایا: ''میں نے ارادہ کیا کہ کی آ دمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھران لوگوں کے گھروں کوان پر (ان سمیت) جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔''

باب:43-جواذن سنے اس کے کیے مجدمیں آناواجب ہے

[1486] حضرت ابو ہر رہ ہو ٹھٹو سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی اکرم بڑھٹو کی خدمت ہیں ایک نابینا آ دمی حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے پاس کوئی لانے والا نہیں جو (ہاتھ سے پکڑکر) مجھے مجد میں لے آئے۔ اس نے رسول اللہ بڑھٹا سے درخواست کی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے اسے اجازت دے دی، جب وہ واپس ہوا تو آپ بڑھٹا نے اسے اجازت دے دی، جب وہ واپس ہوا تو آپ بڑھٹا نے اسے بلایا اور فرمایا: ''کیاتم نماز کا بلاوا (اوان) سنتے ہو؟''اس نے برض کی: بی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''تو اس پر لبیک کہو۔''

وَلِّي دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ».

فاکدہ: بینا بینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم دائن ہے۔ دیگر روایات میں ہے کہ انھوں نے نابینا ہونے کے علاوہ بیعذر بھی بیان کے انھوں دور ہے۔ معمر ہوں۔ راستہ غیر محفوظ ہے وغیرہ۔ ان تمام عذروں کے باوجود نبی کریم تاثیل نے انھیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نددی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جواذان سنے اس کا معجد آنا لازی ہے۔ بعض علماء نے حضرت عتبان بن مالک تاثیل کی حدیث کی وجہ سے صاحب عذر کورخصت دی ہے۔

(المعجم٤٤) - (بَابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنُ سُنَنِ الْهُلاي) (التحفة٩٧)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعُبْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعُبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَكْرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ لَكُمْ مُنَافِقٌ لَمُ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَريضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ: لِمَنْ رَجُلَيْنِ حَتَى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ أِنْ رَسُولَ اللهِ يَنِيَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ فَيْ رَسُولَ اللهِ يَنِيَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ فَيْ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ أَبِي الْغُمَيْسِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْغُمَيْسِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلِي اللهَ تَعَالَىٰ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى لَلْهُ لَاءِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيُكُمْ عَيْقَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ

### باب:44-نماز کی باجماعت ادائیگی ہدایت کی پختدرا ہوں میں سے (ایک راہ) ہے

[1487] عبدالملک بن عمیر نے ابواحوص سے روایت کی، کہا: حفرت عبداللہ (بن مسعود ہو اللہ استھیوں کی، کہا: حفرت عبداللہ (بن مسعود ہو اللہ استھیوں سے بین نے خودکود یکھا کہ نماز سے کوئی شخص پیچھے نہ رہتا، موائے منافق کے، جس کا نفاق معلوم ہوتا یا سوائے بیار کے اور (بیا اوقات) بیار بھی دو آ دمیوں کے سہار ہے سے چلتا آ جاتا یہاں تک کہ نماز میں شامل ہوجاتا۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ خلای نے ہمیں ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہدایت کے طریقوں میں سے الی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہو۔

[1488] علی بن اقمر نے ابواحوص سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود جھڑے) سے روایت کی، کہا: جو یہ چاہے کہ کل (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے مسلمان کی حثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان (نمازوں) کے لیے بلایا جائے، ان نمازوں کی حفاظت کرے (وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انھیں اوا کرے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمھارے نبی ٹاٹیل کے لیے بدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں اور

الْهُدُى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هُذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ نَبِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَّتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِد مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلُّ خَطْوة يَّخْطُوهَا حَسَنَة، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهُ بِهَا سَيْئَة، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُيْنِ، يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُيْنِ، كَانَ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، كَانَ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حَلَى الصَّفَ .

یہ (ساجد میں باجاعت نمازیں) بھی انھی طریقوں میں سے
ہیں۔ کونکہ اگرتم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے یہ
جماعت سے پیچے رہنے والا، اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم
اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے اور اگرتم اپنے نبی کی راہ کوچھوڑ دو
گوتو گمراہ ہوجاؤ کے ۔ کوئی آ دمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے
(وضو کرتا ہے) اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان ساجد
میں سے کمی مجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
میں سے کمی مجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
میب اس کا ایک درجہ بلند فریاتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر
دیتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی (بھی)
جماعت سے پیچے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا
نفاق سب کومعلوم ہوتا (بلکہ بیا اوقات ایسا ہوتا کہ) ایک
آ دمی کو اس طرح لایا جاتا کہ اسے دو آ دمیوں کے درمیان
سہارادیا گیا ہوتا جتی کہ صف میں لاکھڑا کیا جاتا۔

## (المعجمه ٤) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ) (التحفة ٩٨)

إِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنَّا فُعُودًا فِي الْمُسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا لَمُنْ هَذَيْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا لَمُنْ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا لَمُنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا لَمُنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَبُولُو هُرَيْرَةً أَمَّا لَمُنْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَمَّا لَا أَلْقَاسِم عَلَيْهِ .

[١٤٩٠] ٧٥٩-(. .) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكُّئُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عُمَرَ

باب:45-جب مؤذن اذان کہددے تواس کے بعد محبدے نکلناممنوع ہے

[1489] ابراہیم بن مہاجر نے ابوطعناء سے روایت کی،
کہا: ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ نٹاٹٹ کے ساتھ بیٹے ہوئے
سے کہ مؤذن نے اذان کبی، ایک آ دی مسجد سے اٹھ کرچل
پڑا، حضرت ابو ہریہ ٹٹاٹٹ نے مسلسل اس پر نظر رکھی حتی کہ وہ
مجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹ نے کہا: میخض، یقینا
اس نے ابوالقاسم ٹٹاٹٹ کی نافر مانی کی ہے۔

[1490] افعد بن الى فعماً ومحار في نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ناٹیز سے سنا: انھوں

ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ
الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ،
وَرَأَى رَجُلًا يَّجْتَازُ الْمَشْجِدَ خَارِجًا، بَعْدَ
الْأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَطَى أَبَاالْقَاسِمِ

نے ایک محض کو اذان کے بعد مجدیں سے چل کر باہر نکلتے دیکھا تو فرمایا: یہ مخص، بلاشبہ اس نے ابوالقاسم مَاثِیْلُم کی نافر مانی کی ہے۔

#### (المعجم ٤) - (بَابُ فَضُلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبُح فِي جَمَاعَةٍ) (التحفة ٩)

[١٤٩١] ٢٦٠-(١٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمَغْرُومِيُ:
إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانُ الْمُسْجِدَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمُسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ بِعَدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْدَ تُسُولَ اللهِ يَقُولُ: قَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةِ فِي جَمَاعَةِ فِي جَمَاعَةِ فِي جَمَاعَةِ فِي جَمَاعَةِ فِي جَمَاعَةً فَي جَمَاعَةً فِي جَمَاعَةً فَي جَمَاعَةً فَي اللَّيْلُ كُلَةً ﴾.

[١٤٩٢] (..) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْأَسَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۱٤٩٣] ٢٦١–(٦٥٧) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَّعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ

#### باب:46-عشاءاورضج کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت

[1491] عبدالواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا:
ہم سے عثان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں
عبدالرحمان بن الی عُمرہ نے حدیث سنائی، کہا: حضرت عثان
بن عفان ٹائٹ مغرب کی نماز کے بعد معجد میں تشریف لائے
اور اکیلے بیٹے گئے، میں بھی ان کے پاس بیٹے گیا، وہ کہنے
لگے: بھتے جا میں نے رسول اللہ ٹائٹی کو فرماتے ہوئے سنا:
د'جس نے عشاء کی نماز باجماعت اوا کی تو گویااس نے آ دھی
رات کا قیام کیا اور جس نے ضبح کی نماز (بھی) جماعت کے
ساتھ پڑھی تو گویااس نے ساری رات نماز پڑھی۔''

[ 1492 ] سفیان نے ابوہل عثان بن حکیم سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[1493] بشر، یعنی ابن مفضل نے ہمیں حدیث سائی، انھول نے فالد سے اور انھول نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت جندب بن عبداللہ دائلہ

جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ». اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ».

سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ طافیظ نے فرمایا: ''جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری (امان) میں ہے۔تو ایبا نہ ہو کہ (ایسے شخص کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی بنا پر) اللہ تعالیٰ تم (میں سے کسی شخص) سے اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، پھر وہ اسے پکڑلے، پھراسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔''

[١٤٩٤] ٢٦٢-(..) وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبُنَّ كُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ مِنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ مِنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ بِشَيْءٍ يُدُرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

[1494] اساعیل نے خالد سے اور انھوں نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے جندب (بن عبداللہ) قسری ٹاٹھ نے نے فرمایا: قسری ٹاٹھ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: "جس نے ضبح کی نمباز اوا کی، وہ اللہ کے ذمے میں آگیا، دعا ہے) اللہ تم سے اپنے ذمے کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہ کرے کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے میں سے کسی چیز کا مطالبہ کر لے، اسے پالیتا ہے، پھراسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال ویتا ہے۔ "

[١٤٩٥] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ
النَّبِيِّ عَيْلِيَّ، بِهٰذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ".

[1495] یمی روایت حسن بھری نے جندب بن سفیان کے حوالے سے نبی مائی اسے روایت کی (لیکن آخری فقرہ) فَیک بُنّهُ فِی نَادِ جَهَنّهُ (اس کوجہنم میں اوندھے منہ پھینک ویتا ہے) بیان نہیں کیا۔

(المعجم ٤٧) - (بَابُ الرُّخُصَةِ فِي التَّخُلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذُرٍ) (التحفة ١٠٠)

باب:47-عذر کی صورت میں نمازے پیچھےرہ جانے (اکیلے پڑھ لینے) کی اجازت

[1847] ٢٦٣-(٣٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى التَّجِيبِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ، وَهُوَ

[ 1496 ] بونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ محمود بن رہی انساری دہائی نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عتبان بن مالک دہائی نے جوان صحابہ کرام میں سے تنے جوان صار میں سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تنے، (بیان کیا) کہ وہ رسول سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تنے، (بیان کیا) کہ وہ رسول

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، مِّنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُ أَتْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَيَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّيَ لَهُمْ. وَوَدِدْتُ أَنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ! تَأْتِي فَتُصَلِّى فِي مُصَلِّى فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّى. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ سَأَفْعَلُ، إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ عَتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟ اللَّهُ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزير صَنَعْنَاهُ لَهُ. قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِّنْ أَهْل الدَّارِ حَوْلَنَا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ. فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُن؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَّا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَقُلْ لَّهُ ذْلِكَ. أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يُريدُ بِذْلِكَ وَجْهَ اللهِ؟، قَالَ قَالُوا:اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّمَا نَرى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ».

الله تأتيم كي خدمت مين حاضر موئ اورعرض كي: اعالله کے رسول! میری نظر خراب ہوگئ ہے، میں اپنی قوم کو نماز یڑھا تا ہوں اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اوران کے درمیان والی وادی میں سیلاب آجاتا ہے، اس کی وجہ سے میں ان کی مبحد میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں انھیں نماز پڑھاؤں تو اے اللہ کے رسول! میں جا ہتا ہوں کہ آپ (میرے گھر) تشریف لائیں اورنماز پڑھنے کی کسی ایک جگہ برنماز پڑھیں تا كه ميں اس جگه كو (مستقل طورير) جائے نماز بنالوں \_ كہا: عتبان واللط في كان توضيح ك وقت دن چرصة بى آب تافيا اور ابو بكر جن تشريف لائے، رسول الله عن الله عن (اندر آنے کی) اجازت طلب فرمائی، میں نے تشریف آوری کا کہا، آپآ کربیٹے نیس یہاں تک کہ گھرے اندر (کے تھے میں) داخل ہوئے، پھر پوچھا:''تم اپنے گھر میں کس جگہ جا ہے ہو کہ میں (وہاں) نماز پڑھوں؟'' میں نے گھر کے ایک کونے كى طرف اشاره كيا تورسول الله الله الله على فرع موكر عبير (تحریمہ) کہی اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے دور کعتیں ادا فرمائیں، پھرسلام پھیردیا۔اس کے بعدہم نے آپ کوخزیر ( گوشت کے جھوٹے مکڑوں سے بے ہوئے کھانے) کے لیے روک لیا جوہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ (عتبان ٹاٹٹ نے) کہا: (آپ کی آمد کاس کر) اردگرد ے ملے کے لوگ آ گئے حتی کہ گھر میں خاصی تعداد میں لوگ الحضے ہو گئے۔ان میں سے ایک بات کرنے والے نے کہا: ما لك بن وحشن كهال بي؟ ان ميس سيكسي في كها: وه تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تو رسول الله الله الله عن اليان الله عن اليانه كور كيا مسمیں معلوم نہیں کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے

ابن شہاب نے کہا: میں نے (بعد میں) حصین بن محمد انساری سے، جو بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ہیں، محمود بن رہے دائو کی اس حدیث کے بارے میں اور دہائیں کی اس حدیث کی اس حدیث کی اس حدیث کی بارے میں اور محمود دہائیں کی تصدیق کی۔

قَالَ ابْنُ شِهَابِ:ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَادِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِذَٰلِكَ. [راجع: ١٤٩]

رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنَي مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ حَدِيثٍ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ حَدِيثٍ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَلُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: مَا فَكْدِيثِ فَعَلَانَ مَا قُلْتَ قَالَ: مَا فَلْتَ قَالَ: مَا فَكُلْتَ مَا فَلْنَ أَلْكُ لَكُ مِنْ اللهِ عَنْهُ فَوَجَدْنَّهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ فَعَلَى اللهِ عَنْهُ فَوْجَدْنَّهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ فَعَلَ اللهِ عَنْهُ فَوْجَدْنَّهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ فَعَلَ اللهِ عَنْهُ فَوْمَهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى عَبْبَانَ، أَنْ أَشَالُهُ عَنْ هُذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّشُنِهِ كَمَا فَوْمِهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى خَبْلَكُ إِلَى عَبْبَانَ، فَحَدَّشُنِهِ كَمَا ذَعَلَ الْمَدِيثِ، فَحَدَّشِنِهِ كَمَا فَوْمِهِ، فَحَدَّشَيْهِ كَمَا خَبْلِكُ فَقَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْنَهُ فَوْمِهِ، فَحَدَلَسْتُ إِلَى عَبْبَانَ ، فَحَدَّشَنِهِ كَمَا فَوْمِهِ، فَحَدَّشِيهِ كَمَا فَوْمِهِ، فَحَدَّشِيهِ كَمَا فَوْمِهِ، فَحَدَّشَيْهِ كَمَا فَوْمِهِ مُنْ هُذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّشَنِهِ كَمَا فَوْمِهِ مَنْ هُذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَا فَيْهِ كَمَا فَوْمِهِ مَا فَعْمَالًا الْحَدِيثِ مَا فَالْمَا لَلْهُ الْمُعْتَلَالَ الْمُعْتِيثِ مَا فَعَلَا مُنْ اللهُ عَنْ هَا لَهُ مَا لَالْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْتَلِقُ الْمَامُ وَالْمُ اللهُ الْمُعْتَلُونَ اللهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِ اللهُ الْمُعْتَلِ اللهُ الْمُعْتَلِ اللّهُ الْمُعْتَلِ اللّهُ الْمُعْتَلِ اللْمُعُلِقُولُ اللّهُ الْمُعْتَا الْمُعْتَلِ اللْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلَا الْمُع

مديث سنائي جس طرح بيلي سنائي تعي -

قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نُّرِٰى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهٰى إِلَيْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَّا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ.

زہری نے کہا: اس واقعے کے بعد بہت سے فرائف اور دیگر امور (احکام) نازل ہوئے اور ہماری نظر میں معاملہ آئی پرتمام ہوا، لبذا جو انسان چاہتا ہے کہ (عتبان ٹائٹو کی حدیث کے فاہری مغہوم سے) دھوکا نہ کھائے، وہ دھوکا کھانے سے بیج۔

إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَّجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ وَلَا فَيْ مِنْ وَلَا اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ مَالِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَصَرِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[1498] اوزائی سے روایت ہے، کہا: مجھے زہری نے حضرت محمود بن رہے ہائی سے حدیث سائی، کہا: مجھے رسول اللہ سائی کا وہ گئی کرنا اچھی طرح یاد ہے جو آپ نے ہمارے کھر میں ایک ڈول سے (پانی لے کر) کی تھی (اوراس کا پانی میرے منہ پر ڈالا تھا)۔ محمود ٹائٹ نے کہا کہ مجھے عتبان بن مالک ٹائٹ نے بتایا کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میری نظر میں خرابی پیدا ہوگئی ہے اور اس بات تک حدیث میری نظر میں خرابی پیدا ہوگئی ہے اور اس بات تک حدیث بیان کی کہ آپ ٹائٹ نے دور کھات نماز پڑھائی اور یہ کہ ہم مین کی آپ ٹائٹ کے ورکعات نماز پڑھائی اور یہ کہ ہم مین کی آپ ٹائٹ کے روک لیا جو ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ انھوں (اوزائی) نے اس کے بعد یونس اور معمر والا اضافہ بیان نہیں کیا۔

(المعحم ٤٨) - (بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافلَةِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَّخُمُرَةٍ وَّتُوبٍ وَّغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ) (التحفة ١٠١)

آلام] ٢٦٦ (١٤٩٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ [١٤٩٩] اسحالَّ المُخْلَى يَخْيَى بْنُ اللهُ الله

باب:48-نفل نمازی جماعت اور پاک چٹائی، جائے نماز اور کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائز ہے

[1499] اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک علی است کی کہ ان کی تانی ملیکہ علی نے رسول الله ظافی کو کھانے پر بلایا جو انھوں نے تیار کیا تھا۔ آپ تافیل نے اس میں سے ( کچھ ) تناول کیا، پھر فرمایا: "کھڑے ہو جاؤ میں تمھاری (برکت کی) خاطر نماز "کھڑے ہو جاؤ میں تمھاری (برکت کی) خاطر نماز

لَكُمْ اللَّهُ أَلَسُ بْنُ مَالِكِ: فَقُمْتُ إِلَى حَضِيرٍ لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَخْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ.

پڑھوں۔'' انس بن مالک ٹاٹٹ نے کہا: میں کھڑا ہوا اور اپنی ایک چٹائی کی طرف بڑھا جولمباعرصہ استعال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی، میں نے (اسے صاف کرنے کے لیے) اس پر پانی بہایا تو رسول اللہ ٹاٹٹ اس پر کھڑے ہوئے، میں اور (وہاں موجود ایک) یتیم نے نے نے آپ کے پیچھے صف بنائی، بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے (کھڑی) ہوگئیں۔ رسول اللہ ٹاٹٹ نے ہمارے (حصول برکت کے) لیے دور کعت نماز پڑھی، پھرآپ تشریف لے گئے۔

[1500] ابوالتیاح نے حضرت انس بن مالک و الله و الله

المحان نی المحالی المحان الله المحان الله المحان ا

[ 10.٠] ٢٦٧-(٢٥٩) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. فَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، فَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي بَيْبَنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْبَنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْبَنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُو فِي بَيْبَنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ اللَّذِي تَحْتَهُ وَيُصَلِّي بِنَا. قَالَ: وَكَانَ بِسَاطُهُمْ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. قَالَ: وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

[1001] ٢٦٨-(٦٦٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ: "فُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ " فِي غَيْرِ خَالَتِي فَقَالَ: "فُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ " فِي غَيْرِ وَفْتِ صَلَاةٍ، فَصَلِّي بِنَا - فَقَالَ رَجُلٌ لِّثَابِتِ: وَفْتِ صَلَاةٍ، فَصَلِّي بِنَا - فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتِ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مُنْهُ ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَعِينِهِ - فَهَا لَنَ جَعَلَ أَنْسًا مُنْهُ ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَعِينِهِ - فَهَا لَنَ جَعَلَ أَنْسًا مُنْهُ ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَعِينِهِ - فَهَا لَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْ خَيْرٍ اللَّذُنْيَا وَاللَّهِ! خُويْدِمُكَ، وَاللَّذِينَا اللَّهِ! خُويْدِمُكَ،

أَدْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آَدُعُ اللهَ لَهُ، قَالَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: «اَللَّهُمُّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ». [انظر: ٦٣٧٥]

[۱۵۰۲] ۲٦٩-(..) وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَادِ، سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بُرِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِ أَنَّسٍ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَقَامَ وَبِأُمْهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.

[۱۹۰۳] (..) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّيةِ زُهَيْرُ الْمُثَنِّيةِ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا ابْسَادِ.

آ ۱۹۰٤] ۲۷۰-(۱۹۰ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَدَّنَنَا عَبَادُ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبَادُ ابْنُ الْعَوَّامِ، كِلَا هُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ الْعَوَّامِ، كِلَا هُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْلَةً لَا اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ. [راجع: ١١٤٦]

[١٥٠٩] ٢٧١–(٦٦١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ

خدمت گزارہے،اللہ ہے اس کے لیے (خصوصی) دعا کریں۔
کہا: آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی اور میرے
لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا، آپ نے
فرمایا: "اے اللہ! اس کا مال اور اس کی اولا دزیادہ کر اور اس
کے لیے ان میں برکت ڈال دے۔"

[1502] معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن مختار سے صنا، وہ مختار سے حدیث سائی، انھوں نے مویٰ بن انس سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ٹائٹ سے حدیث بیان کررہے تھے کہ رسول اللہ طائع نے انھیں اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کونماز پڑھائی، کہا: آپ نے جھے اپنی دائیں جانب اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔

[ 1503 ] محمد بن جعفر اورعبد الرحمان بن مهدى نے شعبہ سے اى سند كے ساتھ يہي حديث بيان كى ۔

[1504] عبداللہ بن فَدَّ ادے روایت ہے، کہا: مجھے نی طُلِیْ کی زوجہ حضرت میمونہ اللہ نے حدیث بیان کی، فرمایا: رسول اللہ طُلِیْ نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے ہوتی اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ مجدہ کرتے تو آپ کا کیڑا مجھے لگتا اور آپ (مجور کے پتوں اور دھا گوں سے بنی ہوئی) ایک جائے نماز پرنماز پڑھتے تھے۔

[ 1505] حفرت جابر دائن سے روایت ہے، کہا: ہمیں حفرت ابو سعید خدری دائن نے حدیث سنائی کہ وہ رسول اللہ سائن کے ہاں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر

نماز پڑھ رہے ہیں،ای پر بجدہ کررہے ہیں۔

ابْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّنَنَا السُّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ أَنْ مُخُدْرِيُّ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(المعحم ٤٩) - (بَابُ فَضُلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَّانْتِظَارِ الصَّلَاةِ) (التحفة ٢٠١)

[١٥٠٦] ٢٧٢–(٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَّعِشْرِينَ دَرَجَةً؛ وَذٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضًّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَّخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْجُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. ْيَقُولُونَ: اَللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، ٱللَّهُمَّ! تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِا . [راجع: ١٤٧٢]

#### ہاب:49-فرض نماز ہا جماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت

[1506] الومعاويد نے اعمش سے حديث بيان كى، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ دیات ے روایت کی، کہا: رسول الله تُلقيم نے فرمايا: "آدمی کی باجماعت (ادا کی گئی) نماز اس کی گھر میں یا بازار میں بردمی ہوئی نماز کی نبت میں سے زیادہ درجے بڑھ کر ہے اور وہ یول کہ جب ان میں سے کوئی وضوکرتا ہے اور اچھی طرح وضو كرتاب، پرمجدآتاب،ات نمازى فالغايا اورنماز کے علاوہ وہ کچھنہیں جا ہتا۔ تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا تا مگراس كسبب سے اس كا ايك درجه بلندكر ديا جاتا ہے اور اس كا ایک گناه مٹادیا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ مجدمیں داخل ہوجاتا ے، پھر جب وہ مجد میں داغل ہوجاتا ہے تو جب تک نماز اے رو کے رکھتی ہے وہ نماز بی میں ہوتا ہے (اس کے انظار کا وقت نماز میں شار ہوتا ہے) اورتم میں سے کوئی مخص جب تك اس جكدر بتا ب جهال اس في نماز يرهى بوق فرشة اس كحق مين وعاكرت رجع مين ـ وه كبت مين: اب الله! اس يردم فرما! اسالله! اسمعاف كردس! اسالله! اس كى توبة قول فرما! جب تك وه اس جكه (يركى كو) تكليف

نہیں پنچا تا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضوئیں ہوتا۔'' [1507] عبر ، اساعیل بن زکریا اور شعبہ سب نے اعمش کی اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔

[۱۹۰۷] (..) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، فِي لَهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

[۱۰۰۸] ۲۷۳-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُصَلِّي عَلَى
أَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ. تَقُولُ: اَللَّهُمَّ!
اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ،
وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مًا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ.

[١٥٠٩] ٢٧٤-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهُزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَتَقُولُ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ الْمَلاَثِكَةُ: اَللَّهُمَّ! اغْفِرْلَهُ، اللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ حَتَٰى الْمُلاَثِكَةُ: اَللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ حَتَٰى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ؛ قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.

آ ( ۱۰۱۰] ق ۲۷۰-(..) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّا دَامَتِ

[1508] این سیرین نے حضرت ابوہ بریرہ ڈٹائٹ اور ایت
کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی محف
جب تک اپنی (نماز پڑھنے کی) جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے
اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں: ''اے اللہ!
اس بخش دے! اے اللہ! اس پر رحم فرما! جب تک وہ بے وضو
نہیں ہوتا، نیز جب تک تم میں سے کی شخص کو نماز روکے
رکھتی ہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔''

[1509] ابورافع نے حضرت ابو ہریرہ فاٹھ ہے روایت کی کدرسول اللہ فاٹھ نے فرمایا: ''بندہ مسلس نمازی ہیں ہوتا ہے دور بتا ہے اور ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور فرشتے کہتے رہتے ہیں: اے اللہ! اسے معاف فرما! اے اللہ! اسے معاف فرما! اے اللہ! اسے معاف فرما! یہاں تک کہ وہ چلا جاتا ہے یا بے وضو ہوجاتا ہے ۔' (ابورافع کہتے ہیں:) میں نے ابو ہریرہ فاٹھ سے بوچھا: یُخدِثُ کا مطلب کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آواز کے بغیریا آواز کے بغیریا آواز کے بغیریا آواز کے ساتھ ہوا خارج کردے۔

[1510] ابوزناد نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ناٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ تاٹھ کے فرمایا: "جب تک تم میں سے کسی کونماز رو کے رکھتی ہے وہ مسلسل نماز میں ہوتا ہے، اسے گھرکی طرف لوٹے سے نماز کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں روکا ہوتا۔"

الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَّنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ».

يَخْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؟ ح: يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شُهُ اللهِ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شُهُ اللهِ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنِ هُونَ اللهِ قَالَ : ﴿ أَحَدُكُمْ مَّا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، فِي صَلَاةٍ ، مَّا لَمْ يُحْدِثْ ، تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ : وَلَلْهُمَّ ! اذْحَمْهُ ٩ .

[۱۰۱۲] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبُّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ هٰذَا.

(المعجم، ٥) – (بَابُ فَصُلِ كَثُرَةِ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ) (التحفة٣،١)

آ۱۹۱۳] ۲۷۷-(۲۹۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُودَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ الْوَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: "حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ".

[1511] این شہاب نے (عبدالرحمان) بن ہرمز (اعرج)

اور افعول نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ
رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز
کے انظار میں بیٹھتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے جب تک
بے وضو نہ ہو جائے۔فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے
ہیں: اے اللہ! اسے معاف فرما! اے اللہ! اس پر رحم فرما!"

[1512] ہام بن منبہ نے حصرت ابو ہریرہ دلاتھ سے اور انھوں نے نبی ملاتھ کا سے ای کے مطابق روایت کی۔

# باب: 50-مىجدول كى طرف زياده قدم چلنے كى فضيات

[1513] عبداللہ بن براد اشعری اور ابوکریب دونوں نے کہا: ہم سے ابو اسامہ نے کرید سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوبردہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموی مالات انھوں نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ تاہی آئے نے فرمایا: "نماز میں سب سے زیادہ تواب اس کا ہے جواس کے لیے زیادہ دور سے چل کرآتا ہے، پھر (اس کے بعد) جوان میں سسب سے زیادہ دور سے چل کرآتا ہے۔ اور جوآدی نماز کا انظار سے نیادہ دور سے چل کرآتا ہے۔ اور جوآدی نماز کا انظار کرتا ہے تاکہ اسے امام کے ساتھ ادا کرے، اجر میں اس سے بہت بڑھ کر ہے بونماز پڑھتا ہے، پھرسو جاتا ہے۔ " ابوکریب کی دوایت میں ہے: "بہاں تک کہ وہ اسے امام الوکریب کی دوایت میں ہے: "بہاں تک کہ وہ اسے امام الوکریب کی دوایت میں ہے: "بہاں تک کہ وہ اسے امام

#### کے ساتھ جماعت میں ادا کر ہے۔''

[1514] عبر نے ہمیں خبر دی، انھوں نے سلیمان تیمی

ے، انھول نے ابوعثان نہدی سے اور انھول نے حضرت ابی

بن كعب ناتن سے روايت كى ، كہا: ايك آ دى تھا، ميرے علم

میں کوئی اور آ دی اس کی نسبت معجد سے زیادہ فاصلے برنہیں

رہتا تھا اوراس کی کوئی نمازنہیں چوکی تھی،اس ہے کہا گیا یا

میں نے (اس سے) کہا۔:اگرآ ب گدھا خریدلیں کہ (رات

کی) تاریکی اور (دو پهرکی) گری میں آپ اس پرسوار ہو جایا

كريں-اس نے جواب ديا: مجھے يہ بات پندنہيں ہے كەمىرا

گھر مجد کے پڑوں میں ہو، میں جا ہتا ہوں میرامبدتک چل

كر جانا اور جب ميں گھر والوں كى طرف لوٹوں تو ميرا لوثنا

ميرك لي لكها جائي- تو رسول الله الله الله علماني: "الله

تعالی نے بیسب کچھتمھارے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔"

آلاما الله المنظمة ال

عَبْدِالْأَعْلَى: [1515] معتمر بن سلیمان اور جریر دونوں نے یمی سے ح : وَحَدَّنَنَا ای سند کے ساتھای کے مطابق روایت کی۔

[1010](..)وَحَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِنَحْوهِ.

ا 1516] عباد بن عباد نے ہمیں صدیت یکی کہا: ہمیں عاصم نے ابوعثان سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت ابی بن کعب دلات سے روایت کی کہا: انصار میں سے ایک آ دمی تفا، اس کا گھر، مدینہ میں سب سے دور (داقع) تقااور اس کی کوئی نماز رسول اللہ تاہی کی اقتدا میں پڑھنے سے چوکی نہیں تھی ، ہم نے اس کے لیے ہمدردی محسوں کی تو میں نے اس کہا: جناب! اگر آ پ ایک گدھا خرید لیس جو آپ کوگری اور زمین کے (زہر لیے) کیڑوں سے بچائے (تو کتا اچھا ہو!) اس نے کہا: مگر اللہ کی قتم! مجھے یہ پندنہیں ہے کہ میرا گھر اس نے کہا: مگر اللہ کی قتم! مجھے یہ پندنہیں ہے کہ میرا گھر اس نے کہا: مگر اللہ کی قتم! مجھے یہ پندنہیں ہے کہ میرا گھر اسے خصر ناٹھی کے گھر سے اس نے کہا: مگر اللہ کی قتم! مجھے یہ پندنہیں ہے کہ میرا گھر سے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ناٹھی کے گھر سے دیے کے طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ناٹھی کے گھر سے کا دیے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ناٹھی کے گھر سے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ناٹھی کے گھر سے دیے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ناٹھی کے گھر سے کہا کا دیند کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد ناٹھی کے کھر سے کیا کے کھر سے کھر ناٹھی کے کھر سے کھر کا دیند کی کھرے کے کھر سے کھر کا کھرے کے کھر سے کھر کا کھر سے کھر کا کھرے کے کھر سے کھر کا کھر سے کھر کا کھر سے کھر کی کھر سے کھر کا کھر سے کھر کا کھر سے کھر کا کھر سے کھر کھر کے کھر سے کھر کھر سے کھر کی کھر سے کھر کی کھر سے کھر کھر کے کھر کھر کے کھ

[١٥١٦] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، عَن أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، بَيْتُهُ أَقْطَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةً. قَالَ: فَتَوجَعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةً. قَالَ: فَتَوجَعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلانُ! لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامُ الْأَرْضِ. قَالَ: أَمَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامُ الْأَرْضِ. قَالَ: أَمَ وَاللهِ! مَا أُحِبُ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ

مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَٰى أَنْتُ بِهِ خِمْلًا حَتَٰى أَنْتُ بِهِ نَبِي اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْنُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ لَكَ مَا اخْتَمَبْتَ».

[۱۰۱۷] (..) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِهِ الْأَشْعَيْقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَشْعَيْقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا رَكَرِبًا الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِبًا الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِبًا ابْنُ إِسْحُقَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّيْثِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً مُنَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطُوةٍ دَرَجَةً».

الْمُنَّنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْمُنَّنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْمُنَّنِى: حَدَّثَنِى بُحَدُّثُ قَالَ: حَدَّثَنِى الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَلَّ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، عَلْدِ اللهِ قَالَ: حَلَّ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَالَ لَهُمْ: "إِنَّهُ فَلَاكَ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّهُ بَلِغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَالُوا: فَلْكَ . بَلْمُولَ اللهِ! قَدْ أَرَدُنَا ذَلِكَ .

بندها ہوا ہو۔ جھے اس کی بیہ بات بہت گراں گزری حتی کہ میں اس کیفیت میں نبی اکرم ناٹیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ آپ نے اسے بلوایا تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ آنے جانے پراجر کی امیدر کھتا ہے۔ تو نبی ناٹیل نے فربایا: "شمیں بھینا وہی اجر کے امیدر کھتا ہے۔ تو نبی ناٹیل نے فربایا: "شمیں بھینا وہی اجر کے امیدر کھتا ہے۔ تو نبی ناٹیل کے ہو۔"

[1517] ابن عیینہ اور وکیج نے اپنے والد کے حوالے سے عاصم سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[1518] ابوز بیر نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹھاسے سا، کہا: ہمارے گھر مجد سے دور واقع تھے، ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کوفروخت کر کے مجد کے قریب آ جا کیں تورسول اللہ ٹاٹھا نے ہمیں روک دیا اور فرمایا: "تممارے لیے ہرقدم کے بدلے میں ایک درجہ ہے۔"

[1519] بُری نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حظرت جار بن عبداللہ ٹالٹی کے اور ایس کی کہا: (رسول اللہ ٹالٹی کی) بو مجد کے اردگرد کی جگہیں خالی ہوئیں تو (ان کے قبلے) بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ مجد کے قریب نتقل ہو جا کیں، رسول اللہ ٹاٹٹی کو یہ بات پہنی تو آپ نے ان سے کہا: '' مجھے خبر پہنی ہے کہ مجد کے قریب نتقل ہونا چاہیے کہا: '' مجھے خبر پہنی ہے کہ مجد کے قریب نتقل ہونا چاہیے ہو۔'' انھوں نے عرض کی: تی ہاں، اے اللہ کے رسول! ہم بی چاہیے ہیں۔ تو آپ نے فرایا: '' بنوسلم! اپنے گھروں میں رہو، تمھارے قدموں کے نشان کھے جاتے ہیں، (پھر میں رہو، تمھارے قدموں کے نشان کھے جاتے ہیں، (پھر

فَقَالَ: "يَابَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، وِيَارَكُمْ! تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، وِيَارَكُمْ!

النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّيِّ عَلِيَةٌ فَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آثَارُكُمْ" فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلُنَا.

(المعحم ٥) - (بَابُ الْمَشْيِ اِلَى الصَّلاةِ تُمُحٰى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرُفَغُ بِهِ الدَّرَجَاتُ) (التحفة ٣٠٠)

[۱۵۲۱] ۲۸۲-(۲۹۲) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا وَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا وَكَرِيًّا بْنُ عَدْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي حَازِمِ اللهِ أَنْشَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّيِّةٍ: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشْي إِلَى رَسُولُ اللهِ عَيَّيِّةٍ: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشْي إلى بَيْتٍ مُنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطْوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً".

[۱۰۲۲] ۲۸۳ (۲۹۲) وَحَدَّثْنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا لَيْثُ؛ ح: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثْنَا بَكُرُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا لَيْثُ؛ ح: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثْنَا بَكُرُ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

فرمایا:) ایخ گھروں ہی میں رہو،تمھارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔''

[1520] ہمس نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حظرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھاسے روایت کی ، کہا بنوسلمہ نے متجد کے قریب نظر ہونے کا ارادہ کیا ، کہا: اور (متجد کے قریب) جاہیں (بھی) خالی تھیں۔ نی اکرم ٹاٹیٹا کو یہ خبر پنجی تو آپ نے فرمایا:"اے بنوسلمہ! اپنے گھروں میں رہو،تمھارے قدموں نے فرمایا:"اے بنوسلمہ! اپنے گھروں میں رہو،تمھارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔" تو انھوں نے کہا: (اس کے بعد) ہمیں یہ بات اچھی (بھی) نہگتی کہ ہم ختقل ہو تچے ہوتے۔

باب:51-مسجد میں نماز کے لیے چل کرآنے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند کیے جاتے ہیں

[1521] حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''جس نے اپنے گھر میں وضو کیا،
پھر اللہ کے گھر وں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر
گیا تا کہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے تو
اس کے دونوں قدم (یہ کرتے ہیں کہ) ان میں سے ایک گناہ
مٹاتا ہے اور دومرا درجہ بلند کرتا ہے۔''

1522] لیف اور بکر دونوں نے ابن ہاد ہے، انھوں نے مجد بن ابراہیم ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرجمان ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا۔ اور بکرکی روایت میں ہے کہ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ. - وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ -: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: لَا مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهِنَّ الْخَطَايَا». الصَّلُواتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهِنَّ الْخَطَايَا».

[۱۹۲۳] ۲۸٤-(۲۹۸) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَّهُوَ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ، عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ، عَلَى بَابِأَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ».

قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُبْقِي ذَٰلِكَ مِنَ الدَّرَنِ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».

(المعحم ٢٥) - (بَابُ فَضُلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَا الصُّبُح، وَفَضُلِ الْمَسَاجِدِ) (التحفة ١٠٥)

. [١٥٢٥] ٢٨٦-(٦٧٠) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ

انھوں (ابو ہریرہ دی گئی نے رسول اللہ کا گئے سنا، آپ نے فرمایا۔ "تم کیا سیحتے ہو اگرتم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہوجس سے وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس (کے جسم) کا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟" صحابہ نے عرض کی: اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا: "کی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالی ان کے فرمایا: "کی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالی ان کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کردیتا ہے۔"

[1523] الممش نے ابوسفیان (طلحہ بن نافع) ہے،
انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ علیہ اللہ کے دروازے پر چلتی ہوئی بہت بڑی نہرکی می ہے، وہ اس میں سے روزانہ پانچ دفع شل کرتا ہو۔" (اعمش نے دوایت کرتے ہوئے) کہا: حسن نے کہا: یوسل اس کے جم پرکوئی میل کچیل نہیں چھوڑے گا۔

[1524] حفرت الوہر رہ ثلاثہ نے نبی تلکی سے روایت
کی: ''جو شخص دن کے پہلے جسے میں یا دن کے دوسرے جسے
میں مجد کی طرف گیا اللہ تعالی (ہر دفعہ آنے پر) اس کے لیے
جنت میں میز بانی کا انظام فرما تا ہے، جب بھی وہ (آئے)
میح کو آئے یا شام کو آئے۔''

باب:52-صح (کی نماز) کے بعدا پی نماز ک جگہ بیٹھے رہنے اور مساجد کی نضیلت

[1525] ابوضیمہ نے ساک بن حرب سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ مثالث

ابْنُ حَرْب؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْب، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةً: أَكُنْتَ لَجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا. كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ اللّهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِيهِ الشَّمْسُ، فَإِذَا لَصَّبْعَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَشْحَكُونَ فَي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكْرِيًّا، وَكِيلُا مُمَا عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ كَلَا هُمَا عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي النَّيْمِ شَكْدُ، حَلَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا

[۱۰۲۷] (..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَثْمَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولًا: حَسَنًا.

آ۱۹۲۸ مَعْرُوفِ وَّ إِسْحْقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ فَالَا:
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: -حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ،
عَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: -حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ،
فِي رِوَايَةِ هُرُونَ، وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيُّ:
حَدَّثِنِي الْحَارِثُ: -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ قَالَ: الْحَدُلُ الْبَلَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى رَسُولَ اللهِ تَعَالَى اللهِ يَعْلِي اللهِ تَعَالَى اللهِ يَعْلِي اللهِ تَعَالَى اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يُعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ ال

ے کہا: کیا آپ رسول اللہ تاہ کھا کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ کہا: ہاں! بہت۔ آپ جس جگہ صبح یا دن کے ابتدائی حصے کی نماز ادا فرماتے ،سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے ، لوگ دور جاہلیت میں کیے کاموں کے متعلق باتیں کرتے اور ہنتے تھے اور آپ (بھی ان کی باتیں من کر) مکراتے تھے۔

[1526] سفیان اور ذکریا دونوں نے ساک سے اور انھوں نے ساک سے اور انھوں نے حفرت جابرین سمرہ نگاٹنا سے دوایت کی کہ نی ٹاٹٹا جب فجر پڑھتے متعے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتی کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔

[1527] ابواحوص اور شعبه دونوں نے ساک سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی لیکن حَسَنّا ''اچھی طرح'' (سورج نکل آتا) نہیں کہا۔

[1528] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اللہ کے نزدیک (انسانی) آبادیوں کا پہندیدہ ترین حصدان کی مجدیں ہیں، اور اللہ کے ہاں (انسانی) آبادیوں کا سب سے ناپندیدہ حصدان کے بازار ہیں۔''

مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا » .

#### (المعجم٥٥) – (بَابُ مَنُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟)) (التحفة ٢٠١)

[١٥٢٩] ٢٨٩-(٦٧٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ ».

[۱۹۳۰] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً وَ حَ: وَحَدَّثَنَا مُعَادُ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَادُ وَحَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةً، وَهُو ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۱۹۳۱] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ.

[۱۰۳۲] ۲۹۰-(۱۷۳) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ

# باب:53-امات پرزیاده حق کس کاہے؟

[1529] ابوعوانہ نے ہمیں قادہ سے حدیث سالی، انھوں نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹاٹھ کا سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ کا نے فرمایا: "جب (نماز پڑھنے والے) تین ہوں تو ان میں سے ایک ان کی امامت کرائے اور ان میں سے امامت کا زیادہ حقد اروں کی جوان میں سے زیادہ (قرآن) پڑھا ہو۔"

[1530] شعبہ سعید بن الی عروبہ اور معاذ (بن ہشام) نے اپنے والد کے واسطے سے ،سب نے قادہ سے اپنے اپنے شاگردوں کی ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت بیان کی۔

[1531] (قادہ کے بجائے) جریری نے ابونطرہ ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید ڈاٹٹا سے اور انھوں نے نبی سُلٹا سے ای طرح روایت کی۔

[1532] الوبكر بن الى شيبه اور الوسعيد الحج في الو خالد المرس، انحول في المعش سي، انحول في اساعيل بن رجاء سي، انحول في اول بن ضَمْعَ بن سي اور انحول في حضرت الومسعود الصارى الله تالله في المات وه كرائ جوان على سي كتاب الله فرمايا: "لوگول كى امامت وه كرائ جوان على سي كتاب الله

أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَوُمُّ الْقَوْمَ أَفْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللهَ الْأَشَجُ فِي رِوَايَتِهِ، مَكَانَ سِلْمًا: بِإِذْنِهِ اللهِ قَالَ الْأَشَجُ فِي رِوَايَتِهِ، مَكَانَ سِلْمًا:

[۱۰۳۳] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

کوزیادہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ پڑھنے میں برابر ہوں تو وہ جو
ان میں سے سنت کا زیادہ عالم ہو، اگر وہ سنت (کے علم) میں
بھی برابر ہوں تو وہ جس نے ان سب کی نسبت پہلے ہجرت
کی ہو، اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو وہ جو اسلام قبول کرنے
میں سبقت رکھتا ہو۔ کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی
امامت نہ کرے جہاں اس (دوسرے) کا اختیار ہواور اس
کے گھر میں اس کی قابل احترام نشست پر اس کی اجازت
کے بغیر کوئی نہ بیٹھے۔'' (ابوسعید) افٹی نے اپنی روایت میں
''اسلام قبول کرنے میں'' (سبقت) کے بجائے'' عمر میں''
سبقت رکھتا ہو) کہا۔

[1533] ابو معاویہ، جریر، ابن نضیل اور سفیان سب نے اعمش سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت بیان کی ہے۔

[1534] شعبہ نے اساعیل بن رجاء سے روایت کی،
کہا: میں نے اوس بن مجھ سے سنا، کہتے تھے: میں نے
حضرت ابومسعود ڈاٹٹو سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹی ا
نے ہم سے کہا: ''قوم کی امامت وہ کرے جواللہ کی کتاب کو
زیادہ پڑھنے والا اور پڑھنے میں دوسروں سے زیادہ قدیم ہو،
اگر ان سب کا پڑھنا ایک سا ہوتو وہ امامت کرے جو ہجرت
میں قدیم تر ہو، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت
کرے جوان سب سے عمر میں بڑا ہواورتم کی شخص کے گھر
اور اس کے دائر و اختیار میں اس کے امام نہ بنو نہ ہی اس کے
اور اس کے دائر و اختیار میں اس کے امام نہ بنو نہ ہی اس کے
گھر میں اس کی قابل احتر ام نشست پر ہیٹھو، ہاں اس صورت
میں کہ وہ شمصیں (اس بات کی) اجازت دے سے یا (فرمایا:)
اس کی اجازت ہے ۔''

🚨 فوائد ومسائل: 🐧 جہاں ایک عالم کوخاص مقام حاصل ہو، وہاں اس کوامامت کرانی چاہیے۔مہمان کوخواہ مخواہ امام بنانے ک کوشش کرنا درست نہیں ۔کسی معجد کا امام وخطیب،کسی مدرسے کا شیخ الحدیث یا کسی محکمے کا سربراہ (جبکہ وہ امامت کی اہلیت رکھتا ہو) امامت کاحق رکھتا ہے۔البتہ اگر وہ عالم خود کی کوبہتر سمجھ کرامامت کے لیے کہتو ٹھیک ہے۔ ﴿ تَكُومَه (عزت كى جگه ) ہے مراد صاحب خاند کی خاص جگہ ہے جہاں وہ عام طور پر بیٹھا کرتا ہے۔ ای طرح استاد کی نشست یا کسی افسر کی کری وغیرہ بھی اس کی عزت کا مقام ہے۔معجد کے امام کامصلی اورخطیب کامنبر بھی اس میں شامل ہے، لہذا ان مقامات پر بلا اجازت براجمان ہونا اسلامی آ داب اوراحتر ام مسلم کے خلاف ہے۔

> [١٥٣٥] ٢٩٢–(٦٧٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَّكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَوُّمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

> حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ:أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَخُنُ شَيَبَةً مُّتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيمًا رَّقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلَنَا عَنْ مَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: ﴿إِرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلَّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا

> [١٥٣٦] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَام قَالًا:حَدَّثَنَا لَحَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ؛ ح:

[١٥٣٧] (..) وَحَدَّثْنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُوبَ قَالَ:قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ:أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

[1535] اساعيل بن ابراجيم (ابن عليه) في مديث بیان کی، کہا: ہم سے ایوب نے ابوقلاب سے مدیث بیان کی، انھول نے مالک بن حورث واللے سے روایت کی، کہا: ہم نوجوان اورہم عمر تھے، ہم نے آپ کے پاس بیس راتیں قیام كيا- الله ك رسول المعنى بهت مهربان اور زم ول تع، آپ نے خیال فرمایا کہ جمیں اینے گھر والوں کے باس جانے کا اشتیاق ہوگا، آپ نے ہم سے ہمارے ان گھر والول کے بارے میں سوال کیا جنھیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بتاياتو آپ نے فرمايا: "ايخ گھر والوں كے پاس لوث جاؤ، انھی کے درمیان رہو، انھیں تعلیم دواور انھیں (اچھائی پر چلنے کا) تھم دو، چنانچہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک آ دمی تم سب كے ليے اذان كم، كرتم ميں سے (جوعمر ميں)سب سے برا ہووہ تمھاری امامت کرے۔''

[1536] حاد نے ابوب سے ای سند کے ساتھ سے مدیث بیان کی۔

[ 1537 ] اور يكي حديث جميل ابن الي عمر في سالى ، كها: عبدالوباب نے بھی ابوب سے ہمیں صدیث بیان کی ، کہا: مجھ ے ابو قلابہ نے بیان کیا، کہا: ہمیں ابوسلیمان مالک بن حورث والنون نے مدیث سائی، کہا: میں کھے لوگوں (کی

نَاسٍ، وَّنَحْنُ شَبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ، وَاقْتَصًا جَمِيعًا الْحَدِيثَ. الْحَدِيثَ. بِنَحْوِ حَدِيثِ الْبنِ عُلَيَّةَ.

[١٥٣٨] ٢٩٣-(..) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَنْظَلِيُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَوْيُرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْقِيًّ أَنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: وإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَوْمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

[١٥٣٩] (..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْخَدْنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: قَالَ الْحَدَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

(المعحم٥٥) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، إِذَا نَزَلَتُ بِالْمُسُلِمِينَ نَازِلَةٌ) (التحفة ١٠٧)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يَقُولُ، حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاقِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ،

معیت) میں رسول الله طاقا کے پاس حاضر ہوا، ہم تقریباً ہم عمر نوجوان تھ .....آگے دونوں (حماد اور عبد الوہاب) نے ابن عُلَيّه كى حديث كى طرح حديث بيان كى۔

[1538] عبدالوہاب تعنی نے خالد صداء سے، انھوں نے ابو قلابہ سے اور انھوں نے حضرت مالک بن حویرث وہائٹو سے روایت کی، کہا: میں اور میرا ایک ساتھی نی ٹاٹٹو کی کا خدمت میں حاضر ہوئے، جب ہم نے آپ کے ہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا: "جب نماز (کا وقت) آئے تو اذان کہو، پھرا قامت کہواورتم دونوں میں جو برا ہودہ تمھاری امامت کرلے۔"

[1539] حفص بن غیاث نے خالد حذاء سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور (اپنی روایت میں) بیداضا فد کیا کہ حذاء نے کہا: دونوں قراءت میں ایک جیسے تھے۔

باب 54-جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو تمام نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنامستحب ہے

[1540] يونس بن يزيد نے ابن شہاب سے روايت كرتے ہوئے خبر دى، كہا: جھے سعيد بن سيتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحان بن عوف نے بتايا كہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریہ دوئوں نے حضرت ابو ہریہ دوئوں کو یہ کہتے ہوئے سنا كہ رسول اللہ تائی جب نماز فجر كی قراء ت سے فارغ ہوتے اور (ركوع میں جانے کے ليے) حكمير كہتے تو سر اٹھانے كے بعد سميع الله كي ليكن كے بعد سميع الله ليكن كے جد كہ در اللہ نے من ليا جس نے اس كى حمد كى، اے مارے رب! اور حمد تیرے بى ليے ہے)

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الْمُ يَقُولُ، وَهُوَ قَائِمٌ: اللهُمَّ! أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ الْلهُمَّ! أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللهُمَّ! اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ. اللهُمَّ! الْهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَّذَكُوانَ وَعُصَيَّةً، اللهُمَّ! اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُمَّ اللهُمْ اللهُ وَرَسُولَه اللهُ عَلَيْهِمْ كَلِيكَ اللهُ تَرَكَ ذَلِكَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَه اللهُ مِنَ اللهُمْ شَيْهُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ لَكُ مِنَ اللهُمْ شَيْهُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعُرَبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيمُوك اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

[١٥٤١] (..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيهِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيهِ إِلَى قَوْلِهِ: "وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ" وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُمْ: أَنَّ النَّبِيِّ يَيُّكُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي يَكِيْدٍ فَي صَلَاةٍ شَهْرًا، إِذَا قَالَ: اللَّهُمَّ! نَجِّ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: اللَّهُمَّ! نَجِّ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ! نَجِّ سَلَمَةَ اللَّهُمَّ! نَجِّ سَلَمَةَ اللَّهُمَّ! نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا عَلَى مُضَرَ. اللَّهُمَّ! اجْعَلُهَا عَلَى مُضَرَ. اللَّهُمَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ يُوسُفَ".

کہتے، پھر حالتِ قیام ہی میں آپ فرماتے: ''اے اللہ! ولید

بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مومنوں میں

ے ان لوگوں کو جنھیں (کافروں نے) کمزور پایا، نجات عطا

فرما۔ اے اللہ! فبیلہ مصر پر اپنے روند نے کو سخت کر، ان پر

اپنے اس مؤاخذ ہے کو یوسف ملائے کے ذمانے کے قبط کی طرح

کردے۔ اے اللہ! لعیان، رعل، ذکوان اور عُصیةً پر، جنھوں

نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی، لعنت نازل کر۔''
پھرہم تک میہ بات پہنی کہ اس کے بعد جب آپ پر یہ آیت

ہر ہم تک میہ بات پہنی کہ اس کے بعد جب آپ پر یہ آیت

ہر اتری:''آپ کا اس معالمے ہے کوئی سروکار نہیں، (اللہ تعالیٰ)

عبات کو قوبہ کا موقع عطا کرے، چاہ ان کوعذاب دے

کردہ یقینا ظلم کرنے والے ہیں' تو آپ نے یہ دعا جھوڑ دی۔

کردہ یقینا ظلم کرنے والے ہیں' تو آپ نے یہ دعا جھوڑ دی۔

[1541] ابن عیدنہ نے زہری ہے، انھوں نے سعید بن میں سیتب سے، انھوں نے حضرت ابو ہر ریدہ ڈٹائیڈ سے اور انھوں نے نبی مٹائیڈ سے ان الفاظ تک روایت کی: ''اس تخی کوان پر یوسف ملیکا کے زمانے کے قحط کی طرح کر دیے' جواس کے بعد ہے اسے بیان نہیں کیا۔

[1542] ہمیں اوزاعی نے کی بن ابی کثیر سے حدیث سنائی، افھوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے انھیں حدیث بیان کی کہ نبی ٹائٹ نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد قنوت (عاجزی سے دعا) کی، جب آپ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہ کہہ لیتے (تو) اپنی قنوت میں یہ (الفاظ) کہتے: ''اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے، اب اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اب اللہ! عمیاش بن ابی ربعہ کو نجات دے، اب اللہ! کمزور سمجھے جانے والے ربعہ کو نجات دے، اب اللہ! کمزور سمجھے جانے والے رومرے) مومنوں کو نجات عطا کر، اب اللہ! ان پر اپنی روند نے کو بخت ترکر اور اسے ان پر، یوسف ملی اگر کر ذیانے روند نے کو بخت ترکر اور اسے ان پر، یوسف ملی اگر کر ذیانے

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ. فَقُلْتُ: أُرى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، قَالَ فَقِيلَ: وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟.

[١٥٤٣] (..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ حَدْبَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهَ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ وَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهَ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: «اَللَّهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ يَسْجُدَ: «اَللَّهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ فَوْلِهِ: «كَسِنِي ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: «كَسِنِي يُوسُفَ» وَلَمْ يَذْكُوْ مَا بَعْدَهُ.

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَاللهِ عَلَيْقٍ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْقٍ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْقٍ، فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ اللهِ عَلَيْقِ، اللهَ عَرَةِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ، وَيَذْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَرُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَرُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَرُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ،

[1080] ٢٩٧-(٦٧٧) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْلَحْقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنْرِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا، يَّدْعُو

ابو ہریرہ دی تی نے کہا: پھر میں نے رسول اللہ ما تی کہا: کہ کہا: کہ آپ نے یہ دعا چھوڑ دی ، میں نے (ساتھیوں سے) کہا: میں دیکھا ہوں کہ رسول اللہ ما تی کہا نے یہ دعا چھوڑ دی ہے۔ کہا: (جواب میں) مجھ سے کہا گیا، تم انھیں دیکھتے نہیں، (جن کے لیے دعا ہوتی تھی) وہ سب آپکے ہیں۔

افعول نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹون نے ابعسلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو نے انھیں خبر دی کہ (ایک روز) رسول اللہ ٹاٹٹو عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے فرمایا: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ، تو تجدے میں جانے سے پہلے آپ نے (وعا ما تکتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! عیاش بن ابی ربعہ کو نجات عطا فرما۔''اس کے بعد'' یوسف ماینہ (کے زمانے) کے قحط کی طرح'' کے الفاظ تک اوزاعی کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی، بعد کے الفاظ بیان نہیں ہے۔

[1544] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت ابو ہریرہ تاتیکا کو یہ کہتے ہوئے سا: اللہ کا قتم اضرور میں رسول اللہ کا تیکم کی نماز کوتم لوگوں کے بہت قریب کروں گا، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ ظہر، عشاء اور ضبح کی نماز میں قنوت کرتے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے اور کا فروں پرلعنت بھیجے۔

اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک وہ اللہ علی ہے روایت کی ، کہا: رسول الله طاقع نے ان لوگوں کے خلاف جضوں نے بئر معونہ والوں کو آل کیا تھا، تمیں (دن تک) صبح (کی نمازوں) میں بددعا کی۔ آپ نے رعل، ذکوان ، کچیان اور عَصَیہ کے خلاف، جضوں نے اللہ اور اس

عَلَى رِعْلٍ وَّذَكُوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةً، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَى فِي اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنسُ: أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي اللّهِ وَرَسُولَهُ عَلَى أَنْنَا أَنْ أَذْ لَقِينَا وَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلّغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ. [انظر: ٤٩١٧]

[١٥٤٦] ٢٩٨-(..) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنسٍ: هَلْ قَنتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

[١٥٤٧] ٢٩٩-(...) وَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ الْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْنُو الْمُعْلَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك: قَنتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ، وَيَقُولُ: الْعُصَبَّةُ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولُهُا.

[۱٥٤٨] ۳۰۰-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سَلَمَةً: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَنَتَ شَهْرًا، بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَدْعُو عَلَى بَنِي عَصَلَةً الْفَجْرِ، يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَلَةً .

[١٥٤٩] ٣٠١-(. . .) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ

کے رسول کی نافر مانی کی، بد دعا کی۔ انس ٹاٹٹ نے کہا:اللہ نے ان لوگوں کے متعلق جو بئر معونہ پرقل ہوئے، قرآن (کا کچھ حصہ) نازل فرمایا جو بعد میں اس کے منسوخ ہونے تک ہم پڑھتے رہے (اس میں شہداء کا پیغام تھا) کہ ہماری قوم کو ہتا دیں کہ ہم اپنے رب سے جانے ہیں، وہ ہم سے راضی ہوگیا ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔

[1546] محمد (بن سیرین) سے روایت ہے، کہا: میں فی حضرت انس بن مالک واللہ سے پوچھا: کیا رسول اللہ ساللہ اللہ سے دوایت کے حضرت انس بن مال میں قنوت کی تھی؟ کہا: ہاں، رکوع سے تھوڑی دیر بعد۔

[1547] ابومجلز نے حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے ایک مہینے تک مسج کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کی، آپ رعل اور ذکوان کے خلاف بد دعا فرماتے سے اور کہتے تھے: "عُصیّہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔"

[1548] انس بن سرین نے حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے ایک مہینے تک نماز فجر میں رکوع کے بعد قنوت کی ، آپ بنو عُصّیّہ کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔

[1549] ابومعاویہ نے عاصم سے اور انعول نے حفرت انس اللہ سے روایت کی، کہا: میں نے ان (انس اللہ) سے

عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ.

قنوت کے بارے میں پوچھا: رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ تو انھوں نے کہا: رکوع سے پہلے کہا: میں نے عرض کی: بہت سے لوگ سجھتے ہیں کہ رسول اللہ طالقی نے رکوع کے بعد قنوت کی ۔ تو انھوں نے کہا: رسول اللہ طالقی نے ایک مہینے قنوت کی ، ان لوگوں کے خلاف بددعا فر ماتے رہے جضوں نے آپ کے صحابہ میں سے پچھ لوگوں کو قبل کیا تھا جنھیں قر ا ، (قر آن پڑھنے والے) کہا جاتا تھا۔

[۱۰۵۰] ۳۰۲ (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ:مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةٍ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَّا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ.

[1550] سفیان نے عاصم سے روایت کی ، کہا: میں نے انس ڈاٹٹ کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ ڈاٹٹ کو کہیں ویکھا کہ آپ کو کہیں اور جنگ پر اتناغم محسوس ہوا ہو جننا ان ستر (ساتھیوں) پر ہوا جو بئر معونہ کے واقعے کے روزشہید کیے گئے، اضیں قراء کہا جاتا تھا، آپ ایک مہینے تک ان کے قاتلوں کے خلاف بددعا کرتے رہے۔

[۱۰۰۱] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا حَفْضٌ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْض.

[1551] حفص، ابن فضیل اور مروان سب نے عاصم سے، انھوں نے حضرت انس دہشتا سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹائیٹا سے یہی حدیث روایت کی، ان میں سے بعض نے بعض نے بعض سے پچھڑ یارہ روایت کیا۔

[۱۰۰۲] ۳۰۳(..) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا. يَلْعَنُ رِعْلًا وَّذَكُوانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ.

[1552] شعبہ نے قادہ سے اور انھوں نے حفرت انس ڈاٹڑا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹٹٹا نے ایک مہینے تک قنوت کی، آپ رعل، ذکوان اور عُصیّه پرلعنت بھیج تھے جنھوں نے اللّٰداوراس کے رسول ٹاٹٹٹا کی معصیت کی تھی۔

[۱۵۹۳] (..) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُبْنُ عَامِرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُّوسَى ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ يَثَاثِر، بِنَحْوِهِ.

[1553] مویٰ بن انس نے حضرت انس وہاٹھ سے اور انھوں نے نبی مناٹیا ہے اس طرح روایت کی۔ [١٥٥٤] ٣٠٤-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اللهِ عَلَيْ قَنَتَ اللهِ عَلَيْ أَخْيَاءِ اللهِ عَلَيْ قَنَتَ اللهِ عَلَيْ أَخْيَاءٍ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ شَهُرًا، يَّذُعُو عَلَى أَخْيَاءٍ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

[١٥٥٥] ٣٠٥-(٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ: حَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَرْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

[٢٠٥٦] ٣٠٦-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ.

[۱۰۰۸] ۳۰۸(..) وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ.قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:أَخْبَرَنِي مُحمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ

[ 1554 ] ہشام نے قادہ کے حوالے سے حضرت انس دی گئا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹانے ایک مہینے تک عرب کے قبائل میں سے کچھ قبیلوں کے خلاف بدد عاکرتے ہوئے قنوت کی، پھرچھوڑ دی۔

[ 1555] شعبہ نے عمرو بن مُرّ ہ سے روایت کی ، کہا: میں نے ابن الی سے سنا ، کہا: ہمیں حضرت براء بن عازب ٹاٹٹا میں خدیث سنائی کدرسول اللہ ٹاٹٹا فجر اور مغرب (کی نمازوں) میں قنوت کیا کرتے تھے۔

[1556] سفیان نے عمرو بن مرہ سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن الی لیل سے اور انھوں نے حضرت براء ڈائٹنے سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ﷺ نے فجر اور مغرب (کی نمازوں) میں تنوت کی۔

افروں اللہ علی سے اور انہا ہیں انی انس نے حظلہ بن علی سے اور انھوں نے خطاف بن ایماء غفاری اللہ اللہ علی ہے اور رسول اللہ طاقیہ نے نماز میں (وعا کرتے ہوئے) کہا: ''اللہ اللہ! بنولحیان، رعل، ذکوان اور عصیہ پرلعنت بھیج جضوں نے اللہ اور اس کے رسول طاقیہ کی نافر مائی کی۔ غِفَاد کی اللہ مغفرت کرے اور اسلم کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔''

الْحَارِثِ بْن خُفَافٍ أَنَّهُ قَالَ:قَالَ خُفَافُ ابْنُ إِيمَاءٍ: زَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ. اَللَّهُمَّ! الْعَنْ سَاجِدًا، قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ

بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلًا وَّذَكُوَانَ» ثُمَّ وَقَعَ أُجْل ذٰلِكَ .

[١٥٥٩] (..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوتَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ.

(المعحم٥٥) - (بَابُ قَضَاءِ الصَّلاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا) (التحفة ١٠٨)

[١٥٦٠] ٣٠٩-(٦٨٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْكَرِٰى عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالِ: "إِكْلَا لَنَا اللَّيْلَ» فَصَلَّى بِلَالٌ مَّا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَسْنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَّلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ

رسول کی نافر مانی کی۔اے اللہ! بنولحیان برلعنت بھیج اور رغل اور ذكوان برلعنت بهيج ـ' كهر آب سجد \_ ميں چلے محے \_ خفاف رہات کے کہا: کافروں یرای کے سبب سے لعنت کی گئی۔(لعنت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔)

[1559] (عمران کے بجائے) عبدالرحمان بن حرملہ نے حظلہ بن علی بن اسقع ہے اور انھوں نے حضرت خفاف بن ایماء وافز سے ای کے مانندروایت کی ،سوائے اس کے کہ انھوں نے'' کا فروں پرای کے سبب لعنت کی گئی' کے الفاظ نہیں کیے۔

## باب:55- فون شده نماز کی قضااوراس میں جلدی کرنامتحب ہے

[1560] يوس نے ابن شہاب كے حوالے سے خبر دى، انھول نے سعید بن میتب سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے روایت کی کہ رسول اللہ نٹاٹٹڑ جب جنگ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کونیندنے آلیا،آپ نے (سواری سے) از کر برداؤ کیا اور بلال ڈاٹٹڑ سے کہا:''ہمارے لیے رات کا پہرہ دو ( نظر رکھو كدكب صبح موتى ہے؟)" بلال الله الله عقدور بعر نماز برهي، رسول الله مُنْ يُغِيمُ اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر قریب ہوئی تو بال ٹاٹٹانے (مطلع) فجر کی طرف رخ کرتے ہوئے ا بی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی، جب وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے توان پر نیند غالب آگئ، چنانچہ رسول الله نگائی بیدار ہوئے حَتِّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْ بَلَالُ!» فَقَالَ بِلَالٌ:أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ! -بنَفْسِكَ. قَالَ: «إِقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنْ نَّسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا . فَإِنَّ اللهَ قَالَ : ﴿ وَأَقِيرِ ٱلْعَمَلُوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴾ [طه: ١٤].

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابِ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرِٰ ي.

[١٥٦١] ٣١٠[...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْلِي. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ : حَدَّثْنَا أَبُو حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلِ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ لَهٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. -وَقَالَ يَعْقُوبُ:ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ-، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

نہ بلال اور نہ ہی ان کے صحابہ میں سے کوئی بیدار ہوا یہاں تک کدان پردھوپ پڑنے گی،سب سے پہلے رسول اللہ تاہیا بيدار موسے اور كھبرا كے فرمانے كي: "اے بلال!" تو تھاجس نے۔میرے مال باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! \_ آپ كى جان كوقيض من كليا تقارآب تلكام نے فرمایا: "مواریاں آ مے برهاؤ ،" وہ اپنی سواریوں کو لے کر كيه آم يوه، جررسول الله عظم نه وضوكيا اور بلال والله کو حکم دیا، انھوں نے نماز کی اقامت کہی، پھرآپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی، جب نمازختم کی تو فرمایا: ''جو مخص نماز (پڑھنا) بھول جائے تو جب اسے یادآئے اسے بڑھے،اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔''

يونس نے كہا: ابن شہاب اے "لِلذِّ خُرى" (يادكرنے كے ليے) پڑھتے تھے۔

[1561] محمد بن حاتم اور ليقوب بن ابراجيم دورتي دونوں نے بیکی سے روایت کی ، کہا: ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ دیاتا ے حدیث سنائی، کہا: ہم رسول الله نظیم کے ہمراہ رات کے آخری جھے میں (آرام کے لیے) سوار یوں سے اترے، اور بدارنہ ہوسکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔ نی اللے ا فرمایا: "بر شخص اپنی سواری کی تکیل بکڑے (اورآ کے چلے) کیونکہ اس جگہ ہارے درمیان شیطان آموجود ہوا ہے۔" کہا: ہم نے (ایسائی) کیا،اس کے بعد آپ نے یانی متکوایا، وضوکیا، مجر دو تحدے کیے (دور کعتیں اداکیں۔)\_ یعقوب نے کہا: پرآپ نے دور کعتیں اداکیں پر نماز کی اقامت کمی گئی اور آپ نے صبح کی نمازیر هائی۔

[1562] ثابت نے عبداللہ بن رَباح سے اور انھوں نے حضرت ابو تمادہ جائٹو سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُناقِعُ ا نے ہمیں خطاب فرمایا اور کہا: ''تم اپنی (پوری) شام اور (پوری) رات چلتے رہو گے تو ان شاء الله کل تک یانی بریکی جاؤ گے۔'' لوگ چل پڑے، کوئی مڑ کر دوسرے کی طرف و کھتا بھی نہ تھا۔ ابو قادہ وہ اللہ نے کہا: اس عالم میں رسول الله الله الله على رب يهال تك كدرات آدهي كزر كى، مين آپ کے پہلو میں چل رہا تھا، کہا: تو رسول الله الله الله کا اور کھ آگی اور آپ سواری سے ایک طرف جمک گئے، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو جگائے بغیر آپ کوسہار اویاحتی کہ آپ انی سواری پرسید ھے ہو گئے، پھرآپ چلتے رہے یہاں تک که رات کا بیشتر حصه گزرگیا، آپ (پھر) سواری بر (ایک طرف) جھے، کہا: میں نے آپ کو جگائے بغیرآپ کوسہارا دیا يهال تك كرآب إنى سوارى برسيد هيم مو محكة ، كها: چر يلت رے حق کہ تحری کا آخری وقت تھا تو آپ ( پھر ) جھکے، بیہ جھکنا پہلے دونوں بار کے جھکنے سے زیادہ تھا، قریب تھا کہ آپ اون سے گر پڑتے ، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کوسہارا دیا تو آپ نے اپناسرمبارک اٹھایا اور فرمایا: "بیکون ہے؟" میں نے عرض کی: ابوقادہ ہوں۔فر مایا: ' دتم کب سے میرے ساتھاس طرح چل رہے ہو؟ " میں نے عرض کی: میں رات بی سے اس طرح سفر کر رہا ہوں۔ فرمایا: "اللہ ای طرح تمھاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔'' پھر فر مایا:'' کیاتم د کھےرہے ہو (کہ) ہم اوگوں ے اوجل ہیں؟" پھر بوچھا: "جمعیں کوئی (اور) نظر آرہا ہے؟" میں نے عرض کی: بدایک سوار ہے۔ پھرعرض کی: بد ایک اورسوار ہے حتی کہ ہم اکٹھے ہوئے تو سات سوار تھے، کہا: رسول الله عظام راست سے ایک طرف ہے، پھرسر (فیجے) ركه ديا (اوركيث كية) كجرفرمايا: "حارب ليے حاري نمازكا

[۲۰۱۲] ۳۱۱–(۲۸۱) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اإِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، غَدًا ٩. فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُوِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلْى جَنْبِهِ - قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَالَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ، فَأَتَنْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، مَالَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ. قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً. هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَنَّيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ﴿ مَنْ هٰذَا؟ \* قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةً. قَالَ: امَنْی کَانَ لهٰذَا مَسِیرَكَ مِنِّی؟، قُلْتُ: مَا زَالَ هٰذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُۥ ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَلْ تَرَانَا نَخُفَى عَلَى النَّاسِ؟ اللُّم قَالَ: «هَلْ تَرْى مِنْ أَحَدٍ؟» قُلْتُ: هَٰذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلْتُ: هٰذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ.قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِحْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا». فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ.

قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِرْكَبُوا ۗ فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا. حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ. ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: ﴿إِحْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ اللَّهُ لُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قُالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِّنَا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةً؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ. إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَّمْ يُصَّلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا \* ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ \* قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ- ﷺ - بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لَيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرِ وَّعُمَرَ يَرْ شُدُوا».

خیال رکھنا۔ ' پھر جوسب سے پہلے جاگے وہ رسول اللہ علیما بى تھے، سورج آپ كى پشت ير (چك ر با) تھا، كہا: ہم سخت توایش کے عالم میں کھڑے ہوئے، پھرآپ نے فرمایا: "سوار ہو جاؤ' ، ہم سوار ہوئے اور (آگے) چل بڑے حتی كه جب سورج بلند موكياتو آپ اترے، پيرآپ نے وضوكا برتن مانگا جومیرے ساتھ تھا، ای میں کچھ یانی تھا، کہا: پھر آپ نے اس سے ( کھل ) وضو کے مقابلے میں کچھ بلکا وضو کیا، اوراس میں کچھ یانی چ بھی گیا، پھر آپ نے (مجھے) ابوقاده داللظ سے فرمایا: " مارے لیے اپنے وضو کا برتن محفوظ رکھنا، اس کی ایک خبر ہوگی۔'' پھر بلال دائل نے نماز کے لیے اذان کمی، رسول الله نافی نے دور کعتیں پڑھیں، پھر آپ نے ای طرح جس طرح روز کرتے تھے میے کی نماز پڑھائی، كها: اور رسول الله تافيظ سوار بو محية بم بهى آب كى معيت میں سوار ہو گئے ، کہا: ہم میں سے پھھلوگ ایک دوسرے سے کھسر پھسر کرنے لگے کہ ہم نے نماز میں جوکوتا ہی کی ہاس كاكفاره كيا ہے؟ اس پرآپ نے فرمایا: "كياتمارے ليے میرے عل میں نمونہ نہیں؟ " پھرآپ نے فرمایا: ' سمحداد! نیند (آجات على (كى كى) كوئى كوتاي نبيس ـ "كوتاي اس كى ہے جس نے (جاگئے کے بعد) دوسری نماز کا وقت آ جانے تک نمازنبیں پڑھی، جواس طرح (نیند) کرے تو جب اس کے لیے جا کے تو یہ نماز پڑھ لے، پھر جب دوسرا دن آئے تو اسے وقت پر ادا کرے۔'' پھر فرمایا: ''تم کیا و کھتے ہو (دوسرے) لوگوں نے کیا کیا؟" کہا: پھرآپ نے فرمایا: "الوكول نے صبح كى تواپنے نبى كوكم پايا۔ ابو بكر اور عمر عاشانے کہا: اللہ کے رسول ٹاٹیٹر تمھارے چیچے ہیں، وہ ایسے نہیں کہ مسس پیچیے چھوڑ دیں۔ (دوسرے) لوگوں نے کہا: بے شک رسول الله نظام تسے آ مے ہیں۔ اگر وہ ابو بحر اور عمر عالم ک اطاعت کریں توضیح رائے پرچلیں گے۔''

قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكْنَا، عَطِشْنَا فَقَالَ: ﴿ لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ ۗ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي \* قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَبُو فَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَا فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ﴿أَحْسِنُوا الْمَلَأَ، كُلُّكُمْ سَيَرُولى» قَالَ: فَفَعَلُوا. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ:ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: ﴿إِشْرَبْ ۗ فَقُلْتُ: لَاَأَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». قَالَ: فَشَرِبْتُ وَشُرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً.

كها: تو جم لوكول تك (اس وقت) كيني يائ جب دن چھ آیا تھا اور ہر شے تپ گئ تھی اور وہ کہدرے تھے: اے الله كرسول! بهم پاسے مر محے - تو آپ نے فرمایا: "تم پر كوئى بلاكت نهيس آئى۔ " پجرفر مايا: "ميرا حجوال بياله مير ، یاس آنے دو۔ " کہا: پھر وضو کے یانی والا برتن منگوایا، رسول الله الله الله الله يال من الديد ك اورابوق وه والله لوگوں کو پلاتے گئے، زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لوگوں نے وضو کے برتن میں جو (تھوڑا سایانی) تھا، دیکھ لیا، اس پر جھرمث بناكر اكتفى مو كئے تو رسول الله تَلَيُّهُمْ نے فرمایا: ''اچھا طریقہ اختیار کرو،تم میں سے ہرایک اچھی طرح بیاس بجھا لےگا۔" كها: لوكون نے ايبابي كيا، رسول الله علي إلى (پالے ميس) انڈیلئے گئے اور میں لوگوں کو بلاتا گیا یہاں تک کہ میرے اور رسول الله تالية كرسوا اوركوكي نديجا، كما: رسول الله تالية ك پھر پانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا: ''پیو'' میں نے عرض کی: اے الله كرسول! جب تك آپنيس في ليس م مين بيس بول گا۔ فرمایا: ' قوم کو پانی پلانے والا ان سب سے آخر میں پہتا ہے۔" کہا: تب میں نے پی لیا اور رسول اللہ عظم نے بھی نوش فرمایا، کہا: اس کے بعد لوگ اس حالت میں (اسکلے) پانی ر بنیج کرسب (نے اپنے) برتن بانی سے بھرے ہوئے تھے اور (خوب)سیراب تھے۔

 قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ: إِنِّي لَأُحَدُّثُ النَّاسَ هٰذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ، إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: أُنْظُرْ أَيُّهَا الْفَتْى! كَيْفَ تُحَدِّثُ؛ فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ تُحَدِّثُ؛ فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ تُحَدِّثُ؛ فَقَالَ: مِمَّنْ قُلْتُ: فَأَنْتُمْ إِلْجَدِيثِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ أَنْتُ؟ قُلْتُ: مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: حَدِّثُ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ. قَالَ: فَحَدَّثُتُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: فَعَدَّرُثُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: فَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ

ابوقادہ ٹاٹئ نے اس سارے واقعے کا سب سے زیادہ اور باریکی سے مشاہدہ کیا تھا بلکہ وہ اس سارے واقعے میں رسول الله ظلمًا ك ساتھ ساتھ تھ، آگے ان سے سننے والے عبدالله بن رباح بھی انصار میں سے تھے۔) کہا: میں نے لوگول كوحديث سائى تو عمران دائلانے كها: اس رات ميں بھي موجود تما اور میں نہیں سجمتا کہ اسے کی نے اس طرح یا در کھا

جس طرح تم نے اسے یادر کھاہے۔

[1563] سنم بن زرر عطاردي ني كها: ميس في ابورجاء عطاردی سے سنا، وہ حضرت عمران بن حصین دانوں ہے روایت كررے تع، كها: من نى تكل ك ايك سر من آب ك المراه تما، ہم اس رات چلتے رہے حتی کہ جب مبع قریب آئی تو ہم (تھکاوٹ کے سبب) اتر پڑے، ہم پر (نیند میں ڈوبی) آئميس غالب آئيس يهال تك كهسورج حيك فارجم من جوسب سے پہلے بیدار ہوئے وہ ابو بکر داللہ تھے۔ جب نی ناتا سوجاتے تو ہم آپ کو جگایا نہیں کرتے متے حتی کہ آپ خود بیدار ہوجاتے، پھر عمر ثالث جاگے، وہ اللہ کے نی کا کا کے قریب کھڑے ہو گئے اور اللّٰہ اکبر ایکارنے لگے اور (اس) تحبیر میں آواز او نجی کرنے لگے یہاں تک کہ رسول الله تالله على مجل ملك مكا، جب آپ في سرافهايا اور ديكها كسورج چك ربا بي تو فرمايا: " ( آ ك ) چلو " آپ ہمیں لے کر چلے یہاں تک کہ سورج (روثن ہوکر) سفید ہو عیا،آپ ازے،ہمیں صح کی نماز پر حالی ۔ لوگوں میں ہے ایک آدی الگ موگیا اور اس نے ہارے ساتھ نمازنہ برحی، جب سلام چيرا تو رسول الله مالل نے اس سے كہا: "فلال! تم نے مارے ساتھ نماز کول نہیں برجی؟" اس نے کہا: اے اللہ کے نی! مجھے جنابت لاحق ہوگئی ہے۔ آپ نے اے تھم دیا۔اس نے مٹی سے تیم کیا اور نماز پڑھی، مجرآپ نے مجھے چندسواروں سمیت پانی کی تلاش میں جلدی این

[١٥٦٣] ٣١٢–(٦٨٢) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ ابْن حُصَيْن قَالَ:كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرِ لَّهُ، ۚ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُوبَكْرٍ، وَّكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مِنْ مَّنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ: ﴿إِرْتَحِلُوا﴾ فَسَارَ بِنَا ، حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْعُ: ايًا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟، قَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةٌ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي

آ گےروانہ کیا، ہم بخت پیاسے تھے، جب ہم چل رہے تھاتو میں ایک عورت ملی جس نے اپنے پاؤں دومشکول کے درمیان لاکا رکھے تھے (بری مشکول سمیت یاؤل لاکائے، اونٹ پر سوار تھی)، ہم نے اس سے بوچھا: پانی کہال ہے؟ كين لكى: افسوس! افسوس! تمهارے ليے يانى نبيس ب- بم نے یو چھا: تمھارے گھر اور یانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ كها: ايك دن اوررات كى مسافت ہے۔ ہم نے كها: الله كے رسول الله كالم ياس چلو كمن الله كارسول كيا موتا ي؟ ہم نے اسے اس کے معالمے میں (فیلے کا) کچھافتیار نددیا حتی کدا ہے لے آئے، اس کے ساتھ ہم رسول اللہ تاتی کے سامنے حاضر ہوئے، آپ نے اس سے بوچھا تو اس نے آپ کوای طرح بتایا جس طرح جمیں بتایا تھا، اور آپ کو بیہ بھی بتایا کہ وہ میتم بچوں والی ہے، اس کے (زیر کفالت) بہت سے يتيم بيج بيں۔آپ نے اس كى يانى وصونے والى او منی کے بارے میں حکم دیا،اسے بٹھا دیا گیا اور آپ نے کلی كر كے مشكوں كے او ير كے دونوں سوراخوں ميں يانى ڈالا، پھرآپ نے اس کی اؤٹنی کو کھڑا کیا تو ہم سب نے اور ہم عاليس (شديد) پاے افراد تھ (ان مشكون سے) يانى بيا، یہاں تک کہ ہم سراب ہو گئے اور ہمارے پاس جتنی مظلیں اور پانی کے برتن تھے سب بھر لیے اور اپنے ساتھی کوغسل (مهم) كرايا، البته مم نے كسى اونك كو يانى ند بلايا اور وہ يعنى دونوں مشکیس پانی (کی مقدار زیادہ ہوجانے کے سبب) سمٹنے والى بوكئيں، پھرآپ نے فرمایا: "محمارے پاس جو پچھ ہے، لے آؤ۔ ' ہم نے گرے اور مجوریں اکٹھی کیں ، اس کے لیے ایک تھیلی کا منہ بند کر دیا گیا تو آپ نے اس سے کہا " جاؤ اور بہ خوراک اپنے بچوں کو کھلاؤ اور جان لو! ہم نے تمھارے پانی میں کی نہیں کی۔'' جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پنچی تو کہا: میں انسانوں کے سب سے برے ساحرے مل کرآئی

رَكْب بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا. فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِّجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهُ! أَيْهَاهُ! لَا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ ﴿ وَبَيْنَ الْمَاءِ ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، قُلْنَا : إِنْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتُّ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتُهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، لَّهَا صِبْيَانٌ أَيْنَامُ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأَنيخَتْ، فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشًا، حَتَّى رُوِينًا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَّعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَّغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَشْقِ بَعِيرًا، وَّهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اهَاثُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ، فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَر وَّتُمْرٍ، وَّصُرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا: ﴿إِذْهَبِيُّ فَأَطْعِمِي لهٰذَا عِيَالَكِ، وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَوْزَأُ مِنْ مَّائِكِ، فَلَمَّا أَنَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ، أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ، فَهَدَى اللهُ ذٰلِكَ الصَّرْمَ بتِلْكَ الْمَوْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

ہوں یا پھر جس طرح کہ وہ خود کو بھتا ہے، وہ نبی ہے، اور اس کا معاملہ اس اس طرح سے ہے۔ پھر (آخر کار) اللہ نے اس عورت کے سبب سے لوگوں سے کٹی ہوئی اس آبادی کو ہدایت عطا کر دی، وہ مسلمان ہوگئی اور (باقی) لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ (یہ پچھلے واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے۔)

[1564] عوف بن الي جميله أعرابي نے ابور جاء عطار دي ے، انھول نے حضرت عمران بن حصین خاتی ہے روایت کی، كها: ہم ايك سفر كے دوران ميں رسول الله كالله كے مراه تع، ہم ایک رات طلے، جب رات کا آخری حصر آیا، مج سے تعور ی در پہلے ہم اس طرح پر کرسو مجے کہ اس سے زیادہ میٹی نیندایک مسافر کے لیے اور کوئی نہیں ہوسکتی ،ہمیں سورج کی حرارت ہی نے جگایا ..... پھرسکم بن زرر کی مدیث کی طرح حدیث سنائی اور کھے کی بیشی بھی کی اور (اینی روایت كرده) حديث مين انحول نے كبا: جب عمر بن خطاب عاليا جا گے اور لوگوں کی صورت حال دیکھی ، اور وہ بلند آواز آ دی تصنو انموں نے اونی آواز سے الله اكبر كہائى كرسول الله تافيم ان كاونج الله اكبر كمني سے جاگ كئے، جب الله كرسول تاليم جاك كے تو لوگوں نے اسے اس معاملے ك شكايت كى تو آپ ئائل نے فرمايا: "كوكى (برا) نقصان نہیں ہوا، (آگے) چلو۔ ''.....آگے وہی حدیث بیان کی۔

المحرت ابو قادہ نوائٹ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ نافٹ جب سفر میں ہوتے اور رات (ک آخری سول) میں آرام کے لیے لیٹے تو دائیں پہلو پر لیٹے اور جب مج سے ذرا پہلے لیٹے تو اپنی کہنی کھڑی کر لیتے اور سر جھیلی پر کا لیتے۔ (تا کہ زیادہ گہری نیند نہ آئے۔ اس مدیث کے الفاظ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ او پر بیان کیے گئے [١٥٦٤] (. . . ) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ:أُخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ:حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَسَرَيْنَا لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قُبَيْلَ الصُّبْح، وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لَا وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أُخْلَى مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْس، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلْم بْنِ زَرِيرٍ، وَّزَادَ وَنَقَصَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ أَجْوَفَ جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْفَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيرِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُلِيُّونَ اللَّهُ ضَيْرَ، إِزْتَجِلُوا ﴾ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

[١٥٦٥] ٣١٣-(٦٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ، إضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ، دوالگ الگ واقعے ہیں۔)

[1566] ہمام نے ہمیں صدیث سائی، کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ کے حوالے سے صدیث سائی کر سائی کر سائی کر سول اللہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''جو مخص کوئی نماز بھول جائے تو جیسے ہی وہ اس نماز کا اس مماز کا اس کے علاوہ اور کوئی کفار ونہیں۔''

قادہ نے پڑھا ''اور میری یاد کے وقت نماز قائم کریں۔'' [1567] ابو عوانہ نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس خاتی سے اور انھوں نے نبی خاتی سے (یکی حدیث) روایت کی، البتہ انھوں نے ''اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں'' کے الفاظ روایت نہیں کیے۔

[1568] سعید نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک وہ اللہ سے حدیث سائی، کہا: اللہ کے نی تاہی اللہ نے فرمایا: ''جوفض کوئی نماز بھول گیا یا اسے اوا کرنے کے وقت سوتا رہ گیا تو اس (نماز) کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لے۔''

نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ.

[١٥٦٦] ٣١٤-(٦٨٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: •مَنْ نَّسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ».

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿وَأَقِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ﴾.

[۱۰٦۷] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَمْ يَذْكُرُ (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ).

[١٥٦٨] ٣١٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَى: أَمَنْ نَبِي صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّعَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّعَةً إِذَا ذَكَرَهَا».

[١٥٦٩] ٣١٦-(...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِهَا. فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِهَا.

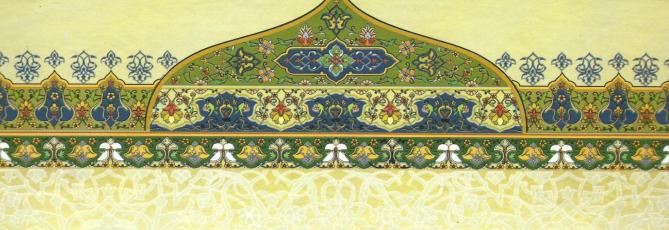

## www.minhajusunat.com



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

(ممليث)-/2100 ₹

